





# らばる場合

حَضِرُ ﴿ وَلَا مُفِي عَالِمُ الْمُفِي عَلَيْهِ لِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِيدُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ

الرفال المراكات

گهوسئ ضِلع منو (يو، پي)



## عرض مرتب

الحمد لولیه والصلاۃ والسلام علی حبیبیه و علی اله و صحبه
"فتاوی شارح بخاری" کی دو جلدیں اس سے پہلے شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی جلد محرم الحرام ۱۳۳۳ھ مطابق دسمبراا ۲۰ عیں چھیی، جس کی رسم اجراحضور شارح بخاری قدس سرہ کے بار ہویں عرس کے موقع پر ۲۸ صفر ۱۳۳۴ھ کوعمل میں آئی اور دو سری جلد ذی قعدہ ۱۳۳۳ھ سخبر ۱۲۰۲ء میں چھیی جس کی رسم اجراع سِ قائی کے موقع پر مار ہرہ مطہرہ میں ذو الحجہ ۱۳۳۳ھ نومبر ۱۲۰۲ء کوعمل میں آئی۔ اللہ عزوجل کا شکرے کہ دونوں جلدیں چھیتے ہی ہاتھوں ہاتھ فکل گئیں، بلکہ یہ دونوں جلدیں پاکستان میں بھی چھپ چکی ہیں، جنھیں عالمی تحریک خبلیج وار شادد عوت اسلامی کراچی نے شائع کیا ہے۔ اور اب تیسری جلد پر یس جاری ہے۔ پہلی دونوں جلدوں کے چھیئے کے بعد احبابِ اہلِ سنت و متعلقین حضور شارح بخاری نے مبارک بادی کے پیغام بھیج اور بقیہ جلدوں کی جلدے جلدائی عبد کی تر تیب وقیح کے لیے نذر ہے۔ میری بھی یہی کوشش ہے کہ فتاوی شارح بخاری کی مرابی سب فتاوی شارح بخاری کی تر تیب وقیح کے لیے نذر ہے۔ میری بھی یہی کوشش ہے کہ فتاوی شارح بخاری کی مرابی سب فتاوی شارح بخاری کی تر تیب وقیح کے لیے نذر ہے۔ میری بھی یہی کوشش ہے کہ فتاوی شارح بخاری کی مرابی حمدیں جلدیں جلدیں جلدان جلد منظرعام پر آجائیں، مگر سے کام بہت مشکل ہے۔ ناظرین دعاکریں کہ یہ غلیم علمی سرمابیہ تیسی مراحل سے گزر کر جلد منظرعام پر آجائے۔

بہلی جلد م ۲۰ صفحات میر تمکن کے ،جس میں ۲۰۵۸ فتاوی شامل ہیں۔اس میں مندرجہ ذیل ابواب ہیں:

- (١)-عقائد متعلقه ذات وصفاتِ اللي عزوجل جلاله
  - (۲)-عقائد متعلقه نبوت
  - (٣)-عقائد متعلقه نبوت
  - (۴)-عقائد متعلقه ملائكيه
  - (۵)-عقائد متعلقه جن وشياطين

دوسری جلد ۱۷۷۰ صفحات پرشمنل ہے جس میں ۱۳۴۴ رفتاوی شامل ہیں۔اس جلد میں مندرجہ ذیل

- بين:

(۱)-عقائد متعلقه صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

المواهب الالهية في الفتاوي الشريفية المعروف ببغاري شارح بخاري فقيه اعظم مندشارح بخارى حضرت علامه مفتى محد شريف الحق امجدي قدس سره تصنيف: سابق صدرشعبه افآالجامعة الاشرفيه مبارك بور، اعظم كره ترتيب تخريج تحقيق تضجيح: مفق محرنسيم مصباحي استاذ ومفتى الجامعة الاشرفيه مبارك بور جانشين شارح بخاري حضرت مولاناحافظ حميدالحق بركاتي بسعى واهتمام: تخريج وصحيح: مفتي محمودعلي مشابدي استاذ الجامعة الاشرفيه مبارك بور مفتی کہف الوری مصباحی مولوی محد فاروق رضوی مهتاب بیا تی، بیا می کمپوٹر گرافتس،مبارک بور،اعظم گڑھ كميوزنك: سناشاعت: شعبان ۱۳۳۸ ه/جون ۱۴۰۳ء تعداد: دائرة البركات، كريم الدين پور، گھوسى ضلع مئو

#### ملنے کے پیتے

ارزة البركات، كريم الدين يور، گھوى ، شلع مئو

المجلس بركات،الجامعة الاشرفيهمبارك بور،اعظم گڑھ

المجمع الاسلامي،ملت نگر،مبارك يور،اعظم گڑھ

اکیڈی،مبارک پور،اعظم گڑھ

۵ رضوی کتاب گھر ۲۳ مرسٹیا محل، جامع مسجد دہلی ۲

🕥 کتبخانه امجدیه ۴۲۵ برشیامحل، جامع مسجد د، بلی ۲

ے فاروقیہ بک ڈیوے / ۲۲ سرٹنیا محل، جامع مسجد دہلی ۲

🔬 اسلامی پبلشر،گلی سروته دالی مٹیامحل جامع مسجد دہلی

white poly and of the way of the property of t

حضور شارح بخاری قدس سرہ نے اس اعتراض کا ایسانفصیلی جواب تحریر فرمایا جسے پڑھنے کے بعد ہرانصاف يسندانسان مطمئن موجائے گا۔ يہ جواب ٢٥ر صفحات برمشمل ہے۔آپ تحرير فرماتے ہيں:

اسلاف کے عہد ہی سے عقائد و فقہ کی کتابوں میں بالاتفاق ہر طبقہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں ایک مستقل باب رکھاہے، جس میں ان افعال اور ان کلمات کو تفصیل کے ساتھ لکھتے آئے ہیں اور نہایت صراحت کے ساتھ بغیر کسی اشتباہ کے واشگاف الفاظ میں بیان فرمایاہے کہ جس نے بیہ کام کیاوہ کافراور جس نے یہ قول کیاوہ کافر بلکہ خود قرآن مجید پر نظر کی جائے تواس میں عہدرسالت کے بہت سے نماز بوں،غاز یوں اور قسمیں کھا کھاکر کلمہ پڑھنے والوں کواس بنا پر کہ انھوں نے کوئی کلمہ کفر رہا کا فرفر مایا۔

ابن الی شیبہ، ابن منذر، ابوالتیخ عدی بن الی حاتم نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی ہے کچھ لوگوں نے یہ

"يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا و اونٹنی فلال جنگل میں ہے آخیس غیب کی کیا خبر! كذا في يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب" بيكنے والے وہ لوگ تھے جھول نے اپنے بارے میں بیاعلان كردياتھا:

"امنا بالله وباليوم الأخر، إلخ" تهم الله اور پچھلے دن پرايمان لائے۔ اور جھول نے ان زور دار الفاظ میں رسالت کا اقرار کیا تھا:

"نَشْهَدُ انَّكَ لَرَسُولُ اللَّه \_" تهم گواهی دیتے ہیں که حضور بلاشبهه ضرور الله کے

جضول نے حضور اقدس بڑالھا ہے کی زیارت کی جو حضور اقدس بڑالھی گائے کی افتد امیں نماز پڑھتے تھے، جو حضور اقد س بٹالٹنا گیڑے ہم رکاب اور ان کے جھنڈے کے بنیج جہاد کے لیے نکلتے تھے، مگر جب حضور اقد س بٹالٹنا پیٹر کو یہ اطلاع ملی کہ انھوں نے بیہ کہاہے کہ محمد ﷺ کوغیب کی کیا خبر ، توانھیں بلوایا اور ان سے مواخذہ فرمایا کہ تم لوگوں نے ایساکہاہے؟ توانھوں نے کہا:

ہم توبوں ہی ہنسی اور کھیل کررہے تھے۔ انَّمَا كُنَّا نَخْوَضُ وَنَلْعَبُ اُس پرالله عزوجل نے ان زور دار کلمہ پڑھنے والے نمازیوں ،غازیوں ، مدنیوں کے بارے میں بیا تھم

اے محبوب! ان سے فرما دو کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مھٹھاکرتے ہو بہانے نہ

قُلُ أَبَاللَّه وَايَته وَرَسُوله كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لَا تَعْتَنْرُوا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْلَ عرض مرتب فتاوى شارح بخارئ كتاب لعقائد جلدسو

(۲)-عقائد متعلقه اوليائے كرام

(٣)-عقائد متعلقه اوليا\_

(۴)-بیعت دارشاد

(۵)-باب الفاظ الكفر

تیسری جلد ۵۸۸ صفحات میشتل ہے جس میں ۲۹۹ رفتاوی شامل ہیں۔ اس جلد میں مندرجہ ذیل

(۱)-باطل فرقے (قادیانی، رافضی، تبلیغی، دیوبندی، وہانی، شمع نیازی وغیرہم)

(۲)-رضویات

(۳)-شخصیات

فتاویٰ کی تینوں جلدیں عقائد پرمشتمل ہیں۔ پہلی دوسری جلد ناظرین مطالعہ کرچکے ہوں گے۔

حضور شارح بخاری قدس سره جهال ایک با کمال مدرس، مصنف، محدث اور فقیه تصے وہیں ایک ماہر مناظر بھی تھے۔ملک کے مختلف علاقوں میں آپ نے بہت سے مناظروں میں مختلف حیثیت سے شرکت فرمائی ہے۔ کہیں مناظرِ اہلِ سنت کاعلمی تعاون کیا، کہیں خود مناظرہ کیا، کہیں مناظرہ کی صدارت فرمائی۔زمانۂ طالب علمی ہی ہے آپ نے مناظرہ شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلا مناظرہ بریلی شریف میں آپ نے قادیانیوں سے زمانہ طالب علمی میں کیا۔ باطل فرقوں کے رداور ان کے اعتراضات کے جواب میں آپ اپنے معاصرین میں ممتاز حیثیت رکھتے تصاور آب اس فن کے مردمیدان تھے۔

تیسری جلد کے پہلے باب میں تبلیغیوں، دیوبندیوں، وہابیوں، نجدیوں، قادیانیوں، رافضیوں وغیرہ

دوسراباب رضویات سے تعلق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سرہ پر معاندین نے جواعتراضات کیے حضور شارح بخارى قدس سره نے بیش تر كاجواب تحقیقات حصه اول میں تحریر فرمادیا ہے اور جواعتراض بصورت استفتاحضرت کے پاس آئے جن کے جواب فتاویٰ کے رجسٹر میں منقول ہیں، ہم نے سب کوایک باب میں جمع کر کے آھیں رضویات کا عنوان دے دیا ہے۔ اس باب میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے معاندین کے اعتراضات کا دندال شكن جواب ہے اور رضویات کے تعلق سے بہت سی مفید معلومات بھی ہیں۔

اعلی حضرت قدس سرہ پرایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ انھوں نے دیو بندیوں کی تکفیر کیوں کی؟ بیالوگ بھی الله ورسول پرامیان رکھتے ہیں، قرآن وحدیث کی تعلیم دیتے ہیں، روزہ نماز وغیرہ تمام فرائض اسلام کے پابند ہیں۔

عوض مرتب

سعی مشکور بلکہ حقیقت میں سنت خداہے سنتِ رسول ہے۔اسے جرم کہنااور ایسے فرض شناس عالم کوموردِ طعن و تشنيع بناناخود بهت براجرم ہے۔

صلحكى "تخذيرالناس، برابين قاطعه، حفظ الايمان" كے مصنفين كوكفر سے بحانے كے ليے اس كابہت زوروں سے بروپیگنٹرہ کرتے ہیں کہ استاذ الاساتذہ علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے معاصر علماہے اہل سنت نے اساعیل دہلوی کی قطعی یقینی حتمی تکفیر کی یہاں تک حکم دیا کہ جواس کے ان کفریات پرمطلع ہوکر اسے کافرنہ کیے خود کافر ہے۔ ویحقیق الفتویٰ" اور "سیف الجبار" وغیرہ میں اس کی تصریح موجودہے۔

کیکن مجد دانظم اعلی حضرت قدس سرہ نے مولوی اساعیل دہلوی کی تکفیرسے کف لسان فرمایا ہے اس کے باوجود اہل سنت ان دونوں بزرگوں کو اپنا امام اور مقتدیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ حالاں کہ بیہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر علامه نضل حق خير آبادي والتضافية كوحق پر مانتے ہيں، تومجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ كو كافرمانيں۔

اسی طرح مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ اور ان کے معاصر علما ہے اہل سنت حتی کہ علما ہے حرمین طیبین نے نانو توی، گنگوہی، البیتھی، تھانوی صاحبان کواگر کافر کہااور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ جوان کے کفریات پر مطلع ہوکراخیں کافرنہ جانے توخود بھی کافرہے پھر کوئی ان کی تکفیرے کف لسان کرے تووہ کافرنہ ہوگا۔ جیسے علامہ فضل حق خیر آبادی را التحالظینی اور ان کے معاصر علمانے اساعیل دہلوی کواسی تفصیل کے ساتھ کافر کہا مگر مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سره نے اس کی تکفیر سے کف لسان فرمایا پھر بھی سب اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو اپناامام اورپیشوانسلیم کرتے ہیں اور علامہ فضل حق ڈالٹنٹے ﷺ وغیرہ کو بھی۔

میں کلیوں کا ایک مغالطہ عامۃ الورود ہے چوں کہ عوام توعوام علما تک مسلہ تکفیر کے سلسلہ میں پیچید گیوں سے واقف نہیں اس لیے انجھن میں پڑجاتے ہیں۔اس مغالطہ نے ہزاروں آدمیوں کو گمراہ کر دیا۔ اس کے جواب میں آپ رقم طراز ہیں:

"اقول وبالله التوفيق- ہم نے بہلے شہد کے جواب میں جو کچھ تحریر کیا ہے اس میں جو بھی غور کرے گاانشاءاللہ تعالیٰ اس پر روشن ہوجائے گاکہ مولوی اساعیل دہلوی کے کلمات اور دیو بندیوں کے اقانیم اربعہ کے کلمات میں کیافرق ہے ؟لیکن ہم آپ کی آسانی کے لیے اعادہ کیے دیتے ہیں۔

کلمات دوشم کے ہیں ایک جواپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے کفر ہیں مگران میں ایسے معنی کا احمال ہے جو كفرنهيں اور بيا حمّال ميچ ہواگر چيخفي بعيد ہوجيسے بيہ جملہ كوئي كافر جہنم ميں نہيں جائے گااس كاظاہر معني كفر ہے اور میمغنی کفری میں صریح ومتبین ہے مگراس کابھی اختال ہے کہ اس کی مرادیہ ہوکہ چوں کہ قیامت کے دن قیامت کے احوال واہوال دیکھ کرکوئی کافرنہیں رہے گاسب سلمان ہوجائیں گے۔ایسے کلمات کے بارے میں بناؤ،مسلمان ہونے کے بعدتم بلاشبہہ کافرہو گئے۔

عرض مرتب

ایْمَانگُمْ

عہدر سالت میں دو شخصوں میں جھاڑا ہوا، مقدمہ حضور اقدس شلانٹیا بیڈی خدمت میں پیش ہوا۔ حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کہ اس کی حضرت عمر کے یہاں اپیل کریں گے۔ دونوں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے معاملہ عرض کرنے کے اثنامیں جس کے حق میں فیصلہ ہواتھا اس نے پیر بھی بتادیا کہ حضور اقد س بڑل ٹھا گئے نے میرے موافق فیصلہ فرمادیا ہے۔ دریافت فرمایا: کیار سول الله برل ٹھا گئے گئے نے فیصلہ فرمایا ہے: عرض کیا: جی ہاں! فرمایاتم دونوں اپنی جگہ رہو، گھر کے اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کرباہر تشریف لائے اور اسے قتل کر دیاجس نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے یہاں اپیل کریں، دوسرا بھاگ کر خدمت اقد س میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ عمرنے میرے حریف کو قتل کردیا۔ فرمایا: عمر سی مسلمان کو قتل نہیں کریں گے۔اس بر بهآیت کریمه نازل مونی:

جلاسوا

اے محبوب! تیرے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آبس کے جھکڑے میں شخصیں حالم نہ بنائیں اورتم جو فیصلہ کردواس سے دلوں میں رکاوٹ نہ پایئیں اور اسے کماحقہ مان نہ لیں۔ فَلا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوْكَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِكُوا فِي أَنْفُسهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا لَـ

حضور اقدس ﷺ النائليُّ نے اس قتل پر قصاص یادیت کچھ بھی نہیں واجب فرمائی۔ بیبدنصیب جس نے حضور اقدس ﷺ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّ آپ کومسلمان کہتا تھا مگر اللہ عزوجل نے نہایت واضح غیرمبهم الفاظ میں فرمایاکہ ایسے لوگ جومیرے رسول کے فیصلے کونه مانین مسلمان نہیں۔

اب نص قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اگر کسی ہے کوئی گفر سرزد ہو، یااس نے کوئی کلمئہ کفر رہا تووہ بلاشبہہ کافر ہے۔اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، جہاد کرتا ہواور اگر بالفرض سے جرم اہانت رسول کا ہے تب تومعاملہ بہت ہی سکین ہے اور ایساسکین کہ علمانے یہ تصریح فرمادی ہے کہ اگر کوئی گستاخ رسول توبہ بھی کرلے حاکم اسلام اسے زندہ نہ چھوڑے گااس کے لیے شفااس کی شروح، درر، غرر، در مختار وغیرہ، دیکھیں۔

اس سے ثابت ہو گیاکہ اگر کوئی محص اپنے آپ کومسلمان کہے اور نمازیں پڑھے، زکاۃ دے،روزہ رکھی، فج كرے، دن رات قال الله قال الرسول كادرس دے اور اتنابر اتنقى ہوكہ بھى خلاف شرع تھوكے بھى نہيں -كيكن اگراس سے کوئی فعل کفرسرزد ہوجائے یاکوئی کفری قول بک دے تواسے کافرکہنا بہ نص قرآن فرض ہے۔ بیے جرم نہیں بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ جہاد بالقلم ہے، جہادِ باللسان ہے۔ اور اسلامی شریعت کو فاسد ماڈوں سے باک کرنے کی

عوص مرتب

جننے سوالات ہوئے سب کوہم نے اسی باب میں جمع کر دیا ہے۔

عقائد ہے متعلق جتنے فتادیٰ ملے تھے ان میں منتخب فتادیٰ کوان تینوں جلدوں میں شائع کر دیا ہے۔ تیسری جلد ممل ہونے کے بعد عقائد کے متعلق کچھ اور فتاوی موصول ہوئے ہیں۔ اور آئندہ اگر کچھ اور فتاوی عقائد کے متعلق ملیں گے توان سب کوآخری جلد میں "متفرقات" کے عنوان سے انشاءاللد شائع کر دیاجائے گا۔

حسب سابق اس جلد کی تخریج وضحیح میں مفتی محمود علی مشاہدی استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک بور نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ دومر تبہ صحیح کے بعد موصوف نے بوری جلد بہت غورسے پڑھی اور مناسب صحیح کی ، جہاں کہیں حوالہ رہ گیا ان حوالول کی تخریج فرمائی۔مولاعزوجل موصوف کواور جمله معاونین ومحسنین کوجزاے خیر عطافرمائے اوران کے علم وعمل میں برکتیں عطافرمائے۔

اخير مين جم جمليشهزاد گان شارح بخاري، عالى جناب داكتر محب الحق قادري، مولاناحافظ حميد الحق بركاتي جانشين شارح بخاری، مولاناو حیدالحق اور مولاناظہیر الحق صاحبان کاشکریہ اداکرتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہمیشہ ہماری خبر گیری فرماتے رہے اور کام میں تیزی لانے کی راہیں بھی ہموار کرتے رہے۔ مولاعز وجل ان حضرات کواپنی لازوال نعتوں سے نوازے اور اجر عظیم عطافر مائے اور اس حقیر کو صحت وسلامتی اور کام میں برکت عطافر مائے۔ آمین۔

گدائے شارح بخاری محرسيم مصباحي خادم الافتاء والتدريس جامعه اشرفيه مبارك بور شلع عظم كره ٨ر شعبان المعظم ١٩٣١ه ۱۸رجون ۱۴۰۳ء

تھم یہ ہے کہ اگر معلوم ہوکہ قائل کی مراد معنی کفری ہے تووہ بلا شبہہ قطعًا یقینا کا فرہے۔ اور اگر میعلوم ہوکہ قائل کی مراد وہ عنی بعید ہے جو کفر نہیں تووہ مسلمان ہے۔ اور اگر میعلوم نہیں کہ قائل کی مراد کیا ہے؟ تواس کے بارے میں سکوت کیا جائے گا پیمج قتین فقہااور تکلمین کا مذہب ہے جو مجد دانظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مختارہے۔ لیکن جمہور فقہاا سے کلمات کے قائل کو بھی کافر کہتے ہیں منح الروض میں ہے:

عدم التكفير مذهب المتكلمين كاندب والتكفير مذهب الفقهاء فلا يتحد هم اورتكفير فقها كاند به الله الله الفقهاء فلا يتحد القائل القائل بالنقيضين فلا محذور.

دوسرے وہ کلمات جس کے ایک معنی ہوں یا چنداور سب کفری ہیں ان میں نہ تاویل قریب کی گنجائش ہے نہ بعید کی جیسے یہ کہنا کہ اللہ عزوجل معبود نہیں ایسے کلمات کے قائل کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ ضرور بالضرور خماً جزماً كافرہے ايساكہ جواس كے كافر ہونے ميں شك كرے وہ خود كافرہے۔

مولوی اساعیل دہلوی کے کلماقت م اول سے ہیں اور دیو بندیوں کے اقانیم اربعہ کے کلماقت م ثانی ہے، جو کفری معنی میں متعیّن ہیں ان کا کوئی معنی خفی سے خفی بعید سے بعید ایسانہیں جو کفرنہ ہوجس پر قائلین اور ان کے ہم نواؤں کی توجیہات اور علماہے اہل سنت کے روشاہد عدل ہیں۔" یہ فتویٰ ۲۲ر صفحات پرمشمل ہے۔ تيسراباب شخصيات ہے متعلق ہے۔

حضرت شارح بخاری والنفظ فیز کے پاس جن شخصیات کے متعلق سوالات آئے، ان سب کوہم نے یک جاکر کے شخصیات کاعنوان دے دیاہے۔اس باب کو کتاب العقائد میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بیش تر شخصیات کے ایمان و کفرسے متعلق سوالات ہیں۔ضمنًا دیگر شخصیات کے متعلق فتاویٰ بھی اس میں شامل کر دیے

حضرت شارح بخاری و النتفاظینی کے استاذ حضرت علامہ سردار احمد و النتفاظینی محدث پاکستان کے محدث ہونے پرایک صاحب نے اعتراض کیاتھا۔ یہ سوال مدینہ منورہ سے بریلی شریف بھیجا گیا۔ حضرت شارح بخاری قدس سرہ نے اس اعتراض کا انتہائی محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے جس پر حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی تصدیق ہے۔اس فتوی کو بھی اس باب میں شامل کر دیا گیاہے۔

حضرت شاح بخاری والتفاظیم کو محدثِ أظم پاکستان قدس سرہ سے بہت والہانہ عقیدت تھی۔ اپنی مجلسوں میں باربار آپ کا تذکرہ فرماتے تھے۔اس لیے اس باب کا آغاز آپ ہی کے متعلق فتوی سے کیا ہے۔ تحریک دعوتِ اسلامی اور اس کے امیر حضرت مولانا محد البیاس قادری مد ظلم العالی کے متعلق حضرت سے

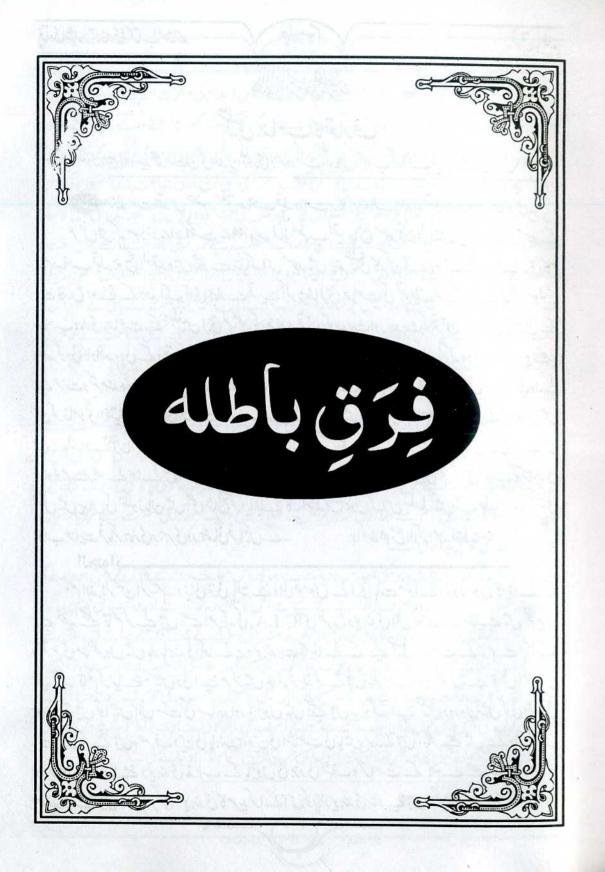



"انھوں (مولوی الیاس) نے جس کام کواپنی زندگی کامقصد بنایا تھا (اس کا)اظہار بہتے کم کرتے تھے، "استعينوا على أموركم بالكتهان."(اپنامقصد چيمياكركاميالي حاصل كرو)\_ پير بھي بھي بھي اسكا ترشح ہوجاتا۔ایک مرتبہاینے عزیز مولوی ظہیرالحن سے فرمایا بظہیرالحن میرامد عاکوئی پاتانہیں ،لوگ سجھتے ہیں کہ بیر تحریک صلاۃ ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ ہر گز تحریک صلاۃ نہیں ، ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا ، میاں ظہیرالحن ایک نئ قوم پیدا کرنی ہے۔" (۱)

اس عبارت کوبار بار پڑھیے جو بھی انصاف و دیانت کے ساتھ اس عبارت کو پڑھے گااس پر واقعے ہوجائے گا کہ تبلیغی جماعت کا جوظاہرہے وہ صرف دکھاوے کے لیے ہے اس کا مقصد کچھاورہے اور وہ ایک نئی قوم پیداکرنا ہے۔ نئی قوم کے لفظ پر غور کریں، جس کاظاہر مفاد اسلام اور مذہب اہل سنت کے ماننے والے پرانے ہیں،ان سے ہٹ کران کے خلاف نئی قوم نئے مذہب کے لوگ پیدا کرنا تبلیغی جماعت کا حقیقی مقصد ہے اور کلمہ، نماز، دین و سنت کی باتیں صرف دکھاوے کے لیے ہے تاکہ مسلمان اس میں پھنسیں۔اب بینی قوم کیسے پیدا ہوگی؟اس کو انھوں نے ایک بھی مجلس میں یوں بیان کیا۔ "حضرت مولانا (اشرف علی) تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے بس میرادل توبیہ چاہتاہے کہ تعلیم توان کی ہواور طریقہ تبلیغ میراہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہوجائے گی۔ <sup>(۲)</sup>

فناوى شارح بخارئ كتاب لعقائد جلدسو فرق باطله

تبليغي جماعت كاتعارف

مسئولہ: پیرزادہ سیدمحرسلطان محی الدین قادری دھرور مٹ، گدوال، محبوب نگر (اے پی) ۱۸ جمادی الاولی ۱۸۱۸ھ

— بخد مت اقدس حضور مفتى صاحب قبله دامت بر كاتهم العاليه \_ بعد از تسليمات و دست بوسى \_ عرض این که مورخه ۱۷ اگست ۱۹۹۷ء بعد نماز مغرب فقیر جامع مسجد اگروال میں بیٹھا ہوا تھا کہ مسجد کے امام صاحب قبلہ جو سیجے العقیدہ ہیں مجھ سے بتایا کہ اس مسجد میں چند تبلیغی کارکن آئے ہوئے تھے وہ اپنے رسمی کام سے فارغ ہونے کے بعد ایک آدمی ہمارے قریب آگر بیٹا اپنی جماعت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب ہماری جماعت کے مبلغین اپنی کم علمی کی بنیاد پر قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن ،اسی طرح صحالی کے واقعہ کوولی کا واقعہ، ولی کے واقعہ کو صحابی کا واقعہ بتادیتے ہیں مگر کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اسے پکڑ کر رہے جھے یا بعزت وشرمنده كردے۔ يہ بھى ہمارى جماعت پر الله پاك كابهت براكرم اور احسان ہے۔اس طرح كہنے والے س كرخاموشى اختيار كرنے والى جماعت كے ذمه دارول كے سلسله ميں جوشرعى احكام قرآن وحديث كى روشنى ميں ان پر عائد ہوتے ہیں اس کی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں تاکہ اس تفصیلی جواب کوبطور سندلوگوں میں شائع کر کے اس گمراہ قوم سے بھولے بھالے سیجے العقیدہ سنی مسلمانوں کو بیایاجائے۔ضرورت محسوس کی گئی تواسی جواب کو کتا بچہ کی شکل میں یہاں کی تلگوزبان میں بھی شائع کردیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس سلسلہ میں آپ جلد از جلد تفصیلی جواب عنایت فرماکر ہماری رہبری ورہنمائی فرمائیں گے۔ والسلام مع الاکرام \_فقط\_

بہم اللہ الرحمن الرحيم۔ دنيا كى ترقی يافتہ بننے والى قوموں نے اپنی بات منوانے الرورسوخ بھيلانے كے کیے خفیہ محکمے قائم کر لیے ہیں جیسے امریکہ کی C.I.Aاسی طرح دیوبندی اہل سنت کے مقابلے میں تحریری وتقریری مناظروں میں بارہامنہ کی کھانے پر دیو بندیت پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت کے نام سے اپناایک خفیہ محکمہ قائم کرلیاہے جنمیں دلی اینے مرکز میں بلا کرٹرینڈ کرتے ہیں پھر جب وہ ہر طرح سے قابل اطمینان ہوجاتے ہیں تواخیں اہل سنت کی مساجداور بستیوں میں جھیجتے ہیں یہ لوگ اپنے تبلیغی دوروں میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتے ہیں، صرف دین کی پابندی، دین کی اشاعت کی باتیں کرتے ہیں، پھر چلے میں لے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دلو بندی مذہب کے بانیوں کی بزرگی کشف و کرامت کے جھوٹے قصے سناسنا کران کا معتقد بنادیتے ہیں ، اور پھرکسی دیو بندی کا مرید کرا کے اس کو یکا دیو بندی بنادیتے ہیں ، اگر ان لوگوں کا مقصد دین

<sup>(</sup>۱) دینی دعوت، ص:۲۰۵

<sup>(</sup>٢) ملفوظات مولانا محمد الياس، ص:٥٧

اے فلال نکل جاتو منافق ہے۔ اے فلال "اخرج يا فلان فإنك منافق. اخرج يا فلان فإنك منافق."(ا نکل جا تومنافق ہے۔

در مختار وغیرہ میں ہے:

"ويمنع عنه كل موذ ولو مجدس برايزادين والے كوروكا جائے گا اگرچہوہ زبان سے ایذادے۔

اور جوعقیدہ خراب کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس سے بڑھ کر موذی کون؟ للہذا تبلیغیوں کو مسجد میں گھنے نہ دیاجائے۔ان کی سب سے بڑی گمراہی ہیہے کہ خود تبلیغی نے اقرار کیا کہ ہمارے مبلغین اپنی کم علمی کی بنیاد پر قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن ،اسی طرح صحابی کے واقعے کو ولی کا واقعہ ، ولی کے واقعے کو صحابی کا واقعہ بتادیتے ہیں، مگرکسی میں بیرہمت نہیں ہوتی کہ وہ اسے پکڑ کر پوچھ یا بے عزت و شرمندہ کردے ہیے بھی ہاری جماعت پر اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ قرآن کو حدیث بتانا، یا حدیث کو قرآن بتانا کفرہے، حدیث کوقرآن بتانے میں قرآن کی تحریف ہے اور قرآن مجید میں زیادتی ہے۔اسی طرح قرآن کو حدیث بتانا حقیقت میں اس کے کلام الہی ہونے سے انکار ہے یہ بھی کفرہے۔ایک جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے کفر کرے توفرض ہے کہ حاضرین اسے ٹوکیں اگر باوجو دعلم حاضرین اسے نہیں ٹوکیں گے توکفر پر راضی ہونے کی وجہ سے خود کافر ہوجائیں گے۔اسی طرح صحابی کے واقعے کوولی کا واقعہ بتانا پاکسی ولی کے واقعے کو صحابی کا واقعہ بتانا دجل و فریب ہے، افترا ہے باوجود علم کے اگر کوئی نہ ٹوکے تو وہ خود مجرم ہے ارشاد ہے: ''انّگُفر اذًا مِّنْكُهُمْد-"(") باوجود علم كے نہيں ٹوكتے بيان پرالله كاكرم نہيں بلكه بيالله كى طرف سے ان كے دكوں پر ممبر

دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تبلیغی جماعت کامقصود دین بھیلانانہیں بلکہ جس طرح بھی ہوعوام کو بے وقوف بناکراپنے جال میں پھانسنا ہے، ظاہر ہے قرآن کو حدیث بتانا یا حدیث کو قرآن بتانا كفرىچىيلانا ہے، دىن پھيلانانہيں \_كسى كى طرف كوئى جھوٹا واقعہ منسوب كرنا دين دارى نہيں فريب دہى ہے۔ موثی بات ہے کہ جوواقعہ کسی ولی کا ہے اسے صحافی کی طرف منسوب کیا توبیہ جھوٹ ہے جھوٹول پر قرآن مجید میں لعنت آئی ہے لعنت کے مسحق دین کے مبلغ نہیں ہوسکتے ،اس طرح بھی تبلیغیوں سے بچناواجب ہے

(۱) عینی، شرح بخاری، ج:۱، ص:۲۲۱

(m) قرآن مجيد، سورة النساء، پاره:٥، آيت:١٤٠

اس سے ظاہر ہو گیا کہ بلیغی جماعت کامقصد نہ قرآن کی تعلیمات بھیلانا ہے، نہ احادیث کی، اور نہ حنفیت مجھیلانا ہے، اور نہ اسلاف کے طریقے بھیلانا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی خاص تعلیمات بھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت وجود میں آئی ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی خاص تعلیمات کیا ہیں اس کے چند خمونے

اشرّف علی تھانوی صاحب کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے ایساعلم غیب ہر کس و ناکس بلکہ بچوں، پاگلوں اور تمام جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ چیناں چہوہ اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں: ''پھریہ كه آب كى ذات مقدسه پر علم غيب كاحكم كيا جانالعني بيركهناكه آپ غيب جانتے تھے اگر بقول زيد سيج موتو دريافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے لینی حضور کوجو حاصل ہے بعض علم غیب مراد ہے پاکل، اگر بعض علوم غیبیہ ہیں اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب توزید ، بکر ، عمروبلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی ماصل ہے۔ "(۱)

یہی مولوی اشرف علی تھانوی اپنی دوسری کتاب بہشتی زیور میں 'کفروشرک کی باتوں کا بیان'' کے تحت کھتے ہیں: 'دکسی کو دور سے ریار نااور یہ بمجھنا کہ اس کو خبر ہوگئی کسی کونفع نقصان کا مختار سمجھنا،کسی سے مرادیں مانگنا، کسی کے نام کی منت مانگنا،کسی کی دہائی دینا،کسی کے نام کا بازو پر بیسہ باندھنا،سہرا باندھنا،علی مجنش جسین مجنش، عبدالنبی وغیرہ نام رکھناکسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے جبینا، بوں کہنا کہ خدااور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر جاہے گاتوفلال کام ہوجائے گا۔" (r)

نیزاسی میں بیرعنوان ہے:"بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کابیان"اس کے تحت ہے: قبرول پر وهوم وهام سے میلہ (عرس کرنا) چراغ جلانا، چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا، بزرگوں کے راضی کرنے کو قبروں کی حدسے زیادہ تعظیم کرنا، قبروں کو چومنا چاٹنا، مٹھائی جاول، گلگلاوغیرہ چڑھاناوغیرہ وغیرہ۔ (۳)

اب آپ خودساری باتوں کوملائے توآپ کی سمجھ میں آجائے گاکہ تبلیغی جماعت کااصل مقصد کلمہ اور نماز نہیں، دیوبندی مذہب پھیلاناہے اس لیے سنی مسلمانوں کو تبلیغی جماعت سے دور رہنا چاہیے ان کو مسجد میں ہر گزہر گرنہیں آنے دینا جا ہیے۔ تفسیر صاوی وغیرہ میں ہے کہ حضور اقد س ﷺ کا کا نے خاص جمعہ کے دن جمعہ ك وقت منافقين كونام لے لے كرمسجد سے فكالاصاف صاف فرمايا:

<sup>(</sup>٢) درِ مختار، ج:٢، ص:٤٣٩، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>١) حفظ الايمان، ص:٧

<sup>(</sup>۲) بهشتی زیور، ج:۱، ص:۳٤، ۳۵

<sup>(</sup>۳) بهشتی زیور، ج:۱، ص: ۳۵

🕡 ایسانتخص جس کابوراگھرانہ وہانی، دیو بندی تبلیغی ہواگراس کاانتقال ہوجائے اور امام کویقینی علم نہ ہو کہ وہ سن سیح العقیدہ تھا یا وہانی تھا اور اس نے صرف احتیاطًا نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس کو دیو بندی وہانی تبلیغی وغیرہ نہیں کہا تواہی صورت میں امام کانماز جنازہ پڑھانے سے احتیاط کرنا درست ہے یانہیں ؟ اور اس پر شرعا کیالزام عائد ہوتاہے؟

- - - وہانی، دیوبندی، تبلیغی الله عزوجل اور اس کے محبوب صلی الله تعالی علیه وسلم کی توہین کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج کافرو مرتذہیں تفصیل کے لیے "حسام الحرمین اور المصباح الجدید" کا مطالعه کریں اور کسی کافر مرتد کی نماز جنازہ پرھنی گفر۔ حدیث میں فرمایا گیا:

فرق باطله

"لا تصلوا عليهم." (١)

شامی میں ہے:

"قد علمت أن الصحيح خلافه آپ كومعلوم ہے كه مذہب يحج اس كے بر فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا خلاف ہے تو مرتد کے لیے دعامے مغفرت کرنا کفر شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية."(٢) ج، عقلًا اور شرعًا اس ك ناجائز ہونے اور نصوص شرعیه کی تکذیب کومشکزم ہونے کی وجہ ہے۔

اس لیے امام نے اگر وہا بیوں، تبلیغیوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا توضیح کیا یہی کرنااس پر فرض تھا جب ایک شخص مشتبہ ہے تواحتیاط کا تفاضا یہی ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ویسے بھی امام پریہ فرض نہیں کہ ہر شخف کے نماز جنازہ پڑھے۔واللہ تعالی اعلم۔

> تبلیعی جماعت کے عقائد کیاہیں؟ مسئوله: ڈاکٹرافتخار احماظمی، کرہاں، ضلع مئو (بو۔ پی۔)-۳۱ جمادی الاولی ۱۳۱۸ھ

اللہ علی جماعت کس عقیدے کی جماعت ہے؟ اگر دیو بندی جماعت ہے توان سے جب کہاجا تا ہے آپ لوگ دیو بندی ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، اور جب تقویۃ الایمان، حفظ الایمان وغیرہ کی گستاخی والی

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢

کہ اس میں قوی اندیشہ ہے کہ مسلمان بیاعتقاد کرنے لگیں کہ جو قرآن مجید ہے وہ قرآن نہیں کیوں کہ جب تبلیغی یہ کہتاہے کہ قرآن کو حدیث بتادیتے ہیں تووہ یقین کرلے گاکہ وہ قرآن مجید نہیں اس طرح اپنے ایمان سے ہاتھ دھولے گا۔اس طرح جب حدیث کو قرآن بتایا توعوام یہ گمان کریں گے کہ جو قرآن مجید نہیں ہے وہ قرآن ہے اس طرح کفر میں مبتلا ہوجائیں گے مسلمانوں کو کافر بنانا یہ دین پھیلا نانہیں کفر پھیلانا ہے۔ اور سنتے جب قرآن کو کہا کہ یہ حدیث ہے اور وہ حقیقت میں حدیث نہیں ، حضور اقدس شان اللہ کا فرمان نہیں تواس نے حضور اقدس ﷺ بالله پر جھوٹ باندھااور حدیث میں ہے کہ:

"من كذب على متعمداً فليتبوا جومجم يرجموث باندهے اپنا شكانه جهنم ميں

اور جب حضور اقدس ﷺ پر جھوٹ باندھناجہم میں ٹھکانہ بنانا ہے تواس نے جب حدیث کو قرآن کہا حالاں کہ وہ اللہ کا ارشاد نہیں تواس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجیے ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ غرض کہ تبلیغی جماعت دین پھیلانے کے لیے نہیں نگلتی ہے بلکہ جھوٹ سے بول کر کفروضلالت بک کر جس طرح بھی ہوعوام کواپنے جال میں پھانس کر دیو بندی بنانے کے لیے نگلتی ہے۔اللہ تعالی مسلمانوں کوحق و باطل پہچاننے، حتی کو قبول کرنے ، باطل سے بچنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔

> كيالبليغي جماعت اسلام سے خارج ہے؟ مسئوله: محد فيروز، اسال فيكثرى، نوبور - ١٦ راجع الاول ٩٠٩ اه

💵 - 🕦 زیدمسجد میں پیش امام ہے اور تقریباً تین جار سال سے مسجد میں نماز پڑھار ہاہے ،ان جار سالوں میں امام نے ایک دومیت کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھایا، جب اس سے لوگوں نے نماز پڑھانے کے لیے اصرار کیا تواس نے کہا کہ میں اس میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ مرنے والاسخص تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا تھا یابوں کہیے کہ مشہور یہ تھاکہ وہ ''وہائی'' تھااور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ صحص''وہائی د بوبندی تبلیغی جماعت" سے تعلق رکھتاتھا۔

🕜 كياتبليغي جماعت والے اسلام سے خارج ہيں؟ اور كون كون سى جماعتيں اسلام سے خارج ہيں يہ لوگ تونمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اسلام کے ضروری ارکان کو پابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ بیلوگ اسلام سے خارج ہیں؟اس کی تفصیل عنایت فرمائیں۔

(١) سنن ابن ماجة، ج: ١، ص: ٥، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ج:٢، ص:٢٣٧، باب مطلب في خلف الوعيد وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر، دار الكتب

اینے طور پرٹرینڈ کیا، خاص ہدایت کی کہ اختلافی باتیں ہرگزنہ بیان کرنا اور صرف کلمہ نماز کی بات کرنا، اور چلہ میں ساتھ لے چلنے کی بات کرنا اور چران کو مانوس کر کے رفتہ رفتہ دیوبندی بنانا یہی طریقۂ کار تبلیغی جماعت کا ہے۔ یہ کہنا کہ حفظ الا بمیان وغیرہ کی کفری عبار تول کے بارے میں بڑے بڑے علماجانیں فریب ہے۔ ہرمسلمان کو یہ ایمیان رکھنا ضروری ہے اگر چہ وہ بے پڑھا لکھا ہو کہ حضور اقد س ہڑا ہو گئی توہین کرنے والا کافر ہے، اور جواس پر اعتقادر کھے وہ مسلمان نہیں۔ یہ مسلمان نہیں۔ یہ مسلمان نہیں۔ یہ مسلمان کو کہ اجماعی حتمی یقینی مسلمہ ہے۔ اس لیے یہ بات صرف علما ہی تک محد و دنہیں رہے گی عوام کو بھی فرض ہے کہ وہ گئا ہے۔ اس سلمہ میں آپ لوگ علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ کی کتاب «تبلیغی مکار، کیا دہے، دھو کا دے رہا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ لوگ علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ کی کتاب «تبلیغی معامت" پڑھیں۔ وارالافتا میں اتناکام ہے کہ پوری کتاب نہیں لکھی جاسکتی اور نہ مناظرانہ طرز کے سوالات کے مفصل جوابات دیے جاسکتے ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم.

### تبلیغی تقییر باز ہوتے ہیں مسئولہ: جناب فقیر محمد صاحب، محلہ انصار سنج بلڈ ہری-۲۲؍ ذوالحجہ ۱۴۰۹ھ

سکے۔کیافرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسکہ میں کہ میرہے یہاں ایک صاحب ابھی نوکری سے ریٹائرڈ ہوکرآئے ہیں وہ پورے ہندوستان میں گھوم کر تبلیغ کر چکے ہیں اور تبلیغی جماعت کے فردسے دہلی میں بیعت بھی ہوچکے ہیں ، مسجد میں مولوی زکریا کی لکھی ہوئی کتاب 'دہتلیغی نصاب' ایک صاحب کو دئے تھے اور ایک دوسری کتاب محلہ کی مسجد میں ایک کتاب رکھے ہیں جس کو پڑھ کر بعد نماز سناتے ہیں، عوام امتیاز نہیں کر پارہے ہیں کہ یہ فاتحہ میلاد بھی کرتے ہیں پرانے طور پر سنی وہائی کی بہچان لوگ فاتحہ ومیلاد ہی ہجھتے ہیں اس لیے جواب طلب سے کہ ان کی کتاب بعد نماز سنانا یا بھی بھی پڑھناکیساہے ؟کیا یہ فاتحہ میلاد کرتے ہیں یا تقیہ کرکے لوگوں کو جال میں بھنساتے ہیں؟

سیخص جب بنیغی نصاب پڑھ پڑھ کرسنا تا ہے اور کسی تبلیغی دیو بندی کا مرید بھی ہے اور گھوم گھوم کر تبلیغی جماعت کے ساتھ گشت بھی کر دیا ہے توضر ور دیو بندی وہائی ہے۔اگر چہ میلا دوفاتحہ کر تا ہو، جہاں اہل سنت کاغلبہ ہوتا ہے وہال دیو بندی تبلیغی میلا دوفاتحہ کرتے ہیں اور اندر اندر دیو بندیت بھیلاتے ہیں۔ چھوٹے توجھوٹے ان کے بہت بڑے حکیم الامت اشرف علی تھانوی بارہ سال تک کان پور میں میلا دوفاتحہ کرتے رہے اور اندر اندر دیو بندیت بھیلاتے رہے اس شخص کے میلا دوفاتحہ سے دھوکانہ کھایا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

عبارت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم لوگ اس قسم کے جھگڑے میں نہیں پڑتے، یہ بڑے علما جانیں ، ہم صرف روزہ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری اصل کتاب تو تبلیغی نصاب ہے۔ (جواب فضائل اعمال کے نام سے جھیتی ہے) اس میں کوئی گستاخی یا کفری عبارت یا کوئی غلط بات دکھائیں۔ لہنداان کی اس طرح کی باتوں کا آخر کیا جواب دیا جائے ، ان کو کیسے قائل کیا جائے ؟ یا عوام کو جوان کے فریب میں آرہے ہیں کیسے جھایا جائے ؟ لہٰذا تبلیغی نصاب کی روشنی میں مسکت اور عام فہم جواب سے سرفراز فرمائیں۔

تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت ہے، اور ان سب کے عقائد وہی ہیں جو دیوبندیوں کے ہیں بلکہ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی محمدالیاس نے اس کوصاف صاف بیان کرویا ہے، وہ کہتے ہیں:

"لوگ شبچھتے ہیں کہ بیہ تحریک صلاۃ ہے میں جسم کہتا ہوں کہ بیہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں۔ بڑی حسرت سے فرمایا، ظہیرالحن میرامد عاکوئی پاتانہیں مجھے ایک نئ قوم بنانا ہے۔ "()

نئ قُوم بنانے کے لفظ پر غور سیجے ، نئ قوم کا مطلب سے ہوتا ہے پہلے سے جو قوم ہے اس کے علاوہ دوسری قوم پیدا ہوگی، اس کو بھی انھوں نے بہت صفائی سے بیان کردیا ہے، انھوں نے بہت صفائی سے بیان کردیا ہے، انھوں نے کہا:

"مولانااشرف علی تھانوی نے بہت کام کیاہے، میں چاہتا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تعلیمات مولانا کی چیلائی جائیں۔"(۲)

ان دونوں عبار توں کا خلاصہ یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت کا مقصد کلمہ اور نماز کی تحریک نہیں بلکہ مولو کا اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو پھیلا کرنئی قوم بنانا ہے۔ اب آپ مولو کا اشرف علی تھانوی کی کتابیں پڑھ لیجے، زیادہ نہیں تو حفظ الایمیان اور بہتی زیور پڑھ لیجے۔ یہ سب دیوبندی مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں جن میں دیوبندی مذہب کی بنیادی باتیں کھی ہوئی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ تبلیغی جماعت کا مقصد دیوبندیت، وہابیت پھیلانا ہے، البتہ طریقۂ کاربدلا ہوا ہے، وہمن سے مل کر وہمن کے گھر میں گھس کر اپنی چالا کیوں اور عیار یوں سے وہمن کو تباہ وہرباد کرنا آج کل ہر حکومت اور ہر سیاسی جماعت نے سکھ لیا ہے۔ جیسے امریکہ کا۔ C.I.A۔ دیوبندی میدانِ تحریر، میدانِ تحریر، میدانِ تقریر، میدانِ مناظرہ میں بارہا شکست کھانے کے بعد اور نقصان اٹھانے کے بعد متفکر تھے کہ ہم کیا کریں، کیسے جئیں کہ ان کا مسجامولوی الیاس پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کے۔ C.I.A کے طرز پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ ان کو جئیں کہ ان کا مسجامولوی الیاس پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کے۔ C.I.A کے طرز پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ ان کو جئیں کہ ان کا مسجامولوی الیاس پیدا ہوا اور اس نے امریکہ کے۔ C.I.A کے طرز پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ ان کو

<sup>(</sup>۱) دینی دعوت، ص:۲۰۵

<sup>(</sup>٢) ملفوظات مولانا محمد الياس ، ص:٥٧

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا ممان مان دور رموان كوايخ سے دور ركھوكہيں تم يفتنونكم. "(١) كومراه ندكردي، كهين تم كوفتنه مين ندوال دير

ان سب جماعتوں کا مذہب الگ، ہم اہل سنت کا مذہب الگ۔ ان سے آپ مسکد بوچھیں گے توایخ مذہب کے مطابق بتائیں گے جواہل سنت کے خلاف بھی ہوسکتا ہے۔اس کیے ان سے مسلہ بوجھنا جائز نہیں ، جیسے قادیانی ہیں کہ اپنے آپ کو حفی کہتے ہیں، حنفیوں کے طریقے پر نماز بھی پڑھتے ہیں کیاان سے مسکلہ بوجھناجائز ہوگا؟ بھی نہیں۔رہ گیامیلاد، فاتحہ، نیاز کامعاملہ بیدرند ہباہے برے عقیدے کوچھیانے کے لیے عام اہل سنت کواس میں الجھادیتے ہیں، جب کوئی وہانی ہے کہ، میلاد فاتحہ، قیام حضور نے نہیں کیا ہے تواس سے بیہ کہے کہ حضور نے تو قاعدہ بغدادی اور بسر ناالقرآن بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیاہے پھر کیوں پڑھتے ہو؟ جہال سے بدہذہب قاعدہ بغدادی ویسر ناالقرآن پڑھنے کا ثبوت دیں گے وہیں سے میلادوقیام، نیازوفاتحہ کابھی ثبوت دے دیاجائے گا۔ آپ كى تىلى ركھنے كے ليے اتنى گزارش ہے كہ يہ وہا بيوں كامغالطہ ہے كہ جو كام حضور نے نہ كيا ہوياجس كے كرنے كا صراحةً علم نه ہووہ ناجائزو حرام ہے بیرحدیث کاردہے، حدیث میں ہے کہ حضور اقدس بٹلائیا کے فرمایا:

"من سن في الإسلام سنة جوكوئى اسلام مين اجهاطريقه ايجادكر اسے ايجادكرنے كا حسنة فله أجرها وأجر من عمل تواب ملح گااور جتنے لوگ اس كے بعداس پر عمل كري كے سب بھا من بعدہ من غیرز بن ینقص کے برابر ایجاد کرنے والے کو تواب ملے گا۔ بغیراس کے کہ عمل من أجورهم شئ."(٢) كرنے والے كے تواب ميں كمي ہو۔

اس حدیث سے ثابت ہواکہ اگر کوئی طریقہ پہلے سے موجود نہ ہواور کوئی ایجاد کرے تواگروہ چیز اچھی ہے تواس کا ایجاد کرنا بھی ثواب ہے ، اور اس پر عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ چوں کہ حضور نے نہیں کیا ہے یاصراحةً اس کا حکم نہیں دیا ہے اس لیے ناجائز ہے۔ اس حدیث کا انکار کرنا إروالله تعالى اعلم.

#### جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں یانہیں؟ مسئوله: محمد عبدالقيوم، ميڈيکل لائنس

بسم الله الرحمن الرحيم \_ بخد مت اقدس حضرت مفتى صاحب قبله دارالافتا اشرفيه يونيورسش

(١) مشكوة المصابيح، ص:٢٨، باب الاعتصام

(٢) مشكوة المصابيح، ص:٣٣، باب الاعتصام

#### تبلیغیوں سے مسکه بوجیناکساہے؟ مسئوله:افتخاراحمه خان کهدولی، چناری سهسرام (بهار) -

وہائی تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی والے جوروزہ نماز وغیرہ کے پابند معلوم ہوتے ہیں اور سے لوگ فاتحہ، سلام، میلادوغیرہ سے بہت ضدر کھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان سب کے بارے میں قرآن وحدیث میں کہیں بھی تھم نہیں ہے کیاان لوگوں کا کہنااور دلیل دینادرست ہے،اور ان لوگوں سے محبت اور میل جول رکھنا بہتر ہے یاان لوگوں سے دین کے مسائل اور نماز کے احکام بوچھنے میں حرج ہے ؟ جواب سے تسلی فرماویں۔

وہانی، تبلیغی، مودودی بیرسب جماعتیں حضور اقدس شرک تابیخ کی توہین کرتی ہیں، ان سب کامشتر کہ عقیدہ بیہ ہے کہ معاذ اللہ حضور اقد س بڑان اللہ مرکز مٹی میں مل گئے، نماز میں اگر کوئی شخص بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جائے تو حرج نہیں۔لیکن اگر نماز میں حضور اقد س ﷺ کا خیال آجائے تو نماز تو نماز ایمان کی بھی خیر نہیں یہ شرک ہے۔ پہلا ان کاعقیدہ تقویۃ الایمان اور دوسراصراط متنقیم میں مذکور ہے۔ یہ دونول کتابیں اساعیل دہلوی کی ہیں، مولوی اساعیل دہلوی کو تمام دیوبندی، تبلیغی، مودودی، غیر مقلد اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں ، اس لیے تمام دىيەبندىيى،مودودىي، تىلىغىيول،غيرمقلدول كاوبى عقىدە ہواجواساغيل دہلوي كا ہے۔جواس نے تقوية الايمان اور صراطِ متنقیم میں لکھاہے۔ دیو بندی تبلیغی، مودودیوں اور غیر مقلدوں سے بھی دوہاتھ آگے ہیں۔ان کے امام مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیرالناس میں لکھاہے کہ "خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیا ہوناعوام کاخیال ہے، اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو پھر خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا"۔ان کے دوسرے امام مولوی رشید احمد گنگوہی وخلیل احمد اسیسٹھی نے براہین قاطعہ میں لکھا: "شیطان کے علم کی وسعت قرآن و حدیث ہے ثابت ہے مگر حضور ﷺ علم کی وسعت کی کوئی نص قطعی نہیں۔حضور اقدس ﷺ کے لیے وسعت علم ماننا شرک ہے۔" ان کے چوتھے امام مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا:"کہ حضور جبیاعلم غیب توہر بکروعمروزیدوغیرہ بلکہ ہر بیچے پاگل اور تمام جانوروں اور کل چوپایوں کو بھی حاصل ہے" ان کفری عبار توں کی وجہ سے دیو بندیوں، تبلیغیوں پرتمام علاے عرب وعجم، حل وحرم، ہندوسندھ نے ان کے بارے میں فتویٰ دیاکہ یہ کافر ہیں اور بیات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ آدمی اسی کوامام و پیشوابنا تاہے جس کے عقیدے پر رہتا ہے جب یہ چاروں سارے دایوبند اور تبلیغیوں کے امام ہیں توسب دایوبندی و تبلیغی بھی کافر ہوئے جو کافر کوامام بنائے گاخود کافرہے۔اس لیےان لوگوں سے میل جول،سلام و کلام حرام و گناہ- حدیث میں ہے:

نہ نمازی بنانے کے لیے، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات پھیلا کرنئی قوم لینی دیو بندی قوم پیدا کرنا ہے۔ایسی صورت میں تبلیغی جماعت کو مسجد میں گھنے دیناجائز نہیں اور اگر کھس جائیں تو نکال کرباہر کرناواجب۔یہ بہت بے حیاہوتے ہیں اگر ذرا بھی ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے تو پیچھے بیچھے لگے رہتے ہیں، در مختار میں ہے: "وينع عنه كل موذ ولو بلسانه."() مسجد سے براندا دين والے كو روكا جائے

اگرچه وه زبان ہی سے ایذادیتا ہو۔

د یوبندی جماعت سے بڑھ کر موذی کون جو حضور اقد س بڑا شاہ ایٹر کی شان میں گستا خیاں کرتے ہیں کیا کوئی تخص اس کو ہر داشت کرے گا کہ اپنے باپ کے گستاخ کو اپنے گھر میں رہنے دے ، اور اگر بالفرض کوئی باپ کا گتاخ گھر میں کھس آئے توکیا سے رات ہی میں گھرسے نکال نہیں دے گا؟ دیوبندی، تبلیغی ایمان کے چور ہیں، کوئی شخص کسی چور کواینے گھر میں وہ جھی رات میں رہنے دے گا۔ حدیث میں ہے:

"خطبنا رسول الله عليه و حضرت عبدالله بن سعود وَتُلْتَعَيَّةُ قرمات عبي رسول الله والله والله الله والله الله والله حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن في مارے سامنے خطب ديا، الله كى حمد و ثناكى، پھر فرمايا مجھے خوب منکم منافقین فمن سمیته فلیقم معلوم ہے کہ تم میں منافقین کھے ہوتے ہیں جس کامیں نام لول وہ ثم قال قم یا فلاں فإنك منافق (مسجدے) طاحائے، پھر فرمایا: اے فلاں اٹھ تومنافق ہے، یہاں حتى سمتى ستة وثلثتين. "(٢) تك كم چيتين منافقين كانام ليا\_ (اورانفين مسجد سے نكالا۔)

زيرآيت كريمه:

''سَنُعَنَّ بُهُمُ مَرَّ تَيْن - ''" جلد تم أَضِين دوباره عذاب كري ك -بيه منافقين مسجد اقد س ميں نماز پڑھنے آئے تھے مگر حضور اقد س پڑائٹا گائے نے عین خطبے کی حالت میں ان کو مسجد سے نکال دیا۔ حضور اقدس ﷺ کے اس فعل کے بارے میں معترض کیا کہے گا۔ منافقین اور تبلیغی دیو بند بوں میں کیافرق ہے۔ سوائے اس کے کہ منافقین بغض رسول چھیائے ہوئے تھے اور دیو بندی، تبلیغی اسے برملالکھ کرچھاپتے ہیں، شائع کرتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ پھر جب حضور اقد س ﷺ لیٹا گیا نے اپنے ان چھیے ہوئے دشمنوں کوعین حالت خطبہ میں مسجدسے نکالااس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر سنیوں نے رسول 

(١) درِ مختار، ج:٢، ص:٤٣٥، كتاب الصلوة ، باب ما يفسد الصلاة، دار الكتب العلمية، بيروت.

(۲) صاوی، ج:۲، ص:۱۶۲

(m) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ١٠١، پاره: ١٠

مبارك بور، أظم كره-السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

جماعت اسلامی (مودودی)، تبلیغی جماعت ، اہل حدیث (غیر مقلد) سے تعلق رکھنے والے یاان جماعتوں سے ربط رکھنے والے یاان جماعتوں کی تائید و حمایت کرنے والے کیاستی مسلمان ہوسکتے ہیں یانہیں ؟ بینواو توجروا۔ الجواب

مودودی، تبلیغی، غیرمقلد حضور اقد س ﷺ کا شان میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافر مرتذ ہیں ایسے کہ جو ان کے کفریات پرمطلع ہوکرانھیں کافرنہ مانے وہ بھی کافرہے جولوگ ان جماعتوں کی تائیدان کے کفریات میں كرتے ہيں ياان كومسلمان مجھ كران كے ساتھ ربط ضبط ركھتے ہيں توبلا شبه سنى مسلمان نہيں ۔ قرآن مجيد ميں ہے: "انَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ \_ "(٢) بِي مِن عِن م

اور اگر کوئی شخص ان سب جماعتوں کے افراد کو کافر مربتہ جانتا ہے پھر بھی ان سے ربط ضبط رکھتا ہے تووہ فاسق وفاجر ب\_والله تعالى اعلم.

تبلیغیوں کومسجدسے نکالناکساہے؟

مسئوله: عبدالرجيم خال، كيرآف خورشيدعالم انصاري C/14-867لولٹن كالونی، گونڈی، مببئ 2/ ذوقعدہ ۱۰۴۱ھ

الکے اس قریب ہی ایک مسجد ہے جس میں بہت دنوں سے تبلیغی جماعت آئی تھی ابھی کچھ مہینوں پہلے امام صاحب آئے جھول نے مقتر بول کے ذریعہ جوان کے موافق تھے رات میں ڈیڑھ بجے بھادیا (جو کہ انسانیت کے خلاف ہے)جس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غلط کیا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت اچھا کیا توان میں کن لوگوں کا کہنا در ست ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ار شاد فرمائیں ۔ عین نوازش ہوگی۔

تبلیغی جماعت والوں کا مسجد سے نکالناغیر انسانی فعل نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کے حکم پرعمل کرناہے، تبلیغی جماعت والے متعصب وہانی، دیو بندی ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف دیو بندیت، وہابیت، پھیلانا ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی کا قول دینی دعوت میں مذیورہے۔

''لوگ سجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے خدا کی قشم یہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں ،ظہیرالحن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔"

یه نئی قوم کیسے پیداہوگی اس کواینے ملفوظات میں بتایا:

"میں چاہتا ہوں کہ ان کی (بعنی انٹرف علی تھانوی کی) تعلیمات عام کی جائیں۔"

اس سے ظاہر ہے کہ بلیغی جماعت کا مقصد اور ان کا گشت نہ لوگوں کو شریعت کا پابند بنانے کے لیے ہے

جلدسو

فتاوى شارح بخارى كتاب لعقائد

رسول کی بات ہوتی ہے، کسی مولوی نے اپنی تقریر میں کہا کہ بدعقیدہ کو مسجد سے نکالنامھی سنت رسول ہے، امام مسجد کہتا ہے ان کی صحبت سے دور رہولیکن مذکورہ بالا شخص کہتا ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤل گاکون مجھے مسجد ہے نکالتا ہے، کیا تبلیغی جماعت مذہب اہل حق ہے؟ وہ لوگ فاتحہ بھی لگاتے ہیں، ایسے شخص کو، آن دینا و اقامت کہنادرست ہے یانہیں؟ بینواو توجروا۔

یے شخص یا توجابل ضدی ہے یا پھر اندر سے وہائی اور باہر سے تقیہ باز۔ تبلیغی جماعت مولوی الیاس نے د یو بندیت پھیلانے کے لیے قائم کی ہے، لیکن اگر وہ علانیہ د یو بندیت کی تبلیغ کر تا تواس کو کوئی کامیابی نہ ہوتی۔ اس نے حالاکی اور عیاری سے نماز کلمہ کی تحریک حلائی اور اندر اندر وہابیت پھیلائی اس نے خود کہاہے نظم ہیر الحسن میرا مدعا کوئی یا تانہیں لوگ سجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے ۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلاۃ ہر گز نہیں ،ظہیر الحن مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔(دینی دعوت) اس کے ملفوظات میں ہے: مولانا (اشرف علی) تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تغلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔اس شخص کو مجھایا جائے اگر مان جائے فیہااب بھی ضدیراڑارہے توسی رضوی ہر گزنہیں، تقیہ باز وہائی ہے۔ جو تبلیغیوں کی طرح تقیه کرکے وہابیت بھیلانا چاہتا ہے۔اگریتبلیغی جماعت میں جانا نہ جھوڑے تواسے اذان وا قامت ہر گز ہر گزنہ کہنے دیاجائے۔سب مسلمانوں پرواجب ہے کہ اس کی بوری کوشش کریں کہ بید مسجد میں نہ گھنے بائے۔ والله تعالىٰ اعلم.

#### سی مسجد میں تبلیغی نصاب نہ پڑھنے دیں تبلیغی جماعت کے افراد وہائی ہیں۔ مسئوله: محمد عبدالله انصاري،، جامع مسجد پریهار، سیتا مرهی (بهار)

العقيده على رضا جامع مسجد قصبه پريبار، سيتا مرهي كے امام، مؤذن متولى سجى لوگ سن سيح العقيده بریلوی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والے ہیں اور بہت دنوں سے رضا جامع مسجد میں بعد نماز عصر مصافحہ و بعد نماز فجروجمعہ صلاۃ وسلام ومصافحہ پابندی سے ہوتا آرہاہے ،اسی وجہ سے تبلیغی جماعت کے چندا شخاص کچھ دنوں سے اپنے عقیدے کی کتاب تبلیغی نصاب سناتے ہیں ، سنی حضرات نے منع کیا تو پچھ اوگ کہنے لگے کہ بیہ کام بھی تواچھاہے اگر کتاب سناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ تبلیغی جماعت کوسنی مسجد میں تبلیغی نصاب کتاب سنانااور لوگوں کواس کے عقیدے کی کتاب سنناکیسا ہے ؟ نیزیہ تحریر فرمائیں کہ اس جماعت کاعقیدہ کیساہے؟اس جماعت سے سلام کلام، شادی بیاہ، لین دین کیساہے؟

تبلیغی جماعت میں جاناکیساہے؟ تبلیغی جماعت کا مقصد کیاہے؟ مسئوله: نواب الدين، دريا پور، ترياؤل، حجمت سنگه پور، اژيسه - ١٩ ربيج الاول ۴٠٠م اه

واضح ہوکہ میں محمد نواب الدین بن نواز حسین مقام دریابور کارہنے والا ہوں اور عقیدہ کے لحاظ سے میں ایک اصلی سنی ہوں، فاتحہ کرتا ہوں اور قیام کرتا ہوں، اور سنی مولانا کی تقریر سنتا ہوں اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جاتا ہوں اور میری بستی والے مجھے تبلیغی اجتماع میں جانے سے روکتے ہیں ، اور ہماری بستی ایک چھوٹی سی بستی ہے اور دین کے لحاظ سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دنیا کو دین پر ترجیح دینے والے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ تم توبہ کرو، تبلیغی اجتماع میں مت جاؤاور ہم نے توبہ کرنے سے اعتراض کیا توبستی والوں نے مجھے بندش کردیااور جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے علاوہ بستی داری کے اعتبار سے ہر چیز سے مجھے محروم كرديے ہيں۔اس صورت حال ميں علماے حق كيافرماتے ہيں كم ميں كياعمل كروں؟

آپ فوراً بلاتا خیر تبلیغی جماعت میں جانا بند کر دیں اور اب تک جو شریک ہو چکے ہیں اس سے توبہ کریں، تبلیغی جماعت کامقصد وہابیت، دیوبندیت بھیلاناہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس نے دینی دعوت میں صاف صاف لکھاہے کہ لوگ بیجھے ہیں کہ یہ تحریک صلاق ہے میں قسم کھاکر کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلاق ہر گزنہیں مجھے ایک نئ قوم بیداکرنی ہے۔ان کے ملفوظات میں ہے: مولانا (اشرف علی) تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے میں جا ہتا ہوں طریقتہ کار میراہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔اشرف علی تھانوی وہی ہے جس نے حفظ الایمان کے ص: 2 پر حضور اقدس شرالتا الله المسلم الله علم پاک کوزید، عمرو، بکر، ہرکس وناکس، بچوں، پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی، اور اپنی کتابوں میں میلاد، قیام، عرس، فاتحہ وغیرہ کو حرام و بدعت کہا۔ اب حاصل بیہ نکلا کہ تبلیغی جماعت کامقصود مسلمانوں کو میلاد، قیام، فاتحہ، عرس سے روکنا ہے اور حضور اقد س صل ﷺ کی توہین کامغتقد بنانا ہے اس لیے تبلیغی جماعت میں شرکت حرام،اس کے دورے میں جاناحرام۔میں نے جو تفصیلات لکھی ہے ان سب کے جاننے کے بعد تبلیغی جماعت میں وہی شخص جائے گاجوعقبیرے کے اعتبار سے وہانی دیو بندی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

تبلیغی جماعت کوحق پر کہنے والے کاحکم مسئولہ: حافظ عبدالرؤف الانصاری القادری، خطیب جامع مسجد بانڈی، شاہ پورہ ضلع بھیلواڑہ، راجستھان

ایک معزز شخص جواینے کورضوی کہلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تبلیغ میں جانا برانہیں ہے وہاں تواللہ و

القارى شرح بخارى وغيره بروهين (١) والله تعالى اعلم.

تبلیغیوں کے ساتھ جلہ میں جانے والوں کا حکم مسئولہ: محد اسرائیل اشرفی، طیب آباد، مالیگاؤں، ضلع ناسک، مہاراشٹر-۲رصفر ۱۴۱۵ھ

کے کھے سنی ایسے ہیں جوان کی تبلیغی جماعتوں میں بھی چلہ کرنے چلے جاتے ہیں بیالوگ مسلمان رہ جاتے ہیں یا کافر ہوجاتے ہیں؟

محض تبلیغیوں کے ساتھ چلّے میں چلے جانے سے کوئی سنی کافرنہیں ہوگا،البتہ فاسق گنہ گار ضرور ہوگا۔ حدیث میں بدمذ ہوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع فرمایا گیا۔ ارشاد ہے:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ندان كے ساتھ اٹھو بيٹھو،ندان كے ساتھ كھاؤ تواکلوهم ولا تناکحوهم ولا تصلوا پیو، نه ان سے شادی بیاه کرو، نه ان کے ساتھ نماز معهم ولا تصلوا عليهم."(٢) پرهو،ندان کے جنازے کی نماز پرهو والله تعالی اعلم

> د بوبندی، و ہائی، تبلیغی، جماعت اسلامی کسے کہتے ہیں؟ مسئوله: ماسٹر عبد المالک قادری رضوی مصطفوی غفرلهٔ -۲۹ ر ذو قعده ۱۴۱۹ ه

> > کی افرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلے میں کہ: د بوبندی، وہانی، تبلیغی جماعت وجماعت اسلامی کسے کہتے ہیں؟

د بوبندی، وہانی، تبلیغی، مودودی (جماعت اسلامی) اینے بنیادی عقائد میں ایک ہیں، یہ سب عقائد میں مولوی اساعیل دہلوی کے پیروہیں اگر چہ بعض فروعی باتوں میں ان کے اندر اختلاف ہے ان سب عقائد کی تقصيل مندرجة ذيل كتابول مين مذكور ب-"الكوكبة الشهابيه، سل السيوف الهنديه، حسام الحرمين، المصباح الجديد، منصفانه جائزه. "ان كامطالعه كرير-والله تعالى اعلم.

(١) يا فيضانِ سنت، مصنفه مولانا محمد الياس قادري، مد ظله العالي پژهير، محمد نسيم مصباحي.

(٢) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٧٣

تبلیغی جماعت کے سارے افراد وہائی، دیو بندی ہیں۔وہائی دیو بندی شان الوہیت ور سالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرومریز ہیں،ان کاعقیدہ بیہے کہ حضور ﷺ مرکز مٹی میں مل گئے،سارے انبیاواولیاذرہ ناچیز سے کم ترجیارے زیادہ ذلیل ہیں۔حضور ﷺ ﷺ کے بعد بھی نیانبی آسکتاہے،حضورﷺ ﷺ کے زیادہ شیطان لعین کاعلم ہے، حضور کے ایساعلم توہر زید، عمرو، بکربلکہ ہر صبی ومجنون کو بھی بلکہ تمام جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ تفصیل کے ليے منصفانہ جائزہ اور کتاب علماہے دیو بند کے عقائدواعمال کامطالعہ کریں۔ نتلیغی جماعت کامقصد دیو بندی مذہب مچھیلانا ہے، تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس نے کہاہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیر تحریک صلاۃ ہے میں بہ قسم کہتا ہوں یہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں میرامد عاکوئی پاتانہیں، مجھے ایک نئی قوم بنانی ہے۔(دینی دعوت)مولوی الیاس کے ملفوظات میں ہے۔ مولانااشرف علی تھانوی نے بہت بڑا کام کیاہے میں چاہتا ہوں کہ طریقۂ کار میراہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔ تبلیغی جماعت والے جو کتاب پڑھتے ہیں اس میں وہائی عقائد بھرے ہوئے ہیں۔اس کیے سنی مسلمانوں پرلازم ہے کہ اپنی مسجد میں تبلیغی کونہ کھنے دیں ، نہ کتاب پڑھنے دیں۔حضور اقدس ﷺ فیالٹیا ﷺ نے خاص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے وقت نام لے لے کر منافقین کو مسجد سے نکلوادیا، جیساکہ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی ڈائٹیکاٹیٹے نے تفسیر در منتور میں حدیث نقل کی ہے،اگر سنی مسلمان آج نہیں مانیں گے توکل بچھتا میں گے۔ دیو بندیوں کے سرگروہ مولوی اشرف علی تھانوی بارہ برس تک کان بور میں تقیہ کرکے سنی ہے رہے اور اندر اندر دیو بندیت پھیلاتے رہے اور اس میں وہ کامیاب ہوئے،اس کیے مسلمانوں کواگر اپنی اولاد کو دیو بندیت سے بيانا ت توتبليغيول كواين مسجدول مين نه كهن دير والله تعالى اعلم.

تبلیغی نصاب پڑھناکیوں منع ہے؟

مستوله: بي - جي - خان، كيراف اكبر في اسال، نوراني چوك، جمالي بوره، كھنڈوا( ايم - بي - ) - ٨ر صفر ٨٠ ١٥ اھ

۔ مسجدوں میں بعد نماز فرض تبلیغی نصاب پڑھنے سے کیا مراد ہے ؟کیااس کا پڑھنا جائز ہے یا

تبلیغی نصاب میں جگہ جگہ دیو بندی عقائد بھرے ہوئے ہیں۔ نماز ،روزے ، درود شریف اور بزرگوں کی حکایات کے ساتھ وہائی عقیدے اس طرح جالاکی سے لکھے ہوئے ہیں کہ عوام اس سے دھو کا میں پڑجاتے ہیں اس کتاب کے پڑھنے سے عوام کے ممراہ ہونے کا اندیشہ ہے ، اس کیے اس کا پڑھنا جائز نہیں۔ اس کے بجائے علماے اہل سنت کی کتابیں پڑھی جائیں۔ مثلاً سچی حکایات، سامان آخرت، شان حبیب الرحمن، نزھة

تبلیغی جماعت کی کتاب پڑھناکیساہے؟

V dune

جس کے دل میں ذرہ برابرا بیان ہو گاوہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ مسئوله: سيدنذ پرحسين، عامر نگر، نذير روده، كريم نگر، آندهرا

و الماك المال وكرعكسي ص: ٩٩/ مصنف زكريا صاحب قطاعلى وكري

حضور کاارشاد نمبرسلسلہ نمبر ۱۳۰۰ حضور سید عالم طالعاتی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم ہے ہراس خض کو نکالوجس نے لاالہ الااللہ کہا ہواور اس کے دل میں ذرہ برابر مجھی ایمان ہواور ہراس شخص کو نکال لوجس نے لااللہ الااللہ کہا ہویا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہویا کسی موقع پرمجھ سے ڈرا ہو۔ حدیث حضرت انس خِنْ اَتَّاتُہ ۔ گزارش ہے کہ یہ حدیث تحریر سیجے ہے یاغلط اور ہم اہل سنت و جماعت والے کیااس کوسن سکتے ہیں اور اس کتاب کو سیحے ہیں میں یانہیں؟

نوف: -اس کیے میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت کون سی کتاب جو مسجد میں پڑھ کر سنائیں اور عمل کریں، چند کتابوں کے نام تحریر فرمائیں میرے کوامیدہے کہ آپ ضرور مطمئن فرمائیں گے۔ تبلیغی جماعت کی کتاب اور جماعت کاازروئے شرع کیامقام ہے؟

مذکورہ بالا حدیث چے ہے لاالہ الااللہ پڑھنے سے مرادیہ ہے کہ وہ مومن ہویہ حق ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابرایمان ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور ایک وقت ضرور آئے گاکہ وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ تبلیغی جماعت انتہائی کٹر اور فسادی ، دیو بندیوں کی جماعت ہے جسے مولوی الیاس نے صرف دىيىندىت كھيلانے كے ليے تياركياہے۔انھوں نے خودكہاہے:

لوگ سجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے خدا کی قشم یہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں ،ظہیر الحسن میرامد عاکوئی یا تانہیں مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔(دینی دعوت) پھر خود ہی وہ طریقہ وضاحت سے بتایا کہ نئی قوم کیسے بنے کی کہا مولاناانشرف علی تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔مولوی اشرف علی تھانوی کی بے شار گراہ اور اسلام کے خلاف باتوں میں سے صرف ایک آپ نوٹ کرلیں۔ا پنی کتاب حفظ الا بمیان کے ص:۷؍ پر حضور اقدس ٹرانٹھا گٹا کے علم پاک کو بچوں اور پا گلوں اور ہر کس وناكس حتى كه چوبايوں كے علم سے تشبيه دى - اب دوسرے الفاظ ميں يوں كه، ليجيے كه تبليغي جماعت كامقصد اصلی میہ ہے کہ عوام میں میر پھیلائے کہ حضور اقدس بٹائٹا گاگا کاعلم ایسا گھٹیا تھا۔ اس جماعت کی حیثیت امریکہ

کے .C.I.A کی ہے جو دشمنوں میں دوست بن کر کھل مل جاتے ہیں اور دشمنوں کی فروعی باتوں کی تائیدیں كرتے ہيں جس سے دشمن سمجھتا ہے كہ ہمارے بہت خير خواہ ہيں، پھر بڑى مكارى اور حالاكى سے دشمنوں كى صف میں انتشار پیدا کرکے انھیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تبلیغیوں کا نماز ، روزہ وغیرہ کا دعویٰ اس قشم کا ہے اپنی ظاہری نماز روزے سے عوام کواپنا گرویدہ کرکے اپنے مولویوں کی جھوٹی تعریف کرکے عوام کواس سے مرید کراتے ہیں اور کٹر دلو بندی بنادیتے ہیں ،اس لیے سنی مسلمانوں کو تبلیغیوں سے دور رہنا چاہیے۔حضور اقد س ﷺ ٹیا تھا گیا نے عین جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت ان منافقین کو جوجمعہ پڑھنے آئے تھے مسجد سے نکلوادیا۔ حالال که وه بھی کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، مگر اندر اندر حضور اقدس بھل اللہ اللہ اسلام کے خلاف زہرافشانی کرتے تھے اس لیے ان کومسجد سے نکلوادیا۔ تبلیغی جماعت والوں کی کوئی کتاب نہ پڑھیں انھوں نے اپنی کتابوں میں بڑی چالاکی سے وہائی عقائد لکھ دیئے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث ہے کہ کچھ لڑکیاں اصحاب بدر کے حالات گار ہی تھیں اسنے میں انھوں نے یہ مصرع پڑھا۔ع

فرق باطله

"فينا نبي يَعلم مافي غدٍ" (١) من ايك اليه بي جويه جائة بيل كه

حضور نے فرمایا پہلے جوتم گار ہی تھی وہی گاؤ۔ حدیث صرف اتنی ہی ہے اس کی بنیاد صرف اس پر ہے کہ جال نثاروں کاذکر زیادہ پسند تھا، مگر تبلیغی نصاب کے مصنف نے اپنی طرف سے بیر بڑھا دیا کیوں کہ میں بینہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔عوام بے چارے کیا مجھیں گے کہ دیو بندی نے حضور اقدس ہوالتا اللہ ایر جھوٹ باندھ کراپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیا ہے وہ دھو کا کھاسکتے ہیں،اور گمراہ ہوسکتے ہیں اس لیے ان کی کتابیں ہر گز ہر گزنہ پڑھی جائیں۔ آپ لوگ نمازوں کے بعد فیضان سنت، تفسیر تعیمی، مشکوۃ کی اردو شرح مفتی احمد یار خاں صاحب کی مرأۃ المناجيج اور بخاري كي اس خادم كي لكهي موئي شرح "نزمة القارى" پرهيس ـ والله تعالى اعلم.

> تبلیغی جماعت کے بانی کے بارے میں سوالات مسكوله: اليكي محمد حنيف قادرى دبلوى - ٢٥/ ذو تعده ١٣٩٩ ص

**کیا** - کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ملفوظات مولا ناالیاس صاحب ، مرتبه مولانامحد منظور نعمانی الفرقان بک ڈیو، نیا گاؤں مغربی لکھنؤ۔ قسط نمبر ۴ ملفوظات نمبر ۵۰،ص: ۵۰–۵۱۔ اس قسط کے تمام ملفوظات مولاناظفر احمد تھانوی کے مرتب فرمائے ہوئے ہیں۔ایک بار فرمایا کہ خواب نبوت کا

(۱) بخاری شریف، ج:۲، ص:۵۷۰، کتاب المغازی، مطبع رضا اکیڈمی

فرق باطله

فتأوك شارح بخارئ كتاب لعقائد

چھیالیسوال حصہ ہے، بعض لوگول کوخواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدہ سے نہیں ہوتی کیوں کہ ان کوخواب میں علوم میج القا ہوتے ہیں، جو نبوت کا حصہ ہے، پھر ترقی کیوں نہ ہوگی، علم سے معرفت بڑھتی ہے اور معرفت سے قرب بڑھتا ہے۔اس لیے ارشاد ہے: "قُلُ دَّتِ زِدْنِیْ عِلْمًا" پھر فرمایا کہ آج کل مجھ پر علم سیح کاالقاہو تا ہے اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیندزیادہ آنے لگے ہنشگی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تومیں نے تھیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے مشورہ سے سرمیں تیل کی مالش کرائی، جس سے نیندمیں ترقی ہوگئی۔ آپ نے فرماياكه ال تبليغ كاطريقه بهي مجھ يرخواب مين منكشف موا۔ الله تعالى كاارشاد ہے:" كُنْتُدُه خَيْر أُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ""كي تفسير خواب مين القامولي کہ تم مثل انبیاعلیہم السلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہواور اس کامطلب کہ اخرجت سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک جگہ کام نہ ہو گابلکہ در بدر نکلنے کی ضرورت ہوگی۔تمھارا کام امر بالمعروف اور "نهى عن المنكو" - ال ك بعد "تؤمنون بالله "فرماكري بتايا كياكه ال "امر بالمعروف" سے خود محصارے ایمان کی ترقی ہوگی ورنہ نفس ایمان کا حصول تو ا مُح نُتُمْ خیر امة "ای سے معلوم ہو دیا ہے بس دوسرول کی ہدایت کا قصد نہ کرو، اپنے نفع کی نیت کرو، "اخرجت للناس" میں "للناس" ے مراد عرب نہیں بلکہ غیر عرب ہیں۔ کیوں کہ عرب کے متعلق تو "لست علیهم بمصيّط وما انت عليهم بوكيل "فرماكرية بتلاديا كياتهاكه ان كے متعلق ہدايت كااراده موديا ہے، آپ ان کی زیادہ فکرنہ کریں۔ ہال 'کنتھ خیر امة '' کے مخاطب اہل عرب ہیں اور الناس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو عرب نہیں۔ چیال چہاس کے بعد ''ولو آمن اہل الکتب لکان خیر الہم۔''اس پر قرینہ ہے اوربیان: "لکان خیرا لهمر-"فرمایا"لکان خیرا لکمر-"نہیں فرمایاکیوں کہ مبلغ کو توتبلغ ہی ہے اپنے ایمان کی تنمیل کا فائدہ ہوجا تا ہے ، خواہ مخاطب قبول کرے یا نہ کرے ، اگر مخاطب تبلیغ کا اثر قبول کر کے

Jenne J

ایمان لے آئے تواس کااپنافائدہ ہے۔مبلغ کافائدہ اس پر موقوف نہیں ہے۔ملفوظات ختم شد۔ حدیث میں ہے:علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل-حدیث میں علماکوانفرادی طور پراینے کو پیش کرناخالی خطرنہیں ،غلام احمد قادیانی نے حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیاتھابلکہ طل نبی ہونے کا دعویٰ کیاتھا، علماو محققین نے گفر کا فتویٰ دیا۔ تبلیغ الیاس کے ایک ذمہ دار شخص عام طور سے فرمایاکرتے ہیں کہ مدرسہ والوں کو اور خانقاہ والوں کو دین کی بھی تمیز نہیں ۔ مولاناالیاس صاحب نے شمع ہدایت روشن فرمائی ، عرض ہے کہ شمع ہدایت نبی کے علاوہ کوئی روشن نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جبلانی والنظائليّ دینی مدرسہ میں بھی تعلیم دیتے تھے اور خانقاہ میں تصوف کی تعلیم دیتے تھے، تمام اکابرین امت مدرسوں اور خانقاہوں سے منسلک رہے اور

مدرسه والوں اور خانقاہ والوں کو دین کی بھی تمیز نہیں ہوئی اس کا مطلب بیہ نکلا کہ دین محمدی ختم ہو گیا تھا، روشنی کی مولاناالیاس نے۔اکثر تبلیغی لوگ اینے وعظ میں کہاکرتے ہیں کہ جوشمع ہدایت نبی کریم مٹل ٹھا گیڑنے روش فرمائی وہ مع ہدایت ان کے سودو سوسال بعد بچھ گئی ، دنی اعتبار سے اندھیرا ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی ، حضرت شیخ عبد القادر جبلانی، خواجہ اجمیری رحمهم الله تعالی به سب اندهبرے میں تھے ، انھیں دین کی کچھ تمیز نہیں تھی۔ روشنی کی مولاناالیاس نے بہ بھی اسی ہی کی طرف اشارہ ہے کہ مولاناالیاس صاحب کونبی مان لو، ہنقس تغییس خود مولاناالیاس صاحب اسی طرف اشارہ فرمارہے ہیں کہ تفسیر خواب میں القاہوئی کہ تم مثل انبیاعلیهم السلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ نبوت کا پیطرز آج تک کسی نے اختیار نہیں کیا پہلے خواب کوبہت اہمیت دی اس کے بعد خواب کے ذریعہ آیت قرآنی کی تفسیر کی اور نتیجہ میں وہ اپنی نبوت کو در جہ امکان میں لے آئے۔ مندر جہ ذیل آیت قرآنی کے ۱۲ ترجمہ لطور نمونہ کے درج ہیں:

ترجمه: حضرت مولانافتح محمد صاحب:

"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكثب لكأن خيرالهمر-''

جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہوکہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو، اور برے کامول سے منع کرتے ہو، اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے توان کے لیے بہت

ترجمہ: حضرت مولاناشاہ عبدالقادر محدث دہلوی :تم ہو بہتر سب امتوں سے جو پیداکی ہوئیں لوگوں میں علم کرتے ہو۔ پسندبات پراور منع کرتے ہونا پسندسے اور ایمان لائے ہواللہ پر اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب توان کو بہتر تھا۔ دریافت طلب امور درج ذیل ہے:

ا ایت قرآنی متذکرہ بالا کے جومعنی مولاناالیاس صاحب نے کیے ہیں ، یہ معنی کی ہیں یا گمراہ کن

نبرریعه خواب قرآن مجید کی تفسیر کرناجائزے یانہیں؟

🕝 - قرآن وحدیث اجماع وقیاس کے علاوہ خواب بھی دلیل بن سکتی ہے یانہیں؟

🕜 - جو شخص پہ کیے کہ دین محمدی کی شمع بچھ گئی تھی ،روشن کی مولاناالیاس نے وہ شخص گمراہ ہے یا نہیں ؟

@-آیت شریفہ: کنتم خیر أمة سے لکان خیرا لهم تک تفیر جو مولاناالیاس صاحب نے خواب کے ذریعہ کی اور جس کی تشریح مکمل۔"قل رب ز دنی علماے لکان خیرا لھم تک بالکل

فرق باطله

میں ظاہر کی گئیں۔اس میں دربدر نکلنے کا شائبہ بھی نہیں۔بے چارے نے "اخرجت" کے معنی مجھاکہ جو نکلے، حالال کہ یہ ماضی مجہول ہے اور "اظھرت" کے معنیٰ میں ہے؛ "جلالین " میں "اخرجت " کے معنی "اظهرت" مذكور ب اوريه صفت امت كى ب مطلب بيد كدونيامين جتنى بهي قومين بيداكي كين ان سب سے کم بہتر ہو۔

"صاوى" ين بي ع: "قوله اخرجت للناس صفة لازمة. "()

"خازن" معناه كنتم خير الامم المخرجة للناس."(٢)

مگرابنی من مانی تبلیغی کوششوں کو خواہ مخواہ اس آیت سے ثابت کرنے کے لیے بے چارے نے کیا کیا گل كلايا-"اخرجت للناس"كو"كنتم"كي ضميركي صفت كليمرايا،"اخرجت "كو"خرجت "كمعني مين ليا-یددین کی خدمت نہیں دین کوڈھانا ہے۔ پھر "للناس" میں "ناس" سے مرادتمام دنیا کے غیرمسلم تھے، خواہ عرب ہول یاغیرعرب،اس میں سے عرب کوخارج کردیا۔ بہ قرآن کی تحصیص بلا تحصص ہوئی۔ بہ بھی تحریف ِ معنوی ہے، پھر بیکہ کنتم" کے مخاطب اول صحابة کرام ہیں اور ان کے صدقے میں قیامت تک کی ساری امت ہے، خواہ عرب ہول خواہ غیر عرب، یہ بھی تحریف معنوی ہوئی اور لطف سے ہواکہ جب " کنتم" کے مخاطب اہل عرب ہیں اورآپ ہندی یا کم آپ کے جھے،والے اکثر مجمی ہندی توآپ تبلیع کیوں کرتے ہیں۔

پھر غور سیجیے توظاہر ہو گاکہ قبلہ کی مراد"للناس"سے وہ لوگ ہیں جن کے ایمیان لانے کاارادہ نہ ہو، یعنی ازلی کافر تو پھر آپ مسلمانوں میں تبلیغ کیوں کرتے ہیں، اور اس آیت سے اپنی کارستانی پر دلیل کیے لاتے ہیں؟آپ کی من مانی تفسیر کا مطلب سے ہواکہ اس آیت میں اہلِ عرب کے فضائل بیان ہوئے جو غیر عرب میں تبلیخ دین کرتے ہیں اور آپ کی جماعت غیر عربی تواس کواس سے کیا ملے گا؟

"للناس" سے مراد غیر عرب ہیں، اس کی دلیل میں جو کھے فرمایاوہ بھی عجب ہے۔ فرماتے ہیں: کیوں کہ عرب كمتعلق تو: لست عليهم بمصيطر وما انت عليهم بوكيل فرماكر بتلا ويا كيا تهاكه ان کے ایمان کا ارادہ ہو دیا ہے ۔ وہ تو آل جہانی ہو چکے مگر جامع ملفوظات سمجلی صاحب زندہ ہیں، ان سے کوئی بو جھے کہ پھر اضیں اہلِ عرب کے لیے کیوں فرمایا گیا۔

واقتلوا المشركين حيث وجداتموهمراس آيت مين عم الرجيعام ب مرشان نزول الل عرب سے متعلق ہے جس پر آیت کا سیاق و سباق نص ہے۔ سورہ براء ت اس کے آگے بیچھے برڑھ جائے۔ یہ سیح ہے یا غلط ہے ، غلط کہنے ولکھنے والائس گناہ کامجرم ہے ، وہ مسلمان رہایانہیں ؟

● ایسی جماعت میں شامل ہونا، عمل کرنا، ان کی تبلیغ میں جانا اور چلہ دینا جائز ہے یانہیں؟

🕒 - گھربار جھوڑ کر چلہ دینااور چلہ میں جانا جائز ہے ۔ تبلیغ کے مبلغ اس کو فرض و سنت بتاتے ہیں؟

🐼 - چلہ میں کاروبار چھوڑ کر جانا، قرض لے کر جانا، اگر کسی کا قرض دینا ہے ، اس کو بغیر دیے جانا اور

بوی بچوں کاخیال نہ کرنا،ان کے اخراجات کاخیال نہ کرنا،نہ اس کا انتظام کرناجائزہے؟

🗨 - موجودہ تبلیغ جو مولانا الباس نے جاری کی ہے وہ حضور نبی کریم ہٹانٹیا گیٹر یا صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خلفاے راشدین کے مطابق ہے؟

اس تبلیغ میں آج تک کوئی غیرمسلم مسلمان نہیں ہوا ہے، چول کہ تبلیغ غیرمسلم میں نہیں کی جاتی،

السرع محر ﴿ الله الله الله الله على معنى كيابين ؟

السے تبلیغ موجودہ فرض ہے یاسنت، کون سے در جے میں ہے؟

الغیروترجمه مولاناالیاس صاحب کاسیح ہے یاشاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کا؟ براہ کرم ہرسوال کا جواب مفصل دلیل کے ساتھ دیاجائے، بحوالة کتب کے۔ بینواتو جروا۔

صالحین کے سیج خواب کے بارے میں حدیث وارد ہے، وہ نبوت کے جھیالیس جزمیں سے ایک جزمے، مگر وہ بھی سب نہیں تبلیغی جماعت کے بانی پر بقول ان کے آیة کریمہ: کُنْتُمْ خَنْدَ اُمَّة اُخْدِ جَتْ للنَّاس - (۱)کی تفسیرالقاہوئی، وہ نبوت کے چھیالیس اجزامیں سے ایک کیاہوگی، سراسر قرآن مجید کی تحریف معنوی ہے۔ یہ تفسیراس کی دلیل ہے کہ تبلیغی جماعت کے بانی علم سے بالکل کورے تھے۔میزان،منشعب بھی یاد نہیں رہ گئ تھی۔وہ فرماتے ہیں،اس مطلب کواخرجت سے تعبیر کرنے میں۔اس طرف اشارہ ہے کہ ایک جگہ کام نہ ہو گابلکہ دربدر نکلنے کی ضرورت ہوگی۔ تبلیغی جماعت کے بانی کی ہاتھ کی صفائی اس وقت ظاہر ہوگی جب اس کا ترجمہ آپ ذہن نشین کرلیں \_ فرمایا گیا: تم لوگ اچھی جماعت ہوکہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ (ترجمہ تھانوی)

میں نے مولوی الیاس اور سنجلی دونوں کے مشترکہ آقا تھانوی کا ترجمہ اس لیے لکھاہے کہ سی تبلیغی کو مجال انکارنہ ہو۔اس ترجے کوسامنے رکھ کرسوچیں ،اس سے اشارہ بھی کہیں نکاتاہے کہ ایک جگہ سے کام نہ ہوگا در بدر نکانا پڑے گا۔اس آیت کاصاف صاف مطلب سے کہ اے امتِ مرحومہ تم ان ساری امتول سے بہتر ہوجودنیا

<sup>(</sup>۱) صاوی شریف، ج:۱، ص:۱۵۲، زیر آیت مذکور. (۲) تفسیر خازن، ص:٥٦٦، زیر آیت مذکوره.

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة آل عمران، آيت: ۱۱، پ: ٤

تبلیغ دین کے لیے گھر بار جھوڑ کر جانااس زمانے میں فرض نہیں۔ سنت البتہ ہے۔ تبلیغ دین کے لیے قرض لے کر کاروبار چھوڑ کر بھی جاسکتے ہیں ، مگر نئی قوم پیدا کرنے اور وہابیت پھیلانے کے لیے حرام و گناہ بلکہ منجرالی الکفرہے۔ بیوی بچوں کا نان و نفقہ واجب ہے، ترک واجب گناہ اگرچہ دین کی تبلیغ کے لیے ہو، جب کہ تبلیغ فرض نہ ہوجیساعموماً اس زمانے میں ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

موجودہ تبلیغی جماعت نہ حضور اقد س بھالٹا گائے کے طریقے پرہے ، نہ صحابہ کرام کے ، یہ سراسربدعت سئيه ضلالت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

اگر تبلیغی جماعت کامقصد اسلام کی خدمت ہوتی توضرور بیالوگ غیرمسلموں میں بھی تبلیغ اسلام کرتے۔ ان کامقصد تووہابیت پھیلاناہے،مسلمانوں کووہائی بناناہے۔اس کیے بیرسراسر گناہ ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ تبلیغی جماعت کی تبلیغ نه فرض ہے نه سنت بلکه قطعی حرام ہے۔ والله تعالی اعلم۔

یہ کہنا کہ مدرسہ والوں، خانقاہ والوں کو بھی دین کی تمیز نہ ہوئی صریح گمراہی ہے۔اس کا ایک ظاہر پہلوبیہ ہے کہ سب بے دین ہیں، کافر ہیں بول ہی ہے کہنا کہ جو دینی شمع ہدایت نبی کریم شلافتا کیڈنے روشن فرمائی وہ ان کے سودو سوسال کے بعد بچھ گئے۔ دینی اعتبار سے اندھیرا ہوگیا، تھلی گمراہی ہے اور سودو سوسال کے بعد تمام مسلمانوں کو بے دین خارج از ہدایت گمراہ بنانا ہے، بلکہ کافر بنانا ہے اور جوایسی بات کہے جس سے ساری امت كالمراه ہونالازم آئے وہ خود گمراہ ہے۔شفا قاضی عیاض میں ہے كہ:

"كذلك نقطع بتكفير كل قائل قال اور يول بى بم اس كے كافر ہونے كالقين قولاً يتوصل به الى تضليل الأمة."(٢) كرتے بيں جوايى بات كے جس سے تمام امت كا كمراه مونالازم آئے۔

(۱) مشكوة شريف، ص:۲۸، باب الاعتصام والسنة، مطبع مجلس بركات اشرفيه

(r) شفا قاضي عياض، ص:٥٢١

فرق باطله V slung

فتأوى شارح بخارى كتاب لعقائد

قرآن میں صریح تعارض ہے ، کیا جواب ہو گا۔ قبلہ نے جلالین بھی پڑھی ہوتی یا بھی پڑھی تھی اب یاد ہوتی توالیمی علطی نہ رتے۔ جلالین میں یہ آیت کریمہ "وماانت علیهم بوکیل "کے تحت ہے۔"و هذا قبل الامر بالقتال. "(1) يو قتال ك حكم سے يہلے كا ارشاد بـ اور: "لست عليهم بمصيطر" كے تحت فرمايا: هذا قبل الامر بالجهاد. "(٢) يدار شادجهاد كاحكم مونے سے يهلے ہے - يعني يدوونول آيتيں منسوخ ہیں اور منسوخ کو دلیل بنانے والا جاہل ہے، یا گمراہ ، کثرت کار اور قلت وقت کی وجہ سے اتنے ہی پر اکتفاکر تا ہوں ، ور نہ اس خواب کی خیالی تفسیر میں ابھی اور غلطیاں باقی ہیں۔اس قسم کی تفسیر تفسیر بالراہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے:

جس نے قرآن میں کوئی بات اپنی رائے سے "من قال في القرآن برائه فليتبؤامقعده من النار. " رواه الترمذي عن ابن عباس كهي وه اينا عمكان جبتم مين بنائے-رضي الله تعالىٰ عنهما"(٣) والله تعالى اعلم

خواب میں بتائی ہوئی تفسیر کا حال گزرا جب اسی تفسیر میں مولوی الیاس کی جہالت ظاہر ہوگئی اور تھلی ک ہوئی قرآن مجید کی تحریف معنوی بھی۔ نیزیہ بھی کہ بیان کی تفسیر خودان کے گلے کاہار بن گئی، اور بحکم حدیث وہ اس تفسیر کی وجہ سے جہنم میں اپناٹھ کانہ بناچکے۔ توبقیہ سوالوں کے جوابات کی ضرورت نہیں۔ خواب غیر نبی کادلیل شرعی نہیں۔صحابہ کرام،اولیاہے عظام کے وہ خواب جو شریعت کے مطابق ہوں تواس کونسلیم کرنے میں حرج نہیں بشرط کہ خواب دیکھنے والا سیجے العقیدہ متبحرعالم صالح و دین دار ہو۔ تبلیغی جماعت کے بانی کی طرح بددین جاہل نہ ہو، جو مریدین سے سرمیں تیل کی مالش کرنے کے لیے یہ کہنا ہو آج کل (خواب میں) کچھ علوم صیحہ کاالقاہو تاہے کوشش کروکہ مجھے نیندزیادہ آئے۔الخ۔ایک علم کانمونہ آپ کے سامنے ہے،بقیہ کواسی پر قیاس کرو۔ جاہل آدمی کے خواب کی تفسیروہ بھی در اصل تحریف کا کیااعتبار ، حدیث میں توبیہ :

"من قال في القرآن بغير علم فليتبؤا مقعده جوقرآن مين بغير علم كوئى بات كم وه اپنا محكانه من النار. "رواه الترمذي عن ابن عباس (م) حبيتم بين بنائ -

جابل آدمی کی رائے کا اعتبار نہیں تو خواب کا کیا اعتبار، اپنی رائے سے تعبیر کرنے والے کا ٹھ کانہ جہنم

<sup>(</sup>۱) جلالین، ص:۱۲۲

<sup>(</sup>٢) جلالين، ص: ٤٩٨

<sup>(</sup>m) ترمذي شريف، ج: ٢، ص: ١١٩، ابواب التفسير، مطبع زكريا

<sup>(</sup>٣) ترمذي شريف، ج:٢، ص:١١٩، ابواب التفسير، مطبع زكريا

جنتی ہو گئے، تمھاراکوئی حساب وکتاب نہیں ؟ تواپیے بولنے والے کوشریعت کاکیاتھم ہے؟ نص قطعی سے مدلل جواب مرحمت فرمائيس؟

یہ لوگ تبلیغی جماعت کے افراد ہیں جوانتہائی حالاک عیار ہوتے ہیں اور بظاہر بہت بھولے بھالے بنتے ہیں ان کا مقصود اصلی بے خبر سنی مسلمانوں کو دیو بندی بنانا ہے۔ کلمہ نماز کی تعلیم بہانہ ہے۔ اس جماعت کے بانی مولوی الیاس ہیں جس نے صاف صاف بتادیا ہے کہ: لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک صلاق ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں مجھے ایک نئ قوم بنانی ہے (دینی دعوت)اور کہاہے (مولانااشرف علی) تھانوی نے بہت کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔مولوی اشرف علی تھانوی دبوبند یوں کے حار سرغنہ میں سے ایک ہے، جھوں نے دبوبندی مذہب کی بنیادر تھی اسے بھیلایا۔ اپنی کتاب حفظ الایمان میں صاف صاف لکھ دیا کہ حضور اقدس ﷺ کے ایساعلم توہر کس وناکس زیدوعمرو بکربلکہ ہر بیجے اور پاگل تمام جانوروں اور چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی نے کہا مجھے نئی قوم بنانی ہے، تبلیغی جماعت کامقصد مسلمانوں کوشریعت کاپابند بنانانہیں بلکہ نیامذ ہب بھیلا کرنیافرقہ بناناہے۔وہ کیسے بنے گاتواس کو بھی بتادیا کہ مولوی اشرف علی کی تعلیمات پھیلا کردو دو چار کی طرح ظاہر ہو گیا کہ تبلیغی جماعت کا مقصد سنیوں کو دیو بندی بنانا ہے۔ کیکن اگر تھلم کھلا یہ کہ دیں تو کہیں گھنے نہ پائیں اس لیے امریکہ کے .C.I.A کی طرح نماز روزے کی تعلیم کے بہانے اپنے سے مانوس كركے وہائي بناليتے ہیں اس ليے ان لوگوں كومسجد میں گھنے نہ دیاجائے۔حضور اقد س بڑا نٹا کا اُنے جمعہ کے دن خاص جعہ کے وقت منافقین کا نام لے لے کرمسجد سے نکلوادیا اسی طرح سنیوں کو بھی چاہیے کہ ان وہانی تبلیغیوں کواپنی مسجد میں نہ آنے دیں۔ یہ سیجے ہے کہ حضور اقد س بڑالٹا کا پیٹے کہ شریف اور مدینہ طیب سے باہر جاکر تھی تبلیغ فرمائی ہے مگر مسلمانوں میں نہیں کافرومشر کین میں۔ان تبلیغیوں کاحال بیہ ہے کہ مشرکین کے یہاں تبلیغ کرنے کیا جائیں گے مشرکین کودیکھ کرنمستے کہتے ہیں، رافضیوں، قادیانیوں کی بھی مسجد میں نہیں جاتے، سنیوں ہی کی مسجد میں آتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اہل سنت وجماعت کومسلمان نہیں جانتے مشرک جانتے ہیں۔سنیو!تم ان لو گول کو بھولا بھالا بمجھتے ہووہ کتنے بڑے عیار ہیں کہ تم کو کا فرومشرک جانیں اور تم ان کو اپنا بھائی سمجھ کرا بنی مسجد ول میں کھہراؤ۔بدمذہبول کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ندان كے پاس المعوبيم والا تصاربوهم ولا تواڪلوهم."(<sup>() '</sup> پیو۔واللہ تعالی اعلم۔

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢

اوراس کہنے والے کو یہ نہیں سوجھاکہ جب شمع ہدایت بچھ گئی تھی تومولوی الیاس کوابمانی ہدایت کی روشنی کسے ملی، کیاان کے پاس وحی آئی، کیانئ کتاب اتری اور ذرابیہ بھی بتائیے کہ مولوی الیاس کے استاذباپ دادا کافر تھے کہ مسلمان ہدایت پر تھے کہ گمراہ۔خلاصہ بیہ ہے کہ اس تخص پرجس کا ذکر اس سوال میں ہے توبہ و تجدید اليمان لازم، بيوى والاہے تو تجديد نكاح بھى \_ والله تعالى اعلم \_

مجدو ہر صدی میں ہوتا ہے حدیث میں: "علی رأس کل مائة."ہے اس کے معنی ہیں ہرصدی کے شروع میں \_ مجد د کاعالم متبحر مرجع خلائق سیح العقیدہ ، دین دار پابند شرع ہونا لازم ہے۔ اور یہال بوری جماعت علم سے کوری تھی حتی کہ بانی جماعت بھی۔جس کی نظیر گزری، یہ بھی ممکن ہے کہ کئی افراد مجد د ہوں۔ والله تعالى اعلم \_

#### تبلیغی جماعت کے ساتھ حسن سلوک کرناکیساہے؟ مسئوله: محد قمر الزمال، نجرى رود، برتامور، جهايا، نييال، -١٥٠ ربيع الآخر ١٩١٩ه

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ آٹھ دس آدمی كى ايك جماعت آئى ہے، ملك كے كسى بھى خطے ہے، ان جماعتى سے سوال كرنے پريہ كہتے ہيں كہ ہم لوگ سب سنی مسلمان ہیں اور سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں؟ ہم لوگ صرف اسلام کی دعوت دینے اور کلمہ گولوگوں کوار کان اسلام یاطریقہ نماز بتانے کوآئے ہیں، یہ بھولے بھالے مسلمان ہیں انھیں کچھ بھی صراطِ متقیم کا پتہ نہیں ہے کہ صراطِ متقیم کیا ہے؟ یہ لوگ بظاہر درود شریف پڑھتے ہیں ،کیکن قیام، فاتحہ، دعانذر ونیاز، حیادر وغیرہ بیسب چیزوں کونہیں مانتے ہیں اور خفیہ طور پرمنع بھی کرتے ہیں، بیسب کرناشرک ہے، ویسے کہتے توبہت کچھ ہیں؟ توالی جماعت کومسجد میں آنے دینا،اپنا بیڈنگ بستر تکیہ وغیرہ مسجد میں رکھ کر تین دن یا دو دن سونے دینا۔ یااس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یاسلام کلام، مصافحہ کرنا یاان لوگوں سے کوئی جانی، مالی امد ادلینایا اپنی جگہوں میں بیٹھنے دینایاان لوگوں سے کاروباری میں نسی قسم کی شریک رکھنایا چندہ، فطرہ، امداد لے کر مسجد بنانا یا مدرسہ کے لیے کوئی قسم کا امداد لے کر معلم کو وظیفہ دینا یا امام کی تنخواہ لیناان سب اقوال كادليل قاہرہ سے جواب مرحمت فرمائيں۔

دیگر بات سے ہے کہ وہ لوگ اپنی محفلوں میں کچھ لوگوں کو جمع کرکے ہاتھ اٹھاکر سے وعدہ کیتے ہیں کہ رسول الله صرف گھر میں رہ کر تبلیغ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ ساتھیوں کو لے کرباہر بھی جایا کرتے تھے۔ لہذا دوستوتم لوگ بھی اپنے بال بچوں کو چھوڑو، وطن کی محبت کو فراموش کرکے نکل جاؤاس میں اگرتم مرگئے توبلا حساب

تبلیغی، شیعه، قادیانی اور سلمان رشدی پرکیا حکم ہے؟ مسئولہ: عبدالشکور، مکان نمبر ۵۵، پی نمبر ۱۳، اسٹریٹ مکان روڈ کراس، بنگلور –۲۱ ربیع الآخر ۲۱۹اھ

اكيسى ميں چندمائل پراختلاف بڑھتاجارہاہا اس ليے آپ سے رجوع كياجارہاہ، حقائق سے سر فراز فرمائیں۔ جزاک اللہ۔

● -بزرگان دین کے اعراس میں بالالتزام شریک ہونااور شرکت کی ترغیب دیناکیساہے؟ ● قادیانیوں پر کفر کا فتوی ہے، جواز کی علت کیار ہی؟ سر ظفر اللہ جن کا (اقوام متحدہ) میں تقریری

ريكارد موجود ہے كس چيزنے حقيقت كو بجھنے سے روكا؟

● - مرزاغلام احمد قادیانی کوآخر کیوں اپناوطن عزیز نہیں رہا، غلامی کوآزادی پر تربیج دیتے رہے ؟ کیاان کا صمیر زندہ تھا، فرنگی پیارے ان کی غلامی پیاری ۔ لہذا ہند جیسے وطن کی آزادی ناپسند کچھ توبات تھی جس کی وجہ سے دارین کی تباہی ملی، شرعاکیاوہ حق بجانب تھے آج بھی ان کے پرستاروں، بھائیوں کوملک کا غدار، ضمیر فروش، ملت وملک فروش کہانہ جائے تواور کیا کہاجائے؟ مہربانی سے توضیح فرمائیں۔

⑥-كياال تشيع شرعًامسلمان نهيں؟

 اسی طرح تبلیغ والے کیا کافر نہیں جھجی توبریلوی علمامسجد میں آنے سے روکنے کو کہتے ہیں، اتفاقاً کوئی آگیا تو مسجد کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے مسجد کو د صلواتے ہیں، بلہاری میں اور کئی مقامات میں آتا ہے، سیحی بات ہے مطلع فرمائیں۔

۔ سلمان رشدی پر ایرانی حکومت آخر کس بنیاد پر قتل کا فتوکی صادر کی ہے؟ آپ کیااس فیصلہ سے

●-ہمارے ایک دوست کا قول ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا مولوی احمد رضاخاں صاحب رضِی اللّٰہ عنہ صحابی رسول ہیں بیہ سعادت تنہاان کے حصہ میں آئی ہے، آپ کے سواکوئی صحابی رسول صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہیں کیا ہمارے دوست کا قول چے ہے؟

۵-شریعت اور طریقت کیادومتضاد چیزی ہیں؟شریعت کے تابع طریقت ہے آپ ان دونوں میں کس کوتر جیج دیتے ہیں، واضح فرمائیں۔امید کہ واضح جواب سے مسئلہ کوحل کرنے میں مد د فرمائیں۔

● - وہاتی دیوبندی بزرگان دین سے عوام کودور کرنے کے لیے عرس کوناجائزو حرام اور شرک وبدعت کہتے

بدمذ ہبوں کی کتابیں پڑھنے کاکیا علم ہے؟ مسئوله: محرغوث رضوي نوري، مالك مبارك بهونل، ميسور - ١١٧ ذوقعده ١٣٩٩ه

کیافرماتے ہیں علماہ دین اس مسلہ میں کہ؟ مندر جہ ذیل کتابیں پڑھناکیساہے؟

كتاب فضائل تبليغ اداره اشاعت دينيات، بستى نظام الدين د بلى ايضًا۔

خطبات تعمير ملت (مرتبه سيد عبد الغنى تنوير) فاضل پنجاب-

تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس نے خود کہاہے: میرامه عاکوئی پاتانہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک صلاۃ ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ایک روز بڑی حسرت سے فرمایاظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔(دینی دعوت) انھیں کے ملفوظات میں ہے: مولاناتھانوی (اشرف علی) نے بہت کام کیا ہے میں جا ہتا ہوں کہ طریقنہ کار میراہواور تعلیمات مولاناتھانوی کی پھیلائی جائیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی کے ان دونوں فرمودات سے بیہ بات واصح بهوكئ كه تبليغي جماعت كالمقصود اسلام كصيلانا يااسلام كااحيا يالوگول كوشريعت كاپابند بنانانهين بلكه نئ قوم پیداکرناہے ظاہرہے کہ مسلمان نئی قوم نہیں قدیم ہیں تونئی قوم کے معنی یہ ہوئے کہ مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی قوم پیدا کرنا چاہتا ہے ، اور مسلمانوں کے علاوہ جو قوم بھی ہوگی وہ مسلمان نہ ہوگی کافر ہوگی ، پھراس کوملفوظات میں اور صاف کردیاکہ تبلیغی جماعت نہ قرآن کی تعلیم پھیلانا چاہتی ہے، نہ احادیث کی نہ اسلامی تعلیمات بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات بھیلانا جا ہتی ہے، اور بیواقف کارپرواضح ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی وہابیت، دیوبندیت کے چوتھے ستون ہیں۔ انھوں نے وہابیت، دیوبندیت بھیلانا جاہا ہے۔ بعنی تبلیغی جماعت ہی کی طرح مودودی جماعت بھی وہابیت کی ایک شاخ ہے۔ وہابیوں کی بنیادی کتاب تقویۃ الایمان کو اپنا ایمان جانتی ہے۔ انبیا ہے کرام، اولیاے عظام کی توہین و تنقیص ان کابھی نصب العین ہے۔ عرس میلادوفاتحہ سب ان کے نزدیک بھی حرام شرک ہے،اس کیے مسلمانوں پرواجب ہے کہ تبلیغی جماعت، مودودی جماعت میں ہر گز ہر گز شریک نہ ہوں۔ان کے ساتھ میل جول ندر تھیں،ان سے دور رہیں۔ حدیث میں بدمذہبول کے بارے میں ہے:

"إياكم و إياهم ولا يضلونكم ولا تمان عدور رجوان كوايخ عدور ركهوكهين تم کو گمراه نه کردین، کہیں تم کوفتنه میں نه ڈال دیں۔

یمی حکم ان کتابوں کا بھی ہے ان کو ہر گز ہر گزنہ پڑھا جائے۔خصوصًا یہ دو کتابیں جن کا نام سوال میں درج ہے۔والله تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>١) مشكوة، ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة

گوشت كونهيس كهاتے تصال پر فرمايا كيا: اے ایمان والو! اسلام میں تورے تورے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السَّلْمِ كَأَفَّةً وَلاَ تَتَّبعُواْ خُطُوات الشَّيْطن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ واخل مواور شيطان كے قدمول برنہ چلو، بينك وه

اس کے پیش نظر اگر کوئی بزر گان دین کے عرس میں بالالتزام شریک ہوتا ہے اور لوگوں کو شریک ہونے کی ترغیب دیتاہے تووہ کیے کام کرتاہے۔واللہ تعالی اعلم۔

⑥-⑥ قادیانی بالاجماع کافرو مرتدین، مسلمان نہیں مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کادعویٰ کیااینے اوپروحی اترنے کا ادعاکیا، حضرت عیسلی غِلالیِّلاً کی توہین کی جس کی وجہ سے بوری دنیا کے مسلمانوں نے اسے کافر کہا، مسلمانوں پر فرض ہے کہ قادیانیوں سے دور رہیں،ان سے میل جول، سلام کلام ہرگزنہ کریں، مرجائیں تو ان کے جنازے کفن دفن میں ہر گزشریک نہ ہوں۔واللہ تعالی اعلم۔

 اسیعه کافرومرتد بین اس پرابل سنت کا اجماع ہے، عالم گیری میں ہے: "واحکامهم احکام المرتدين. "(٢) والله تعالى اعلم-

 ☑-تبلیغی جماعت والے اصل میں دیو بندی ہیں اور دیو بندی مذہب پھیلانے ہی کے لیے ان کی ساری جدوجہدہے بلکہ تبلیغی جماعت کو دیو بندی مذہب پھیلانے ہی کے لیے تیار کیا گیاہے،اس جماعت کے بانی مولوی الیاس انتهائی متعصب کٹر دیوبندی تھے اٹھوں نے خودصاف صاف کہ دیا ہے:

لوگ مجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں ظہیر الحسن میرامدعا کوئی پاتا نہیں مجھے ایک نئی قوم بنائی ہے (دینی دعوت) انھوں نے صاف صاف اقرار کر لیا ہے۔ مولانا (اشرف علی ) نے بہت کام کیاہے میں جاہتا ہوں کہ طریقۂ کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائے۔ (ملفوظات مولاناالیائی)مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی مذہب کے چار بانیوں میں سے ایک ہیں انھوں نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور اقدس ﷺ علم پاک کوزیدو عمرو بکر ہرکس وناکس حتی کہ بچوں پاکلوں جانوروں، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی ہے جس پر علماے عرب و مجم حل وحرم ہندوسندھ نے بالاتفاق حضور اقدس شاہیا ٹائٹی توہین کرنے کے جرم میں کافرو مرتد کہا۔ تبلیغی جماعت نماز کی آڑ میں مولوی اشرف علی تھانوی کی آخیں گندی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش كرتى ہے جوائمان دار كے ليے برداشت سے باہر ہے۔ گتاخ رسول سے بڑھ كر بحس كون ہوسكتا ہے اسى ليے سى مسلمان انھیں مسجدوں میں آنے نہیں دیتے اور نہ بیر جائز ہے کہ انھیں مسجدوں میں آنے دیا جائے۔ حضور اقد س ﷺ ﷺ نے خاص جمعہ کے وقت نام لے لے کر منافقین کو مسجد سے نکلوادیا تھا۔ در مختار میں ہے:

"ويمنع عنه كل موذ ولو بلسانه."() مسجد سے بر ايزا دين والے كوروكا جائے ،اگرچەدەزبان سے ایزادے۔

ظاہرہے کہ گتان رسول سے بڑھ کرایذادینے والا کون ہوسکتاہے ؟اس لیے تبلیغیوں کومسجد میں ہرگز نهآنے دیاجائے۔واللد تعالی اعلم۔

●-جرت ہے رشدی کی خباشوں سے آپ واقف نہیں اس بدباطن نے ایک کتاب لکھی ہے۔ "شیطانی آیات" جس میں اس نے حضور اقد س شاہلا گائی شدید توہین کی ہے مسلمانوں کااس پراجماع ہے کہ جو حضور اقدس ﷺ پاکٹا گیا گیا گیا گئی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے۔حتی کہ سلطان اسلام کو حکم ہے کہ اگروہ توبہ بھی کرلے تو بھی زندہ نہ چھوڑے قتل کر ڈالے۔ در مختار میں ہے:

جومسلمان مرتد ہوکر توبہ کرے اس کی توبہ "وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا الكافر بسب نبى من الأنبياء فإنه يقتل مقبول م مريوسى في كى توبين كرنے سے مرتد ہوتو توبہ کے بعد بھی اسے قِتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ حدًّا ولا تقبل توبته مطلقاً."(٢) مطلقًا قبول نہ کی جائے گی۔

بلاشبەر شدى واجب القتل ہے۔ والله تعالى اعلم۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة البقرة، آيت:٢٠٨، پاره ٢

<sup>(</sup>٢) عالمكيري، ص:٢٦٤، ج:٢، كتاب السير، الباب التاسع ف أحكام المرتدين، رشيديه، پاكستان

<sup>(</sup>١) درِ مختار،ج:٢، ص:٤٣٥، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها، دار الكتب العلمية، بيروت. (٢) درِ مختار، ج: ٢، ص: ٤٣٥، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها، دار الكتب العلمية، بيروت.

ہے اس کی جنہیز وتلفین کی اور ایک سنی سیحیج العقیدہ پخص نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، دعاہے مغفرت کی تواب دریافت طلب امریہ ہے کہ ایک بدعقیدہ وہائی جس کی اسی حالت میں موت ہوئی سنی کا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور دعاے مغفرت کرنا شرعاکیا حکم رکھتاہے ؟ اور جن سنی حضرات نے اس کی اقتداکی ان لوگوں کے لیے شرعا كياتكم وارد ہوتا ہے۔ مذكورہ باپ بيٹے كاايك ساتھ رہن مهن شرعًاكياتكم ركھتا ہے۔

غیر مقلدین کے عوام دوقتم کے ہیں ایک تووہ جواینے اکابر کے کفر پرمطلع ہیں پھر بھی انھیں اپنا پیشوا جانتے ہیں ایسے لوگ ضرور کافرو مرتد ہیں، یہ مرجائیں توان کو نہلانا ان کو کفن دینا، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام و گناہ ہے، یہ مرجائیں تو بغیر عسل و کفن دیے ہوئے مردار کی طرح کسی گڑھے میں

ڈال کرمٹی برابر کردینی جاہیے۔ در مختار میں ہے:

رہامرتد تواس کو کتے کی طرح نسی گڈھے میں

"أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب."<sup>(1)</sup>

اس کے تخت شامی میں ہے: "ولا یغسل ولا یکفن."(۲) اور نہ ہی اسے فسل دیا جائے اور نہ ہی گفن۔

اوران کی نماز جنازہ پڑھنی کفرہے۔دوسرےوہ عوام غیرمقلدین ہیں جو غیرمقلدین کی طرح نماز پڑھتے ہیں، نیاز فاتحہ مراسم اہل سنت کوناجائزوبدعت کہتے ہیں، مگروہابیوں کے کفریات پرمطلع نہیں،ان کاعلم مرتد کانہیں بیگراہ ضرور ہیں ان کی نماز جنازہ پرھنی کفر نہیں البتہ گناہ ضرور ہے یہ غیر مقلد کس تھم کا تھااس کی تعیین کرکے اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کے بارے میں خود عمم متعین کرلیں میل جول، سلام و کلام البتہ دونوں شم کے غیر مقلدین سے حرام ہے ان ہے میل جول رکھنے والاگنہ گار ہے۔ جیسے داڑھی منڈانے والا، نماز جھوڑنے والا، یہ دوسری بات ہے کہ غیرمقلدین ہے میل جول رکھنادین کے لیے بہت مضربے۔واللہ تعالی اعلم۔

> کیا یہ سے کہ دیو بندی حضور کوخاتم النبیین نہیں مانتے؟ كياد يوبندي وغير مقلد مسلمان نہيں؟ مسكوله: فيروز احمر اظمى، مجهمن بوربازار، بهرائي (بويي)-١١٨ رجب ١١٨١ه کیافرماتے ہیں علماے دین مسکلہ ذیل میں کہ:

(١) در مختار، ج:٣، ص:١٣٤، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنازة، مطبع زكريا، ديو بند.

(٢) در مختار، ج:٣، ص:١٣٤، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنازة، مطبع زكريا، ديو بند.

جہال تک میرا گمان ہے یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے اور نہ کوئی اس کو کہ سکتا ہے کہ مجد د عظم اعلیٰ حضرت قدس سره صحافی ہیں، جھوٹ باندھنا، افتراکرناسخت حرام وگناہ ہے۔قرآن مجید میں فرمایا گیا: "إِنَّمَا يَفْتَرَى الْكَذَبِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ جَمُوك، بهتان وبي باند صحة بين جو الله كي بأليت الله \_ " (1) من من الله على الله

J church

شریعت اصل ہے طریقت اس کی فرع \_ واللہ تعالیٰ اعلم \_

تقلید کا ثبوت کہاں سے ہے؟

مسئوله: حيدر على قادري، مدرسه مخدوميه تعليم الاسلام، مورى رود، ماهم ممبئ - ١٩ رجب المرجب ١١٣١١ه

**ھے**۔حالیہ فرقہ وارانہ فساد میں مسلمانوں کے مالی نقصان کی وجہ سے ان کی امداد کے لیے آئے ہوئے اہل خبیث محلہ کی مسجد میں نماز اداکرتے ہیں اور بعد صلاۃ مغرب تبلیغ بھی کرتے ہیں، ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ امداد کی آڑمیں لوگوں کو گمراہ کردیں گے۔ لہذا آپ جلد سے جلد جواب عنایت فرمادیں کرم ہوگا۔

کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ تقلید کا ثبوت کہاں ہے ہے؟ نیز غیرمقلدین کاشرع حکم کیاہے؟آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب عنایت فرمائیں،مہر بانی ہوگی۔

تقلید کا ثبوت قرآن مجید سے ہ،ار شاد ہے:

"فَنْسَكُلُوْ اللَّهُ كُو انْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ" (٢) تواے لوگواعلم والوں سے بوچھوا گر تمصی علم نہ ہو۔ تفصیل کے لیے "انتصارالحق" اور "جاءالحق" کامطالعہ کریں۔

غیر مقلدین حضور اقدس ﷺ النائے کی توہین کرنے کی وجہ سے اور کچھ توہین کرنے والوں کومسلمان مان کر كافرومر تذبيل \_ والله تعالى اعلم \_

> غیرمقلد دوطرح کے ہیں مسئوله: محمد حسام الدين جيبي، كوتوال محله، بوسث گوجيدره، بالاسور (اژيسه)

کیا فرماتے ہیں علماے دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں۔ زیدایک بدعقیدہ وہائی (غیر مقلد) مخص تھااس کا بیٹااور اس کے اکثرور ٹاسنی ہیں زید کی موت پراس کے ور ثانے سنت طریقہ

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة النحل، ١٦، آيت:١٠٥، پاره:١٤

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة الانبياء، آيت:٧، پاره ١٧

دوسراتكم ركھتا ہے؟ اس سلسلے ميں ان كے نابالغ بچے اور بچيوں كاكياتكم ہے آياان كے جنازہ كى نماز پراھى جائے، پڑھائی جائے یانہیں؟

بينوا و توجروا بالتفصيل والأدلة القاطعة الظاهرة الباهرة الذاهبة بالرجس والنجاسة والآتية بالطهارة والامن والامانة والسلامة لأن الناس منازعون جدا في الأسئلة المذكورة في هذه الديار.

● - وہابی مذہب کی بنیاد کفر پر ہے وہ بھی کفر کی سب سے بدترین قشم انبیاے کرام خصوصاً سیدالانبیاء عليه وعليهم الصلاة والتسليم كي توبين پروماني بلاشبه كافرومر تداسلام سے خارج ہيں، تفصيل كے ليے حسام الحرمين، الصوارم الہندید، منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں۔ کفرواسلام کے در میان کوئی واسطہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

● وہانی دیوبندی سے عام ہے ،ان کی مختلف شاخیں ہیں ایک شاخ دیوبندی بھی ہے وہانی اصل میں محمد بن عبدالوہاب کے متبعین کو کہتے ہیں ،اس مذہب کوہندوستان میں لانے والے مولوی اساعیل دہلوی ہیں۔ اب ہندوستان میں مولوی اساعیل دہلوی کے ماننے والوں کو وہائی کہا جاتا ہے۔ وہائی مذہب کی مختلف شاخیں ہیں۔ دیو بندی، غیر مقلد، مودو دی ان شاخوں کے مابین کچھ فروعی اختلافات ہیں، مگر عقائد میں سب متفق ہیں یہ سب کے سب مولوی اساعیل دہلوی کو اپنا امام اور اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور اس کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے مذهب كى بنياد\_والله تعالى اعلم\_

 □ - تبلیغی جماعت میں شریک ہونا حرام اس جماعت کا اللہ ور سول کی باتیں بظاہر کرنافریب ہے۔ جیسے امریکہ کے .C.I.A کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس نے صاف صاف اپنے گھر کے اندر بیڑھ کر اینے راز داروں کو بتا دیا ہے کہ ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتانہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بیہ تحریک صلاۃ ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں، ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتانہیں۔(۱) ایک بار اور وضاحت سے بتا دیا۔ مولانا (اشرف علی ) تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ طریقة کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔<sup>(۲)</sup> ان حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ دیوبندی جماعت کا مقصد الله رسول کی باتیں پھیلانی نہیں بلکہ دیو بندی مولو بوں کی باتیں پھیلانی اور دیو بندی مذہب پھیلانا ہے۔ تفصیل کے لیے علامہ ارشد القادری کی كتاب و تبليغي جماعت " پر مصيه والله تعالى اعلم -

(۱) دینی دعوت، ص:۲۰۵

● - کیایہ سے ہے کہ غیر مقلد اور دیو بندی لوگ آنحضور ﷺ کوخاتم النبیین نہیں مانتے ہیں؟ ● - کیایہ سے ہے کہ غیر مقلد اور دیو بندی خیال کے لوگ مسلمان نہیں اگریہ سے ہے توقر آن وحدیث کی

روشنی میں ثابت کیاجائے؟

dure dure

● ● مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھاہے کہ خاتم النبین کے معنی آخری نبی عوام کا خیال ہے یہ مقام مدح میں ذکر کے لائق نہیں اس سے اللہ عزوجل کی طرف فضول کا توہم ہو تا ہے،اور حضور اقدس ﷺ کے مرتبے کی کمی کا اختال پیدا ہوتا ہے اور قرآن میں بے ربطی لازم آتی ہے اگر بالفرض حضور کے زمانے میں یاحضور کے زمانے کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوجائے توخاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گااس میں یقبیناحضور اقد س ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے ،اس کیے خاتم النبیین کامعنی آخر النبیین ہی کے ہیں، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ یہی عقیدہ تمام دیوبندی اور غیر مقلدین کا ہے غیر مقلدین بھی اس عبارت کو بھی مانتے ہیں اور اس کے قائل کوبزرگ و پیشوا کہتے ہیں اس لیے یہ دونوں کافرومرند ہیں۔ تفصیل کے لیے حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کامطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

وہائی مذہب کی بنیاد کفر پرہے۔ گفروائیان کے در میان واسطہ مہیں۔ وہابیت کی مختلف شاخیں ہیں۔

مسئوله: حافظ محرضمير الدين قادري، مدرس مدرسه غوشير ضويه، پائلي، پلامول (بهار)-۴۳۰ر رجب ۱۳۴۳ه

کیافرماتے ہیں علاہے دین ومفتیان شرع متین مسائل مندر جہ ذیل میں کہ:

● - ند ہب وہانی مبنی بر کفرہے یا مبنی برائیان یا مبنی برچیزے دیگر؟ کیا کفروائیان کے پیچاور کوئی تیسری

● - دیوبندی وہانی ایک ہی ہیں یا دونوں دو؟ اگر اتحاد ہے توکیسے اور افتراق ہے توکیوں؟

 تبلیغی جماعت میں شامل ہوکر چلہ بوراکر ناجس میں دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں کیسا ہے؟ ہرکس و ناكس يمل كرسكتا بي يا يجه مخصوص ؟ ايماكرنے والداجر كاستحق بياز جركا ؟ اس كاكياتكم بي ؟

● - وہائی ، دیو بندی، تبلیغی والوں کے ساتھ سلام وقیام قعود وقیام ان کی تشریف ان کے ساتھ خورد و نوش خریدو فروخت کا کیا حکم ہے؟

۔ وہابی دیو بندی اور تبلیغی والوں کے جنازہ کا احترام کرناان کے جنازہ کی نماز پڑھنا پڑھانا جائزہے یا

 <sup>(</sup>۲) ملفوظات مولانا محمد الياس، مرتبه: منظور سنبهلى

فآوی شارح بخاری کتاب لعقائد کم جلد سوم

فرق باطله

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد جلد سوكم

توپین کرنے والے کو اپنا امام و پیشوا مانے وہ بھی کافر ہے تفصیل کے لیے رسالہ مبارکہ"الکو ڪبة الشهابية، سل السيوف الهنديه" كامطالعه كريں والله تعالى اعلم -

غیر مقلدوں کومسجد سے رو کناکیسا ہے؟ غیر مقلدوں کے چند عقائد۔ مسئولہ: محد نور اللہ شریف، بالاجی انڈسٹریز، آزاد نگر، چرز در گہ، کرناٹک اسٹیٹ

السلامی جوایت آپ کواہل حدیث کہتے ہیں میں مسجد میں اقام کی اقتدامیں یعنی باجماعت نماز کے دوران آمین مقلدین جوایتے آپ کواہل حدیث کہتے ہیں میں مسجد میں امام کی اقتدامیں یعنی باجماعت نماز کے دوران آمین بالجہر کہتے ہیں اور رفع یوین کرتے ہیں جب کہ مسجد اور امام حنفی المسلک ہیں، کیاان کاایساکرناضچے ہے یاغلط؟ چندون پہلے چندی شخیح العقیدہ حضرات ایک بورڈ ککھواکر مسجد کی دیوار پر لگوائے ہیں جس کے کلمات سے ہیں:

● سلطانی جامع مسجد مسلک سنی حنفی اہل سنت و جماعت ہے۔
 ● مصلی سنی حنفی المسلک ہے ، امام سنی حنفی ہے۔

غیرمقلدین کامسجد میں داخلہ منع ہے۔

🐨 - انتظامیه میں کوئی دخل نه دیں؟ متولی واراکین مسجد چرز در گه۔

یہ بورڈ لکھوانے سے پہلے متولی صاحب کی اجازت لیے ہوئے تھے۔ اب چند مقتد بول نے تیسرے جملے پراعتراض کیا کہ او پر مذکورہ تیسر اجملہ جو حضرات لکھوائے ہیں وہ گمراہ ہیں، کافر ہیں اور ملحد ہیں۔
اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا مذکورہ کلمات لکھواکر لگوانا خلاف شرع ہے؟ جب کہ مسجد سنی حنفی المسلک ہے کیاایسالکھوانے والے گنہ گار ہیں یاایسالکھوانا تیج ہے یاغلط؟ کیااعتراض کرنے والے صاحب حق پر ہیں اگر نہیں توان پر شرعاً کیا تھم عائد ہوتا ہے؟ عامة المسلمین کوان کے ساتھ کیاسلوک کرناچا ہے؟ مفتی صاحب کافتوی اور شریعت کا تھم تو تاکہ ہوگائی کونہ مانے والوں کو کیا مجھیں، اور ان کے ساتھ کیاسلوک کریں؟

۔ دایو بند ایوں تبلیغیوں کے ساتھ میل جول، سلام کلام حرام ہے حدیث میں بدمذہبوں کے بارے میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نه ان كے ساتھ اٹھو بيٹھو، نه كھاؤ پيو، اور نه انكے ساتھ اٹھو بيٹھو، نه كھاؤ پيو، اور نه انكى ياكەرو۔والله تعالى اعلم۔

● دیوبند یوں کے جنازے کا احترام کرنا حرام اور ان کی نماز جنازہ پڑھنی حرام سخت حرام بلکہ بر بنائے قول سیحے کفر، دیو بند یوں کے جو بچے نابالغ ہوں ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔

غیر مقلد کافر ہیں یانہیں؟ مسئولہ: محمر صغیر، جوڑا سیمل، پوسٹ مار گومنڈا، شلع دیو گھر (بہار) - ۱۷؍ رہیج الآخر ۱۳۱۹ھ

وہائی (غیر مقلد) کوکیا کہا جائے کا فریامسلمان؟

بے پرٹر تھے لکھے لوگوں پر واجب ہے کہ جوہات نہ جانتے ہوں وہ علماسے پوچیس اور جوعلما بتائیں اس کے مطابق عقیدہ رکھیں اور عمل کریں۔عوام کوکسی معاملہ میں از خود فیصلہ کرناجائز نہیں۔

سارے وہانی مولوی اساعیل دہلوی کو اپنااہام و پیشواہ استے ہیں اور جوعقیدہ مولوی اساعیل دہلوی کا ہے وہی عقیدہ ہر وہانی کا ہے۔ مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی کتابوں میں حضور اقد س ہڑا ہیں گئے گئے گئے کا خیال بیل وگدھے کے خیال سے بدر جہابد ترہے۔ تقویۃ الا بمان میں لکھا کہ حضور اقد س ہڑا ہیں گئے گئے گئے کا خیال بیل وگدھے کے خیال سے بدر جہابد ترہے۔ تقویۃ الا بمان میں لکھا کہ حضور اقد س ہڑا ہیں گئے مرکز مٹی میں مل گئے۔ اب مسلمان خود فیصلہ کر بن، اپنے ایمان سے بوچھیں کہ جو محص حضور اقد س ہڑا ہیں گئے گئے گئے ہوئے ہیں تواور کیا ہے ؟ اسی طرح جولوگ ایسے گئتا خرسول کو اپنااہام و پیشواہانیں وہ بھی کافر نہیں تواور کیا ہیں ؟ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ آدی اس کو واہام و پیشواہانتا ہے جس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ آج کل کے وہائی غیر مقلد جب مولوی اساعیل دہلوی کو اپنااہام و پیشوابنا کے ہوئے ہیں تو ضرور ان کا بھی عقیدہ وہ بی ہے جوان کے امام و پیشوا کا ہے۔

00000 (r2)

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣، السنة لابن عاصم، ص:٤٧٣، ج:٢

قرآن مجید میں ان کے پیشواؤں کے بارے میں فرمایا گیا:

"وَإِذَا لَقُوالَّذَيْنَ الْمَنُوا قَالُوا الْمَنَّا وَإِذَا الْمَنَّا وَإِذَا الْمُنَّا وَإِذَا الْمُنانِ وَالول علي تُوكَهِيل كَمْ مَم الميان خَلُوا إِلَّى شَيْطِيْنِهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّهَا لاتَ اورجب اليِّ شيطانوں كياس اكيلي مول توكهيں نَحْنُ مُنْسَتَهُزَءُ وَنَ - ' () مُنْ تَعْنَ مُنْسَتَهُزَءُ وَنَ - ' () مُنْسَكَمُ لَا عَمِيل ، ہم توبول ، ی استان میں استان

وہاں کمزور دبے کیچے ہوں گے اس لیے دم دبائے رہتے ہوں گے جہاں ان کی شوکت ہے ، اکثریت ہے ، وہاں احناف کا جینا مشکل کردیتے ہیں گتنی حنفیوں کی مسجدوں پر قبضہ کیا، کتنے کو بے گناہ قتل کیا، سنی حنفی مسلمانوں کوان کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسے بدمذ ہبول کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا البخ كوان سے دور ركھوان كوائے سے دور ركھو يفتنونكم. "(٢) كهين تم كوگمراه نه كردي، كهين تم كوفتنه مين مبتلانه كردير جواس فتوی پرعمل نہ کرہے وہ سخت گنہ گار ہو گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

یہ کہناکیسا ہے کہ وہا بیوں سے تعلقات رکھومکران کاعقیدہ نہ اپناؤ مسئوله: مولانااخر حسين، چندن بازار، بجدرك، بالاسور (اژيسه)

ھے۔عمر کا کہنا ہے کہ وہالی عقائد کے لوگ کافر ہیں ان سے رشتہ تعلق رکھولیکن ان کے عقائد کو مت اپناؤاور جس نے ان کے عقائد کواپنالیاوہ بھی کافراور یہ بھی کہتاہے کہ میرے سراور ہاتھ کاٹ دئیے جائیں تب بھی ان کے عقائد کو نہیں اپناؤں گا اور جب کہ عمر کے سسرال کے تمام اشخاص وہائی عقائد پر قائم ہیں۔ عمر کا ان کے گھر آناجانا، لین دین، شادی بیاہ، مصافحہ، قدم ہوسی اس کے علاوہ وہائی عقائد کے بزر گوں کی عزت وتعظیم کرنابرابررہتا ہے۔لہذاایسے حالت میں ہم اہل سنت وجماعت کے لوگ عمر کوئس عقائد کا مجھیں اس کے لیے کیا علم شرعی ہے؟ جواب سے سر فراز فرمائیں۔

موجودہ تفصیلات کے پیش نظر عمرو عقیدةً سنی ہے اسے وہانی یا کافر کہنا جائز نہیں مگریہ کہ، کرکہ وہابیوں سے تعلقات رکھواور وہابیوں سے تعلقات رکھ کران سے سلام مصافحہ بلکہ ان کی قدم ہوسی کرکے ان کے بڑوں کی تعظیم کر کے گنہ گار فاسق ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(١) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:١٤، پاره:١

میں لائے۔اس سے آدمی مشرک ہوجاتا ہے، بیل اور گدھے کے خیال میں ڈو بنے سے بکامومن رہتا ہے۔ اوراس پرامت کا اجماع ہے کہ جو شخص حضور اقد س بٹل ٹھا گیا گیا گیا توہین کرے وہ کا فرو مرتد ہے۔ غیر مقلدوں کا عقیدہ ہے کہ گنتی کے چند غیر مقلدین کو چھوڑ کر ساری دنیا کے مسلمان کافرو مرتد ہیں جو سارے جہاں کے مسلمانوں کو کافرومر تدجانے وہ خود کافرومر تدہے، اور کفار مرتذین کومسجد کے اندر آنے دینا جائز نہیں۔حضور اقدس شان المالية في ايسول كوجمعه ك دن خطب كي حالت ميس مسجد سے تكال ديا۔ در مختار ميس ہے:

"ويمنع عنه كل موذ ولو بلسانه."(۱) مجديين آنے سے برايزادين والے كوروكا جائے،اگرچہوہ زبان سے ایذا پہنچائے۔

ان غیر مقلدین سے بڑھ کر موذی کون جو گتاخ رسول ہیں اور مسلمانوں کو کافرومشرک کہتے ہیں، علاوہ ازیں جب یہ مسلمان نہیں توان کی نماز نماز نہیں یہ آگر صف میں کھڑے ہوں گے توقطع صف ہوگی، اور قطع صف مکروہ تحریمی اور گناہ اس لیے غیر مقلدین کوئسی قیمت پر مسجد میں گھنے نہ دیا جائے۔اس عبارت کے لکھنے والے کوجس نے کافرو ملحد کہااگر بطور گالی کہاتو سخت فاجرو فاسق ہوااور اگر کافراعتقاد کرکے اسے کافروملحد کہاتو وہ خود کا فرہو گیا۔ در مختار میں ہے:

اے کافر کہ، کر گالی دینے والے کو سزا دی جائے گی۔ اور کیاوہ کافر ہوجائے گا؟ ہاں اگر مسلمان کو کافراعتقاد کرلے ورنہ نہیں۔

"عزر الشاتم بياكافر وهل يكفر؟ إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا."(٢)

حدیث میں ہے:

جس نے نسی مسلمان کو کافر کہا تواس کا کہنااسی "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها

مسلمانان اہل سنت پر واجب ہے کہ حکم شرعی کونسلیم کریں اور اس پرعمل کریں کس قدر تعجب کی بات ہے کہ غیر مقلد تو حنفیوں کو کافرومشرک اور جہنمی کہیں اور حنفی سنی مسلمان ان کی پاسداری میں اپنے بھائیوں سے لڑیں، ماناکہ علانیہ ایسانہیں کہتے مگران کاعقیدہ یہی ہے۔جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ان کی کتابوں میں احناف کے بارے میں یہی لکھاہے، مگریہ قوم تقیہ میں رافضیوں سے بھی چارہاتھ آگے ہے، اہل سنت کواینے جال میں پھانسنے کے لیے ملیٹھی ملیٹھی باتیں کرتے ہیں اور اندر دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں۔

(١) در مختار، ص:٤٣٥، ج:٢، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة

(۲) درِ مختار، ص:۱۱٦، ج:۲، کتاب الحدود، باب التعزير، دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان

(٣) مسلم شريف، ص:٥٧، ج:١، كتاب الايمان، فاروقيه.

<sup>(</sup>r) مشكوة شريف، ص:۲۷، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

حسابات وغیرہ مکمل لے کراپنی مرضی ہے مجلس شوریٰ بلاکرنٹی کمیٹی تشکیل دے۔

کیاغیرمقلد کواپنار ہنماتسلیم کیاجاسکتاہے؟

◄ - کیاا ہے لوگ ازروئے شرع مسلمان ہیں یانہیں؟

کیاان کا نکاح باطل ہوایانہیں؟

⑥-ایسے لوگوں سے موافقت رکھنے والوں پر کیا حکم ہوگا؟

ا ہے اوگوں کے لیے نماز جنازہ میں شرکت و ایصال ثواب و دعامے خیر کیا جاسکتا ہے یا

نهين ؟ بينوا وتوجروا بحوالة القرآن والحديث بالتفصيل.

غیرمقلدین شان الوہیت ورسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرومر تدہیں، ان کواپنار ہنما بناناحرام وگناہ خصوصًا ایسابا اختیار رہنماکہ وہ سیاہ وسفید کا مالک ہوجائے اور اہل سنت کے ادارے میں اتناد خیل ہوکہ وہ ملاز مین اور اراكين سے اتعفىٰ لے اور چارج لے اور پھراين طبيعت سے دوسرى ميٹى بنائے۔ارشادہے:

''كَنْ يَّجْعَلَ الله لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الله كافرول كومسلمانول پركوئي راه نه دے گا۔ الْمُؤمنين سَبيُلاً \_ ''()

احادیث میں بدمذ ہبوں کے بارے میں فرمایا گیاہے:

بدمذ ہبوں کے پاس نہ بیٹھواٹھو، نہ کھاؤ ہیو۔ "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا

جن لوگوں نے کسی غیر مقلد کوابیار ہنما بنایا وہ سب بحکم قرآن و حدیث فاسق و فاجر ہیں ، جہنم اور اللہ کے غضب کے مستحق اور یہی تھم ان لوگوں کا بھی ہے جن لوگوں نے اس مرتد غیر مقلد کو استعفیٰ دیا، مگر اس کی وجہ ہے بیلوگ کافرومر مذنہیں ہوئے اس لیے ان کی عورتیں ان کے فکاح میں ہیں اور اگر اسی حال پر مرجائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر جن لوگوں نے اس غیر مقلد کور جنما بنایا توبہ کرلیں اور اس غیر مقلد مرتد کے قبضہ سے مدرسہ نکال لیں تو بہتر ہے ، ورنہ مسلمانان اہل سنت ان لوگوں کامکمل بائیکاٹ کردیں۔ بائیکاٹ کے اعلان کے بعد اگران میں سے کوئی مرجائے تواس کے جنازے میں نہ شریک ہوں۔واللہ تعالی اعلم۔

(۱) قرآن مجيد، سورة النساء، آيت:١٤١، پ:٥

(٢) المستدرك للحاكم، ج:٢، ص: ٢٣٢

غير مقلد اور ديوبندي کيوں کافرېين؟ مسئوله: محمد مشتاق احمد بر کاتی بریلوی، سنی مدرسه و حید بیر فیض العلوم، مقام ر ہلا، رہوا، سستی بور (بہار)

٧ جلدسو

الرکوئی خص جماعت اہل حدیث کومسلمان کیے اور دیو بندی حضرات کو بھی مسلمان کیے تواس تمخص پر کیا شریعت کا حکم نافذ ہو گا؟ جماعت اہل حدیث کس بنا پر مسلمان نہیں ہے ، اور دیو بندی حضرات کس بنا پرمسلمان نہیں ہیں ؟ ذراخلاصه كركے جواب عنایت فرمائیں۔

الا يمان اور صراطِ متنقيم، تحذير الناس، برابين قاطعه، حفظ الايمان، اور امت كااس پراجماع ہے كہ جو كسى نبى كى توہین کرے وہ کافرہے، وہ بھی ایسا کافر کہ جواس کے گفر میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔ شفااور اس کی شرح ملا علی قاری اور شامی میں ہے:

"أجمع المسلمون على أن شاتم النبي ملمانول كاال يراجماع م كه ني كي توبين ڪافر من شك في عذابه و كفره كرنے والا كافر ہے جواس كے عذاب اور كفر ميں شك کرے وہ خود کا فرہے۔

اس لیے جولوگ دیوبندی اور غیر مقلدوں کے گفریات پر مطلع ہوتے ہوئے ان کو مسلمان جانیں وہ لوگ بھی کافرہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئوله:مسلمانان تلسي بورضلع گونده (بويي-)-۱۵ر ربيع الآخر اانهار

کیا فرماتے ہیں علماہے دین مسلہ ذیل میں کہ ایک سنی سیجے العقیدہ ادارہ جس میں مولوی، عالم، منشی، کامل وغیرہ کی تعلیم عرصہ دراز سے ہوتی چلی آر ہی ہے ۔ کچھ عرصہ پہلے سے چند شرپسندلوگوں نے اس کی لعلیمی حیثیت کوبرباد کردیااور آپسی جھگڑا کرکے کرسی کی لا کچ کی بنا پر چندلوگوں بھے کہنے پر ملاز مین ومدرسین موجودہ اور اراکین موجودہ وسابقہ نے تمامی اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کرایک غیر مقلد (وہانی) کواپنار ہنمانسلیم کیاہے اور بیبات متفقہ طور پرسلیم کیاہے کہ بھی حضرات اپنااتعفیٰ رہنماصاحب کے حوالے کردیں۔جس میں سے چند حضرات التعفیٰ دے چکے ہیں اس کو یہ تحریری اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سب سے استعفیٰ نیز چارج اور

(١) رد المحتار، ج:٥، ص:٣٧٠، باب مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء، دار الكتب العلمية، لبنان

فرق باطله V strue

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ندان كے پاس اٹھو بیٹھو، ندان كے ساتھ كھاؤ تواكلوهم ولا تناكحوهم."() پيودندان سے شادى بياه كرود

نہ ان کو گھر بلانا جائز، نہ ان کے جلسوں میں جانا جائز، بے پڑھے لکھے عوام کیا جانیں کہ مودودی لکچررجن باتوں کو دین کی باتیں بتار ہاہے وہ دین کی باتیں ہیں یا خاص مودودی مذہب کی باتیں ہیں۔اس کی مثال یہ ہے بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضائع اللہ کے گھر میں کچھ بچیاں گار ہی تھیں اور اشعار میں اصحاب بدر کا واقعہ ذکر کرر ہی تھیں ، ایکا یک انھوں نے نعت کا میہ مصرع پڑھا:

"فينا نبي يعلم مافي غد."(٢) جم يين ايك ايسے ني بين جو آئده كل بونے والى

حضور اقد س ﷺ للمُنظِينَ في فرما ياجوتم يهلي گار بي تھيں وہي گاؤ، حديث ميں صرف اتناہي ہے۔ايک مودودي مقرر نے اس کے ساتھ میہ چیکا دیا۔ "کیول کہ میں غیب نہیں جانتا۔" بے بڑھے لکھے عوام تو یہی سمجھے کہ آخر کاجملہ بھی حدیث ہی ہے حالال کہ بیر حدیث نہیں۔ مودودی کاافتراہے اور حدیث میں جومضمون ہے اس سے سی طرح بیہ ثابت نہیں ہو تاہے کہ حضور ﷺ غیب نہیں جانتے تھے اس فرمانے کا مقصد کہ پہلے جو گار ہی تھیں وہی گاؤ۔ صرف میہ کہ جال نثاروں کا ذکر زیادہ پسند تھا ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے جال نثار پیارے ہوتے ہیں ان کا ذکر پیاراہو تاہے۔ بہر حال عوام کواس کی اجازت نہیں کہ مودودیوں کالکچر سنیں، دین کی باتیں معلوم کرنی ہے توعلما ہے اہل سنت کے بہاں بیٹھیں، اپنی مسجدوں اور محلوں میں ان کاوعظر کھیں، ان سے دین کی باتیں سنیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### مودود بول کے عقائد کیا ہیں؟ مسئوله: محدنذر سلامی، اکبربوری، مرادآباد (بو-پی-)-۲۸رجمادی الاولی ۱۳۱۹ ه

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ فی زماننا جو فرقہ جماعت اسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے جسے مودودی جماعت بھی کہتے ہیں جس کے ممبران اور پجنل اسلام، دعوت اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انتہائی پر جوش ومستعد نظر آتے ہیں۔ زید کہتا ہے کہ بیدلوگ عقائد بإطله و خیالات فاسدہ رکھتے ہیں۔ لہذا کافر ہیں خارج از اسلام ہیں۔جب کہ عمر کا کہناہے کہ ایساہر گزنہیں ہے بلکہ یہ لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحت خالص اسلامی اصولوں کی پابندی کے ساتھ طریقۂ رسول کے

جماعت اسلامی کے عقائد کیاہیں؟

J dune

مسكوله: حاجي منورخان بهائي عباسي، وايا، كوٹرا جھاؤني شلع اودے بور، راجستھان-٢٥/ جمادي الآخره ١٨١٨ه

السے - کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں؟

● - جماعت اسلامی، سیاسی جماعت ہے یا فدہبی جماعت ہے؟ اگر مذہبی جماعت ہے توان کے عقائد کیاہیں،اورائمہاربعہ میں ہے کس امام کی تقلید کرتے ہیں؟

⊕ جماعت اسلامی کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، جو ان کے عقائد کو نہیں مانتے ہیں، خاص کرستی سیجے العقیدہ مسلمانوں کے بارے میں (لعنی بریلوی)؟

€ - جماعت اسلامی کے جلسہ و جلوس میں عام مسلمانوں کواور خاص کرسنی سیجے العقیدہ مسلمانوں کواس غرض ہے کہ کچھ دنی باتیں سکھیں گے، شریک ہونا چاہیے یانہیں؟

⑥ - سنی مسلمان اگرا پنی مسجد یا اپنے مدرسہ یا اپنے گھر میں جماعت اسلامی کا تقریری پروگرام رکھے اس غرض ہے کہ کچھ دینی یا دنیاوی ترقی کی باتیں ان سے سیھیں گے ، ان جگہوں پران کا پروگرام رکھ سکتے ہیں یانہیں ؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں کتب احناف کے حوالہ سے جواب مرحمت فرمائیں۔

مودودی جماعت جے آپ نے جماعتِ اسلامی لکھاہے وہابیوں کی ایک شاخ ہے۔ مودودی جماعت والوں کے عقیدے بھی وہی ہیں جو تمام وہابیوں کے ہیں۔ جماعت اسلامی مذہبی جماعت بھی ہے اور سیاسی جماعت بھی ہے، مودودی جماعت کامقصد وہانی مذہب بھیلانا بھی ہے اور ایک وہانی حکومت قائم کرنا بھی ہے، جبیاکہ ان کے دستور اساسی سے ظاہر ہے۔ مودودی جماعت کے بانی مسٹر ابوالعلی مودودی نے اپنی کتاب میں ا پنے کچھ عقائد باطلہ صراحت کے ساتھ لکھے ہیں۔ مثلاً اولیا ہے کرام کی کرامتیں ویو مالائی کی حکایتیں ہیں، عرس، نیاز، فاتحہ، مشر کانہ بوجاباٹ ہے۔جولوگ اجمیریاسید سالار کے مزارات پر حاجتیں طلب کرنے جاتے ہیں وہ قتل، زنا سے بڑھ کر گناہ کرتے ہیں، سارے دیو بندیوں کی طرح مودودی بھی اسامیل دہلوی مصنف صراط متعقیم اور تقویۃ الایمان کو اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں اور کچھ مخصوص عقائد ان کے ایسے بھی ہیں جو عام وہا ہیوں سے الگ ہیں۔مثلاً سنیما دیکھنا جائز ہے، چوری کی سزامیں ہاتھ کا ٹنااور زناکی سزامیں کوڑے مارنا،سنگ سار کرناظلم ہے، تصویر بنانا جائز ہے۔ بناءً علیہ مودودیوں کا وہی حکم ہے جوعام وہابیوں کا ہے۔ ان سے میل جول، سلام کلام، شادی بیاہ حرام جیساکہ روافض کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم، ج: ۲، ص: ۱۳۲، السنة لابن عاصم، ص: ٤٧٣، ج: ٢ (٢) بخارى شريف، ج: ۲، ص: ٥٧٠، كتاب المغازى، رضا اكيدُمى.

حضرات جواپنی سنی لڑکی کی شادی وہانی لڑکے سے کرائیں شرعًا اس پر کیا تھکم وارد ہے؟ اور میہ کہ شریعت کے تھکم کی نافرمانی کرنے والے لوگوں سے میل جول درست ہے؟ شریعت کا کیا فیصلہ ہے۔ بینواو توجروا۔

الجواب

قادیانی خواہ عامی ہوں خواہ خواص سب کے سب کافر مرتد ہیں اس لیے کہ قادیانی وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانے یا کم از کم مسیح موعود جانے اس لیے ہر قادیانی ضرور کافرہے اور مرتد بھی اور مرتد کا نکاح دنیا میں کسی سے درست نہیں، جس نے اپنی لڑکی کا بیاہ کسی قادیانی سے کیاوہ زنا کا آلئہ کار ہوا، اس قادیانی کے ساتھ اس لڑکی کی جتنی قربت ہوگی زنا ہے خالص ہوگی اور ان سب کے زنا کا وبال اس شخص پر ہوگا، جو اولاوہوگی اولاد الزنا ہوگی اور اگر معاذ اللہ قادیانی کو مسلمان جان کراپنی لڑکی بیابی تو کافرو مرتد ہوگیا، اور اگر کافر جانے ہوئے اسے لڑکی دی تو کافرنہ ہوگا، صرف گنہ گار ہوا۔ ایسے شخص سے میل جول حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

قادیانی کے عقائد کسے تھے؟ بیر کہناکیسا ہے کہ فروعی مسائل کو چھوڑ کرعالمی اتحاد کی طرف چپنا چپا ہیے۔ مسئولہ: محد مبین، ہالینڈ

ور این تقریر میں است کا مذہبی رہنماہی کہلاتا ہے اور پیر طریقت بھی، اس نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمانوں کو چھوٹے فروعی مسائل سے ان کی توجہ ہٹاکر ایک عالم گیر اتحاد کی طرف ان کولگانا یہ آج کی ضرورت ہے۔ اس کے متعلق دریافت طلب امریہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کی دعوت دینا کیا مسلک اہل سنت کے مطابق ہے؟ اور عالم گیر اتحاد کے لیے مذہب کے فروعی مسائل سے مسلمانوں کو ہٹانے کی تحریک چلانا کیا ازروئے شرع درست ہے؟

۔ اس نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی فرمایا: مجھ سے سی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر خزیر اور مرزائی، دونوں ایک جگہ ہوں توکیا کرناچا ہے ؟ کسی نے کہاتھا کہ اس نے یہ سوال ایک سے بوچھا تھا کہ اگر خزیر اور مرزائی دونوں ایک جگہ ہوں توکیا کریں تو اس نے کہا کہ خزیر کو بچالو اور مرزائی کو قتل کردو۔ مجھ سے اس نے تقریب میں بوچھا آپ کیا کریں گے، میں نے کہا خزیر، مرزائی ایک جگہ ہوں اور دونوں میں سے کسی کا قتل کرنا ہوتو میں خزیر کو قتل کروں گا، اور مرزائی کو اپنا سچا دین سکھاؤں گا۔ (یعنی اسے بچالوں گا) اس ضمن میں اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی مولوی اسلامہ کا میں اختیار نہیں رکھ سکتا کہ جب چاہے جس کے لیے چاہے قتل کا فتویٰ دیدے۔ یہ حکومت اسلامیہ کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے یا حکومت اسلامیہ فیصلہ کرکتی ہے کہ فلال

مطالق دینی خدمات کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہذا خواہ مخواہ بلا وجہ اسلام کے مخلص مبلغین و مجاہدین کوبدعقیدہ و کافریتاکر مخالفت کرنادین کے کام میں روڑااٹکانا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا؟

Jehne J

بقول زید حقائق کے اعتبار سے واقعی بیالوگ شرعًا کافرو مرتد ہیں ، اگر ہیں تو نمونے کے طور پر چند بنیادی تریات سے مطلع فرمائیں۔

الجواب

مودودی جماعت وہاہیوں کی ایک شاخ ہے دیگر وہاہیوں کی طرح سے مودودی جماعت والے بھی اسائیل وہلوی کو اپنا امام و بیشواما نے ہیں اور اس کی کتاب تقویۃ الا یمان وغیرہ کو حق اور شیخ قرار دیتے ہیں اور ہر وہائی کی طرح ہد لوگ بھی انبیا کی گتان ہیں انبیائی گتان ہیں۔ مثلاً ان کا بھی عقیدہ ہے کہ "معاذ اللہ حضور اقد س بھی تیا ہی مرکر مٹی میں مل گئے ، سارے انبیاے کرام واولیا چہار ہے بھی زیادہ ذکیل بیں، ذرہ ناچیز ہے کم تر ہیں۔ حضور اقد س بھی تھی گئے کو ہہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا گفر ہیں۔ "نماز میں حضور اقد س بھی تھی کا لانا اپنے بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہا بدت ہے۔ صاف صاف لکھ دیا کہ خدا کے یہاں کوئی کسی کا ویک اور سفار شی نہیں، قرآن مجید سے نابت، بعض احکام کو کہتے ہیں۔ شخص ساف کھ دیا کہ خدا کے یہاں کوئی کسی کا اور سفار شی نہیں، قرآن مجید سے نابت، بعض احتراضات کے ہیں۔ شخصے کہیں سے احکام کو کہتے ہیں۔ شخصے کہیں سے احکام کو کہتے ہیں۔ شخصے کہیں سے احتراضات کے ہیں۔ شخصے کہیں سے احتراضات کے ہیں۔ شخصے کہیں سے احتراضات کے ہیں۔ ان بہانے ہتھیار یا بینے لیتے ہیں کہ شمیر کو آزاد کرائیں گے اور اس کے ذریعہ فوجی تظیم قائم کرتے ہیں، شی مسلمانوں کو بالجبر وہائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں مانتا نہیں مشین گنوں سے بھون ڈالتے ہیں۔ ان قصیلات کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ مودودی مسلمان ہیں یا کافر؟ اب آپ اپنے سوالات کے جوابات کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ مودودی مسلمان ہیں یا کافر؟ اب آپ اپنے سوالات کے جوابات کے جوابات کے بعد آپ وہ کو مرتذ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

قادیانی کسے کہتے ہیں؟ قادیانی کا حکم۔ مسئولہ: محمد حسام الدین جیبی، کو توال محلہ، بوسٹ گوجیدرہ، ضلع بالاسور (اڑیسہ) - ۸۵ رجب ۱۰۰۱ھ

حزید ایک سن شخص تھااس نے اپنی لڑکی کی شادی ایک قادیانی لڑکے سے کرائی تواب دریافت طلب امریہ ہے کہ زید نے اس قادیانی (جس کا نفر ظاہر ہے اسے وہائی بھی کافر شمجھتا ہے) کو مسلمان سمجھ کراپنی لڑکی کی شادی اس سے کرائی یا کافر شمجھ کر۔اگر مسلمان شمجھااس کافر مبین کو تواس کے لیے شرعاکیا تھم ہے؟ اور اگر کافر سمجھا تومسلمہ کا ذکاح کافر سے درست شمجھنے پر شرعااس پر کیا تھم وار دہوتا ہے کیاا یسے شخص یا مذکورہ بالاوہ

شخص مرتدہے وہ واجب القتل ہے۔ یہ ہرشخص یا مولوی اس کے پاس پیپاور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کا فتویٰ دیتارہے اور میں سیمجھتا ہول کہ جو نادان لوگ اس قسم کا فتویٰ دیتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کام كرر ہے ہيں۔اباس سلسلے ميں مندر جہ ذيل امور دريافت طلب ہيں۔

الف: -قتل كامعاملہ جب خزیر اور مرزائی كے در میان دائر ہوجائے تودین اعتبار سے س كاقتل انفع ہے؟ ب: -اگر مرزائی کا قتل اسلامی تعزیرات کے مزاج سے ہم آہنگ ہے تواس کے مطابق فتویٰ دینے والے کو جو شخص نادان کہتاہے اس کے لیے شرع میں کیا حکم ہے؟

**ج:**-ضروریات دین کے منکر اور اہانت رسول کے مرتکب کا شرعی حکم کیا ہے اور حکم بتانے کا

سے ہے؟ د: - مرتداورواجب القتل ہونے کافتویٰ دینااو فعل قتل کا تھم صادر کرنادونوں ایک ہے یادونوں میں فرق ہے؟ ٥: - خزرير ك مقابل ميں مرزائى مرتذك قتل ك فتوىٰ كى بنياد شريعت ميں موجود ہے يانہيں؟ اگر موجود ہے توجس شخص نے اسے چھوڑ دینے کا فتوی دیا ہے اس نے مرزائی کی حمایت میں شریعت کی خلاف

اس نے اپنی تقریر میں میر بھی کہاہم اپنی جیبوں میں کفرونفاق کی ہروقت مہرلے کر نہیں چلتے ہیں کہ جب چاہیں کافر کی مہر لگادیں اور جب چاہیں جس پر منافق کی مہر لگادیں۔ ہم کافر بنانے والے نہیں ہیں ، ہم جانتے ہیں ہماراا بمان اللہ پرہے اور اس کے رسولوں پر ، اللہ تعالی نے رسولوں کواس لیے بھیجاہے کہ کافروں کومسلمان کرونہ کہ مسلمانوں کو کافر بناؤ۔اس کے متعلق دریافت طلب امریہ ہے کہ:

الف: -تقریر کاید حصه کیاان علاے حق کی کھلی ہوئی مذمت نہیں ہے جومرزائیوں اور گستاخان رسول كوعلى الاعلان كافرومر تد قرار دية ہيں؟

ب: - نه که مسلمانوں کو کافر بناؤ، کا جمله کیااسی مفہوم کی طرف مثیر نہیں ہے کہ انکار ضروریات دین اور اہانت رسول کی بنیاد پر علماہے اہل سنت نے جن لوگوں کے خلاف کفروار نداد کا فتویٰ صادر کیا ہے، زید انھیں مسلمان سمجھتا ہے۔ اخیر میں زید کے بارے میں دریافت طلب امریہ ہے کہ اسے اہل سنت کا مذہبی پیشوا مسمجھاجائے یانہیں ؟اس سے بیعت اور اس کی اقتدا شرعا کیج ہے یانہیں ؟

●-زید کی بیات بظاہر حق ہے واقعی مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں الجھ کر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایساکرنا حرام و گناہ ہے۔ لیکن زید اپنی چالاکی سے کلمہ حق بول کر باطل معنی مراد لے رہا

ہے۔ یہ مسلمان بول کر بدمذہب، کلمہ گو، مرتدین، قادیانیوں، وہابیوں کو بھی مراد لے رہاہے جب کہ قادیانی، مرزائی اور وہائی سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ان کے کفریات پرمطلع ہوتے ہوئے ان کومسلمان کہنا خود اسلام سے ہاتھ دھونا ہے ،اور فروعی مسائل سے ان کی تکفیراور ان سے مقاطعہ بھی مراد لے رہاہے۔ و'ال کہ ان ضروریات دین کے منکرین گتاخان انبیاو مرسلین کی تکفیر کامسئلہ فروغی نہیں جزوایمان اور بنیادی ہے۔ جو شخص ضروریات دین میں کسی ایک کا منکر ہویائسی نبی کی توہین کرے وہ کافرو مرتدہے۔اس پرامت کا اجماع ہے یہ خص سنی مسلمان ہر گزنہیں صلح کلی، دنیادار، بندہ زرہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

 ◄ - مرزائی یا قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کے امتیوں کو کہتے ہیں۔اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیاازالئہ اوہام میں لکھا:''خداے تعالیٰ نے براہین احدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھااور نبی بھی۔''() انجام آتہم میں

(حضرت عیسلی مِنْلایِکَالا نے کہا) اور ان رسول کی بشارت ''وَمُبَشِّرًام برَسُول يَّأَتَىٰ مِنْم بَعْدى السُّهُ أَحْمَدُ - " أَ سَاتِا مول جومير بعد تشريف لائيس كَ الكانام احمه -

اسے اپنی ذات مراد لیامسلمانوں کا پیطعی یقینی عقیدہ ہے کہ حضور اقد س ﷺ فائی خاتم النبیین ہیں۔ اس معنی کرکے کہ حضور اقد س ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی جوشخص حضور اقد س ﷺ کا نتا گا گا گا کے بعد کسی کوئبی مانے یا خود نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافرومرتہ ہے۔ صرف اسنے ہی سے مرزااحمہ قادیائی دجال نے وافع البلامين لكها: "مجه كوالله تعالى فرماتا ب"أنت مني بمنزلة أولادي أنت مني وأنا منك. "تو میری اولاد کی جگہ ہے توجھ سے ، میں تجھ سے ہوں۔ "" یہ خود کثیر کفریات کامرکب ہے۔ ازالهُ اوہام میں ہے:'' حضرت رسول خدا ﷺ کے الہام ووحی غلط نکلی تھی۔''(۳)

اسی میں ہے: "حضرت موسیٰ کی پیشین گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسی نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔غایت مافی الباب۔ بیہے کہ حضرت مسیح کی پیشین گوئیاں زیادہ

<sup>(</sup>١) ازالهٔ اوهام، ص: ٥٣٣٥

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة الصف، ٦١، آيت: ٦

<sup>(</sup>٣) دافع البلا، ص:٦

<sup>(</sup>٣) ازالهٔ اوهام، ص: ٦٧٧

<sup>(</sup>۵) ازالهٔ اوهام، ص:۸

"من شك في كفره وعذابه جوشخص السي گتاخ كے كافر اور مستحق عذاب ہونے ميں فقد كفر. "(1) شكر كوه بهى كافر ب

يمي وجه ہے كه علماے عرب وجم ،حل وحرم ، مندوسندھ نے اس قادیانی دجال کے بارے میں یہ منفقہ فتوی دیا کہ بیبلا شبہ یقینا خما کافرومر مذہے۔اور جواس کامتبع ہواسے نبی مانے یااسے مہدی موعود جانے یا ماز کم مسلمان مانے وہ بھی کافرومرتدہے۔اسی وجہ سے پاکستان میں قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دیا گیاہے جب قادیانی اہانت انبیاکی وجہ سے مرتذ ہیں تو حاکم اسلام کو حکم ہے کہ اسے فوراً قتل کردے۔ مگر اب جب کہ حکومت اسلام نہیں، خصوصًا ہالینڈ جہاں کے باشندے وہاں کے دستور کے مطابق اس کے پابند ہیں کہ وہاں کے باشندوں میں سے کسی کے جان مال سے تعارض نہ کریں گے ،اس لیے وہاں یاکہیں بھی عوام کویہ حق حاصل نہیں کہ کسی مرتذ کو قتل کریں۔اگر قتل کریں گے توقتل کی سزایائیں گے ،اور بدعہدی بھی ہوگی اس لیے بیہ کہنا کہ میں مرزائی کو قتل کروں گا بھی نہیں ، البتہ یہ کہنا درست ہے کہ مرزائی واجب القتل ہے۔ خزیر بجس العین ، غلیظ کی طرح سے اس کارواں رواں ناپاک ہے، مگروہ غیرمسلموں کی ملک ہے اور ان کے لیے مال ہے جب ہم میہ معاہدہ کرچکے ہیں کہ اس ملک کے غیرمسلموں کے جان مال سے تعارض نہ کریں گے تو خزیر کو قتل کرنا جائز نہیں کہ بیربدعہدی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایساموقع ہوکہ خنزیر اور مرزائی جمع ہوں اور دونوں خطرے میں ہوں اور ان دونوں میں سے صرف ایک کی جان بحائی جاسکے تومرزائی کوہلاک ہونے دیا جائے اس کیے کہ مرزائی گستاخ رسول ہے اور منکر قرآن ہونے کی وجہ سے خزیر سے بدتر ہے۔قرآن کریم نے عامد کفار کے بارے میں فرمایا: "أولئك كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ-"(٢) وه چوپايوں كى طرح بين بلكه ان عيره كر مراه-

اور مرتد کفار کی بدترین قسم ہے اور مرتدین میں گستاخان رسول سب سے بدتراس طرح مرزائی چوپایوں سے تین گنابدتر۔ زیداہل سنت کا مذہبی رہنماتھی کہلاتا ہے اور پیر طریقت بھی۔ قادیاتی نے حضرت عیسلی روح الله، كلمة الله عليه الصلوة والتسليم كي شان اقدس ميس جو كلمات كم بين و بي كلمات الركوئي زيدياس كے باپ کے بارے میں کہ، دے تو پھر زید کا پارہ ناپے بھی نہیں نیے گا، اتفاق و اتحاد کی وعظ گوئی ختم ہوجائے گی۔ حیرت ہے مذہبی رہنمائی اور پیر طریقت ہونے کا ادعا اور حال بیہے کہ انبیاے کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کی اتنی بھی محبت نہیں جتنی اپنی ذات اور اپنے باپ کی ہے ، زید کا ہے کہنا" اور مرزائی کواپناسچادین سکھاؤں گا۔" سراسر فریب اور دھو کا ہے کوئی اس سے بوچھے ، اب تک کتنے مرزائیوں کو اپناسچا دین سکھایا ، اگر زید عالم ہو تا تواپیا

(١) رد المحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، باب مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء، دار الكتب العلمية، لبنان.

(٢) قرآن مجيد، سورة الاعراف، پاره:٩، آيت:١٧٩

اسی میں ہے: ''ایک بادشاہ کے وقت میں چار سونبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشین گوئیاں کیں اور وه جھوٹی نکلیں اور باد شاہ کوشکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مرگیا۔ ''(')

ازالدًاوہام میں لکھا:"براہین احمد بیہ خدا کا کلام ہے۔"(۲) ار بعین میں لکھا:'کامل مہدی نہ موسیٰ تھانہ عیسی۔''(''')

دافع البلاميں لکھا: "ابن مريم كے ذكر كوچھوڑو،اس سے بہترغلام احمہ ہے۔ "(م)

ضمیمہ انجام آنہم میں لکھا: 'آپ کا تنجریوں (رنڈیوں) سے میلان اور صحبت بھی شایداہی وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے۔ورنہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک نوجوان تنجری کویہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سرپرناپاکہاتھ لگائے،اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطراس کے سرپر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے ۔ سمجھنے والے بیٹ مجھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آدمی ہوسکتا ہے۔ " (۵)

نیزاسی رساله میں انھیں حضرت روح اللہ کلمۃ اللہ پر نہایت سخت سخت حملے کیے مثلا: "شریر، مکار، برعقل، فحش گوبدزبان، جھوٹا، چور، خلل دماغ دالا، برقسمت، نرافریبی، پیروشیطان کہا۔ ''(۲)

ازالهٔ اوہام میں لکھا: ''قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریقے کو استعال کررہاہے۔ "(2)

جس مسلمان کے دل میں ذرہ برابرایمان ہے اسے سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اُن کفریات کی وجہ سے مرزاغلام احدبدترین کافرومرتدہے۔ سی نبی کی ادفی سی توہین کرنے والا باجماع مسلمین کافرہے۔ کسی نبی کو جھوٹا کہنے والا، قرآن مجید کوعیب لگانے والا بھی، اسی طرح باجماع مسلمین کافرہے اور ایساکہ اس کے کفریات پرمطلع ہوکر جو شخص اس کو کافرنہ جانے وہ بھی کافر۔ ایسے دریدہ دہنوں کے بارے میں درر غرر، الاشباہ والنظائر، در مختار وغيره مين تصريح ہے:

<sup>(</sup>١) ازالهٔ اوهام، ص: ٦٢٩

<sup>(</sup>٢) ازالة اوهام، ص:٥٥٣

<sup>(</sup>m) اربعین ص:۲-۱۳

<sup>(</sup>٣) دافع البلا، ص:٢٠

<sup>(</sup>۵) ضميمه انجام آتهم، ص:٧

<sup>(</sup>٧) ضميمه انجام آتهم، ص:٧

<sup>(2)</sup> ازالهٔ اوهام، ص:٢٦-٢٧

والنظائر سے گزرا۔ والله تعالی اعلم۔

ج: - ضروریات دین میں ہے کسی کا انکار کرنے والا یاکسی رسول کی توہین کرنے والا کافرومر تدہے۔ اور على ہى كو حكم شرعى بتانے كا اختيار ہے كسى جاہل كوخواہ وہ سلطان ہويا حاكم ، بير ہويا واعظ، حكم شرعى بتانے كا اختيار نہیں بلکہ حدیث میں فرمایا:

"من أفتى بغير علم لعنته ملئكة جوبغير علم فتوى دے اس پر آسان و زمين كے السملوت والأرض. "(1) فرشة لعنت كرت بين والله تعالى اعلم -

د:- دونوں دوباتیں ہیں، فتویٰ دینا تھم شرعی بتانا ہے۔قتل کرنا تھم شرعی کا نفاذ ہے۔ پہلا کام علما کا ہے،

دوسراحاكم اسلام كا\_والله تعالى اعلم\_

ه:-گزر چاکه خزیر غیرمسلموں کامال ہے اسے قتل کرنابد عہدی اور فتنے کو ابھار ناہے ،غیرمسلم کامملوک "خزري" واجب القتل نهين اور مرزائي شرعًا واجب القتل ہے۔ والله تعالی اعلم۔

جواب (س) الف: - بيركون كهتا ہے كه ہروقت ياسى وقت كفرونفاق كى مهر جيب ميں لے كر چلو، البته یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہر آن اپنے عقیدے پر قائم رہے ۔عقیدے کی سچائی پر یقین کامل رکھے اور بوقت ضرورت بلائسی جھجک کے اسے ظاہر کرے، گتاخ رسول کو کافر، مرتد جاننا بنیادی عقیدہ ہے۔اس کی سچائی کالقبین ہروقت دل میں رکھنا فرض ہے اور بوقت ضرورت اس کا اظہار بھی، ورنہ پھر اپنے ایمان کی خیر نہیں۔ یہ بھی چیج ہے کہ ہمیں ہے حکم ہے کہ اس کی جدوجہد کریں کہ کافر مسلمان ہوجائیں مگر ہمیں ہے بھی حکم ہے کہ جو گتاخ رسول ہیں ان سے مسلمانوں کو دور رکھیں ،اوراس کے کافر ہونے کا علان عام کریں ،ارشادہے: "مَاكَانَ الله ليَنَد الْمُومنين عَلَى مَا أَنْتُمْ الله مسلمانول كواس حال برجمور ن كانهين جس ير عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّلِّيبِ "" تم بوجب تك جدانه كردك كندك كوستفرك سے-اور یہ اسی وقت ہوگا کہ بدباطن کوبدباطن کہا جائے اور اس کا اعلان عام کیا جائے، قرآن کریم نے خود

بهانے نه بناؤتم كافر ہو چكے مسلمان ہوكر۔

کتاخان رسول کے بارے میں یہ فتویٰ دیا: "كَ تَعْتَنْ رُوْا قَلُ كَفَرْتُمْ بَعْكَ الْيُمَانِكُمْ لِـ" (٣) دوسری جگه فرمایا:

(١) جامع الصغير في أحاديث البشير النذير، ج: ٢، ص: ١٤١، بحوالة مسند للإمام أحمد بن حنبل

(۲) قرآن مجید، سورة آل عمران، پاره:۳، آیت:۱۷۹

(٣) قرآن مجيد، سورة التوبة٩، پاره:١٠، آيت:٦٦

فرق باطله

فآوي شارح بخاري كتاب لعقائد كم جلد سواك

ہر گزنہیں کہتا۔ مرزائیول جیسے، دریدہ دہنول کے بارے میں فرمایا گیا:

' ثُمَّرَ لَا يَعُوْدُوْنَ - " اسلام سے نکلنے کے بعد پھراسلام میں نہیں لوٹیں گے۔

ارباب باطن نے فرمایا کہ گستاخ رسول کو توبہ نصیب نہ ہوگی۔واللہ تعالی اعلم۔

- زیدنے جوبیہ کہا''کوئی مولوی اسلامک لامیں اختیار نہیں رکھ سکتا الخ۔" بیاس کا کھلا ہواد جل ہے،

فتوی دیناعلاہی کاحق ہے۔ حکومت کے کار پردازوں کانہیں۔قرآن مجیدنے ہمیں حکم دیاہے:

"فَسُتُكُواْ أَهُلَ اللَّاكْمِ إِنْ تُواكِ الوَّلُواعِلْمِ والول سے بوچھوا كُر شھيں علم نہ ہو۔

اہل ذکر سے علماہی مراد ہیں۔ یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جونہ جانتے ہووہ حکومت کے کارپر دازوں سے روچھوں حکومت خود علماکی مختاج ہے۔ بلا شبہ علما کو بیہ پاور ہے کہ جو واجب القتل ہواس کے قتل کا فتوی دیں۔بلکہ ان پرواجب ہے۔ زبدنے علما کو نادان کہااور واجب القتل کے فتویٰ دینے کو تعلیمات اسلامیہ کے خلاف کہااس کی وجہ سے بھی اس پر توبہ و تجدید ایمان و نکاح لازم ہے۔الاشباہ والنظائر میں ہے:

"الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر."(٢)

اب آپ تفصيل وار جوابات ملاحظه فرمائين:

جواب (۲) الف: - قتل كامعامله جب خزير اور مرزائي كے در ميان دائر ہو تو مرزائي كے قتل كو شرعاً ترجیج ہے اور یہی دینی اعتبار سے الفع بھی ہے ، بلکہ واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔

ب: -گزر حِکاکہ مرزائی کا علم یہی ہے کہ اسے قتل کردیا جائے۔حتی کہ اگروہ توبہ بھی کرلے جب بھی

نہیں چھوڑاجائے گا،اس لیے کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ تنویرالابصار و در مختار میں ہے:

"کل مسلم ارتد فتوبته مقبولة جرمرتدکی توبه مقبول بے سوااس کے جوکسی نبی کی إلا الكافر بسبِّ نبي من الأنبياء فإنه توبين كي وجهس كافر بوتوبه في بعد بهي اس كوبطور مد

يقتل حدا ولا تقبل توبتة مطلقاً ومن قتل كياجائ كااوراس كي توبه مطلقًا قبول نهين، اورجو

شك في عذابه وكفره كفر."<sup>(٣)</sup>

اس کے عذاب و کفر میں شک کرے وہ خود کا فرہے۔ اس حكم شرعى بتانے والے كو نادان كہنے والے پر توبہ و تجديد ايمان و نكاح لازم ہے۔ جيساكہ الاشباہ

(۳) تنویر الابصار و در مختار

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة الأنبياء، ، پاره:١٧، آيت:٧

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر، ص:٨٧، ج:٢، كتاب السير، مطبوعه :ادارة القرآن

فناوئ شارح بخارئ كتاب لعقائد فرق باطله V strue

قادیانی کافر مرتد ہیں، مسلمان نہیں، ان کا حکم ہندوؤں سے بھی زیادہ سخت ہے، قادیانیوں سے ملنا جلنا حرام ہے جو شخص پیرجانے ہوئے کہ فلال قادیانی ہے ، پھراس سے ملتاجلتا ہے توفاسق فاجرہے اس لیے بستی کا یہ سردار جو قادیانیوں کی برات میں شریک ہواضرور گنهگار ہے۔ اور اگر کسی کو معلوم نہیں کہ فلال قادیانی ہے پھراس سے ملتا جلتا ہے تواسے اس پر کچھ گناہ نہیں لیکن جس شخص کو معلوم ہے اس پر واجب ہے کہ اسے بتائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# مرزائیوں اور د بو بند بوں کو مسلمان جاننے والا خود کا فرہے۔ مسئولہ:محمد اسلام، جامع مسجد سورینام (امریکہ)

← ہمارے ملک میں سنی ، مرزائی اور وہائی نظریات کے کلمہ گولوگ رہتے ہیں ، جن کے در میان تقریبًا نصف صدی سے محاذ آرائی ہے، مناظرے، مجادلے اور افہام وتفہیم کی راہیں آبس میں اختیار کی گئیں شروع شروع میں مولا ناعبدالعلیم صدیقی اور مولا ناشاہ احمد نورانی کی تقریروں اور مناظروں کا اچھاخاصہ اثر بھی ہوااور بہت سے بدعقیدے توبہ کرکے مسلک حق اہل سنت وجماعت میں لوٹ بھی آئے اور باقی مرزائی اپنے مذہب میں رہ گئے اور اس کی ترجمانی و تبلیغ کے لیے لا ہور وغیرہ سے مبلغین علما کو بھی بلایا۔ چیال چہ آج تک ان کے علما بدمذہبی اور بدگانی کی تبلیغ کررہے ہیں اور وہابیول نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے دو فارفین دیوبند بھی چھوڑ دیاہے جواشرف علی تھانوی کوولی کامل اور حضرت امام احمدرضا کو کافر کہتے رہتے ہیں جس سے یہاں پر پاکستانی مولانا کاکئ بار مناظرہ بھی ہواہے۔ چندسال بہلے کی بات ہے کہ سورینام میں ایک ایسے مولوی صاحب تشریف لائے جس کوسورینام کے مسلمان سنی عالم دین اور اپنامقتر المجھتے ہیں، تشریف آوری کے بعد انھوں نے بتایا کہ ولی کامل اور سلسلہ نقشبندی بھی کہا چناں چہ کچھ سنی مسلمان ان سے بیعت بھی ہوئے۔ سورینام کی سب سے بڑی جعیت نے ان کی خوب عزت کی جس کی وجہ سے بورے عوام میں ان کا نام لیا جانے لگااور مریدوں کا حلقہ بھی وسیع ہوتا گیا۔اب جب تشریف لائے ہیں بجائے سنی جماعت کے ایسے محص کے یہاں قیام کیاجس کا وہائی مرزائی وغیرہ سے بہت گہرارابطہ ہے۔ باوجودے کہ مولوی صاحب یہاں کے حالات سے باخر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہ یہاں کوئی مرزائی ہے اور نہ یہاں کوئی وہائی جن لوگوں نے مرزائیوں، وہابیوں کواینے سینوں سے الگ کیا انھوں نے اچھانہیں کیا، ہم لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ انٹرف علی تھانوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تواٹھوں نے برسرمجلس سے جواب دیا کہ وہ لوگ بھی عالم تھے ان کو کافرو فاسق کہنے کاحق سورینام کے ان پڑھ مسلمانوں کونہیں ہے۔اس جواب پر وہابیوں نے نعرے بھی لگائے اور اس

اسلام میں آگر کا فرہو گئے۔ "گفَرُوْا بَعْلَ اسْلَامِهِمْ۔"<sup>())</sup> بلاشبه زيد كامير جمله علمائے آبل سنت كى ايك حكم شرعى بتانے كى وجه سے تضحيك و تحقير سے جو ضرور كفر ہے۔

جلدسوا

ب: -بلاشبہ شاتمان رسول منکران ضروریات دین کوان کے عقائد کفریہ پرمطلع ہونے کے باوجود زید نے ان کومسلمان کہاجس کی وجہ سے یہ خود کافرومریز ہوگیا۔ نیزاس نے علماے اہل سنت پر بیدالزام لگایاکہ وہ مسلمانوں کو کافر بتاتے ہیں ہیراس کا دوسرا کفر ہوا۔ مسلمان کو کافر بتانا یقینا خما کفر اور علماہے اہل سنت نے کافروں کے کفر کوظا ہر فرمایا جو فرض ہے اور کسی فرض کو کفر کہنا کفر صریح۔ زید نہ سنی ہے نہ سنی مذہبی پیشوا۔ ایک صلحکلی، بے دین، طالب دنیا ہے۔اور بیبلاشبہ کافرومر مذہے۔ نہ اسے امام بنانا جائز، نہ اس کے پیچھے کسی کی نماز مسیح ۔ اس کے بیکھیے نماز پر هنی قضاہے بھی بدر ہے۔ در مختار میں ہے:

جو ضروریاتِ دین میں سے کسی کا منکر "وإن أنكر بعض ماعلم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً."(٢) موكر كافر موجاع، الى اقتداقطعاتي نهين-

اس سے مرید ہوناجائز نہیں ،اس کاسلسلمنقطع ہوگیا۔اس سے مرید ہونااینے ایمان کوخیر آباد کہناہے اور نہ اس سے وعظ کہلانا جائز اور نہ اس کا وعظ سننا جائز بلکہ فرض ہے کہ اس سے میل جول، سلام کلام بند کر دیا

قادیانی مسلمان نہیں ان کاحکم ہندوؤں سے سخت ہے۔ قادیانیول سے ملنا جلنا گناہ ہے۔ مسئولہ: محد یوسف شاہ ادھانتھ نگر، پوسٹ سورو، شلع بالاسور، (اڑیہ) - ۵؍ ذوقعدہ ۱۳۱۰ھ

۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر قادیانیوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے تواس کے بارے میں کیا حکم ہے اور جو بغیر جان بوجھ کر ملتاہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بستی کے سر دار جان بوجھ کر قادیانیوں کے برات میں گئے ہیں اس کے لیے کیاسزا ہوگا؟

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة التوبة ٩، پاره: ١٠، آيت: ٧٤

<sup>(</sup>٢) درِ مختار، ج:١، ص:٥٦١، باب الامة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص:٣٠٠، ج:٢

حبدسو

●-آیا نعیس سنی مقتداجان کران کی عزت کی جائے؟

● یاان سے سنیوں کو کنارہ شی کرنی چاہیے؟

ان کی تردیدیہاں کے سنی مسلمانوں پر ضروری ہے؟

☑-اکابر وہابیہ جیسے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد انبیعٹھی، قاسم نانوتوی، نیزغلام احمد قادیانی اور ان کی جماعت کو کافر جاننے اور کہنے کاحق سورینام کے مسلمانوں کو ہے یانہیں؟

الجواب

یہ خص (عبدالوہاب صدیقی) سنی مسلمان ہر گرنہیں بلکہ صاک کلی ہے یہ حقیقت میں مرزائی، قادیائی، وہائی، دیو بندی ہے، دیو بندیوں کا پر اناظریقہ ہے کہ جہال کے اہل سنت خوش عقیدہ ہوتے ہیں اور کی بدند ہب کو اپنے یہال گھنے نہیں دیتے وہال کی انتہائی چالاک شاطر دنیا دار کو یہ ہدایت کرکے بھیجتے ہیں کہ ابتداءً وہال جاکر اتقی کے اپنے ایپ کا سنی ظاہر کرو اور اپنے ریا کارانہ عبادت وریاضت و تقوی سے سنی مسلمانوں کو اپنا گرویدہ اور معتقد بناؤ اور جب دکھے لو کہ ہمارے پاؤل خوب ہم جائیں تو پھر مرزائیت، وہابیت کا اظہار کرو۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے مانوس ہوجاتا ہے توبڑی مشکل سے اس کاساتھ جھوڑتا ہے۔ مولوی انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے مانوس ہوجاتا ہے توبڑی مشکل سے اس کاساتھ جھوڑتا ہے۔ مولوی اس فار مولے پرعمل کرتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی نے کان پور میں بارہ سال تک اپنی ہدایوں آکر رہا، اس فار مولے پرعمل کرتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی نے کان پور میں سال تک اس کا بہی دوبر رہا، ان کے ساتھ انتہائی سخت برتاؤ کر تارہا۔ تقریبًا بیس سال تک اس کا بہی دوبر رہا، وہائیوں کو خاہر کے دوبر اس سے بیزاری کا اعلان کر دیں اور ان سے سے کہ جائی طور پر اس سے بیزاری کا اعلان کر دیں اور ان نے بیہ کہا کہ سورینام میں نہ کوئی مرزائی ہے نہ کوئی وہائی جن لوگوں نے مرزائیوں وہائیوں کو اپنوں وہائیوں کو اپنوں کو کیوں کو کہ کوئی دیا کو کو بھور کوئی وہائی جن لوگوں نے مرزائیوں وہائیوں کوئی دیا کوئی دیا کہ جب کوئی وہائی جن کوئی کوئی کوئی وہائی جن کوئی میانے کوئی وہائی کوئی کوئی کوئی کوئ

سنیوں سے الگ کیاانھوں نے اچھانہیں کیا۔ نیز تھانوی، گنگوہی، نانوتوی وغیرہ کے بارے میں اس کا میہ کہنا کہ وہ لوگ بھی عالم شخصے ان کو کافرو فاسق کہنے کاحق سور بنام کے ان پڑھ مسلمانوں کو نہیں ہے۔ پہلے قول کی بنا پر اس وجہ سے کافر ہو گیا کہ اس نے مرزائیوں، وہا بیوں کو کافر نہیں جانا جب کہ مرزائی اور وہائی ختم نبوت کے مشکر اور انبیاے کرام کی شان اقد س میں توہین کی وجہ سے کافرو مرتذ ہیں اور کافروں کو کافر کہنا کافر جاننافرض جیسا کہ ابھی آرہا ہے۔ مرزائی، تھانوی، گنگوہی کے بارے میں حل و حرم، عرب و تجم، ہندو سندھ کے علما کامتفقہ فیصلہ کے کہ وہ کافرو مرتذ ہیں ۔ ایسے کہ ان کے کفر ہونے میں شک ہونے کے بعد جو شخص ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافرہ و ۔ الاشباہ والنظائر، پھر عالم گیری میں ہے:

"إذا لم يعرف الرجل أن النبي صلى الله بيخص بينه جاني كه حضور اقدى برا الله الله عليه وسلم آخر الأنبيايين وه مسلمان نهين - عليه وسلم آخر الأنبيايين وه مسلمان نهين - شفااوراس كى شرح شامى مين بي:

"أجمع المسلمون أن شاتمه كافر من مسلمانول كااس پراجماع به كه بي كي توبين كرنے ملك في عذاب اور كفر مين شك كرے وه شك في عذاب و كفره كفر مين شك كرے وه خود كافر ہے۔

<sup>(</sup>۱) الاشباه والنظائر، ص:٩١، ج:٢، فتاوى عالمگيري، ص:٢٦٣، ج:٢، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، رشيديه، پاكستان.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ص: ٣٧٠، ج: ٦، كتاب الجهاد، الباب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان.

<sup>(</sup>٣) در مختار، ص: ٣٧٠، ج:٦، كتاب الجهاد، الباب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان.

او کما قال - مرزائی دو وجہ سے کافر ہیں۔ایک توغلام احمد کواپنا پیشوابناکراور اسے نبی مان کر۔حضور اقد س ﷺ خاتم النبیین بمعنیٰ آخر النبیین ہیں۔ حضور اقدس ٹرانٹیا ﷺ کے بعد سی کانبی ہونا شرعًا محال ہے۔ حضور کے بعد جوکسی کونبی مانے یانبی ہونے کوممکن جانے وہ بھی ہدا جماع کافرومرتدہے۔

شفا شريف مين م: "اجمعت الامة على حمل هذالكلام على ظاهر ، و ان مفهومه المراد به بدون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها." حضرت امام غزالي رُ التَّفَاطِينية كتاب الاقتصاد مين مضمون بالااسية الفاظ مين لكھنے كے بعد فرماتے ہيں: "لا يمنع الحكم بتكفيره."

امام عبد الغني نابلسي والتصليطية شرح الفرائد مين مضمون بالااپنے الفاظ ميں تحرير كركے فرماتے ہيں:

"وهٰذا احدى المسائل المشهورة كفرنا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالىٰ." دوسراان کا کفریہ ہے کہ قادیانی نے حضرت عیسلی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی والدہ ماجدہ رَضَى علیہ الصلاۃ والتسلیم شان میں گستا خیاں کی ہیں جواس کی کتاب تشتی وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ چیچ ہے کہ کافراللہ بنا تاہے، ایس جسے اللہ نے کافر بنایا تواللہ کے بندوں پر فرض ہے کہ اسے کافر جانیں، کافر مانیں، کافر کہیں ورنہ اللہ عز وجل کی مخالفت لازم آئے گی۔ گتاخ رسول کے بارے میں خود اللہ تعالی نے فرمایا:

''لاَ تَعْتَذَرُواْ قَلُ گَفَرْتُم بَعْلَ بِهانَ نَه بِناوَمومَن ہونے کے بعد بلاشہہ تم اِیْمَانِکُمْ۔''' کافرہوگئے۔

اس لیے جو بھی گنتاخ رسول ہو، خواہ قادیانی ہویاد بوہندی وہ بلاشبہہ کافرہے ، جواسے کافرنہ مانے دہ بھی کافر۔اس لیے جو قادیانیوں گو کافرنہ جانے وہ مسلمان نہیں ، نہاس کی نماز نماز ، نہاس کے بیچھے کسی کی نماز سیجے۔ ایسوں کوماننا توبڑی بات ہے ،ان سے سلام کلام جائز نہیں ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

> ہر کلمہ گومیں اصل بیہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ قادیائی سے ملنے جلنے والا قادیائی نہیں ہوجائے گا۔ مسئوله:غلام نبي خال،غريب بور، بها گليور

ھے۔کیا فرماتے ہیں علماے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدتین بھائی ہے

(۱) رد المحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا.

(٢) قرآن مجيد، سورة التوبة ٩، پاره: ١٠، آيت: ٦٦

'فَنُ كَفُرُتُمْ بَعْكَ إِيْمَانِكُمْ - ''<sup>(1)</sup> تم كافر ہو چكے مسلمان ہوكر

' وَكَفَرُوْا بَعْنَ اسْلَامِهِمْ لِـ ''') اسلام مِين آكر كافر موكَّة \_ کیا قرآن مجیدنے جن لوگوں گو کافر کہااٹھیں کافر کہنا سورینام کے بے پڑھے لکھے مسلمانوں پر فرض نہیں یہ وہی کیے گا جو گستاخ رسول ہو گا اور اپنے ہم عقیدہ ، دوسرے گستاخان رسول کی پردہ بوشی کی کوشش کرے گا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بیشخص سن سیجے العقیدہ ہر گزنہیں۔ بظاہر صلح کلی، بے دین ہے اور ہو سکتا ہے باطن میں مرزائی یا وہائی ہوسنی مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کاململ بائیکاٹ کریں اور حتی الوسع اس کا بھر بور رد کریں ہر ہرسنی مسلمان کواس سے دور رہنے اور اس سے بچنے کی تلقین کریں، علما پراپنے مقدور بھر، ذی اثر، ذمہ دار افراد پر

جلدسو ٧

قادیانی کو کافرنه ماننے والا کافرہے مسئوله: محمر محفوظ على نورى، ببي مملال، الكمار 1816, G9 ہالینڈ

ا پنے مقدور بھراس کارد کرنافرض ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

ایک مولانا شبرنے اپنی تقریر کے دوران کہا، جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، سب کے سب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ کلمہ والی بات پر بہت زور دیتار ہاکہ روز قیامت صرف دوگروپ ہوں گے ایک مشرک اورایک مسلم \_ دوسری بات بیکه انسان گوحق نہیں که سی کو کافر کہے ، بیصرف الله تعالی ہی کرسکتا ہے ۔ کسی کو کافرینانا جوگستاخ رسول ہے،خاص کر مرزائی کے متعلق بیرصاحب کا خیال ہے کہ سب کلمہ گوہیں، لہذاان کو کافر نہیں کہنا عابية توآيا اليسي مخص كوامامت پر مقرر كرسكتي بين ؟جواب قرآن وحديث كي روشني سے مطلوب

یہ مخص اپنی تقریر کی بنا پر صلح کلی ، بدمذہب، کافرو مرتدہے۔اسے امام بنانا حرام۔اس کے بیچھے نماز پڑھنا قضاکے برابر بلکہ اس سے بدتر منجرالی الكفر۔ جولوگ حضور اقد س پڑا انتخابی یاسی نبی کے گستاخ ہیں وہ بہ اجماع امت کافرو مرتذ ہیں، ایسے کہ جوان کے گفت رمیں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ شفااور اس کی شرح اور

"اجمع المسلمون على ان شاتم كافر من شك في عذابه وكفره كفر."(أ

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة التوبة، پاره: ١٠، آيت: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة التوبة، پاره:١٠، أيت:٧٤.

دیوبندی جماعت کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی نے اپنے مشہور گالی نامہ الشہاب الثاقب مطبوعہ رحيميه ديوبند مين لكها: "محمر بن عبدالوہاب كاعقيدہ تھاكہ جملہ اہل عالم وتمام مسلمانان جہاں مشرك و كافرہيں اور ان سے قتل و قتال کرناان کے اموال کوان سے چھین لینا، حلال و جائز بلکہ واجب ہے۔ ''() چینال چہ نواب صدیق حسن خال نے خوداس کے ترجمہ میں ان دونوں ہاتوں کی تصریح کی ہے۔علامہ محمدامین بن عابدین شامی قدس سره في روالمحارباب البغاة ميس لكصة بين:

" كا وقع في زماننا في أتباع عبد حبياكه مار الفي عبد الوهاب ك قبضه کیا وہ اپنے آپ کو صنبلی کہتے تھے، کیکن ان کا کے مطابق انھوں نے اہل سنت اور ان کے علما کے

الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا متبعين ہيں جو نجدسے نکلے اور حرمين پر انھول نے على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم اعتقادية تهاكه صرف يهي مسلمان بين اورجوان المسلمون وأن من خالف اعتقادهم كاعتقادك مخالف بين مشرك بين، اسى عقيره مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى قتل كومباح جانايهال تك كم الله تعالى في ال شو کتھم وخرّب بلادھم وظفر بھم شوکت توڑ دی، اور ان کے شہروں کو ویران کردیا عساکر المسلمین عام ثلاث وثلاثین اورمسلمانوں کے کشکروں کو ۱۲۳۳ میں ان پر ومائتين وألف."(٢)

اور جو تخص سارے جہاں کے مسلمانوں کو کافر کے وہ خود کافر جبیاکہ حدیث میں ہے:"فقد باء بھا احدهما."(الموينديون كي يهي سيخ الاسلام في لكها: شان نبوت وحضرت رسالت على صاحبها الصلوة والسلام میں وہابیہ نہایت گتاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مماثل سرور کا نئات کر۔تے ہیں،اوراس پرامت کا جماع ہے کہ شان نبوت ورسالت میں ادنی سی گستاخی کرنے والا کافرومر تدہے۔ والله تعالى اعلم\_

(١) الشهاب الثاقب، ص:٥٥، مطبوعه رحيميه، ديو بند.

(r) مسلم، جلد اول، ص:۷۷

اس میں سے دو بھائی قادیانی مع اہل و عیال کے ہیں اور ایک بھائی اپنے کو اہلِ سنت و جماعت اعلان کرتا ہے۔ صرف عیداور بقرعید کی نماز عبدگاہ میں جا کر پڑھتے ہیں جمعہ میں بھی شریک نہیں ہوتے اور رمضان شریف میں بھی مسجد نہیں آتے۔زید کوایک بوتا تولد ہوا۔اس کے بعداس کے بھائی جو قادیائی ہیں اس کے لڑ کے بھی آئے ہوئے تھے، دونوں بچوں کا ایک ہی جانور میں عقیقہ کیا جو کہ ذرج کرنے والے ان کے بھانج ہیں جو کہ اینے کو اہلِ سنت و جماعت کہتے ہیں۔ زید کے دونوں بھائی جو قادیانی ہیں مع بال بیچے قادیائی ہیں، سب آتے جاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ایسی صورت میں زید پر از روے شرع کیا علم عائد ہو تاہے، سنی

ہر کلمہ گومیں اصل بیہے کہ وہ مسلمان ہے جب تک کہ بیدولیل سے ثابت نہ ہوکہ اس سے کوئی کلمئہ کفر صادر ہواہے۔ جب زیدایے آپ کوسی کہتاہے اور سنیوں کی مسجد میں سنیوں کے ساتھ عیدین پڑھتاہے تو اس کوسنی ہی کہاجائے گا۔ ہاں اگر اس کی تحریر یا تقریر سے بیہ ثابت ہوجائے کہ وہ قادیانی ہے توضرور اس کو قادیانی کہاجائے گا۔ مگر محض اس بنا پر کہ اس کے بھائی قادیائی ہیں وہ ان سے ملتا جلتا ہے یااپنے بچوں کاعقیقہ ان کے بچوں کے ساتھ کیازید کو قادیانی کہنا درست نہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا، ملنا جلنا، سلام و کلام كرناحرام وگناہ ضرور ہے مگر كفرنہيں۔اس ليے محض ملنے جانے ،ساتھ اٹھنے بیٹھنے ، كھانے پینے پر قادیانی ہونے كا تحكم نهيں دياجاسكتا۔البتہ زيد فاسق وگنه گار ضرور ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حرمین طیبین کے موجودہ حکمرال کے عقائد کیا ہیں؟

مسئوله: حافظ محد ناصر حسین، مدرسه قاسمیه دارالقرآن، سمری بختیار بور، سهرسه (بهار)- ۱۳۰۰ شوال ۱۳۱۸ ه

🕰 - حرمین طیبین (مدینه منوره، مکه مکرمه) پر حکمرال لوگ مسلم ہیں؟ بحواله قرآن مجید و حدیث پاک مع مستند کتب اول فرصت میں دے کرعندالله ماجور ہوں۔ بینواو توجروا۔

جیسے پہلے کسی زمانے میں حرمین طیبین پر رافضیوں کا تسلط تھا اور قرامطہ کا اسی طرح اس وقت ہماری شامت اعمال سے حرمین طیبین پر آل سعود نجد یوں کا قبضہ ہے، آل سعود سب کے سب ابن عبد الوہاب نجدی کے ہم عقیدہ اس کے پیرواس کے متبع ہیں،ان کے عقائد کیا تھے ان میں سے ہم صرف دوعقیدہ تقل

<sup>(</sup>٢) الردالمحتار على هامش الدرالمختار،ص:١٣، ٢، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية

نجدی، د لوبندی کے عقائد لیے نہیں۔ یہ کہناکہ عرب میں کفر نہیں تھیلے گایا کافر کی حکومت نہیں ہوگی، غلطہ۔ مسئولہ: محمد قمر رضا، مسجد پنجابیان، نیلی بھیت شریف (بو۔پی۔)-۲۱ر ربیع الآخر ۱۳۱۸ھ

Janua V

کے -زیدنے عمروسے سوال کیا کہ آپ کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف کے اماموں کو کیا کہتے ہیں تو زیدنے جواب دیاان کے عقائد میجے نہیں ہیں کیول کہ وہال نجدی حکومت ہے اور نجدی کافرہیں توامام بھی نجدی ہوں گے ،امام بھی کافر ہوئے، تو عمرونے حدیث کو پیش کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہاں بھی کفر نہیں تھیلے گا اور نه کافرکی حکومت ہوئی تووہال کفر کیسے پھیل گیا؟ اور دوسری حدیث پیش کی که حضور ﷺ نے حضرت عمر زمانتگا سے فرمایاکہ اے عمر! میں تم کوخانهٔ کعبری چالی دیتا ہوں تاقیامت تمھاری ہی سل میں رہے گی، اور تمھاری سل میں سے پہال امام رہیں گے، توبہ حدیثیں مجھے ہیں یانہیں ؟ وہال کے امامول کے بیچھے نماز ہوگی یانہیں، اگر نہیں ہوگی تو کیوں اور وہال کی حکومت کیسی ہے ، اور زید پر شریعت کاحکم کیا ہو گا، زید کا جواب غلط ہے یا چیح؟

زیدنے سیجی کہا، اس وقت حرمین طیبین پر نجد بول کی حکومت ہے اور دونوں حرم میں نجدی عقیدے کے امام ہیں، نجدی امام کے بیچھے نماز پڑھنی درست نہیں، اگر کوئی پڑھے گا تونماز نہ ہوگی، قضا کے برابر ہوگی۔ علامه ابن عابدین شامی نے روالمتحار جلد ثالث باب البغاۃ میں لکھا ہے کہ نجدیوں کاعقیدہ ہیہ ہے کہ دنیامیں صرف وہی مسلمان ہیں اور سارے جہان کے کلمہ گو کافرومشرک ہیں، انھیں قتل کرنا ثواب اور ان کا مال لوٹنا ثواب(۱) اوریمی دیوبندی جماعت کے شیخ الاسلام حسین احمہ ٹانڈوی نے الشہاب الثاقب میں لکھاہے: علما نے فرمایا جو کہ حدیث میں بھی ہے کہ جو کسی مسلمان کو کا فر کہے وہ خود کا فرہے۔ نیز انھیں ٹانڈوی صاحب نے اسى الشهاب الثاقب مين لكهاكه نجدى شان رسالت على صاحبها الصلوة والتحية مين انتهائي كتاخانه کلمات استعال کرتے ہیں۔ جب نجدی گستاخانہ کلمات استعال کرنے کی وجہ سے گستاخ رسول ہیں توان سے بڑھ کر کافر کون ؟علاکا اس پر اجماع ہے کہ جو کسی نبی کی شان میں گتاخی کرے وہ ایسا کافرہے کہ جواس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ (شفا قاضی عیاض، شرح شفا، الاشباہ والنظائر، درر، غرر، در مختار وغیرہ) جب

(١) الردالمحتار على هامش الدرالمختار، ص:٤١٣، ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية، لبنان.

نجدی سارے جہال کے مسلمانوں کو کافر کہ، کے اور حضور اقد س بڑھ اللہ ایک گستاخی کرے کافر ہوگئے، تونہ ان کی نماز نماز ہے نہان کے بیچھے کسی کی نماز میچے ۔ ان کے بیچھے نماز پڑھناحقیقت میں نماز قضاکرناہے۔

یادر کھیں کہ مکم عظمہ میں جس طرح ایک نیکی پر ایک لاکھ نیکی کا تواب ملتاہے اسی طرح ایک گناہ پر لاکھ گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ نجدی امام کے بیچھے نماز پڑھنے والے نمازیں قضاکر کے روزآنہ پانچ لاکھ نمازیں جھوڑنے كاكناه سرير ليتے ہيں۔

اور عمرونے جو کہاکہ وہال کفرنہیں تھیلے گا اور کافر کی حکومت نہیں ہوگی، یہ حدیث ہے: عمرو کا یہ کہنا غلط ہے اس نے حضور ﷺ پر حجموٹ باندھا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حالیس سال سے میں سارے وہابیوں کو چیلئے کررہا ہوں مگر آج تک کوئی وہائی سے حدیث نہیں دکھا سکا اور نہ مرتے دم تک کوئی وہانی دکھا سکتا ہے۔اسی طرح عمرونے جو دوسری حدیث بتائی کہ حضور اقدس بٹلافٹا کیا نے حضرت عمر وَثَاثَاتُ کو کعبہ کی جانی دی میر بھی جعل، جھوٹ ہے، اور اس میں عمرونے حضور اقد س بڑالٹیا گی پر متعدّد جھوٹ باندھا ہے۔اول مید کہ حضور اقدس بڑا ٹھا گیا نے حضرت عمر خلائے کے کو عبد کی جانی دی۔ دوم مید کہ قیامت تک مید جانی تمھارے خاندان میں رہے گی۔ تیسرے بیر کہ تمھارے ہی تسل سے امام رہیں گے۔ عمرو حضور اقد س بڑا تھا گیا 

"من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده جومجه پر قصداً جهوك باندهے وہ اپنا محكانہ من النار. "(\*)

حضرت عمر وللتَّقَيَّةُ كونه توحضور اقدس شلط المثل أنه عنه عبدى حابي دى اور نه ان كے خاندان ميں امامت باتی رہنے کی پیشین گوئی فرمائی۔ حضرت عمر وَلِي عَلَيْ اللَّهِ كُوبھی كعبه كی جابی نہیں ملی، حتی كه ان كے دور خلافت میں تھی، اور نہان کے خاندان کے لوگ امام رہے۔ عمرو کا جھوٹ اس سے ظاہر ہوسکتا ہے کہ کسی وہانی، مودودی سے بوچھ لیں کہ آج حرمین طیبین کے امام کس خاندان سے ہیں، یہی عمرو کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ عمروکی ترکی توتمام ہوگئی۔اب آپ کے افادے کے لیے لکھوا تا ہول۔

سید الشہد اسید ناامام حسین وطان ﷺ کے عہد مبارک میں حرمین طیبین پریزید کی حکومت تھی اور اس کے بعد از منہ وسطی میں قریب قریب اسی نوے سال تک مصر کے عبیدی رافضیوں کی حکومت رہ چکی ہے اور حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ بنی دوس کی عورتیں ذوالخرامہ بت کی

<sup>(</sup>۱) مشكوة شريف، ص:٣٢، كتاب العلم، مجلس بركات.

فرق باطله

الگ مذہب رکھتے ہیں وہ اہل سنت کی جماعت سے الگ ہے بیرانبیاے کرام خصوصًا سید الانبیاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نہایت گتاخ ہیں، اپنے علاوہ سارے جہال کے مسلمانوں کو،مشرک جانتے ہیں، انھیں قتل کرنا، ان کے مال کولوٹنا، ان کی عور توں کولونڈی بنانا جائز جانتے ہیں۔ شفاعت کے منکر ہیں، انبیااولاِ سے توسل واستمداد کو شرک کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، روضہ انور کا بوسہ لینے کومنع کرتے ہیں۔اس پر بوسہ لینے والے کو مارتے ہیں، دھکادیتے ہیں اور وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ بوسہ دینے میں دھکم دھکا ہو تاہے بلکہ اس لیے کہ وہ بوسہ دیے کو شرک جانتے ہیں منع کرتے وقت حلاتے بھی ہیں، شرک شرک، شرک۔واللہ تعالی اعلم۔

حرمین طیبین کے امام کاعقیدہ کیساہے؟

مسكوله: محمد حامد على، مكان سي ١٥/١٥٨ جي ٢، ما تاكندله بوره، وارائسي (بو في ) ٢٣٠ جمادي الأخره ١١٨٥ ه

موجوده سعودية عربيه كى حكومت نے خانه كعبه اور مسجد نبوى ﷺ الله الله عليه جوامام مقرر كيا ہے ان کے عقیدے کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ وہ سن کیج العقیدہ اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کے مقلد بھی ہیں یانہیں؟ پس جوسن سیح العقیدہ حجاج کرام فریصنہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں وہ اس امام کی اقتدا کرسکتے ہیں یانہیں ؟ جب کہ کتب فقہ میں جماعت ہے نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے اور اگر کسی نے دانستہ یا نادانستہ ان کے پیچیے نماز اداکرلی تونماز ہوگی یانہیں؟ اس مخص کے بارے میں علماہے اہل سنت کی کیاراے ہے یااس کا ایمان رہایا تجدیدایمان و نکاح کرنا پڑے گا،اور دیگر کون کون سی قباحتیں لازم آئیں کی،اگر علماے اہل سنت کے نزدیک حرمین طیبین کے موجودہ اماموں کاعقیدہ واضح ہو توقلم بند فرماکر ممنون و مشکور فرمائیں ، احقر کے والدین اور کھمتعلقین امسال حج بیت اللہ کے لیے جارہے ہیں۔

حرمین طیبین کی دونوں مساجد کے امام نجدی ہیں اور ابن عبدالوہاب نجدی کے عقیدے پر ہیں سے حقیق شدہ بات ہے اور اگر نسی کو شبہ ہوتووہ ان اماموں سے ملاقات کرکے معلوم کر سکتا ہے۔ علامہ محمد امین بن عابدین شامی قدس سرہ نے روالمختار میں لکھاکہ نجدیوں کاعقیدہ بیہے کہ صرف وہی مسلمان ہیں ان کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمان مشرک ہیں اور یہی بات مولوی حسین احمد ٹانڈوی صدر مدرسہ دیو بندجن کو دیو بندی سیخ الاسلام مولانا مدنی کہتے ہیں نے بھی الشہاب الثاقب میں لکھی ہے۔ نیزیمی بات مولانا محد زید صاحب نے مقامات خیر میں بھی للھی ہے۔ نیز مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے لکھاکہ "وہابیہ" نجدید، شان رسالت میں انتہائی گتاخانہ کلمات استعال کرتے ہیں۔سارے جہاں کے مسلمان توبہت ہیں جونسی ایک مسلمان کو کافر

بوجاکے لیے ناچیں گی نہیں۔ اور فرمایا: اور میں اس چھوٹی پنڈلیوں والے حبشی کودیکھ رہا ہوں جو کعبہ کا ایک ایک پتھراکھیڑرہاہے۔غالبایہ حبشی کعبہ ڈھانے والابھی عمروکے نزدیک مسلمان ہوگا۔ایسے خداناترس انسانوں سے بات ہی کرنا فضول ہے جوابیا جری، بے باک ہو کہ نجدیوں کی حمایت میں حدیثیں گڑھے، حضور اقد س شِلْ لِنْهُ لِي مِنْ لِي مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّمِ لِي

نجدی جمہور فقہاکے نزدیک کافرہیں مسئوله: محمد عبدالعلی، انصار نگر، ڈوگرا، مرزانگر، ضلع دیثالی (بہار) -۲۵ ر ذوقعدہ ۱۲۴ھ

و - وزید کہتاہے کہ عرب میں جومسلمان ہیں نا ازید کا اتنابولنا تھاکہ بکرنے یوں کہاکہ عرب میں مسلمان نہیں ہیں، عندالشرع دونوں پر کیا حکم وار دہے؟

●-زید کہتاہے کہ عرب میں مسلمان ہیں، بکر کہتاہے کہ عرب میں مسلمان نہیں، زید کا کہنا تیجے ہے یا بكر كاازروئے شرع دونوں پركياتكم وارد ہوگا؟

 □-زید کہتا ہے کہ بکرنے مسلمانوں کو کافر کہا ہے کیوں کہ عرب میں مسلمان ہیں، جیسے صدام حسین اور بکر کہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کافر نہیں کہاہے بلکہ عرب میں جن کی حکومت ہے وہ وہانی، دیو بندی کی ہے اور وہ لوگ کافر ہیں اور صدام حسین دوسرے ملک کا ہے اور عرب سے مراد سعودی عرب بتلا تا ہے اور کہتا ہے کہ سعودی عرب میں سنی مسلمانوں کو ہر کام سے رو کا جاتا ہے۔ مثلاً روضۂ انور کو بوسہ دینے ادر علانیہ سنی کی کتابوں کو پڑھنے سے اور یہ بھی کہتاہے جو بھی وہاں مسلمان ہیں ہم ان کومسلمان مانتے اور کہتے ہیں اور جو وہاں کافر ہیں ہم ان کو کافر مانتے اور کہتے ہیں۔عندالشرع دونوں پر کیا جرم عائد ہو تاہے؟

 ⊙-زید کاکہناہے کہ روضۂ انور کو بوسہ دینے سے وہاں کی حکومت روکتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے کیوں کہ وہاں ہوگ دھکم دھکاکرتے ہیں، بکرنے اس بات کے کہنے سے منع کیا، لیکن زیداسی بات پراڑارہا توزید پر کیا حکم

● ۔ ﴿ عرب شریف حتی کہ سعود بوں کی حدود مملکت میں بلکہ خود ان کے دارالسلطنت ریاض میں مسلمان سنی، تیج العقیدہ موجود ہیں۔البتہ وہاں کی حکومت نجد یوں کی ہے جن پر ہدوجوہ کثیرہ گفرلازم ہے،جس کی بنا پر نجدی جمہور فقہا کے نزدیک کافرومر تذہیں۔ یہ کہناکہ ''عرب میں مسلمان نہیں'' محیح نہیں اگرچہ عرب سے قائل کی مراد سعود یہ عربیہ ہو مگراس قول کی بنا پر قائل کافرنہ ہوگا۔البتہ اس پر توبہ فرض ہے۔ نجدی ایک

فآويٰشارح بخاري كتاب لعقائد كم جلدسوا

خلافت ممیٹی کی شکل میں کہ سعودی بادشاہت ختم کرو، خلافت واپس لاؤ، محسکرادی اور اپنی خاندانی موروثی حکومت قائم کرلی، کیایه کتاب وسنت کی روسے چیج ہے؟

⑥۔مناسک عجے کے موقع پر ایرانی زائرین و حجاج پر جیسا کہ سننے میں آتا ہے حکومت سعودیہ نے اپنی قوت کے مظاہرہ میں گولیاں حلامیں۔ایساکیوں ہوا جب کہ جلسہ و جلوس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔جس کے متعلق ایرانی سفارت خانے بولتے ہوئے تھک بھی نہیں رہے ہیں۔اگر حقیقتاً ایسا ہوا تواس میں مجرم کون ہے،اگراس کی نشاندہی ہوجائے اور اسلامی جمہوریہ ایران اور حکومت سعودیہ جوان دنوں طاقت کے نشتے میں چنگھاڑرہے ہیں ان پراتفاق رائے سے جو حد جاری ہوتی ہوکتاب وسنت کی روشنی میں مرحمت فرمائیں۔

● - سعودیہ عربیہ حکومت کے ڈکٹیٹر اور اس حکومت کے تمام ارکان اور ان کی ہم قوم ساری نجدی برادری کا عقیدہ سے کہ دنیا میں صرف وہی مسلمان ہیں بقیہ بوری دنیا کے مسلمان حق کہ حجاز مقدس اور حرمین طیبین کے باشندے بھی کافر ہیں، صرف کافرہی نہیں کافروں کی بدترین قسم مشرک ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے پیش رونے حرمین طیبین پر حملہ کیا اور وہاں کے باشندوں اور علما ومشام کو بے دریغے قتل کیا اور ان کے مال ومتاع کولوٹا، جبیا کہ علامہ محقق تینج محد امین شامی نے روالمخار حاشیہ در مختار میں لکھا:

"كما وقع في زماننا في أتباع عبد جيماكه بمارك زماني مين عبدالوبابك الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا متبعين ہيں جو نجدسے نكلے اور حرمين پر انھول نے على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب قبضه كياوه اليني آب كوطبلي كهتم تهي كيكن ان كا الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم اعتقادية تفاكه صرف يهي مسلمان بين اورجوان کے اعتقاد کے مخالف ہیں مشرک ہیں، اس عقیدہ المسلمون وأن من خالف اعتقادهم کے مطابق انھوں نے اہل سنت اور ان کے علما کے مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل فتل کو میاح جانا پیمال تک کیہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوکت توڑ دی، اور ان کے شہروں کو ویران کردیا شوكتهم وخرّب بلادهم وظفر بهم اورمسلمانوں کے کشکروں کو ۱۲۳۳ھ میں ان پر عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف."()

اور بعینه یمی مضمون مولوی حسین احمد ٹانڈوی صدر دارالعلوم دیوبند نے الشہاب الثاقب میں لکھا: کیکن

(١) الردالمحتار على هامش الدرالمختار، ص:١٣ ٤، ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية

V June فرق باطله

فتاوك شارح بخارئ كتاب لعقائد

کے وہ خود کافرہے، جیساکہ حدیث میں ہے۔اور امت کااس پر اجماع ہے کہ نسی نبی کی معمولی گستاخی کرنے والاجھی کافرہے اس لیے نجدی اپنے کفری عقائد کی بنا پر کافرو مرتد ہیں اور جو کافرو مرتد ہواس کی نماز ،نماز نہیں نہ اس کے پیچھے کسی کی نماز درست۔ اس وجہ سے نجدی اماموں کے بیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ، ان کے بیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا نماز قضا کردی، مکہ معظمہ کی شان یہ ہے کہ وہاں جہاں ایک نیکی پر لاکھ کا ثواب ملتا ہے وہیں ایک گناہ پر لاکھ گناہ بھی لکھا جاتا ہے توجن لوگوں نے نجدی امام کے پیچھے نماز پربھی جو حقیقت میں قضا ہوئی، ان کے گناہولِ کا شار کیا ہوگا۔ رہ گیا جماعت کا معاملہ تو جماعت کا ثواب اس وقت ملے گاجب نماز میج ہوگی اور جب نماز ہی چیج نہیں تو جماعت کا ثواب کیسا۔ فرض کیجیے آپ کسی مسجد میں پہنچے اور اس کا امام قادیاتی ہے توکیا جماعت کے شوق میں اس کے بیچھے نماز پڑھیں گے ؟ جولوگ نجدیوں کے عقائد کفریہ پرمطلع ہوں اور بیر جانتے ہول کہ امام نجدی ہے پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیس وہ لوگ یقینا سخت گنہگار ہیں اور نماز کے تارک، کیکن جولوگ نجدیوں کے عقیدے سے واقف نہیں جیسے عام حجاج اور وہ لوگ وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں توان پر کوئی مواخذہ نہیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

نجدی حکومت کاحکم \_ روضهٔ اقدس پر حاضری کے آداب\_ روضة اقدس پرایک صحافی کابارش کے لیے استفاثہ کرنا۔ مسئوله: جناب انوار حسين الجم، الدير مراه نامه كاف نون، شيابرج، كلكته-١٩ جمادي الآخره ١٨٠٨ ١٥

→ - حکومت سعودیہ نے مقامات مقدسہ،مقابر صحابۂ کرام، ازواج مطہرات اور نشانات اوائل اسلام وغیرہ مقدس مقامات کومسمار کرنے کے لیے جو بہانہ تراشہ ہے کہ اس قبر پرستی سے توحید میں خلل پڑتا ہے اور مظاہر پرستی کی بنیاد پڑتی ہے اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے ، کیااس سے حقیقتاً توحید میں خلل پرارہا ہے، یا مظاہر پرستی کی بنیاد پڑر ہی تھی ؟ کتاب وسنت کی روشنی میں آگاہ کریں۔

● حکومت سعودیہ نے حضور مجاہد ملت اور موجودہ مفتی اظم ہندعلامہ اختر رضاخال از ہری صاحب قبلہ کے ساتھ نارواسلوک کرکے بغیر حج کے واپس کردیا،اور الزام عائد کردیا کہ اجماع امت کے خلاف انھوں نے اقدام کیے اور ملت اسلامیہ میں افتراق کے باعث بے۔ یعنی حج کی جماعت سے الگ جماعت کرنے کی كوشش كيا، بيد الزام مجيح ب اكر مجيح ب توجهاعتى طريقه كارس احتراز كيون فرمايا؟ اور جو احتراز فرمايا اس كى وجوہات پر کتاب وسنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

🗨 - مولانا سیر سلیمان ندوی ، مولانا شوکت علی، مولانا محمر علی اور دنیا کے مسلمانوں کی مشتر کہ مانگ

بھی دو زانو بیٹھتے ہیں اسے کوئی عبادت نہیں سمجھتا، سب تعظیم جانتے ہیں ، نجد بوں نے ہر تعظیم کو عبادت قرار دے کر دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافرو مشرک قرار دے دیا بیان کی جہالت ہی نہیں بدباطنی ہے۔ انبیاے کرام،اولیاے عظام،علماومشائخ کے مزارات طیبہ کو پختہ بناناکفروشرک نہیں بلکہ مباح مستحسن ہے ان پر قبے بناناتھی جائز وستحسن ہے۔علامہ طاہر فتنی نے مجمع البحار میں اور ملاعلی قاری نے حتی کہ دارالعلوم دیو بند کے سابق مفتی عزیز الرحمان نے شرح نقابیمیں ملاعلی قاری کے حاشیے میں لکھا:

"قد أباح السلف أن يبني على قبور سلف في علما اور مشائخ مشهورين كى مزارات المشائخ والعلماء المشاهير ليزورِهم الناس پر عمارت بنانے كو جائز فرمايا تاكه لوگ ان كى ويستريحون فيه بجلوس فيه."() زيارت كرين اوراس مين بير كرآرام پايكن-

اسی طرح انبیاے کرام اولیاے کرام کے مزارات پر حاضری اور ان سے استعانت اور ان سے دعاکے لیے در خواست عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام امت میں رائج و معمول ہے، امام ابو بکر ابن الی شیبہ استاذ امام بخاری ومسلم اپنے مصنف اور امام بیہقی دلائل النبوۃ میں سند چیج کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاروق أظلم وَثِنْ عَلَيْكَ كَ عهد خلافت میں ایک بار قحط پڑا ایک صاحب (حضرت بلال بن حارث مزنی) وَثَنْ عَلَيْكَ مزار اقدس ﷺ پر حاضر ہوئے عرض کی یار سول اللہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانکیے کہ وہ ہلاک ہوئے جارہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ ان صحابی کے خواب میں تشریف لائے اور ار شاد فرمایا عمر کے پاس جاکراہے سلام پہنچااور لوگوں کو خبر دے کہ اب پائی آیا جا ہتا ہے اس حدیث کوعلامہ ابن حجر عسقلاتی نے سن الله على الله الله الله الله الله الله الله خطيب قسطلاني شارح بخاري نے المواہب اللد نيه ميں نقل فرماكر فرماياكم

، مضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی را النظامین نے اشعة اللمعات شرح مشکوة جلد دوم میں امام غزالی کا بیہ

''جس سے زندگی میں مد دمانگی جاسکتی ہے اس سے بعد وصال بھی مد دمانگی جاسکتی ہے۔''

اوراسی میں سیدی احدین مرزوق قدس سرہ کابدار شاد نقل فرمایا: "بیدیار مغرب کے صف اول کے علما ومشائخ میں تھے کہ شیخ ابوالعباس حضری نے مجھ سے بوچھا کہ زندہ کا مد د کرنازیادہ قوی ہے یاوصال فرماجانے والے کا، میں نے کہاایک قوم کہتی ہے کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ وصال فرماجانے والے کی مدوزیادہ قوی ہے اس پرشیخ ابوعباس حضری نے کہاکہ تم تھیک کہتے ہواس لیے کہ وصال فرماجانے والااللہ

(۱) محمود الرواية حاشيه شرح النقاية، ص:١٣٩

صرف اس دعویٰ سے کہ صرف ہمیں مسلمان ہیں بقیہ سارے جہال کے مسلمان مشرک ہیں انھیں کامیابی نہیں ہوئی تو انھوں نے نجد کے جاہل ان پڑھ بدوؤں کو سے پٹی پڑھائی کہ چوں کہ حرمین طیبین کے مسلمان قبر پرستی کرتے ہیں اس لیے مشرک ہیں اور یہی حال دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہے، کیکن حقیقت سے ہے کہ حرمین طیبین ہویا دنیا کا کوئی حصہ کوئی مسلمان کسی قبر کی پرستش اور بوجانہیں کرتا۔ پرستش اور بوجاعبادت کا ترجمہ ہے۔ عبادت اور چیزہے اور تعظیم اور چیز دونوں میں زمین اور آسان کا فرق ہے ، نسی کام کے عبادت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ کام کیا جاوے اسے معبود اعتقاد کیا جائے، بغیر اعتقاد کے کوئی کام عبادت نہیں ہوسکتا۔ مثال کے طور پر قبلہ رخ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، نماز میں عبادت ہے مگر سارے علماے اہل سنت بیر تحریر کرتے ہیں کہ جب حضور ہڑا تھا گئے کے مزار اقدس پر حاضر ہو تو منھ حضور ہڑا تھا گئے گئے مزار اقدس کی طرف کرے اور جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے ویسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو۔ فتح القدیر میں ہے:

"رواه أبو حنيفة رضي الله تعالىٰ عنه في الم عظم ابوضيفه وللتَّقَالُ نے اپنی مندمیں مسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حضرت عبدالله بن عمر يَظِيَّتِكِ سے روايت فرمائي قال من السنة أن تاتي قبر النبي على من كمست بيه كمني النائلي على مزار باك برقبله قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة كى طرف سے حاضر ہواور اپنى پیچ قبله كى طرف کرے اور منھ مزار اقدس کی طرف۔ وتستقبل القبر بوجهه."()

عالم گیری میں ہے:

ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہو تاہے مگریہ کھڑا ہوناعبادت نہیں تعظیم ہے۔

"رواه أبو حنيفة رضي الله تعالىٰ عنه في "ويقف كما يقف في الصلوة كذا في الاختيار شرح المختار. "(٢)

اور دونوں میں فرق وہی اعتقاد ہے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تواللہ عزوجل کو معبود اعتقاد کرکے کھڑا ہوتا ہے اور مواجہہ اقدس میں کھڑا ہوتا ہے تو حضور اقدس ہٹانٹائٹے کو معبود نہیں اعتقاد کرتا بلکہ الله عزوجل کا محبوب بندہ اور رسول اعتقاد کرکے کھڑا ہوتا ہے اس لیے سے عبادت نہیں تعظیم ہے ، اس کی دوسری مثال دو زانو بیٹھنا ہے نماز میں دو زانو بیٹھتے ہیں یہ عبادت ہے مگر بوری دنیا کے مسلمان اپنے اساتذہ اور مشاکخ کے سامنے

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، ص:٩٥، ج:٣، مسائل منثورة، رشيديه پاكستان. (۲) عالم گيرى، ص:٢٦٥، ج:١، كتاب المناقب، مطلب زيارة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم،

کسی کی نماز سیجے۔اس کیے در مختار میں فرمایا:

"وإن أنكر بعض ماعلم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به

اگر کوئی ضروریاتِ دین میں سے نسی ایک کا انکار کرے جس کی وجہ سے وہ کافر ہوجائے تواس کی

فرق باطله

ایسی صورت میں نجدی امام کے بیچھے نماز پڑھنی نہ پڑھنے کے برابر، قضاکرنے کے مرادف حرم شریف میں نماز پڑھنے کامقصد بیہ تھاکہ ایک نماز پرلاکھ نماز کا ثواب ملے گا،اور جب نماز ہی نہیں ہوگی تو ثواب کیسا۔ اس لیے ان اکابر نے ان کے چیچیے نماز نہیں پڑھی اپنی الگ جماعت قائم کی۔ اس کی نظیر واقعۂ کربلا ہے کہ یزید یوں کی فوج ہزار ہاہزار تھی۔ حضرت امام عالی مقام وَثَاثِقَاتُ کے ساتھ صرف بہتر افراد تھے حضرت امام عالی مقام وَلِيُّنا فَكُلُّ فِي إِلَّكَ جِماعت كي - ان ہزار ہاہزار بزیدیوں کے ساتھ ان کے امام كي اقتدانہيں كي -والله تعالى اعلم \_

🖝 - خلافت کمیٹی کا مطالبہ حق تھا، ابتدامیں ابن سعود نے اسے منظور کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا مگر جب باشندگان حجاز اور دنیاے اسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوگیا تواسے ٹھکرادیا اور اپنی ذاتی حکومت قائم کرکے حجاز مقدس كواپنى ذاتى ملك بناليا ـ بيرابن سعودكى منافقت تھى - حديث ميں منافق كى علامت بتائي كئى: "اذا وعد غدر." وعده كرك يجرجائـ

ابن سعود کی بیر مزکت یقیناکتاب و سنت کی رو سے غلط اور غصب کے مرادف ہے اس پراس کی جتنی بھی ملامت کی جائے وہ کم ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

●-امسال حج کے موقع پر جو شرم ناک افسوس ناک واقعہ رونما ہوااس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہ، سکتے ، ہر حکومت کا بیہ طریقہ بن حیا ہے کہ قرآن وسنت اور انسانیت کو بالاے طاق رکھ کراپنے مخالف کو بدنام كرنے اور اسنے كوبے داغ ثابت كرنے كے ليے بلا در يغ جھوٹ بولتے اور كھيلاتے ہيں يہى نجدى حکومت بھی کرر ہی ہے اور ایران کی رافضی حکومت بھی۔ بیر حادثہ کیسے ہوا، کیوں ہوا بیر آج تک سیجے طور پر سیجے ذرائع سے معلوم نہ ہوسکا۔ ہندوستان میں نجدی حکومت کے وظیفہ خوار نجدیوں کی بول بول رہے ہیں اور ایرانی رافضی حکومت کے وظیفہ خوار ان کی بول بول رہے ہیں الی صورت میں تیجے صورتِ حال کی تحقیق مجھ جیسے گوشہ نشیں آدمی کے لیے قریب قریب محال ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

(١) درمختار، ج:٢، ص:٢٦٤، كتاب الصلوة باب الامامة، دارالكتب العلمية لبنان.

عزوجل کی بار گاہ میں ہے۔"

نیز فرمایا کہ ایک بہت بڑے شیخ نے فرمایا کہ میں نے اولیاے کرام میں حیار حضرات کو دیکھا کہ وہ اپنے مزارات میں رہتے ہوئے ویسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے اپنی حیات میں یا اس سے زیادہ۔ حضرت شیخ معروف کرخی، غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور دوسرے دواور بزرگ۔

عارف بالله ملاعبد الرحمن جامی قدس سرہ نے نفحات الائس میں بھی اسے نقل فرمایا اس سے ثابت ہوگیا کہ انبیاے کرام اور اولیاہے عظام کے مزارات پر حاضر ہوناان سے دعاکی در خواست کرنی ، ان سے استعانت کرناعہد صحابہ سے آج تک تمام دنیا کے مسلمانوں میں رائج ہے۔ یہ نثرک وبدعت نہیں، مگر نجد یوں کامقصور تفاملک گیری، حکومت کی لا کچ اس کے لیے انھیں فوج کی حاجت تھی، حرمین طیبین پر حملہ کرنے کی ہمت وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرنے کی جرأت کون کرتااس کے لیے جالاک نجدیوں نے یہ تراشہ کہ بیالوگ قبر پرستی کی وجہ سے مشرک ہیں مسلمان نہیں۔ اس لیے ان سے لڑنا، ان کو قتل کرنا، ان کے مال و متاع لوٹنا، باعث اجرو ثواب ہے، اس طرح جاہل بدو گنواروں کی فوج تیار کی اور حرمین طیبین اور بورے حجاز مقدس و نجد پر قابض ہوکراہے اپنی ذاتی ملکیت بنالی۔ واللہ تعالی اعلم۔

و حضرت مجابد ملت رُمُّ النَّقِطِينِية اور موجوده مفتى أظلم مند مولانا اختر رضا خان صاحب مد ظله العالى كابيه عمل کہ ان حضرات نے نجدی امام کے بیچھے نماز نہیں پڑھی اور اپنی الگ جماعت کی ، کتاب و سنت کی روشنی میں بالكل حق ہے بلكہ ان حضرات برايساكر نالازم تھا۔اس ليے كه نجدى حضور اقدس برالتا اللہ على شان اقدس ميں انتهائی گستاخ ہیں، مولوی حسین احمد ٹانڈوی سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند الشہاب الثاقب میں لکھتے ہیں: "شان نبوت و حضرت رسالت علی صاحبها الصلوة والسلام میں وہابیہ نہایت گستاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں۔"(') اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جو بھی تسی نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ کافرو مرتد ہے۔امام قاضی عیاض شفامیں اور علامہ شامی روالمحتار میں نقل فرماتے ہیں:

"أجمع المسلمون أن شاتمه كافر مسلمانون كاس پراجماع م كرجوكى ني كى من شك في عذابه وكفره كفر."(٢) توبين كرے وه كافرے جواس كفروعذاب برك مين کرے وہ بھی کافرے۔

اور نماز سیج ہونے کے لیے ایمان شرط۔جب یہ مومن ہی نہیں تونہ ان کی نماز نمازے ،نہ ان کے پیچھے

<sup>(</sup>١) الشهاب الثاقب، ص:٤٧.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، باب مطلب مهم في حكم سابّ الأنبياء، دارالكتب العلمية، لبنان.

#### كياد فع شركے ليے نجدى امامول كى اقتداميں نماز پڑھنے كى اجازت ہے؟ مسئوله: ادارهٔ استفامت، کان بور (بو-یی-)

التعامی استود نے بیار بھی ہے اور اس استور ہے کے موقع پر ایرانیوں وبریلوبوں کی خفیہ تلاش کرتی ہے ، نت نے جھیں میں سی آئی ڈی ہر چہار جانب تھیلے ہوتے ہیں، شبہ ہوجانے پراسے حکومت کا باغی قرار دیاجا تاہے، نیز تھیٹروں اور تھوسوں کے ساتھ اسے قید و بند کے حوالہ کردیاجا تاہے اور پھر حج و عمرے کی سعادت سے بھی اسے محروم کردیاجاتا ہے۔ایسی صورت میں اگر کوئی سنی مسلمان دفع شرکے لیے بھی بھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے بینی نیت نہ کرکے صرف نقل نماز کرے اور پھر فوراً اپنی نماز کا اعادہ کرلے، ساتھ ہی بلا تاخیر حرم شریف میں توبہ شرعیہ بھی کرلے توازروئے شرع مطہرہ ایساتخص مجرم ہو گایانہیں، واضح ہوکہ مدینہ طیبہ اور خوداینے ملک ہندوستان میں بہت سے وہ سنی حضرات بطور گواہ اب بھی موجود ہیں جن کو خلیفہ اعلی حضرت مولاناضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی عِلافِئے نے دفع شرکے لیے نجدی امام کے بیچھے نماز پڑھنے کی اجازت مذکورہ بالاشرائط کے ساتھ دی، مہاجر مدنی موصوف کا بیتھم شریعت مطہرہ کی روسے کیساہے؟

انبیاے کرام کی شان اقد س میں گتاخی کرنے کی وجہ سے خدی کافر ہیں، ندان کی نماز، نماز ہے ندان کے پیچھے کسی کی نماز کچے۔ان کے پیچھے نماز پڑھناقضا کے حکم میں بلکہ اس سے بدترمنجرالی الکفر،اس کیے محض اس اندیشے سے کہ اگراس کے بیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو پکڑے جائیں گے،ان کے اقتداکی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے محض ایک وہم اور وسوسہ ہے۔ بحمرہ تبارک وتعالیٰ یہ خادم بھی مج وزیارت سے مشرف ہوا ایک نماز بھی نجدی امام کے بیتھیے نہیں پراٹھی اور کسی نے مجھ سے کچھ بوچھا بھی نہیں ایسے ہی جمدہ علماے اہل سنت بلکہ بہت سے عوام بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پر مصتے اور کوئی ان سے نہیں بوچھتا، حافظ ملت رُ النَّكِ اللَّهِ في يهي كيابلكه دونول حرمول ميں بنځ وقته باجماعت نماز اداكي اور يجھ بھي نه ہوا، حضرت محاہد ملت اور حضرت علامہ ازہری یا حضرت شیر بیشتہ اہل سنت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہندوستان کے شریسند وہابیوں کی چغلی اور ان کے اکسانے پر ہوا، نجدی امام کی اقتدا ہر گز ہر گزنسی قیمت پر نہ کی جائے ، اپنی نماز الگ پڑھی جائے ادر او قات میں تو پوری دنیا نمازیں پر ھتی رہتی ہے کوئی ان سے نہیں بوچھتا صرف مغرب کے وقت تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے مگرایسی نہیں کہ نسی پریشانی کاموجب ہو۔ان کی جماعت ہونے کے بعد نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں بسبب عذر اتنی تاخیر میں کراہت بھی نہیں۔ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب

فرق باطله فآدى شارح بخارى كتاب لعقائد والتخالظية نے نجدی امام کی افتداکی اجازت دی ہومیں اس کونہیں مان سکتا۔ یقیناراویوں سے سننے یا سمجھنے میں

علطی ہوئی میرا بیہ ذاتی تجربہ ہے کہ عوام اپنی من مانی باتوں کو متوفی علما کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کہ ان کے مرشد برحق مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ العزیزودیگر علماہے اہل سنت کے واضح اور غیرمبہم فتاوی موجود ہیں، میں کیسے باور کرلوں کہ انھوں نے ایساکہا ہو گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

آج کل کے روافض ، دیو بندی ، وہائی کاکیا جلم ہے؟

كافر كى بطريق مسنون تجهيز وتكفين والصال ثواب حرام قطعى \_ مرتذ كى نماز جنازه \_ مسئوله: مدرسه اسلامیه، موضع فیروز بور، ڈاک خانه آندر، سیوان (بہار) -۲۸ ر ذوقعدہ ۳۰۴ه

کیافرماتے ہیں علماہے دین اس مسلے میں کہ زید کی شادی خانہ آبادی شیعہ کی لڑکی سے ہوئی، زید اور زید کی شریک حیات مذہب اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ دنوں سے زید کی خوش دامن (بینی ساس)مہمان کے طور پران کے گھر آئی ہوئی تھی،اور شیعہ خیال کی تھی احیانک اس کا نتقال زید کے گھر ہوگیا۔اس کی نماز جنازہ وتجہیز وتکفین زیدنے اہل سنت وجماعت سے اداکروادیا۔لہذااس صورت میں اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟اس کے لیے قرآن خوانی کرواناکیسا ہے؟وہانی، دىيەبندى كى نماز جنازه اداكر كىتى بىن يانېين؟

يهال كے روافض مرتد ہيں، عالم گيرى ميں ہے:"أحكامهم أحكام المرتدين."(ا) يهال سے مراد آج کل ہندوستان میں پائے جانے والے روافض ہیں، اس طرح وہائی، دیو بندی بھی کافر مرتد ہیں اس کیے کہ انھوں نے حضور اقد س ﷺ کی توہین کی ۔ نسی کافر کی بطریق مسنون جمہیز وتکفین حرام قطعی و گناہ۔ اس طرح الصال ثواب بھی اور ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنااس سے سخت تر حرام و گناہ اور نماز جنازہ پڑھناان دونوں سے بدر جہااشد بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے ، پڑھانے والے سب توبہ و تجدید ائیان اور اگر بیوی والے ہیں تو تجدید فکا حجمی کریں۔ شامی میں ہے:

"قد علمت أن الصحيح خلافه آپ نے جان لياكمذہب يحج اس كے برخلاف

فالدعاء به كفر."(٢) عقرت كرناكفري-

(۱) فتاوی عالم گیری، ج:۲، ص:۲٦٤، کتاب المرتد، مطبع ماجدیه. (۲) ردالمحتار، ج:۲، ص:۲۳۷، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دارالکتب العلمية لبنان

کفروار نذاد کے بعد نسب کی شرافت کا کوئی اعتبار نہیں۔بلکہ بنص قرآن وہ نبی کے اہل ہونے سے خارج ہے۔حضرت نوح غِلالِیَا کا فریٹے کے بارے میں ارشادہے:

''انَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلَكَ ''<sup>(1)</sup> وه تير عامل سے نہيں۔

اس لیے اگر واقعی کوئی شیعہ، رافضی سادات کے نسل سے ہوبھی تورافضی ہوجانے کے بعدوہ سیرنہ رہا۔ ویسے عموماً روافض سیجے النسب نہیں اس لیے اگر بالفرض کوئی رافضی ایتے آپ کوسید کہے تو بھی وہ سید نہیں اور نہ اس کی تعظیم و تکریم جائز بلکه حرام و گناہ ہے،ان کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نمان كے ساتھ الھو بيھو، نہ كھاؤ يبو، نہ ان

تواكلوهم ."(٢)

جب ان کے ساتھ میل جول اور کھانا پینا جائز نہیں ، ان کی تعظیم کب جائز ہوگی۔ رہ گیاکسی رافضی کا پیہ دعویٰ کیہ میرے اوپر فلال بزرگ جن آتے ہیں ہے اس کا فریب ہے اس پر اعتبار کرنا درست نہیں ، اور اگر بالفرض سيج بھی ہوتو جنوں میں بھی کافر، مسلمان، سنی، رافضی، وہائی بھی ہیں ہے کہناکہ فلاں بزرگ رافضی عورت کے پاس جاتے تھے کسی طرح درست نہیں۔ بزرگ ہوکر رافضی عورت کے پاس کوئی کیسے جاسکتا ہے۔ ابھی حدیث گزری کہ رافضیوں سے میل جول حرام، ثانیًا اجنبیہ عورت کے پاس جانے والا بزرگ ہویہ محال ہے۔ رہ گیا یہ کہنا کہ درویشی کے رنگ کو ہم کیا مجھیں شیطان کا فریب ہے۔ کا فرک تعظیم و تکریم درویشی نہیں شیطان کی پیروی ہے جو شخص رافضیوں سے ماتا جلتا ہوان کی تعظیم و تکریم کرتا ہواگر چہ سے بہانا بناکر کہ بیہ سید ہے فاسق و فاجر ہے۔اور اگراسے جائز جھتا ہے تو گراہ بددین اس سے مرید ہونا جائز نہیں۔اگر مرید ہو دچاہے توبیعت سے کرنا واجب\_والله تعالى اعلم\_

د بو بندی اور رافضی کومسلمان کهناجائز نهیں۔ مسئولہ: محمد خالد،۲۸۲، عبدالرحن اسٹریٹ R.25 ببئی - کیم صفر ۱۳۱۹ھ

و دیوبند بوں اور رافضی کو کافر کہاجا سکتا ہے یانہیں ؟ دلائل وبراہین کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔

د بو بند یوں وہا بیوں کے بیشواؤں نے حضور اقد س شرائشا کیا گئے گئے شان اقد س میں گستا خیاں کی ہیں۔ مولوی

(١) قرآن مجيد، پاره:١٢، سورة الهود، آيت:٤٦.

(٢) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

درر، غرر اور در مختار میں ہے:

اور جس مسئله میں اختلاف ہواس میں توبہ "وما فيه خلاف يؤمر بالتوبة و تجديد النكاح."() اور تجدیدِ نکاح کا حکم دیاجائے گا۔واللہ تعالی اعلم

رافضی کے احکام۔ جو سیررافضی ہوجائے اس کا نسب باطل ہوجاتا ہے۔ مسئولہ: ذوالفقار محرنیر، نیچ کی مسجد، چیپ محلہ، چتور گڑھ (راجستھان) - ۴؍ رہیج الآخر ۱۴۱ھ

ایس اور کا احترام مسلمانول پر لازم وضروری ہے لیکن کیاشیعہ جواینے آپ کوسادات کہتے ہیں وہ بھی لائق احترام ہیں۔ اگر کسی شیعہ کے دعویٰ کے مطابق ان کے یہاں کوئی جن بزرگ آتے ہیں توکیا اس نسبت سے اس شیعہ کا احترام کیا جائے گااور اگر کوئی سنی سیعہ کوچسنی وحسینی سادات سمجھ کر احترام کرے تو اس کے بارے میں علم شرع کیاہے ؟ بعض لوگوں کا بیکہناکہاں تک تیجے ہوگاکیہ ہمارے بعض سی بزرگ نجارہ کی ایک شیعہ عورت کے یہاں آیا جایا کرتے تھے اور سیسمجھ کراس کی عزت وتعظیم کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے معاملہ میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے کہ درویتی کے رنگ کوہم کیآ مجھ سکیں چول کیہ ان بزرگول کا اب وصال ہو دیا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ واقعی وہ سیر سمجھ کر شیعہ کی تعظیم کرتے تھے یا کہ بعض مفیاد پر ستوں کی ان پر محض یہ الزام تراشی ہے۔ چوں کہ بعض سادہ لوح مسلمان اسے بنیاد بناکر شیعہ کو اپنا مرکز تعظیم سجھنے لگے ہیں۔ لہذا ان کے اس ڈگرگاتے ہوئے ایمان کو بچانے کے لیے آپ سے مؤدبانہ عرض ہے کہ امام اہل سنت امام احدرضا خال صاحب بریلوی عِلالِصْنِهٔ کے مسلک کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ جواب تحریر فرماکر ممنون فرمائیں۔ نیز یہ بتائیں کہ جو شخص شریعت کا حکم جاننے کے باوجود تحض ضداور ہٹ دھرمی سے شیعہ کی عزت واحترام کررہا ہے۔ کیااے اپنا بیریاامام بنانا درست ہے؟ بینواو توجروا۔

ہمارے دیار میں جوشیعہ پائے جاتے ہیں وہ اثناعشریہ، امامیہ ہیں اور بیر اسلام سے خارج کا فرومر تدہیں۔ عالم گیری میں ان کے بارے میں فرمایا:

اوریہ قوم دین اسلام سے خارج ہوگئ اور ان "فله ولاء القوم خارجون عن ملة الاسلام وأحكامهم أحكام المرتدين. کاحکم مرتذوں جیساہے۔

<sup>(</sup>۱) درمختار، ج:۲، ص:۳۹۰، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان

<sup>(</sup>٢) فتاوي عالم گيري، ج:٢، ص:٢٦٤، الباب التاسع في احكام المرتدين.

رشیداحمر گنگوہی وخلیل احمد اسبیٹھی نے براہین قاطعہ میں ص:۵۱ پر ''شیطان لعین کے علم کو حضور اقد س ﷺ ﷺ کے علم سے وسیع ماناشیطان کے علم کو وسیع کہااور حضور اقد س ہٹالٹیا ﷺ کے لیے وسیع علم ماننے کو شرک بتایا، وہ بھی ایساجس میں ایمان کا کوئی حصہ نہ ہو۔" مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھاکہ: "حضور اقد س کے ایساعلم زید، عمرو، بکربلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔" اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو تسی نبی کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج کافرومر تدہے۔اس موضوع پر علماے اہل سنت کی بهت سي تصانيف بين مثلاً حسام الحرمين، الصوارم الهندييه، منصفانه جائزه وغيره آپ منصفانه جائزه منگاكر پڑھ لیں آپ کواطمینان ہوجائے گا۔

رافضیوں نے سیکڑوں کفریات مجے جن میں چند یہ ہیں، موجودہ قرآن مجید ناقص ہے اور اس میں بہت تغیرو تبدل ہے،اصل قرآن امام غائب لے کرس و من رأی کے غارمیں جھپ کئے ہیں یہ تمام صحابة کرام کو باستثناے چند منافق اور کافرمانتے ہیں۔ قرآن مجید کے خلاف ام المومنین محبوبۂ محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صداقی حضرت عائشہ رخالیہ تعلیے کو معاذ اللہ زنا کا مرتکب قرار دیتے ہیں، بدء کے قائل ہیں لینی ہے کہ اللہ عزوجل ایک کام کافیصلہ کرتا ہے پھریہ جان کر کہ اس سے بہتر، دوسراحکم ہے پہلے کوبدل کر دوسراحکم دیتا ہے اس عقیدے کولازم کہ اللہ ایک وقت جاہل رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔اسی بنا پر علماے سلف نے ان کو کافرومر متر کہا۔فتاوی عالم گیری میں ہے:

"فَهُولاء القوم خارجون عن ملة توية قوم دين اسلام عن خارج بو كن اوران كا الاسلام وأحكامهم أحكام المرتدين."(أن كلم مرتدول جيباب-

ان كرومين رد الرفضه، راد الرافضه، نصيحة الشيعة وغيره كتابين ويكهين - والله تعالى اعلم -رافضیوں کے بارے میں حکم شرع کیاہے ؟ رافضیوں کی مجلس میں جانا، ماتم وتعزیے کے جلوس میں شریک ہونا، تعزیہ دفن کرنے کے لیے کربلاجانا حرام وگناہ ہے۔ یہ کہناکیسا ہے کہ جولوگ حضور کے رفضے پر دیدار کے لیے جاتے ہیں ان کوکیاملتا ہے؟ مسئوله: دُاكْرُ محد اسلام، چاند بور، كان بور (بولي)-١٦/ريع الآخر ١٨١٥ه

وافضیوں کی محفل میں آنا جانا اور ان کواہل سنت کے یہاں بلانا اور ان سے پڑھوانا ایک سنی مولوی

صاحب رافضیوں کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کی انجمن کے ممبر بھی ہیں۔جس کا نام رضوبہ ہے ان کو چندہ بھی دیتے ہیں اور مجلسوں میں رافضیوں کے رنگ میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کدان کوخوش کرنے کے لیے پڑھنے میں ہی حلاحلاکرروتے ہیں اور رافضی کی طرح اس طرح نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرۂ رسالت، نعرۂ حیدری، نعرۂ صلوة، ماتم كى تلقين كرتے ہيں اور رافضى سينه زنى كرنے لگتے ہيں اور وہ شامل رہتے ہيں اور محفل ختم ہونے پران كى شیرنی کنک لے کرکھاتے ہیں۔ جب کہ ان کی محفل میں صلاۃ وسلام کھڑے ہوکر بھی نہیں پڑھاجا تاہے اور اخیر میں سینہ کوٹ کر مانم کر کے ختم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے تعزیبہ اور تابوت میں شریک ہوتے ہیں اور چندہ دیے ہیں جب کہ رافضی چھر ہوں سے سینہ زنی کرتے ہیں اور سنی مولوی صاحب ان کے ساتھ ساتھ ان کے کربلا تک جاتے ہیں۔ یہی سنی مولوی صاحب اہل سنت کی محفلوں میں رافضیوں کوخوش کرنے کے لیے ان کوبلاتے ہیں اور پرطواتے ہیں اور منبررسول پرآنے سے پہلے استقبالی نعرہ لگاتے ہیں اور ان کی غلط روایتوں کوسنتے ہیں۔ ایک رافضی مولوی نے آخصیں سنی مولوی کے یہاں محفل میں شرکت کی اور رافضی مولوی نے اپنے بیان میں کہاکہ جو تحض حضور کے روضے کے دیدار کے لیے جاتا ہے اس کوکیاماتا ہے وہ توظلمت کا شارہ لے کروہاں سے واپس آتا ہے،اس پر چندسی حضرات نے منع کیا کہ یہ تو حضور کی توہین ہے مگر وہ مولوی صاحب ان کو خوش کرتے ہوئے ان کی موافقت کرنے لگے۔رافضیوں کے پہال مجلسوں میں جانااور اہل سنت کاان کوبلاکرا پنی محفلوں میں شرکت کرانااور پڑھواناکیساہے؟شرعی حکم واضح میجیے۔

میشخص جس کے حالات سوال میں مذکور ہیں گئی وجہ سے فاسق، فاجر مستحق نار مستوجب غضب جبار ہوا۔ رافضیوں کے ساتھ میل جول، سلام کلام ، خوردونوش حرام و گناہ ہے۔ حضور اقدس مال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

ارے او فرمایا:

"إن الله اختارني واختارلي أصحابا وأصهارأ سياتي قوم يسبونهم وينقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم."(١)

بیشک اللہ تعالی نے مجھے چن لیا اور میرے لیے اصحاب واصهار (خسر اور داماد) چن لیے جلد ہی ایک قوم آئے گی جوانھیں براکھے گی،ان کی شان گھٹائے گی،تم ان کے پاس مت بیٹھنا، نہان کے ساتھ کھانا پینا، نہان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہان کے جنازے کی نماز پڑھنا۔

(۱) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

(۱) فتاویٰ عالم گیری، ج:۲، ص:۲۶٤، الباب التاسع فی احکام المرتدین.

اس نیت سے رافضیوں کے بچوں کو پڑھانا کہ شایدوہ ہدایت پاجائیں جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ البتة رافضيول ميل جول، سلام وكلام حرام وكناه ب- حديث ميس ب:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نهان كماته الهوبيهو، نهان كماته كهاؤ يبو-

امام پر فرض ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ رافضیوں ہے میل جول، نہ رکھے، اگر توبہ کرلے تو پھراس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر توبہ نہ کرے تواسے امامت سے معزول کر دیاجائے۔واللہ تعالی اعلم۔

رافضی کوتقریر کے لیے بلاناکیسا ہے؟ مسئوله: شکیل احمد قادری، محله ترکیانه چرکهاری شلع جمیر بور (بوپی)-۱۲ر ربیج الاول ۲۰۸۱ه

و نیدنے (جوسن سیح العقیدہ ہے) ایک جلسہ کرایا جسے سیرۃ النبی ﷺ کا نام دیااس میں خطابت کرنے کے لیے جس مقرر کوبلایا وہ رافضی تھا، چہرے پر داڑھی نام کی بھی نہیں تھی، عالم بھی نہیں تھا، پائٹ اور کوٹ میں ملبوس ہوکر مقرر نے تقریر کی ابتدا تا انتہاا کی بارتھی درود پاک نہ پڑھااور نہ پڑھنے کی تاکید کی۔ بعد اختتام تقریر نه سلام پڑھا۔ جلسہ میں اس مقرر کو بلوانے والے بھی سنی اور چند آدمیوں کو چھوڑ کر باقی سامعین جھی سنی بھی العقیدہ ، ایسی صورت میں از روئے شریعت جس نے ایسے مقرر کو بلایا اور جس نے ایسے مقرر کی تقریر سنی اس پر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ خداراجواب سے جلد از جلد نوازیں کیوں کہ یہاں کا ماحول اس واقعہ کے بعد کافی مسموم ہے۔ نوف: -جلسكرانے والے اور سننے والے بھی مقرر كے عقيدہ و چال چلن سے پہلے ہى واقفيت ركھتے تھے۔

جس نے رافضی کو جلسہ میں تقریر کرنے کے لیے بلایاوہ گنہگار ہوا، اور جولوگ جلے میں شریک ہوئے وہ سب بھی۔سب پر اپنا اپنا گناہ الگ الگ ہو گا اور سب کے برابر اس بلوانے والے پر۔ رافضی ہے میل جول، سلام کلام حرام ہے۔ چیہ جائے کہ اسے بلواکر التیج پر بٹھایا جائے۔اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔حضور اقد س شُلْنَا لِنَا اللَّهِ فِي الْمُصْيُولِ كَ بِارْكِ مِينِ فَرَمَا يَا:

(۱) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢، السنة لابن عاصم، ج:٢، ص:٤٨٣.

یہ حدیث خاص روافض کے بارے میں واردہے۔اس کے علاوہ مطلقاً ہر گمراہ بددین کے بارے میں فرمایا: "إياكم و إياهم لا يضلونكم برمد بهول سے دور رہو، ان كوايخ سے دور ركھو ولا يفتنونكم. "() كبيس تم كوكمراه نه كردي، كبيس تم كوفتني ميس نه دال دير-

ان حدیثوں سے ثابت ہواکہ رافضیوں کے جلسوں میں جاناان کواپنے جلسوں میں بلانا،ان کے کسی مجمع میں شریک ہونا حرام و گناہ ہے ، پھران کا استقبال کرنا، ان کواپنے آئیج پر بٹھانا، ان سے تقریر کرانا پہلے ہے بھی زیادہ بڑھ کراور بدتر گناہ ہے، تعزیہ کے جلوس میں شریک ہوناالگ گناہ ان کوخوش کرنے کے لیے بناؤٹی طور پر رونا ڈیل گناہ۔ رافضیوں کی طرح نعرہُ صلوۃ لگاناالگ گناہ، ان کی شیرینی کھانا، لیناوغیرہ الگ گناہ، اس طرح زبیر ایک ہی نہیں اکتھے کئی گئا ہوں کا مرتکب ہوا۔جس رافضی خبیث نے بیر بکا کہ جولوگ حضور کے روضے پر دیدار کے لیے جاتے ہیں ان کو کیاملتاہے وہ توظلمت کی الخ۔

یقینااس نے حضور اقد س ﷺ کی شدید توہین کی اور وہ تورافضی ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے کافر ومرتد تھا یہ کفر بک کر کافر در کافر ہوا۔ اور یہ مولوی اس رافضی گتاخ، دربیرہ دہن کی موافقت کر کے خود کافرومرتد ہوگیا۔اس کے سارے اعمال حسنہ برباد ہوگئے،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اس پر فرض ہے کہ بلاتا خیراس سے توب کرے۔ پھرسے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو،اور اپنی بیوی کورکھنا چاہتا ہے تواس سے دوبارہ نکاح کرے اور اگر بالفرض اس سے توبہ نہیں کرتا، تجدید ایمان و نکاح نہیں کرتا تومسلمانوں پر فرض ہے کہ اس نام نہاد سنی مولوی سے بھی میل جول، سلام کلام بند کر دیں۔ اگر وہ اس حال میں مرجائے تونہ اسے بطریق مسنون کفن دفن دیں، نه اس کی نماز جنازه پڑھیں۔خلاصہ بیہ نکلا: رافضیوں کی مجلس میں جاناان کواپنی مجلس میں بلانا، ان کااستقبال کرناان کو عزت کے ساتھ التیج پر بٹھاناان سے تقریر کراناان کی تقریر سننا، ماتم کی محفل میں شریک ہوناتعزبیہ کے جلوس میں شریک ہونا، تعزبیے وفن کے لیے کربلاجانا حرام وگناہ ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

> رافضیوں کے بچول کو پڑھاناکیساہے؟ رافضیوں سے میل جول۔ مسئوله: عبدالباسط، ساكن بنكي كهال، مير تنج، گويال تنج (بهار)- ١٣٠٠ ذوالحجه ٢٠٠١ه

- ہماری مسجد کے امام صاحب شیعہ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، امام صاحب کا شیعہ کے یہاں آنا جانااوران کے بچوں کو پڑھاناازروئے شرع کیا حکم رکھتاہے ؟ایسے امام کے بیچھے نماز ہوگی یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) مشكوة شريف، ص:۲۸، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبع مجلس بركات، جامعه اشرفيه ، مبارك پور.

ان پر کیا حکم عائد ہوتا ہے؟

 حضرت سيد ناصد بق اكبرو حضرت سيد نافاروق اعظم، حضرت سيد ناعثمان عنى رضوان الله تعالى عليهم اجمعین کی شان والا صفات پر تبراکرنے والوں کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ یاجب کوئی سنی مسلمان حضرات خلفاے ثلاثہ کے شان والاصفات میں قرآن پاک کی آیت یا حدیث مبارک بیان کرے اور وہ مخض آیت کریمہ كے بارے ميں يہ كہ كدان حضرات كے بارے ميں نہيں ہے ياان كے سامنے حديث رسول بيان كى جائے توبیر کہ، کرانکار کردے کہ حدیث کا وجود ہی نہیں ہے اور اگر حدیث کے وجود کا اقرار بھی کرلیتا ہے تو کہتا ہے کہ اس حدیث کے راوی ضعیف ہیں، ایسے شخص کے بارے میں عندالشرع کیا تھم ہے؟

 ● چنداحادیث کریمہ جو حضرات خلفاے راشدین کے بارے میں ہوں تحریر فرمادیں، نیزوہ احادیث مشہورہ جن میں خلفاہے ثلاثہ ہی کے مناقب ہول تحریر فرمادیں۔

حضرت علی (فِلْنَاقَالُ ) نے حضرت عثمان عنی فِلْنَاقِلُ سے جو بیعت کی وہ حدیث مع سند کے تحریر

◄ حضرت امام شافعی کابی عربی کامشهور شعرے

فليشهد الثقلين أنا رافضي لو كان رفضاً حب أهل بيتي حضرت امام شافعی نے بیہ شعرکس موقع پراور کیوں کہاتھا؟اس کو بھی قلم بند فرمادیں۔

 حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور خلفاے ثلاثہ کے مابین کیا گیا تعلقات تھے؟ برائے کرم تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے دیے کی زحمت فرمائیں، کرم ہوگا۔

●۔ شیعوں کے اب تک اتنے اقسام پیدا ہو چکے ہیں کہ ان سب کو شار کرنا اور ان سب کا تعارف کرانا ایک اہم کام ہوگیاہے، مجھے نہ اتنی فرصت اور نہ اب اس کی ضرورت۔ ان میں سے اکثرنا پید ہوگئے۔سلاطین صفویہ کا جب عراق ایران وغیرہ پر تسلط ہوا توان خبثا نے سارے علماہے شیعہ کو جمع کرکے بڑی بڑی شخواہیں دے کراس مذہب کے اصول مقرر کرائے، کتابیں لکھیں اور ان سب پر بزور شمشیر سب شیعوں کواکٹھا کیا۔ جب سے ان کا انتشار کچھ ختم ہوا اور اب ان کی بڑی تعداد اپنے آپ کو اثناعشریہ امامیہ کہتی ہے ، ہندوستان ،ایران و عراق میں عام طور پر جو شیعہ پائے جارہے ہیں وہ سب اپنے آپ کو اثناعشریہ امامی کہتے ہیں ان کے علاوہ بہرے ، خوجے تفضیلی شیعے بھی ہندوستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں ،اگر چیدان کی تعداد بہت تھوڑی ہے بلکہ اثناعشری رافضی ان کوشیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ، ان میں سب سے اقل قلیل

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نمان كي ساته الهوبيهو،نمان كي ساته كهاؤيو

بلوانے والے اور جلسہ میں تمام شریک ہونے والوں پر توبہ فرض ہے۔ والله تعالی اعلم۔

رافضیوں کی تکفیر کیوں ہوتی ہے۔تفضیلی کے کیا احکام ہیں ، شاہ نیاز بریلوی تفضیلی تھے۔ حدیث اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ مسئوله: جناب سير عبدالرجيم صاحب در گاه اجمير شريف (راجستهان)-۲۲ر محرم ۱۴۰۸ه

- • القل اشتبار: - من كنت مولاه فعلي مولاه: يين جس كامولي بول إس على بهي

حدیث شریف: - اے میرے پرورد گار جو تخص اس سے (علیٰ) سے دشمنی کرے اسے آگ میں اوندھاکرے گرا۔ نیز فرمایا خداوند تودوست رکھ اسے جوعلی کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اسے جوعلی سے دشمنی ر کھے ۔علی کرم اللہ وجہ کا بوم شہادت حسب سابق امسال بھی خواجہ عظم امام دین وملت حضرت خواجہ معین الدین چیتی غریب نواز کے آستانہ عالیہ پر نور پر عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا جارہا ہے۔ لہذا جملہ صاحب ایمان سے در خواست کی جاتی ہے کہ شرکت فیرماکر سعادت دارین حاصل کریں۔

مولائي لنكرا ٢ رمضان المبارك ، بمقام مقبره

بيان فضائل شهادت --- بمقام احاطر نور -- محفل ساع --- در ودوسلام --- فاتحه خوانی، بمقام احاطر نور منجانب مولائي گروه خدام خواجه غریب نواز

کیافرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین حسب ذیل مسائل میں؟

●-اہل تشیع کے کتنے اقسام ہیں؟

● جو حضرات اہل تشیع کی طرف داری کریں حبِ اہل بیت میں اتنا غلو کریں کہ ان کے قلم اور بیان سے خلفاے ثلاثہ کے مناقب و فضائل جو احادیث و قرآن سے ثابت اور اظہر من اسمس ہیں۔ (معاذ الله) ان پر پر دہ ڈالیں اور یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ ہمیں فضائل اہل بیت کے علاوہ نسی سے کیا مطلب۔ عندالشرع

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج:٢، ص:٤٨٣.

ثانيًا: - اشاره كنابير جانے ديجي اس نے صاف كه، ديا جم كوسى سے كيا مطلب، كسى سے اس نے خلفامے ثلاثہ کو مراد لیااب اس کے جملے کاصاف صاف مطلب میہ ہواہم کو حضرات خلفامے ثلاثہ سے کیا

مطلب پیکھلاہوا تبرااور رفض ہے۔

ثالثاً: - ایک انسان اسی کی طرف داری کرتا ہے جس کوحق پرست جانتا ہے جب یہ لوگ روافض کی طرف داری کرتے ہیں تواس کا مطلب میہ ہے کہ بیالوگ روافض کو حق مانتے ہیں بید دلیل ہے کہ بیالوگ رافضی ہیں اور بطور تقیہ اپنے آپ کو پچھاور ظاہر کرتے ہیں ان لوگوں کا حکم وہی ہے جوابن حبان وابن عقیل کی حدیث

میں مذکورہے کہ فرمایا:

بے شک اللہ نے مجھے جن لیا اور میرے کیے اصحاب اوراصهار منتخب كركيے بهت جلدایک قوم آئے کی جوانھیں براکہے گی،اور ان کی شان گھٹائے گی،تم ان کے پاس مت بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا بینا، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھنا۔ (یااسی طرح حضور سید عالم ﷺ على على على على الله على الله على الله علم

"إن الله اختارني واختارلي أصحابا وأصهارأ سياتي قوم يسبونهم وينقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم (أو كيا قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم)."(ا)

🗗 - ان لوگوں کا یہی حکم ہے بیے لوگ کم از کم گمراہ بدوین ہیں اور بیے بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے دل میں کفر بھراہوجس کی وجہ سے بیر منافق ہوں،ان سے میل جول سلام و کلام حرام وگناہ۔قرآن کریم میں ہے: یادآنے پرظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ "فَلا تَقْعُلُ بَعْدَ النَّاكُويُ مَعَ الْقَوْمِ الظُّلَمِينَ-"(٢)

اور ابھی نمبر ابر میں حدیث گزر چکی جو آیات مبارکہ ان حضرات کے فضائل میں نازل ہوئی مروی ہیں ان کا انکار کرنا یقینا ان کی شان گھٹانا ہے اور یہی رافضیت کی بنیاد ہے اس کیے ایسے لوگ

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج:٢، ص:٤٨٣.

(٢) قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت:٦٨، پاره:٧.

تفضیلی ہیں، بیاصول و فروع سب میں اہل سنت وجماعت کے موافق ہیں۔البتہ ان کاعقبیرہ بیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابۂ کرام حتی کہ خضرت صداق اکبرو فاروق اعظیم سے بھی افضل ہیں۔ان کا کہنا یہ ہے کہ خلافت کا استحقاق صرف اہل ہیت کو ہے بیداگرا پنی مرضی سے نسی کو سپر د کر دیں تووہ خلیفہ ہوجائے گا۔ جبیباکہ حضرت علی رضِی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات خلفاہے ثلاثہ کو تفویض کی اس بنا پروہ لوگ خلیفہ برحق ہوئے، کیکن اگر اہل ہیت خود کاروبار خلافت انجام دینا جاہیں اور کسی کو تفویض نہ کریں تو دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہوسکتا۔ ماضی قریب میں اس کے داعی بریلی شریف کے شاہ نیاز احمد گزرے ہیں آج بھی ان کے جانشین اور خصوصی مریدین کا یہی عقیدہ ہے۔ بیلوگ تبرانہیں کرتے اور نہ قرآن مجید کوناقص بتاتے ہیں ،اور نہ خلفاہے ثلاثه کی خلافت کے حق ہونے سے انکار کرتے ہیں اور نہ صحابۂ کرام کو مناقق اور غاصب کہتے ہیں، مگر چوں کہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت سے خارج گمراہ بددین ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کا اس پراجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام سے مطلقاً حتی کہ حضرت علی مُثانِّقاتُ سے بھی حضرت صدیق اکبرافضل ہیں، ان کے بعد حضرت فاروق أعظم وَثِنْ عَيْنَةً نِيز خلافت كا استحقاق بالاصالة اہل بیت كونہیں كہ وہ جب تک دوسرے كو تفویض نه كریں دوسراخلیفہ نہ ہوسکے۔ایسانہیں ہے بلکہ یہ حق حضرات اہل حل وعقد کو ہے وہ جسے منتخب کریں وہ خلیفہ برحق ہوگا یا پھر یہ حق خود خلیفہ کو ہے کہ وہ جسے منتخب کردے گاوہ ہوگا اس پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے، ان دو اجماع کے خلاف عقیدہ رکھنے کی وجہ سے تفضیلیہ اہل سنت سے خارج اور گمراہ ہیں، رہ گئے اثناعشریہ توبیداور اسی طرح بوہرے اور خوجے بیرسب باتفاق اہل سنت و جماعت کافرومر تدہیں ان کے کفریات کی فہرست بہت طویل ہے جو تحفیهٔ اثناعشر بیر میں باتفصیل مذکور ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

🐠 - روافض کابنیادی عقیدہ تقیہ ہے اور دوسرابنیادی عقیدہ تھان،اس لیےان کو پیچاننااور ان کی گرفت کرنابہت مشکل ہوتا ہے، جن لوگوں کے مذکورہ بالااحوال آپ نے لکھے اس سے ظاہر یہی ہورہاہے کہ یہ لوگ اثناعشری تبرائی رافضی ہیں ورنہ خلفاہے ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے ان کی زبان کیول گونگی ہوتی ،ان کاقلم کیول ٹوٹتا، پھر یہ جملہ کہ ہم کوئسی اور سے کیاغرض یہ خود تبراہے۔ اولاً: - خلفاے ثلاثہ جو دین کے اہم ستون ہیں جن میں دو حضرات حضور اقدس ہڑا ہا گا کے وزیر ہیں جن کی بدولت دنیامیں اسلام بھیلا، اسلام کوفروغ حاصل ہوا، بوری دنیامیں اسلام کی دھاک بیٹھی، جن کے فضائل ومناقب الله عزوجل اور حضور اقدس ﷺ أور خود حضرت على ﴿ تَلَيْظَيُّ نِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَظمت و برتری کوتسکیم کیا۔ان کوایسے عامیانہ لفظ سے ہم کوکسی اور سے کیامطلب کے ساتھ تعبیر کیا یہ دلیل ہے کہ کہنے

فرقِ باطله

يقيناًرافضي بين \_ والله تعالى اعلم \_

الم بخاری مسلم نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے (وَنْلَا عَیْنَا )روایت فرمایا کہ نبی شانتہ اللہ نے

ا پنی صحبت اور مال میں سب سے زیادہ مجھے لفع "إِن أَمَنَّ الناس عليَّ في ماله وصحبته پہنچانے والے ابوبکر ہیں اگر میں اپنے پرورد گار کے أبوبكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لا تخذت أبابكر خليلا."(١) سواسي كوخليل بناتا توابوبكر كوبناتا

"أمن"كي معنى سب سے زيادہ احسان كرنے والا ہے ميں نے ادباً اس كا ترجمہ تقع پہنچانے والاكياہے، لفظی ترجمہ یہ ہوگاسب سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے والا ابو بکرہے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جوسب سے زیادہ گہرا دوست ہوکہ اس سے زیادہ محبت اور دوستی انسان کے بس میں نہ ہو، اس کیے حضور اقد س ہٹا ہٹا گاڑے نے اس کواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص فرمایا۔ اس حدیث کا مطلب سے ہوا کہ مخلو قات میں سب سے زیادہ حضور اقد س الله الله الله المركب المركبوب بين، اس حديث سے دوطرح حضرت صديق اكبركي افضليت ثابت ہوئی، ایک بول کہ وہ بلا استثناتمام صحابہ کرام سے زیادہ حضور بٹل فیا ایک کو نقع پہنچانے والے ہیں یا حسب ارشاد حضور پراحسان فرمانے والے ہیں بیاس کی دلیل ہے کہ وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔حضور کونفع پہنچاناسب سے بڑی طاعت وعبادت ہے،اس میں صداق اکبرسب سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ وہ سب سے زیادہ افضل ہیں بول ہی کسی کے ساتھ حضور کی محبہ اس کی دلیل ہے کہ وہ سب سے زیادہ بزرگ و

ہے۔ بخاری ومسلم ہی میں حضرت جبیر بن مطعم خِرِقائقائے سے مروی ہے کہ ایک عورت خدمت اقد س میں حاضر ہوئی اس نے حضور سے نسی معاملے میں بات کی ، فراغت کے بعد اس کووالیں ہونے کا حکم دیا اس نے عرض کیا یار سول اللہ!اگر میں حاضر ہوں اور آپ کو نہ پاؤں توکس کے پاس جاؤں فرمایااگر تو مجھے نہ پائے توابو بکر کے

(۱) مسلم شریف، ص:۲۷۲، ج:۲، کتاب الفضائل، باب من فضائل ابی بکر الصدیق رضی الله عنه، رضا اکیڈمی بمبئی

سے بہتر ہیں اور رسول اللہ ہٹائیٹا گھ کوسب سے زیادہ پیارے ہیں۔<sup>(1)</sup>

اس میں حضرت ابن عمر رہنی ہوائی ہوایت ہے کہ حضور اقد س ہڑا ہی گئے گئے نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تومیراغار میں بھی ساتھی ہے اور حوض میں بھی میراساتھی ہے۔(۲)

بخاری ومسلم میں حضرت ابوسعید خدری وَتَلْ عَلَيْ سے مروی ہے کہ رسول الله مِلْ الله مِلْ الله عَلَيْ فَي فرما ياميس سور ہا تھاکہ میں نے بید دمکیھاکہ کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے جارہے ہیں اور ان لوگوں کے او پر کرتے ہیں بعض کے سینے تک پہنچرہے ہیں اور بعض کے اس کے پنچے تک اور مجھ پر عمر بن خطاب پیش ہوئے اور ان پر اتنالمباکر تاتھا جے وہ زمین پر گھسیٹ رہے تھے، لوگوں نے دریافت کیا آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، ارشاد فرمایا: " دین" \_(") اتھیں دو نول کتابوں میں حضرت ابن عمر خلاقہ تبطالے سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں سو

رہاتھاکہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس کو پیایہاں تک کہ میں محسوس کررہاتھاکہ سیرانی میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی پھر میں نے بچا ہوا عمر بن خطاب کو دیا، لوگوں نے بوچھا یار سول اللہ!اس کی کیا تعبیر ے ؟ فرمایا "علم" (m)

ترمذی میں حضرت ابن عمرے اور ابوداؤد میں حضرت ابوذر پینائیجیاں سے مروی ہے کہ حضور اقد س پڑالتھا ہیڑا

(۱) سنن الترمذي، ص:٩٦٦، رقم الحديث: ٣٦٦٥، باب في مناقب أبي بكر الصديق، داراحياء التراث العربي، لبنان، ونصه: عن عمر بن الخطاب، قال: أبو بكر سيدنا و خيرنا و أحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٢) سنن الترمذي، ص:٩٦٦، رقم الحديث: ٣٦٦٥، باب في مناقب أبي بكر وعمر، داراحياء التراث العربي، لبنان، ونصه: عن ابن عمر أن رسول الله على قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحديث، موليد في المناد الحوض، وصاحبي في الغار.

(٣) الصحيح لمسلم، ص:١٠٠١، باب من فضائل عمر ، رقم الحديث:٦١٨٩، دار الكتاب العربي لبنان، ونصه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علي و عليهم قمص، منها ما يبلغ الثدى، ومنها ما يبلغ دون ذٰلك ، ومرّ عمر بن الخطاب و عليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.

(٣) الصحيح لمسلم، ص:١٠٠١، باب من فضائل عمر، رقم الحديث:١٩٠، دار الكتاب العربي، لبنان و نصه عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم، إذ , رأيت قدحاً أتيت به، فيه لبن فشربت منه حتى وأني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمربن الخطاب، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم.

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم، ص:٩٩٩، رقم الحديث: ٦١٧٩، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، دار الكتاب العربي، لبنان و نصه: عن جبير بن مطعم، أن أمرأة سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ فإن لم تجديني فاتي ابا بكر.

فرماؤں جس سے فرشتے حیافرماتے ہیں۔(۱)

تر ذری میں حضرت عبد الرحمن بن خباب وَثَلَّ عَلَيْ ہے روایت کی کہ جیش عسرت کے موقع پر حضرت عثان نے اپنی نذر پیش کی توفرما یااس کے بعد اگر عثان کوئی عمل نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔(۲)

ترمذی میں ہی حضرت انس بن مالک وَثِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ سے مروی ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر اپناایک ہاتھ دوسرے پررکھالینی حضرت عثان کی طرف سے خود بیعت فرمائی۔ توحضور اقدس بڑالٹا گاؤ کا دست مبارک حضرت عثمان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہتر ہے۔ (۳)

بخاری میں حضرت انس خِرِی اِنسی خِرِی ہے کہ نبی شاہیا گیا احد پر چڑھے اور ابو بکر وعمراور عثمان بھی تو احد ملنے لگا، حضور نے اپنا پاؤں اس پر مارا اور فرمایا تھم جااے احد تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دوشہیر بيں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔<sup>(۳)</sup>

اس وقت عديم الفرصتي كي وجه سے صرف ابن كثير كى بدايد نهايہ سے وہ عبارت پيش كردے رہا مول اس ميس مين مين أبي طالب أولا ويقال آخرا. "(ه) اور حضرت عثمان كي حضرت علی بن ابی طالب نے سب سے پہلے بیعت کی اور ایک قول سے سے کہ آخر میں کی۔اس سے روافض کو بھی انکار

(۱) صحیح مسلم، ص:۱۰۰۵، باب من فضائل عثمان بن عفان، رقم الحدیث: ۲۲۰۹، دار الکتاب العربي، ونصه: عن عائشة رضى الله عنها ، قال رسول الله عنها . ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.

(٢) سنن الترمذي، ص:٩٧٤، ٩٧٥، باب في مناقب عثمان بن عفان، رقم الحديث: ٣٦٠٩، دار إحياء التراث العربي، لبنان. ونصه: عن عبد الرحمٰن بن خباب قال: شهدت النبي ﷺ: وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان. إلي أن قال:. فأنا رأيت رسول الله عليه الله عن المنبر و هو يقول : ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه.

(٣) مصدر سابق، ص:٩٧٥، ونصه: عن أنس بن مالك قال: لما أمر رسول الله عليه : ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله عليه إلى أهل مكة، قال: فبايع الناس ، قال: فقال رسول الله ﷺ. إن عثمان في حاجة الله و حاجة رسوله ، فضرب بإحدى يديه على الأخرى ، فكان يد رسول الله ﷺ لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم.

(٣) صحيح البخاري، ص: ٧٥٠، باب مناقب عثمان، رقم الحديث: ٣٦٩٩، دار الكتاب العربي، ونصه: عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي ﷺ أحداً، ومعه أبو بكر و عمر و عثمان، فرجف، وقال: أسكن أحد. أظنه: ضربه برجله فليس عليك إلا نبي و صديق و شهيدان. (المشاهدي) (۵) بدایه نهایه، جلد. سابع، ص:۱٤۷.

نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے حق عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیاہے وہ حق ہی بولتے ہیں۔(۱) ترمذي میں حضرت عتبہ بن عامر و اللہ اسے مروی ہے کہ حضور اقدس مراث اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الرشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تا تو عمر ہوتے۔(۲)

ترمذی میں حضرت انس وَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَمر وی ہے کہ حضور اقد س بڑلا الله الله الله الله او هيڑ عمر کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان سب کے سردار ابوبکر و عمر ہیں، انبیاو مرسلین کو چھوڑ کر سارے اگلوں اور پچھلوں کے ۔(۳)

گے ،ابو بکر و عمر <sub>– (۲۲)</sub>

ترمذی میں ہے: ہر نبی کے دو وزیر آسمان والول میں سے ہیں اور دو وزیر زمین والول میں سے، آسمان والول میں سے میرے دو وزیر جب رئیل و میکائیل ہیں اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر ابوبکر و ع

مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ رضالتا تعلی سے مروی ہے کہ فرمایا میں ایسے شخص سے کیوں نہ حیا

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، ص: ۹۷۱، باب في مناقب عمر، رقم الحديث: ٣٦٩١، دار إحياء التراث العربي، لبنان و نصه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه.

<sup>(</sup>٢) ايضاً، مصدر سابق، ص:٩٧٢، باب في مناقب عمر، رقم الحديث:٣٦٩٥، دار احياء التراث العربي، 

<sup>(</sup>٣) ايضاً مصدر سابق، ص:٩٦٨، باب في مناقب أبي بكر و عمر، رقم الحديث، ٣٦٧٣، دار إحياء التراث العربي، لبنان, ونصه: عن أنس قال: قال رسول الله على : لأبي بكر و عمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين.

<sup>(</sup>٣) ايضاً مصدر سابق، ص:٩٦٨، باب في مناقب أبي بكر و عمر، رقم الحديث، ٣٦٧١، دار إحياء التراث العربي، لبنان. ونصه: عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر و عمر.

<sup>(</sup>۵) سنن الترمذي، ص:٩٧١، باب في مناقب أبي بكر و عمر، رقم الحديث: ٦٣٨٩، دار إحياء التراث العربي، لبنان و نصه :عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه ، ما من نبي إلاوله وزير ان من أهل السهاء ووزير ان من أهل الأرض ، فأما وزير أي من أهل السهاء فجبريل و ميكائيل، وما وزير اي من أهل الأرض فأبوبكر و عمر.

تھم صادر ہو گا؟ براہین و دلائل سے تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔

ہمارے دیار میں پائے جانے والے روافض جواپنے آپ کوشیعہ کہتے ہیں، اثناعشری رافضی ہیں سے باتفاق اہل سنت کافرومر تذہبی عالم گیری میں ہے:

"فَهُولاء القوم خارجون عن ملة توبيقوم دين اسلام عضارج باوران كاحكم الاسلام وأحكامهم أحكام المرتدين."() مرتدول جيبا -

غالبًا عمرور وافض کے تفریات سے واقف نہیں اس بنا پران کے کافر ہونے سے انکار کیا اگر واقعہ یہی ہے توعمرو پر کوئی الزام نہیں، عمرو کوروافض کے کفریات سے مطلع کیا جائے، روافض کے کفریات پرمطلع ہونے کے بعداگرانھیں کافر کیے فبہاور نہ عمرو خود کافر ہوجائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

تفضیلی شیعہ کافر نہیں گمراہ ہیں۔ فتاوی عالم گیری کے مصنف کون؟ مسئولہ: فتاوی ۵/۱۴۵ کے متعلق سوالات

◄ - اولى عالم كيرى كب اوركهال يهلى بارتصنيف موئى؟

● -ہمارے دیارہے مرادکتناعلاقہہے اور کس دلیل ہے؟

⑤ – اگر دیار سے مراد بوراملک ہندوستان ہے تولفظ دیار کی جگہ ملک کیوں نہیں ہے؟

● جمارے دیار کے شیعہ کافر مرتد ہیں تو دوسری جگہوں کے شیعہ اس حکم سے خارج کیوں ہیں؟

 ◄ کیاہم سنی لوگ فتاویٰ عالم گیری و در مختار کی تمام باتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب دے کر شکریہ کاموقع عنایت فرمائیں۔

۔ وزاوی عالم گیری سلطان محی الدین اورنگ زیب عالم گیرنے اس وقت کے علما سے احناف سے تصنیف کرائی جس میں فقہ حنفی کے وہ مسائل جوقد یم کتابوں میں درج تھے ان کو جمع کرایا یہ ہندوستان ہی میں گیار ہویں صدی ہجری میں تصنیف ہوئی۔واللہ تعالی اعلم۔

۔ - - - چوں کہ شیعوں میں خود مختلف فرقے ہیں ان میں ایک فرقہ تفضیلیہ کا ہے جواصول و فروع میں اہل سنت و جماعت کے موافق ہیں نہ توقرآن کومحرف اور ناقص بتاتے ہیں اور نہ صحابۂ کرام کومنافق

(۱) فتاوى عالم گيرى، ج: ۲، ص: ۲۱٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی بیعت کی اس کیے اس کے لیے زیادہ زور مارنے کی ضرورت نہیں ہاں اگرروافض انکار کرتے یا کوئی انکار کرتا توضر ورت تھی۔واللہ تعالی اعلم۔

V strue)

● ۔ یہ زمانہ وہ تھا جب خوارج کا زور تھاعباسی حکومت ان کے قلع قبع کرنے میں لگی ہوئی تھی یہ خیثا اہل بیت کرام پر طعن کرتے ان کے رد کے لیے امام شافعی را النگالیائے اہل بیت کرام کے فضائل و مناقب بیان کرتے اس پر خوارج اور نواصب نے ان پر پھتی کسی کہ وہ رافضی ہو گئے تو فرمایا:

لو كان رفضاً حب أهل بيتي فليشهد الثقلين أنا رافضي اوریہ شعرابتی جلّہ بالکل حق ہے، اہل سنت دونوں لعنی صحابہ کرام خصوصًا خلفاہے ثلاثہ سے محبت کرتے ہیں اور ہرایک کی عظمت ان کے شایان شان کرتے ہیں۔اب اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کوئی کسی کورافضی کہے تواس کے کہنے سے وہ رافضی نہ ہوجائے گا۔ رافضیت صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور تبرا کا نام ہے یہ شعر علی سبیل الفرض ہے جیساکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا:

" قُلُ انْ كَانَ للرَّ مُلِن وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ فَأَنَا أَوَّلُ فَأَنَا أَوَّلُ بِينَا مِوتَاتُو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرتا۔

والله تعالى اعلم

@- بورى تاريخ براه دالي كهيس كوئي اليي بات نهيس ملح كى جس سے بيه ثابت موسك كه حضرت على وَثُلُّاتُكُمُّ ان حضرات سے عداوت یا کدورت رکھتے تھے۔ ہر موقع پران حضرات کی اعانت فرماتے تھے، ان کی عظمت کرتے تھے اخیس میچ مشورہ دیتے تھے۔ حضرت فاروق عظم وٹٹنٹٹٹ کے زمانے میں مجرمول پر حد قائم کرنے کی خدمت انھیں کی سپر دمھی، حضرت فاروق عظم ولی قائے سے اپنی صاحب زادی ام کلثوم کا نکاح فرمایا، حضرت عثان عنی وٹائنٹیا کی حفاظت کے لیے اپنے صاحب زادگان حضرات سنین کوان کے دروازے پرمقرر فرماياوغير ذالك واللد تعالى اعلم

مسئوله: مجمد اجمل احمد، خير آباد، مئومعرفت مولانا محمد اختر كمال صاحب، استاذ جامعه اشرفيه-۱۰ صفر ۱۵ ۱۴۱ه

ویہ از بدو عمرومیں شیعہ کے متعلق بحث چلی، زید کا کہنا ہے کہ شیعہ کافر ہیں اور عمرو نے اس پر بیہ کہا کہ نہیں شیعہ کافر نہیں اگر شیعہ کافر نہیں توزید پر کیا تھم صادر ہو گا؟ اور اگر ہے تواس کے گفر کے منکر عمرو پر کیا

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة الزخرف، آيت:۸۱، پاره:۲٥.

فآوي شارح بخارئ كتاب لعقائد

حارسو) فتاوى شارح بخارئ كتاب لعقائد

ہوسکتا ہے، اور نیزیہ بھی فرمائیں کہ شیعہ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب سے جلد

امامیہ شبعہ جواینے آپ کواثناعشریہ بھی کہتے ہیں، اپنے کثیر عقائد کفرید کی وجہ سے اسلام سے خارج كافرمرتدييں -عالم كيرى ميں ان كے بارے ميں ہے:"أحكامهم أحكام المرتدين."(الكراس كے رافضی ماں باپ تنگ دست ہوں توان کو بقدر ضرورت نان و نفقہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر مرجائیں تونیسل دے، نہ کفن میں شریک ہونہ جنازے میں ، نہ دفن میں اگراس کے ہم مذہب رافضی اس کولے جائیں تولے جائیں، ورنہ ان کو بغیر نہلائے، بغیر کفن بہنائے لے جاکر کسی گڑھے میں دبادیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

فرقهٔ ناجیه کون سی جماعت ہے؟ رافضیوں کے عقائد۔ رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنے والے پر کیا حکم ہے؟ مسئوله على احمد عثاني، امام مسجد نزدديبك، رام بور (بو-يي-)-١٧ رابيع الآخر ١١٨١٥ ١٥

۔ ● – اہل سنت و جماعت اس زمانے میں کون سافرقہ ہے ؟ فرقۂ ناجیہ کی توضیح کرتے ہوئے سے بھی بیان فرمائیے کہ آیا جو شخص اپنے کو اہل تشیع سے نسبت کرے کیا اس پر سنی ہونے کا اطلاق کیا جانا

۔ کیا اہل تشیع کا دین حنیف کے اصول و فروع میں اہل سنت وجماعت سے کچھ اختلاف ہے۔ نیز موجودہ شیعہ فرقہ اپنے کوکون سے امام سے نسبت کرتا ہے اور اس کے مورث اعلیٰ کاکیاعقیدہ ہے؟

 ● - کیا آج کے شیعہ حضرات اسلام سے خارج ہیں اگر نہیں توسید نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سرکار ﷺ کے اس فرمان "سیاتی من بعدی قوم یقال لهم الرافضة فإن أدر كتم فاقتلوهم فإنهم مشركون قال قلت يا رسول الله ما علامتهم قال يفرطونك مِمَّاليس فيك ويطعنون على السلف. (وفي رواية أخرى) آية ذلك أنهم يسبون أبابكر و عمرو من سبّ أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين."(دارقطي) كاكيامطلب ہو گا جب کہ موجودہ شیعہ حضرات شیخین و دیگر ا کابر دین صحابہ رضائقاتی پرسب وشتم کرتے ہیں۔ اور جہنمی کہتے ہیں ، حضرات خلفاہے ثلاثہ صدیق اکبر، فاروق عظم، عثمان غنی رہائی کے خلافت کوبرحق مانتے ہیں صرف مسکلہ تفضیل میں اہل سنت سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل سنت کاعقیدہ یہ ہے کہ صحابة کرام میں سب سے افضل حضرت صدایق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم پھر عثان غنی ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ۔ اس کے برخلاف تفضیلیہ کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی وَثَاثِقَاتُهُ تمام صحابہ کرام ہے افضل ہیں، حتی کہ حضرت صدیق اکبر سے بھی۔ وَٹِنْ تُقَدُّ۔ اس بنا پر بیہ گمراہ ہیں کافرومر تدنہیں، تفضیلیہ شیعہ ہندوستان میں بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں اور باہر ممالک میں بھی ہیں۔ان کوشٹنی کرنے کے لیے میں نے "ہمارے دیار" کی قیدلگائی اس سے مراد ضلع عظم گڑھ اور آس پاس کے اضلاع جو نبور ، غازی بور ، بنارس ، بلیامراد ہیں کہ میں ذاتی طور پریہاں کے شیعوں سے واقف ہوں کہ ان کے عقائد کفریہ ہیں اگر میں لکھتا کہ تمام شیعہ کافر ہیں تووه بوں سیجے نہ ہوتا کہ شیعوں میں تفضیلیہ بھی ہیں اور وہ کافرنہیں گمراہ ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

◎-انسان سے بتقاضاے بشری لغزش اور خطا ہونی لازم ہے اس سے انسان کی تصنیف کردہ کوئی بھی کتاب خالی نہیں، عالم گیری اور در مختار میں بھی کچھ ضعیف اور مرجوح مسائل درج ہیں جس کی تحقیق و تنقیح فقہاے احناف کر چکے ہیں اس لیے یہ دونوں بلکہ کوئی بھی کتاب کسی مذہب کی حرف برحرف قابل عمل نہیں، البته ان دونوں کتابوں کے اکثر مسائل قابل عمل ہیں اور شیعوں کے بارے میں جومیں نے لکھاہے، وہ صرف عالم گیری ہی میں نہیں اور جو در مختار سے لکھا ہے وہ بھی صرف در مختار میں ہی نہیں بلکہ اہل سنت کی فتاویٰ اور عقائد کی اکثر کتابوں میں ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ شیعہ جو ہمارے دیار میں پائے جاتے ہیں جو اینے آپ کوا ثناعشری یا امامیہ کہتے ہیں اور بوہرے کافرو مرتد ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### امامیہ شیعہ اسلام سے خارج ہیں۔ مسئوله: رياض حسين انتظاري، ملتان، پاکستان

کیافرماتے ہیں علماہے کرام ومفتیان عظام مسکہ ہذا کے متعلق کہ زیدے والدین وتمام بھائی بہن ایک شیعہ پیرکی پیروی کرتے ہیں جب کہ زید مکمل طور پر اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور رشتہ کے تمام لوگ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں ایسی صورت حال میں زید کو کیا کرنا چاہیے جب کہ زید چاہتا ہے کہ اس کے والدین شیعہ پیر کوماننا جھوڑ دیں کیکن والدین کی عقیدت شیعہ پیرسے مضبوط ہوگئ ہے وہ شیعہ پیر کو چھوڑ نانہیں چاہتے اور زید والدین کو جھوڑ نانہیں چاہتااس پیچیدہ مسکلہ کا اسلامی قانون کے اعتبار سے کیاحل

(۱) فتاوى عالم گيرى، ج: ٢، ص: ٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

فرق باطله

الاسلام وأحكامهم أحكام المرتدين."() مرتدول جيما -

رافضی بارہ امام پر عقیدہ رکھتے ہیں جن میں سے ایک امام غائب ہے جو بچین میں ہی " سُرْسُنُ اُراک " کے غار میں رافضیوں کامخصوص قرآن اور علوم اہل بیت کے بورے لے کرغائب ہو گئے ہیں ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت کے مخصوص اقوال جورافضیوں کی تصنیف کردہ کتب میں مذکور ہیں واجب الایمان اور واجب العمل ہیں۔اگرچہ وہ قرآن کے صریح معارض ہوں،ان کاعقبدہ ہے کہ قرآن گھٹادیا گیاہے اور جوموجودہے اس میں بھی ترتیب بدلی ہوئی ہے ،ردوبدل ہے۔اعراب غلط ہے وغیرہ وغیرہ ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

☑-حضرت مجد دصاحب کابی فرمان حق ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

 -رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں بلکہ منجرالی الکفرہے، کیکن پڑھنے والے کورافضی نہیں کہا جاسكتاا حتياطًارا فضيول كي نماز جنازه پڙھنے والوں پر توبہ تجديدايمان و نكاح واجب۔ والله تعالى اعلم۔

🕒 پیرسب حرام و گناہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

رافضی کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟

مسئوله: جناب محدر فيع خال، سلطان بيري وركس، بوست ما بل ضلع عظم گڑھ (بو۔ بي۔) ١١٧ محرم ٨٠٠١ه

التعامی ہے۔ ہمارے قصبہ میں ایک شیعہ کا انتقال ہوگیا چوں کہ سیاسی آدمی تھے ہر آدمی سے تعلقات تھے اس لیے تبھی لوگ گئے اور سنی نے تجہیز و تکفین میں شرکت کی ۔ شیعہ نے الگ نماز جنازہ پڑھی اور سنی نے الگ نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھی جواب طلب یہ ہے کہ سنی حضرات گناہ کے مرتکب تو نہیں ہوئے اگر گناہ کے مرتکب ہوئے تواس کاکیا کفارہ اداکر ناہو گا؟ فقہ وحدیث کاحوالہ دے کربندہ کو مطمئن فرمائیں اگر سنیوں کو شیعہ کی نماز جنازہ ، قرآن خوانی وابصال ثواب درست ہے تو بحوالہ فقہ و حدیث ، قرآن سے جواب دے کر بندہ کو اطمینان بخشیں تاکہ آئندہ کے لیے ہم لوگوں کے پاس سندر ہے۔

ہندوستان میں پائے جانے والے روافض کثیر ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں، عالم گیری میں ہے:"أحكامهم أحكام المرتدين."(٢) اور كافرومرتدكى نماز جنازه پڑھناكفراس ليے كه نماز جنازہ پڑھنااس کی دلیل ہے کہ اسے مسلمان جانا،کسی کافر کی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ اورکسی مرتد کو

(۱) فتاوي عالم گيري، ج: ۲، ص: ۲٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان. (۲) فتاوي عالم گيري، ج: ۲، ص: ۲۲٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

🎱 - مجد د دین وملت حضرت امام رابانی محبوب سبحانی مجد د الف ثانی شیخ احمد الفاروقی السر هندی وظیم 📆 کے دفتراول کے مکتوبات سے ان کے گفر کی توثیق ہوتی ہے تو مجد دصاحب کا فرمان لائق اقتداہے یانہیں؟ اگرشیعی جنازہ پر کوئی سن نماز پڑھے یا پڑھائے تواس کاشمول فرقہ شیعیہ میں ہو گایاوہ سن ہی رہے گایااس پرازروئے شرع تجدیدایمان واجب ہوگا؟

● - اہل تشیع کے جلسے و جلوس میں شریک ہونا یا ان کی مدح سرائی کرنا بہ مقتضائے شرع کیا ہے؟ مندرجه بالامسّله کے جوابات قرآن وحدیث واجماع امت کی روشنی میں دلائل قائم فرماکر عنایت فرمائیں۔

● - آپ کا بیر سوال بہت یفصیل طلب ہے بالاختصار یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت وہ ہے جو اس طریقے پر ہوجوعہدرسالت سے لے کراب تک قرناً بعد قرن متوارث حیلا آرہا ہے جس پرائمہ اربعہ حضرت امام عظم ابوحنیفه، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل برخان المجعین تنص جس پران کے مقلدین قرناً بعد قرن قائم رہے۔ ہندوستان میں جس طریقے پر حضرت سیخ احمد سرہندی مجد د الف ثانی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ تھے، ماضی قریب میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے ہم عصر علماجس پرتھے مثلا سیف اللہ المسلول، حضرت مولانا فضل رسول صاحب بدالونی، حضرت مولاناار شادحسين صاحب رام بوري وغيره جس طريقة مرضيه كي مجد وعظم اعلى حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے نشروا شاعت کی جس پراس عہد کے تمام علا ہے اہل سنت تھے۔ مثلاً مولا ناغلام وتتگیر قصوری، مولاناعبداسي صاحب رام بورى، مولاناعبدالمقتدر صاحب بدايوني وغيره جوايية آپ كوابل ستيع كهتا به وه فرقة ناجید اہل سنت میں داخل نہیں رافضی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

۔ 🕝 🕝 اہل کشیع لیخی رافضی ایک نہیں متعدّد اصول و فروع میں اہل سنت کے مخالف ہیں جس کی بوری تفصیل حضرت مولاناشاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تحفهٔ اثناعشریہ میں کردی ہے یہ ایک نہیں کئی کئی ضروریات دمین کے منکر ہیں۔مثلاً بی قرآن مجید کو ناقص مانتے ہیں ان کے یہاں ایمان کا جزیہ بھی ہے کہ حضرت علی ﷺ کو خلیفہ بلافصل مانے اور حضرات خلفاہے ثلاثہ کوغاصب جانے سوائے معدودے چند کے تمام صحابہ کرام کو منافق جانے نیزائمہ اثناعشریہ کورافضیوں کے مخصوص معنی کے لحاظ سے امام مانے وغیرہ وغیرہ اس کیے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ رافضی اسلام سے خارج کافر مرتد ہیں ۔عالم گیری میں ہے:

"فهؤلاء القوم خارجون عن ملة توية قوم دين اسلام سے خارج ب اور ان كاحكم

مسلمان جاننا كفر\_ نيزنماز جنازه دعاے مغفرت ہے اور كافر كى دعاے مغفرت كفر\_شامى ميں ہے: تو مرتذ کے لیے دعامے مغفرت کرنا گفرے

"فالدعاء به كفرٌ لعدم جوازه عقلًا اور شرعًا اس کے جائز نہ ہونے اور نصوص قطعیہ عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص

اس کیے جن لوگوں نے اس رافضی کی نماز جنازہ پڑھی ان سب لوگوں پر توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے مگر بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ شرماحضوری میں لوگ نماز بول کی صورت بناکر کھڑے ہوجاتے ہیں اس میں ان کی کچھ مصلحت ہوتی ہے ان لوگوں پر تجدید ایمان و نکاح لازم نہیں، مگر حرام یہ بھی ہے اور ان لوگوں پر بھی توبدواجب ہے اور یہی علم ایصال ثواب کا بھی ہے کہ اگر واقعی ایصال ثواب کیا تو توبہ، تجدید ایمان و نکاح لازم اور اگر اس مجلس میں بیچا قرآن شریف پڑھا، مگر ایصال ثواب نہیں کیا تو بھی گناہ گار ہوا توبہ واجب ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

کی تکذیب کومشکزم ہونے کی وجہ ہے۔

اس دیار کے رافضی کافرہیں۔ د کھاوے کے طور پر رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے۔ مسكوله: سيد تنويراشرف، بسكهاري، فيض آباد (يو-يي-)-٢٦ شعبان ١١١٠١٥

- - رافضیوں شیعوں کے کفروعدم کفر کے بارے میں علماے حق کا کیا فتویٰ ہے؟

● شیعوں کے مردے کی نماز جنازہ پڑھنایا پڑھانایا پڑھنے کا حکم دیناکیساہے؟

۔ شیعوں کے مردے کی نماز جنازہ جن لوگوں نے قصداً جان بوجھ کر پڑھی یا پڑھائی یا پڑھنے کا حکم دیا

ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنے اور تعلقات رکھنے، سلام کلام کے بارے میں شرعاکیا علم ہے؟

۔ شیعوں کی دل جوئی کے لیے شیعہ مردے کی نماز جنازہ بلااکراہ شرعی الٹی سیدھی فی نارجہنم وغیرہ کہ، كرپڑھنا پڑھانايا پڑھنے كاحكم ديناكيساہے؟

﴿ وقت ضرورت حق مسّله بتانے سے چشم بوشی کرنااور حق کے خلاف قدم اٹھاناکیساہے؟

●-مداهنت فی الدین اوراستهزاءبالشریعت کے ہیں اوراس کے مرتکب کاشرعاکیا حکم ہے؟

۔ شیعہ مردے کی نماز جنازہ عمرونے الٹی سیدھی پڑھائی اور زبدنے الٹی سیدھی پڑھانے کا حکم دیا

ليكن مقتذيوں كوجوسني مسلمان ہيں ان كو كچھ خبر نہيں عمرو كوعلم والاسمجھ كراپنے طور پر نماز جنازہ سحج پڑھی اور عمرو وزید پرجوصاحب علم ہیں اور سنی بھی ہیں بھروسہ کیا جب عالم ہو کر جنازہ پڑھار ہے ہیں تو نماز پڑھنا بچے ہوگا، الیم صورت میں عام مقتد بوں اور جس نے امامت کی اور زید جس نے نماز پڑھانے کا حکم دیاان سب کے بارے میں شرعاکیا حکم ہے؟ بینواو توجروا۔

ہارے دیار کے روافض کا فرو مرتذ ہیں عالم گیری میں ہے:

"أحكامهم أحكام المرتدين."() ان كاحكم مرتدول جيباب-

اور کسی کافر مرتد کی نماز جنازہ تو نماز جنازہ اس کی دعاہے مغفرت کرنی بربنائے مذہب سیجے کفرہے۔شامی

"قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلاً ولاشرعا ولتكذيبه النصوص

کے عقلًا اور شرعًا جائز نہ ہونے اور نصوص قطعیہ کے انکار کومشکزم ہونے کی وجہسے۔

لیکن بہت سے علمااس طرف گئے ہیں کہ گفرنہیں اگر چیہ سے اور محقق میہ ہے کہ جس چیز کے گفر ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہواس کے قائل یا آمریا مرتکب کو کافر نہیں کہا جائے گا، مگر توبہ اور تجدید

الميان و زكاح كاحكم دياجائے گا۔ در مختار ميں ہے:

"وما فيه خلاف يؤمر بالتوبة والاستغفار و تجديد النكاح بثاثة

اورجس میں اختلاف ہواس میں بھی اسی پر بنا کرتے ہوئے توبہ واستغفار اور تجدید نکاح کاحکم دیا

آپ نے جان لیا کہ مذہب چیج اس کے برعکس

ہے تومرتد کے لیے دعامے مغفرت کرنا گفرہے اس

فرق باطله

جن لوگوں نے کسی رافضی کی واقعی نماز جنازہ پڑھی ان پر توبہ و تجدید ایمان و نکاح لازم ہے کیکن جن لو گوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی مگر نماز پڑھنے والوں کی طرح رافضی کی ناپاک مردار لاش کے قریب کھڑے ہو گئے، اگر چپہ کھڑے ہوکر اسے گالیاں دیتے رہے فی النار والسقر کہتے رہے خواہ وہ امام کی جگہ کھڑے ہول یا

(١) فتاويٰ عالم گيري، ج:٢، ص:٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

(٢) ردالمحتار، ج:٢، ص:٢٣٧، باب صفة الصلوة زكريا بك دليو.

(٣) درمختار، ج:٦، ص:٣٩٠، باب المرتد، زكريا بك أيو.

(١) شامي، ص: ٢٣٧، ج: ٢، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، دارالكتب العلمية لبنان.

"أحكامهم أحكام المرتدين."() ان كاحكم مرتدول جيبائ-

وہابیوں کے بارے میں خواہ وہ دیو بندی ہول یاغیر مقلد ، علماہے حل وحرم ، عرب وعجم ، ہندوسندھ نے بالاتفاق بيہ فتویٰ دیاکہ بيہ کافر ہيں اور ایسے کافر کہ جوان کے گفر پرمطلع ہوکراٹھيں کافر نہ مانے وہ خود کافر ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ اور منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں ۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حضور اقدس ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کی اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی توہین کرنے والا کافرہے اور وہ بھی ایساکہ جواس کے کفر پرمطلع ہونے کے بعد کافر نہ مانے وہ خود کافرہے۔شفااس کی شروح اور شامی میں ہے:

ملمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کی توہین کرنے والا کافرہے جواس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ خود کا فرہے۔

"أجمع المسلمون أن شاتم النبي كافر من شك في كفره وعذابه كفر."(٢)

اور کوئی بھی نماز پڑھنے والا جے امام بناتا ہے اسے مسلمان ضرور جانتا ہے اس لیے کہ ہر کلمہ گواتنی بات تو مانتا ہی ہے کہ نماز تیجے ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ کافر کی نماز نہ نماز ہے نہ اس کی اقتدا تیجے در مختار

اور اگر ضروریاتِ وین میں ہے کسی کا انکار كرے توكافرہے۔لہذااسكی اقتداقطعاتی نہیں۔

"وإن أنكر بعض ماعلم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح به الاقتداء أصلاً."(٣)

اور جِب بیران کے بیچھے نماز کو جائز جھتا ہے اور ان کی اقتدامیں نماز پڑھتا ہے تووہ انھیں مسلمان ضرور جانتا ہے اور کسی کافر کومسلمان جاننا کفر۔ واللہ تعالی اعلم۔

(۱) فتاوي عالم گيري، ج:٢، ص:٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، مطبع رشيديه پاكستان.

(٣) درمختار، ج:٢، ص:٣٠٠–٣٠١، كتاب الصلوة باب الإمامة، مطبع زكريا .

مقتد بول کے ساتھ وہ فاسق معلن معصیت کارجہنم کے سزاوار ضرور ہوئے۔

اولاً:- نماز جنازہ جوایک مشروع عبادت ہے اس کاسوانگ رچایا، ڈرامہ کیا۔

ثانيا: - عوام كود هو كاميں ڈالالوگوں كوكيا خبر كه ان لوگوں كے دل ميں كيا ہے لوگ تو يہي بمجھيں گے كه مولا ناصاحب نے اور فلال فلال نے رافضی کی نماز جنازہ پڑھائی یا پڑھی اسی طرح جس نے اس ڈھونگ کے ر جانے کا حکم دیاوہ بھی فاسق، معصیت کار، جہنم کاسزاوار ہے ان دونوں فریق پر فرض ہے کہ علانیہ توبہ کریں سب مسلمانوں کو بتائیں کہ رافضی کی نماز جنازہ پڑھنی سخت حرام، عظیم گناہ،منجرالی الکفرہے۔ اور میں نے نہ تو نماز جنازہ پڑھی تھی اور نہ نماز جنازہ پڑھانے کاحکم دیاتھا، گھر میں بیٹھ کر توبہ بیکار ہے۔

"توبة السر بالسر والعلانية بيشيره كناه كي توبه بوشيره اور تعلم كالكناه كي توبه

جن لوگول نے اس بنا پر رافضی کی نماز جنازہ پڑھی کہ ایک سنی عالم پڑھار ہے ہیں ان سب پر بھی توبہ، تجدیدایمان و نکاح لازم ہے۔ یہاں ناواقفی عذر نہیں جن لوگوں نے رافضی کی نماز جنازہ واقعی پڑھی یاواقعی نہیں پڑھی نماز جنازہ کا ڈھونگ رچایاان کے بارے میں جو حکم شرعی او پر مذکور ہوا، اگریہ لوگ اس پر عمل کرلیں فبہما ورنہ ان کو امام بنانا گناہ، ان کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازوں کا دہرانا واجب اور ان سے میل جول، سلام کلام

> رافضيول اور د بوبند بول كى اقتذا كوجائز بمجھنے والے كاحكم مسئوله: مولاناسر دار احمد میلسی، ملتان، پاکستان ۱۲- جمادی الاولی ۱۲۳ اه

ایک شخص کہتاہے کہ دیو بندیوں، وہابیوں، شیعوں، رافضیوں، غیر مقلدوں کی اقتدامیں نماز میں جائز بی نہیں سمجھتا بلکہ جب موقع ملے پڑھ لیتا ہوں۔اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے۔

یہ حص جب دیو بندیوں، وہابیوں، رافضیوں، غیر مقلدین کے پیچھے ان کی اقتدامیں نماز کو جائز کہتاہے اور وہ اپنے اس عقیدہ کے مطابق ان کے بیچھے نماز پڑھتا ہے اور اگروہ ان بدمذہبوں کے عقائدواقوال کفریہ پرمطلع ہے تووہ کافر مرتد اسلام سے خارج ہے، اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت، تمام نیکیاں ضائع، اس کی جورواس کے نکاح سے باہر، بیوی کے ساتھ جتنی قربت کرتا ہے زنامے خالص اور اس سے جواولاد ہوگی اولاد زناہوگی میہ سب بدمذ ہب اسلام سے خارج اور مرتد ہیں، روافض کے بارے میں عالم گیری میں ہے:

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار، ج:٥٦ ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا ديوبند.

#### خمینی رافضی تھا۔ رافضیوں کے چندعقائد کا بیان مسئولہ: محمداجمل قادری، خطیب مبحد آسانہ، ہلدوانی، ضلع نینی تال (یویی)

سنے -ہلدوانی شہر کی جامع مسجد کے امام صاحب نے عراق کی کامیابی کے لیے لائن نمبر ایک میں ہونے والے دعائیہ جلسہ میں اپنی تقریر کے دوران شیعوں کے امام حمینی کی اہلِ حق جیسی تعریف کی اور اس کو آیۃ اللہ حمینی علیہ الرحمۃ والرضوان کہا۔ قاری غلام محی الدین خان صاحب ڈالٹنے کھیے ہے عرس کے موقع پر حضرت علامه سید محمدعارف صاحب کے سامنے اس بات کور کھا گیا، انھوں نے فرمایا: امام جامع مسجد کو توبہ کرنی چاہیے اور جنتی نمازیں ان کے اس قول کے بعد پڑھی گئی ہیں، دوہرائی جانی چاہئیں۔اگر انھوں نے حمینی کوعلیہ الرحمه كهاہے \_ حضرت قارى عبدالغفور، قارى ابوالحن و حاجى نواب جان صاحب نے امام جامع مسجد سے ملا قات کی اور ان سے کہا کہ لائن نمبر ایک میں آپ نے دوران تقریر حمینی کوعلیہ الرحمة والرضوان کہا تھا، للہذا آپ توبہ کر کیجیے۔غالباآپ نے سبقتِ لسانی میں کہ دیا ہوگا۔اس پرامام مذکور نے جواب دیا،نہیں۔ حمینی کے بارے میں جب تک تحقیق و ثبوت سے بیہ باور نہیں ہو جاتا کہ بیہ مسلمان نہیں ہے ، اس وقت تک میں اپنے قول سے رجوع نہیں کروں گا، مزید یہ بھی کہاکہ شیعوں میں ۲۲ر فرقے ہیں۔آپ لوگ کتنے فرقوں کوخارج از اسلام مجھتے ہیں اور حمینی کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ حاجی نواب جان صاحب نے کہاسیدعارف صاحب اور قاضی عبدالرجیم صاحب ہے ہم نے معلوم کر لیاہے۔امام مذکور نے کہا، میں کسی کونہیں جانتاآپ یا کوئی بھی علامہ حمینی کوان کے کسی قول یاتحریرہے ثابت کردے کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ امام جامع مسجد اشرف صاحب کے بیچھے نماز پڑھی جائے یانہیں اور جو نمازیں ان کے اس قول کے بعد پڑھی گئی ہیں ،ان نمازوں کااعادہ کرناچاہیے یانہیں مقصل، مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

اللهم هدایة الحق والصواب جامع مسجد ہلدوانی کے امام صاحب پر خمینی کو آیت اللہ اور اس کے بارے میں علیہ الرحمة والرضوان کہنے کی وجہ سے علانیہ توبہ فرض ہے اور وہ ضرور بالضرور فاسق معلن ہوئے اور اس قول کے بعد ان کے بیجھے جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں، سب کا اعادہ واجب اس لیے کہ امام صاحب کو اتناضر ور معلوم تھا کہ خمینی رافضی تھا اور رافضیوں کا امام اور اتناطے ہے کہ رافضیوں کے ۲۲ر نہیں ماحب کو اتناضر ور معلوم تھا کہ خمینی رافضی تھا اور رافضیوں کا امام اور اتناطے ہے کہ رافضیوں کے ۲۲ر نہیں ۲۷ فرقے ہوں سب کے سب لا اقل کم راہ ضرور ہیں اور کسی بدعقیدہ کم راہ کو آیت اللہ کہنا اور اس کے بارے میں علیہ الرحمة والرضوان کہنافس و گناہ ضرور۔ حدیث میں سے:

"اذا قال الرِجل للفاسق يا سيدي فقد اغضب ربه."

اور ظاہر ہے کہ کسی کو آیت اللہ یا اس کے بارے میں علیہ الرحمۃ والرضوان کہنا، اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے یہ بدرجۂ اولی حرام اور بہت زیادہ اللہ عزوجل کی ناراضگی کا موجب، گم راہ جو فاسق اعتقادی ہے۔ فاسق عملی سے بدرجہابدتر۔

غنية شرح منية ميں ہے:

"المبتدع فاسق من حيث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حيث العمل لأن المبتدع فاسق من حيث العمل عترف بأنه فاسق و يخاف ويستغفر بخلاف المبتدع."

سنجیدہ مجھ دار لوگ امام کے پاس پھر جائیں اور ان سے دریافت کریں کہ اتنا تو آپ کو تسلیم ہے کہ خینی شیعہ تھا۔ اب آپ یہ بھی بتائے کہ شیعوں کے ۲۲ فرقوں میں سے وہ کس فرقے میں تھااور وہ فرقہ جس سے خینی تھاحق پر ہے یا گم راہ - اور اگر وہ کہیں کہ میں نہیں جانتا تو پھر ان سے بوچھے، کیا شیعوں میں کوئی ایسا بھی فرقہ ہے جوحق پر ہے گم راہ نہیں۔ اور شیعوں کے سب فرقے کم از کم گم راہ بیں جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب فرقہ ہے ، اور یہی حدیث "تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملة فرقہ ہے خوت پر ہے شروع میں تحریر فرمایا ہے ، اور یہی حدیث "تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملة کہ ان اور اس کے الزار فراز الملة واحدة. "(۳) کا مفاد ہے۔ پھر ان سے بوچھاجائے کہ اب آپ، بی بتائی کہ کس کم کم والے بددین کو اگر چہ وہ کافر نہ ہو صرف اعتقاداً فاسق ہو "آبت اللہ" اور اس کے بارے میں "علیہ الرحمۃ والرضوان " کہنے کا کیا تھم ہے ؟ اس طرح امید ہے کہ بات ان کی سمجھ میں آجائے گی۔ خینی انتہائی متعصب اور غالی ، اہل سنت کا جانی دشمن رافضی تھا۔ اور شہروں کو جانے دیجیے خود ایران کے دار السلطنت تہران میں رضا غالی ، اہل سنت کا جانی دشمن رافضی تھا۔ اور شہروں کو جانے دیجیے خود ایران کے دار السلطنت تہران میں رافضی امام کے پیچھے نماز کرھتے ہے۔ میرائی میں سنیوں کو عیدین کی نماز پڑھنے سے روک دیا ، یہی نہیں بلکہ سنیوں کو کہیں بھی سی پڑھتے ہے بیریڈ کے میدان میں سنیوں کو عیدین کی نماز پڑھنے سے روک دیا ، یہی نہیں بلکہ سنیوں کو کہیں بھی سی امام کے پیچھے عیدین ، جمعہ وی گھا کہ نماز پڑھنے سے قانوناً روک دیا۔ یہی نہیں ، تمام مساجد میں علانیہ تبرابازی موق تھی۔ ہراذان میں یہ تبرائی جملہ اذانوں میں پڑھاجا تا تھا:

ال المرادان من المؤمنين و مين السبات كي الواجي دينا بول كم بلا شبه على بلافصل "أشهد أن عليًا أمير المؤمنين و

<sup>(</sup>١) اخبار اصبهان لأبي نعيم، ج:٢، ص:١٦٨

<sup>(</sup>٢) غنية المستملي في شرح منية المصلي، ص:٥١٤

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح، ص:٣٠

جہاں تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبیِ مرسل نہیں پہنچے سکتا۔

الله تعالی نے وحی کے طور پر رسول کریم مراتفاطیہ سے

حجۃ الوداع میں غدر پنم کے مقام پررسول اللہ

ﷺ نے علی کواپنے بعد کے لیے حکمراں نام زد کر

مقرب ولا نبي مرسل. "(١) "الحكومة الاسلامية "ميں ہے:

"والرسول الكريم قد کلام فرمایااور اس میں بیچم دیاکہ جوشخص ان کے بعدان کاخلیفہ كلمه الله وحياً ان يبلغ ما انزل و جانشین ہو گااور جو نظامِ حکومت حلائے گااس کے بارے میں اليه فيمن يخلف في الناس الله کا جو حکم ان پر نازل ہواہے وہ لوگوں کو پہنچا دیں اور اس کی ويحكم هذا الامر فقد اتبع تبلیغ و اعلان کر دیں۔ تو آپ نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی اور امر به و عين امير المؤمنين خلافت کے لیے امیر المومنین حضرت علی کونام زد کر دیا۔ للخلافة. "(٢)

"وفي غدير خم في حجة الوداع عيّنهُ النبي حاكماً من بعده."

اسی کتاب میں ہے:

اور رسول الله طل الله طل الله علي المير "قد عين من بعده والياً على المومنین (علی) کولوگوں پروالی کی حیثیت سے نام زد کر دیااور الناس أمير المؤمنين واستمر إنتقال الإمامة والولاية من إمام إلى إمام كهرولايت اورامامت كايم منصب ايك امام سے دوسرے إلى أن انتهى الأمر إلى الحجة الممكي طرف برابر منتقل بوتار بايهال تك كم الحجة القائم (الم القائم. "(٣) غائب) تك پنج كريه سلسله اپني حدكو پنج كيا-

امام صاحب کوید ساری عبارتیں سنائی جائیں۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ خمینی رافضیوں کے مشہور غالی تبرائی فرقے اثناعشریہ کا فرد تھا۔ اس کے سارے اعتقادات اور معمولات اثناعشری رافضیوں کے مطابق تھے۔ جسے ذرائجی شبہہ ہووہ خمینی کی مذکورہ بالاکتابیں دکھے لے ۔اس لیے جو شخص خمینی کے ان حالات اور معتقدات پرمطلع ہوتے ہوئے اس کومسلمان جانے،مسلمان بھی نہیں بلکہ اس کو آیت اللہ اعتقاد کرے،اس

(١) الولاية التكوينية، ص:١٥٢

(٢) الحكومة الاسلامية، ص:٤٢، ٣٤

(٣) الحكومة الاسلامية، ص:٩٨

خليفة رسول الله بلا فصل"- اميرالمومنين اور رسول الله ك خليفه بير-

اس جملے کا صریح مطلب بیہ ہے کہ حضرات خلفاہے ثلاثہ خلیفۂ برحق نہیں ،غاصب، خائن اور شیعوں کے مسلمات کے مطابق کافرو مرتد ہیں۔شیعوں کاعقیدہ یہ ہے کہ مومن ہونے کے لیے اللہ عزوجل کی الوہیت و وحدانیت اور حضور اقدس ﷺ کی رسالت کے ساتھ ساتھ حضرت علی سے لے کرامام غائب تک کے بار ہوں اماموں کی امامت کی تصدیق شرط ہے۔ان کا مذہب سے ہے کہ اگر کوئی شخص توحید ورسالت کی شہادت دے اور بارہ اماموں میں سے نسی امام کو خلیفتہ برحق تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔

اصول کافی میں ہے:

"سمعت أبا عبد الله يقول اشرك بين الأوصياء والرسل في الطاعة."

اسی میں ہے:

"من انڪر ڏلك ڪان ڪمن انكر معرفة الله تبارك و تعالى و معرفة رسول الله. (١)

اسی میں ہے:

جب تک کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول اور "لا يكون العبد مؤمناً حتى يعرف تمام ائمہ اور امام زمال کونہ پہچانے مومن نہیں۔ الله ورسوله والأئمة كلهم وامام زمانه. اور یہی عقب دہ خمینی کابھی تھا جوان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔جس کا جی چاہے ان کی مندر جہ ذیل

الولاية التكوينية، الحكومة الإسلامية، كشف الاسرار.

مم صرف الك عبارت براكتفاكرت بين - حميني في "الولاية التكوينية" مين لكهام:

"وان من ضرورة مذهبنا ان

لأئمتنا مؤتمنا مقاماً لا يبلغه ملك

اور ہمارے مذہب (اثناعشریہ) کے ضروری عقائد میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ ائمہ معصوبین کو وہ مرتبہ حاصل

اوصياء ليعنى ائمه كوطاعت مين رسولول

جوائمہ کی امامت کا انکار کرے وہ اس منکر کی

طرح ہے جواللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی

معرفت کاانکار کرے۔

کے ساتھ شریک کرو۔

(۱) اصولِ كافي، ص:٢٠٦

(٢) اصولِ كافي، ص:١٠٥

"لوقد موا فاسقا ياثمون بناء على ان كراهة تقديمه كرامة تحريم ."(۱) ورِّ مُخَارِين على الله على اعلم (۲) ورِّ مُخَارِين على الله تعالى اعلم (۲)

خینی کوالصال تواب کرنااس کی قبر پرفاتحہ پڑھناکیساہے؟ مسئولہ:شریف خان قادری،بازار گارڈ،حیدرآباد-۱۲مرم ۱۳۱۰ھ

ایک صاحب جواپنے آپ کواعلی حضرت امام احمد رضاخال علیہ الرحمہ کے بیچ پیرو کار وسلسلہ عالیہ قادر بیر ضویہ سے وابستہ بتاتے ہیں اور اپنے نام کے بعد رضوی لکھتے ہیں، کہلاتے ہیں صاحب موصوف ایک مسجد کے خطیب وامام بھی ہیں۔ چندروز ہوئے مولانا موصوف شیعہ فرقہ کے مشہور عالم آیت اللہ خینی کے چہلم میں شرکت کی غرض سے ایران تشریف لے گئے۔ موصوف کے ساتھ ایک وفد بھی تھاجس میں اکثریت شیعہ فرقہ کی تھی، موصوف چہلم کے تمام مراسم خینی کی قبر پر فاتحہ خوانی اور چہلم کا کھاناوغیرہ سے فارغ ہوکر تشریف لائے ہیں۔ ہم وفادارانِ رسول وآل واصحاب رسول بڑی بے چینی میں مبتلا ہیں کیا ایسے عالم کے پیچھے نماز جائز ہے؟

کیاسنی عوام ایسے آدمی سے دینی میل جول رکھیں ایسے عالم کے لیے کیا حکم شرع ہے جوامام احمد رضاخال علیہ الرحمہ کی تصانیف سے ثابت ہو، بیان فرماکر عنداللہ ماجور فرمائیں۔

خمینی بہت غالی اثناعشری رافضی تھا جواس کی تصانیف سے ظاہر ہے، نیزاس کے کردار سے بھی، اس نے سنوں کو بالجبررافضی امام کی اقتدامیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور تواور تہران میں رضا شاہ پہلوی کے دور تک اہل سنت جمعہ وعیدین و بننج گانہ سنی اماموں کے بیچھے پڑھتے تھے، مگر خمینی نے سارے سنی اماموں کو معزول کردیا، ہر جگہ رافضی امام مقرر کیا اور سنیوں کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ کہیں سنی امام کے بیچھیے نماز پڑھ سکیں۔ اثنا

عشری رافضی کافرومر تدہیں۔عالم گیری میں ہے: "أحڪامهم أحڪام المرتدین."" ان کا حکم مرتدوں جیسا ہے۔ کسی کی قبر پر فاتحہ پڑھنااس کے ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہونااسے مسلمان جاننا ہے۔اتن بات ہر

(۱) غنية شرح منية، ص:٥١٣، فصل في الامامة، مكتبه زكريا.

(٢) درِ مختار، ج:٢، ص:١٤٧، كتاب الصلوة، باب صفة الصلاة، مكتبه زكريا.

(٣) فتاوئ عالم گیری، ج:٢، ص:٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

کور حمت و رضوان کاستحق جان کر اس کے بارے میں علیہ الرحمة والرضوان کہے وہ ضرور بالضرور کافرو مرتدہے۔

عالم گیری میں ایسے رافضیوں کے متعلق فرمایا:

ملة الاسلام يه قوم مذهب اسلام سے خارج ہے، ان کے ليے مرتدین کے احکام ہیں۔

"فهؤلاءالقوم خارجون عن ملة الاسلام واحكامهم احكام المرتدين."()

اور جوشخص مرتد کے ارتداد پر اور کافر کے تفریر مطلع ہو کراہے مسلمان جانے وہ خود کافر فقہانے متفقہ طور پرتصری فرمائی ہے:

"من شك في كفره وعذابه فقد كفر."

مگر چوں کہ امام صاحب میہ کہ سکتے ہیں، میں میہ نہیں جانتا تھاکہ خمینی غالی اثناعشری ہیں اور اس قسم کا ہندوستان میں کافی پروپیگیٹرہ بھی کیا گیا ہے، اور شبہہ کافائدہ ملزم کو پہنچتا ہے، اس لیے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ در مختار میں ہے:

"إذا كان فى المسئله وجوه توجب جب مسئلے ميں چند وجهيں مول تو مفتى پر الكفر وواحد عنعه فعلى المفتى الميل لما واجب ہے كہ اس معنى پر حكم لگائے جو كفر نہيں۔اب عنعه ثم لو نيته ذلك فسلم والا لم ينفعه اگر قائل كى مرادوہى معنى ہے تووه مسلمان ہے،ورنہ مفتى كااس معنى پر حمل كرنا قائل كونغ نه دے گا۔ حمل المفتى على خلافه: "(٣)

مگرچوں کہ ان کو اتنا معلوم تھا کہ وہ شیعہ تھا بلکہ شیعوں کا امام اور شیعوں کے تمام فرقے کم از کم گم راہ ضرور حتی کہ ان میں سب سے اخف تفضیلی ہیں جو حضرات خلفاے ثلاثہ کی خلافت کو حق مانتے ہیں، مگر چونکہ حضرت علی کو خلفاے ثلاثہ کی خلافت کو حق مانتے ہیں، مگر چونکہ حضرت علی کو خلفاے ثلاثہ سے افضل مانتے ہیں اس لیے گم راہ ہیں۔ اس لیے خمینی کو "آبیت اللّٰد" اور اس کے بارے میں "علیہ الرحمۃ والرضوان" کہنے کی وجہ سے فاسق معلن ضرور ہوئے، ان پر علانیہ تو ہو فرض ہے۔ اگر تو ہر کریں فیہا، ورنہ اخیں امامت سے معزول کر دیا جائے۔ اس قول کے بعد ان کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھیں سب کا اعادہ کیا جائے۔غنیۃ میں ہے:

<sup>(</sup>۱) فتاویٰ عالم گیری، ج:۲، ص:۲٥٧، باب احکام المرتدین، مکتبه ماجدیه کراچی پاکستان.

<sup>(</sup>٢) درِ مختار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتأب الجهاد، باب المرتد، مكتبه زكريا .

<sup>(</sup>٣) درِ مختار، ج:٦، ص:٣٦٨، كتاب الجهاد، باب المرتد، مكتبه زكريا .

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ندان كے ساتھ اللهو بيشو، ندان كے ساتھ ولا تواكلوهم."()

بلکہ اس نے بطور طنزیہ جو بکا کہ بیسب تم مولو یوں کے لیے ہے اس کی وجہ سے وہ ممراہ بددین ہوگیا، جتنے لوگ اس سے مرید ہو چکے ہیں، سب پرلازم ہے کہ اس کی بیعت توڑ دیں اور آئندہ کسی کو بیہ جائز نہیں کہ اس سے مرید ہو، پیر چے ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ دیندار صالح ہو، فاسق گراہ نہ ہو۔ والله تعالى اعلم \_

اگر کسی رافضی نے بیہ وصیت کی ہوکہ اسے سنیوں کے طریقہ پر دفنایا جائے تواس کے لیے کیا حکم ہے؟

مسئوله: محمد وارث سكريٹري ينتيم خانه صفويه، كرنيل تنج، گونڈه (نوپني)-۲۵/ جمادي الاولي ۴۰ماھ

کیا فرماتے ہیں علماہے دین مسّلہ ذیل میں کہ ہمارے یہاں ایک شخص مسمٰی جانباز خال عرصهٔ درازے رہتا تھا، سنیوں سے خلط ملط زیادہ تھااگر چہ وہ بنرات خو درافضی تھااور اپنے رفض میں حد درجہ راسخ تھا ، مگرچوں کہ ہمارے قصبہ میں اس کا کوئی ہم عقیدہ نہ تھااس لیے اس کی نشست وبرخاست سنیوں کے ساتھ رہی حدیدہے کہ اس کی اولاد بھی سنی چیج العقیدہ ہیں۔اچانک ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا۔اب مسلہ یہ پیش ہواکہ اس کی مجھیز و تکفین کس طرح کی جائے جب کہ اس کارفض اظہر من الشمس تھا۔ متوفی کی مجھیز و تکفین کے سلسلہ میں جب لوگوں نے ایک دینی ادارے کے علماکی طرف رجوع کیا تو حضرات علماے کرام نے اس کے رفض کومد نظر رکھتے ہوئے ، نماز جنازہ نیز مجہیز وتکفین میں شرکت سے انکار کر دیا۔ نیزعوام پر شرعی مسائل بیان فرماگراس بات کی وضاحت کردی که ایسانتھ از روئے شرع مومن نہیں۔ کیوں کہ اس کی توبہ کسی بھی اعتبار سے ثابت نہیں۔ لہذا اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جاسکتی ہے اور نہ تجہیز و تکفین میں شرکت کی جاسکتی ہے۔اس پرلوگ اس کے لڑ کے کو جوعاقل بالغ ہے ، نیز سنی بھی ہے اگر چہ غیر متشرع ہے اپنے ہمراہ الائے اور اس نے یہ بیان دیا کہ مجھے میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے سنیوں کے طور طریقے پر دفنایا جائے،اس سلسلے میں لوگوں نے مندرجہ ذیل باتیں بیان کیں۔

□ متوفی کے ہم جلیس افراد میں سے دوافراد نے یہ بیان دیا کہ ایک موقع پر متوفی نے یہ کہا تھا کہ میرا

(۱) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

فرق باطله

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد مجلد سوم

مسلمان جانتا ہے کہ ایصال ثواب کا اہل صرف مسلمان ہے اور کافر کو ایصال ثواب کرنا کفر۔ اس لیے ان صاحب پر اور جتنے لوگ ان کے ساتھ حمینی کے چہلم میں شرکت اور اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے سب پر توبہ تجدیدایمان و نکاح لازم ہے۔ اس وقت سے اب تک جتنی نمازیں اس امام کے پیچھے پڑھیں اور توبہ و تجدیدایمان کرنے تک جتنی پڑھیں گے ، سب کی قضا فرض۔ یہ امام صاحب توبہ و تجدیدایمان و نکاح کرلیں تو بہتر ور نہان کوامامت سے فوراً بلا تاخیر معزول کر دیاجائے۔مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں: ''کافر خواہ مشرک ہویا غیر مشرک جیسے آج کل کے عام رافضی کہ منکر ضروريات دين ہيں۔اسے ہر گرئسي طرح سي فعل خير كا ثواب نہيں پہنچ سكتا۔ قال الله تعالى:

''وَمَالَهُمْ فِي الْآخرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - ''<sup>(۱)</sup>

انھیں ایصال تواب کرنا، معاذ اللہ خودراہ کفری طرف جاناہے کہ نصوص قطعیہ کوباطل کھہراناہے۔" (۲) والله تعالى اعلم\_

رافضی کے یہاں کھانے اور وہا بیوں، دیو بندیوں سے میل جول رکھنے والے پیر

کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسئولہ: محدیونس قادری، قاضِی شہر ممبئی، مکان نمبر ۱۹۰۰ بلاٹ نمبر ۱۳ مالونی ملاڈ، ایسٹ ممبئی، ۱۲ ر ذوالحجہ ۱۳۱۳ھ

اسے -زیداور شاکر دونوں ایک سن کے وہاں کونڈے کی نیاز میں شریک تھے، زید پیر کوایک شیعہ نے نیاز کھانے کی دعوت دی اس کی دعوت پر موصوف تشریف لے گئے واپسی پر شاکرنے زید پیرسے سوال کیا گیا کہ آپ شیعہ کے وہاں دعوت کھائے اس پر زید پیرنے کہاکہ میں پیر فقیر ہوں ، میرے پاس وہانی ، دیو بندی چلیا سب آتے ہیں میں سب سے ملتا ہوں اور مجھ سے سب سلام و دعاکرتے ہیں بیہ سب تم جیسے مولو یول کا کام ہے صورت مسئولہ میں شیعہ کے وہاں کھانے پراور وہائی، دیو بندی چلیا وغیرہ سے میل جول رکھناکیساہے؟

رافضی تے یہاں کھانے، رافضیوں وہابیوں، سے میل جول رکھنے کی وجہ سے یہ پیرفاسق معلن ہوگیا، حدیث میں خاص روافض کے بارے میں فرمایا:

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضو یه،ج:٤، ص:١٩٦، مطبوعه رضا اکیڈمی.

والله تعالى اعلم \_

فرق باطله

القطعية."(1)

یے شخص جس کے احوال سوال میں مذکور ہیں بلاشبہ غالی متعصب رافضی تھا، بلا شبہ مرتد تھا۔ جب مدۃ العمروه عیدین کی بھی نماز روافض ہی کے ساتھ پڑھتا تھا اور سارے مراسم رافضیوں ہی کے طور وطریقے پرادا کر تا تھا تواس کے رافضی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔رہ گیا بعض افراد کا بیے کہنا کہ اس نے بھی کہا تھا کہ میراعقیدہ حاجی وارث شاہ صاحب پرہے اور انھیں کی طرح ہے اس کا تقیہ تھا، ور نہ جب حافظ صاحب نے اس سے کہا تھاکہ میری طرح ہوجائیے تووہ کیوں خاموش رہا۔ بناءٔ علیہ جن جن لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی سب پر توبه وتجديد ايمان اور اگربيوي والے مول تو تجديد فكاح بھي لازم ہے۔ در مختار ميں ہے:

"وما فیه خلافِ یؤمر بالتوبة و جس میں اختلاف ہے اس میں بھی توبہ اور تجديد النكاح."(٢) تجديد النكاح كاهم دياجائ گا-

ہاں اگر نماز جنازہ پڑھنے والے یہ کہیں کہ چوں کہ اس کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ میراعقیدہ حاجی وارث علی شاہ صاحب پرہے اور اخیس کی طرح ہے۔اس سے ہم نے سیمجھ لیا تھاکہ وہ رفض سے تائب ہوکر سنی ہو گیا تھااس لیے ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو تجدید ایمان و نکاح تولازم نہیں ہو گامگر توبہ بہر حال فرض ہے،اس لیے کہ جب مقامی علمانے لوگوں کو بتادیا تھاکہ بیر رافضی ہے۔اس کی تجہیز وتکفین نہ کرو، جنازہ نہ پڑھو، پھر بھی ان لوگوں نے بیرسب کچھ کیا اس وجہ سے توبہ ضرور فرض ہے۔اسی طرح اسے بطریق مسنون نہلا نا ، کفنانا، دفن کرناسب حرام وگناہ تھا، جتنے لوگ ان سب میں یاان میں سے تسی میں شریک ہوئے۔سب پر توب فرض ہے۔ اگریہ لوگ توبہ نہ کریں۔ اور پہلی صورت میں تجدید ایمان و نکاح نہ کریں توان سے میل جول، سلام وكلام بندكر دياجائے۔ان كے ساتھ بيشنااٹھنا كھانا بيناحرام ہے۔قرآن مجيد ميں ہے: ''فَلَا تقعد بعد الذكري مع يادآني برظالموں كے ساتھ مت بيھو۔ مرالظالمين۔''(۳)

(١) شامى، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص:٢٣٧، ج:٢، دارالكتب العلمية، لبنان.

(٢) درمختار، ج:٦، ص:٣٩٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان.

(٣) قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت:٦٨، پاره:٧.

القوم الظالمين- "(٣)

عقیدہ حاجی وارث علی شاہ عِلاِلْحِیْنے دیوہ شریف پرہے اور آخیس کی طرح ہے۔

● - متوفی نے ایک حافظ قاری جو دنی ادارے کے ذمہ دار ہیں ، نیز خطیب وامام ہیں ان سے بیہ کہاتھا کہ میرے جنازے کی نماز آپ پڑھائے گا۔اس پر موصوف نے یہ جواب دیاکہ آپ بعد توبہ میری طرح ہوجائیں، پھرمجھے جنازے کی نماز پڑھانے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔اس پر متوفی خاموش رہااور کوئی جواب نہ دیا ۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایساتھن جو اپنے رفض کے اعتبار سے انتہائی راسخ ہواور بھی سنیوں کی مسجد میں نماز تک نہ پڑھی ہوحتی کہ جمعہ یاعیدین کسی بھی نمازیں کمبھی اس کونہ دیکھا گیا ہو۔ بلکہ عیدین کے موقع پروہ الیی جگہوں پر حلاجا تارہا ہو جہاں اس کے ہم عقیدہ افراد کی تعداد جماعتی اعتبار سے ہواور جملہ مراسم اپنے عقیدہ کے اعتبار سے اپنے ہم عقیدہ افراد میں مل کراداکر تارہا ہو۔ کیاایسے شخص کی بعد موت مذکورہ بیان کی روشنی میں نماز جنازہ نیز تجھیز تکفین سی سی سی العقیدہ افراد کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور اگر علاے کرام کے باز رکھنے کے باوجود لوگوں نے کسی سنی کے ذریعہ نماز جنازہ پڑھواکراور خود بھی نماز میں شرکت کرکے اس کی تجہیز وتکفین کی ہو تو شرعی اعتبارے ایسے افراد کے لیے کیا تھم ہے؟ آیا ایسے افراد سے اجتناب کیا جائے یا جملہ اختلاط روایات سابقہ کے طور پر بر قرار رکھے جائیں۔اگر دینی اعتبار سے نماز جنازہ پڑھنااور تدفین وغیرہ میں شرکت کرنا جرم ہے تو ایسے افراد کے لیے از روئے شرع کیا حکم ہے؟ بینواو توجروا۔

ہمارے دیار کے رافضی ایک نہیں کثیر ضروریات دین کے منکر ہیں۔ کم از کم ہر رافضی کا یہ عقیدہ ضرور ہوتاہے کہ قرآن مجید ناقص اور محرف ہے۔ کیچے اور ململ قرآن امام غائب لے کر "سُرَّمَنْ رأی" کے غارمیں غائب ہیں۔اس لیے ہمارے دیار کے روافض کافرومرتہ ہیں۔ان کے بارے میں عالم گیری میں فرمایا:

"أحكامهم أحكام المرتدين."(ا) ان كاظم مرتدول جيباب-کسی بھی مرتداور کافرکی نماز جنازہ پڑھنی کفرہے ، نماز جنازہ دعاہے مغفرت ہے ،اور کافرکے لیے دعاہے مغفرت بربناے مذہب کیچ کفر۔ شامی میں ہے:

آپ کومعلوم ہے کہ مذہب سیجے اس کے برعکس ہے، لہذا مرتد کے لیے دعاہے مغفرت کرنا کفرہے، عقلًا اور شرعًا اس کے ناجائز ہونے اور نصوص قطعیہ

"قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص

<sup>(</sup>۱) فتاوىٰ عالم گيرى، ج: ٢، ص: ٢٦٤، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

المسنون - جناب رمضان بھائی چودھری سلام مسنون -

من جانب سید من مہدوئی کے معلوم ہوکہ مجھے تمھارے برادر سے معلوم ہواکہ تم اور چند تمھارے جیسے بھائی دین مہدی سے پھر گئے ہیں اور مرتد ہوتے ہیں، تمھارامرتد ہوجاناکوئی نئی بات نہیں ہے، ہرزمانہ میں ایساہو تاآیا ہے اور تم نے ایک انجمن بھی قائم کی ہے اور اس کے ذریعہ ایک اشتہار بھی چھاپہ ہے اور ہر جگہ تقسیم کیااس اشتہار سے تمھاری عقل مندی کا پہتہ چل جاتا ہے کہ تمھاری عقل کی رسائی کہاں تک ہے۔ حدیثوں سے ولیل پیش کرناتم جیسے عامی کا کام نہیں ہے۔جب تک سینہ معلوم ہوجائے کہ کون سی حدیث سیجے ہے، کون سی غلط ہے، کون سی وضع کی گئی ہے۔ جب کہ ائمہ مجتهدین حدیثوں کے انتخاب میں پریشان ہیں تووہال محصاراکیا ملانہ ہے تمام اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں، تمام حدیثیں سیح نہیں ہیں تم نے مہدیت کے متعلق حدیثیں اشتہار میں لکھی ہیں، اس کا تیجے ہونے کاتمھارے پاس کیا ثبوت ہے، اگر تمام حدیثیں تیجے ہوتیں تواسلام میں سے جار مکتب حنفی، صنبلی، شافعی، مالکی الگ الگ کیوں ہوتے ،اس کے کیا اسباب ہیں ؟اس کا اظہار کرناتمھارے المجمن کا کام ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات کو سیجے سمجھ کر چلنا میہ سخت نادانی ہے۔ مذہبی کام کوئی دُ کان داری نہیں ہے خیر جانے دو تم کھارے بس کی بیات نہیں ہے، میں اس خط کے ہمراہ آفاق نامی روز نامہ میں مہدیت ے متعلق شائع شدہ مضمون روانہ کررہا ہوں اس میں شائع شدہ مضمون دہلی، مصر، بغداد وغیرہ مقامات سے شائع شدہ حدیث سے لیا گیا ہے یہ حیدرآباد سے شائع ہوا ہے ، حیدرآباد کا نام س کر پریشان نہ ہو، محصنات دل سے اس کو پڑھو، ہدایت دینایہ کام اللہ کا ہے اگر ایسانہ ہوتا تو حضرت نبی کے چچا ابوطالب، ابولہب، ابوجہل یہ کافرنہ ہوتے وہ نبی پر ضرور ایمان لاتے ہر شخص کی نیکی وبدی خوداس کے لیے ہوتی ہے کیکن کلام اللہ میں ارشاد ہے کہ بری باتوں سے منع کرواور نیک کام کا حکم کرواس لیے بیہ زحمت اٹھائی ہے، اچھی طرح س لو کہ مہدی عِلْلِيَّلًا فرمان حضرت رسول کے مطابق آئے اور گئے ، اب تاروز حشر کوئی مہدی آنے والے نہیں ہیں جس کو انظار کرناہے وہ کرتے رہیں کسی کے مرتد ہونے سے مہدیت میں کچھ فرق ناہوگا۔

امرحق،باطل نظر آتاہے ہراوباش کو

ناچيزعاصي سيدمن ساميان مهدوي

● - کیا فرماتے ہیں علما ہے دین کہ ایساعقیدہ رکھنے والے از روئے شرع مسلمان ہیں کہ نہیں اور ان

ایک روایت کے متعلق سوال مسئوله: عبدالغفار قادري، چرياكوٹ، أعظم گڑھ (بوپ پی) - ۳۰رصفر ۱۴۰۰ھ

المسلمين ؟

مجاہد سے روایت ہے کہ ابو عمرو اور ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ ایک دن ہم لوگ رسول الله ہٹا تا تاثیر م ك باس بيش ته ات مين سلمان فارسى، ابوذر غفارى، مقداد بن اسود، عمار بن ياسر، حذيفه بن اليمان ابواطفیل آئے،ان کے چہرے سے آثارِ ملال ظاہر تھے ان لوگوں نے کہا یار سول الله ﷺ پیٹھا ﷺ بعض اہل نفاق آپ کے ابن عم علی کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جسے س کررنج و ملال ہو تاہے ، آپ نے فرمایاوہ لوگ کیا کہتے ہیں ؟انھوں نے جواب دیاکہ وہ کہتے ہیں سبقت الی الاسلام میں علی کو دوسروں سے کیا فضیلت ہے جب کہ وہ طفل نابالغ نتھے رسول اللہ نے فرمایا میں تم لوگوں سے ایک نقل بیان کرتا ہوں، شاید تم نے اسے کتب سابقه میں بھی دمکیما ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے توان کی والدہ نے بوقت غروب آفتاب ان کو در خت کی چھال کا ایک پارچہ پہنادیا اس وقت ابراہیم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے منہ اور سرپرہاتھ پھیرنے لگے۔ کلمہ توحیدور د زبان کیااور جس کپڑے میں آپ تھے ،اس سے اپنامنہ اور ہاتھ صاف کرنے لگے۔اے گروہ صحابہ شھیں معلوم ہے کہ فرعون موسیٰ کی تلاش میں تھاوہ حاملہ عور توں کے شکم حیاک کروا تا اور بچوں کو مارڈالتا، یہاں تک کہ موکی پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے کہااے مادر گرامی! مجھے ایک تابوت میں ر کھ کر دریامیں ڈال دیجیے ، بید کلام س کران کی مال خوف زدہ ہوئیں اور کہاکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تو دریامیں ڈوب كر ہلاك نه ہوجائے۔موسى غِللِيَّلا نے جواب ديااے مادر مهر بان كچھ خوف وانديشہ نه كيجيے الله تعالى مجھے بچائے گا،اور چھے سالم آپ تک پہنچادے گا۔اے میرے صحابہ اس وقت کویاد کرو جب مریم حضرت عیسلی کو قوم کے پاس لائیں اور کہا کہ جو کچھ بو جھنا ہواس بچہ سے بو جھواور اس وقت حضرت عیسلی نے بقدرت خدا کلام کیا۔ و

بدروایت اہل سنت کی کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزری اور نہ اہل سنت کی کتاب میں بدروایت ہوسکتی ہے یہ روافض کذابول کی من گڑھت ہے، رافضیوں کی کتابیں یہاں موجود نہیں جس میں یہ روایت ہوسکتی ہے ور نہاس میں سے آپ کونشان و پہتہ زکال کر بتادیتا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ مذ کورہ سوال کے شوت میں پیچاس آدمی گواہ ہیں۔

د بو بند بوں سے شادی کرنا، ان کوز کا ہ و فطرہ دیناکیسا ہے؟ مسئولہ: محدامتیاز رضوی، مقام جھرکی، بوسٹ ساڑم، ضلع گریڈیہ (بہار) ۲۰ فوالحجہ المماھ

۔ بریلوی عقائد کی شادی دیو بندی عقائد میں کرناکیسا ہے؟ اور اگر شادی کرلی گئی توان کے گھر آنا، جانا کھانا پیناان سے فطرہ زکاۃ لینادیناکیسا ہے؟ ان کی شادی جائز ہوئی یانا جائز؟

الجواب د پوبندی شان الوہیت ورسالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرومر تدہیں، د پوبندی مردیاعورت کے ساتھ سنی بریلوی کا نکاح ضجے نہیں، اور د پوبندی سے میل جول، سلام کلام حرام ہے، ان سے لین دین حرام ہے۔بلکہ اگران کوصد قۂ فطریاز کا ۃ دیں گے توادانہ ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔

ر بو بند بوں کی نماز جنازہ نہ پڑھانے والے امام کوبرا بھلا کہنے والے پر کیا تھم ہے؟ مسئولہ: محمد حنیف خادم مسجد گورہ پٹی، نیض آباد (بو۔ پی۔)۲؍ رہیج الاول ۱۲۱۲ھ

کیافرماتے ہیں علماہے دین شرع متین مسلہ ذیل میں محد شوکت قریشی کے بارے میں؟
ہمارے محلے میں بھلر نام کا ایک وہابی رہتا تھا جو قرآن کی آیت: وما انت مجمع من فی القبور۔ پرعقلی
دلیلیں قائم کرکے انبیاے کرام کی شان میں اہانت کیاکر تا تھا۔ نیزایک مرتبہ خداکے محبوب ص ﷺ گومعاذ

سے رشتہ ناتا، سلام کلام کرناکیسا ہے؟ نیزیہ لوگ اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کرکے مسلمان ہونا چاہیں توصرف توبہ کافی ہے کہ کلمہ پڑھنااور تجدید نکاح بھی ضروری ہے؟

وفات ۱۹۰۰ ه میں ہوئی۔ مرجم مسلمانوں کا حضرت امام مہدی وَتُلْاَقِيَّ جون بور ۸۴۷ ه میں پیدا ہوئے اور وفات ۱۹۰۰ ه میں کیاعقیدہ ہونا چاہیے؟ اکابر عفات ۱۹۰۰ ه میں کیاعقیدہ ہونا چاہیے؟ اکابر علامے کرام کاکیا خیال ہے؟

الجواب

ان کی توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہیں میں اس فرقۂ مہدویہ سے توبہ کرتا ہول یہ فرقہ باطل ہے،اتنا کافی اور ضروری ہے،اگر کلمہ پڑھ لیس تو بہتر ہے اور اپنی بیولیوں سے تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

۔ یہ بالکل غلط ہے کہ جون بور میں امام مہدی پیدا ہوئے اور پھروہ مرگئے ، پیجے احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک زمانے میں ہوں گے اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ عِیْلاِیْلا) آسمان سے اس وقت نزول فرمائیں گے جب دجال آ چکے گا، پہلے دجال آئے گا پھر حضرت عیسیٰ عِیْلاِیْلا) آسمان سے نزول فرمائیں گے اور اضیں کے عہد مبارک میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، ابھی نہ دجال ظاہر ہوا ہے نہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا ہے۔ پھر امام مہدی کا ظہور کسے ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

بہائی کون سافر قدہے؟ حضور ﷺ نظامی نظامی پر تشریف رکھتے اور حضرت حسان کو منبر پر بیٹھاتے۔ میلا دخوال منبر پر ہوتے اور اعلی حضرت نیجے۔ مسئولہ: صوفی اسلام الدین چشق، گاڈر واڑہ نورجی، جھالاواڑ، راجستھان -۲۵؍ ذوقعدہ ۲۴۰اھ

کیافرماتے ہیں علماہے دین شرع متین مسئلہ ذیل میں، ہماری بستی گاڈرواڑہ نور جی میں عبدالصمد بہائی (بہائی ایک فرقے کا نام ہے جو بہاءالدین کی طرف منسوب ہے)۔ ۲۷؍ رہیج الثانی ۱۳۲۰ھ کو بموقع گیار ہویں شریف بہار سے مفتی صاحب تشریف لائے جو مسلمانوں کو مرید بھی کرتے ہیں، مجلس میلاد شریف میں بھی وہ اور ان کے ساتھ ایک عالم بستروں پر لیٹے رہے اور نہ ہی بوقت صلوۃ وسلام تعظیم کے لیے کھڑے میں بھی وہ اور ان کے ساتھ ایک عالم بستروں پر لیٹے رہے اور نہ ہی بوقت صلوۃ وسلام تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ان دونوں کے لیے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے ؟ کیا ایسے مفتی و پیر کی تعظیم کرسکتے ہیں کیاوہ ہمارے امام بن سکتے ہیں ؟ کیا ہے مرید بن سکتے ہیں ؟ مدل شرعی جواب سے باخبر کریں۔ عین نوازش ہوگ۔

بن سکتے ہیں ؟ کیا ہم ان سے مرید بن سکتے ہیں ؟ مدل شرعی جواب سے باخبر کریں۔ عین نوازش ہوگ۔
فقط والسلام۔

ٹوٹ جاتا ہے؟ نیزوہائی کی نماز جنازہ نہ پڑھانے والے پیش امام کو پیشخص کافر کہتا ہے اور اسی سلسلے میں ایک معجد کے پیش امام کودھو کاسے پکڑ کراپنے گھرمیں بند کرکے ان کے ساتھ اخلاق سے گری ہوئی نہایت ہی نازیبا حرکتیں بھی کر دیاہے اور یہ سب کچھ محلے کے مسلمانوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے جو شورش پسند ہونے کی وجہ سے اں شخص سے ڈرتے ہیں، ورنہ محمہ شوکت قریقی کی طلم و جبر کی آہنی دیواروں کو شہر کے باغیرت مسلمان ہی علاے کرام کی رہبری کرنے پر توڑیں گے۔ براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان عظام رہبری فرمائیں کہ شریعت اسلامی کی روسے اس ظالم وجابر محص کے ساتھ کیاسلوک کیاجائے؟

د بو بندی الله عزوجل اور اس کے حبیب شلافیا میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں۔ عرب وجم ،حل وحرم ، ہندوسندھ کے علماہے اہل سنت کا متفقہ فتویٰ ہے بیدلوگ کافرومریز ہیں ، تفصیل کے لیے حسام الحرمین ، الصوارم الہندیہ اور منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کی تھی ار شاد فرمایا:

"لا تَعْتَنِدُواْ قَلْ گَفَرْتُم بَعْلَ بِهَانِ نَهِ بِنَاوَمِيرِ مُحِبوبِ كَ تُومِين كرنے كى

إِيْمَانَكُمْ \_ "(1) وجب المان كے بعد كافر ہو گئے۔

ان لوگوں کے بارے میں فرمایا:

ان میں سے اگر کوئی مرجائے تواس کی نماز "وَلا تُصَلّ عَلىٰ أَحَد مُّنْهُم مَّاتَ جنازہ بھی مت پڑھواور نہان کی قبر پر کھڑے ہو۔ أَبِداً وَلاَ تَقُمُ عَلَىٰ قَبُره - "(٢) أَ

نسي كافركي نماز جنازه پرهسنائسي حال ميں جائز نہيں خواہ كھلا ہوا كافر ہو يا چھپا ہوا كافر ہو، خصوصًا ديو بندى كه انھوں نے حضور اقدس بڑا تھا گئے کی شان میں سخت توہین کی ہے، کیوں کہ نماز جنازہ دعاہے مغفرت ہے اور کافر كے ليے دعامے مغفرت مذہب فيح يركفر ہے۔ شامى ميں حليہ سے ہے:

محجے یہ ہے کہ کافر کے لیے دعامے مغفرت کفر ہے،اس کیے کہ بیرنہ توعقلًا جائز ہے اور نہ شرعًااور نصوص قطعیہ کی تکذیب ہے۔

"وقد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية."(٣)

(١) قرآن مجيد، سورة التوبة٩، پاره:١٠، آيت:٦٦

فرق باطله الله مرکرمٹی میں مل چکے کہ، دیا، پھراس وہانی کومسجد سے نکالابھی گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس گتاخ ر سول کو قہر خداوندی نے اپنے زد میں لے لیا اور بیہ نہایت ہی بھیانک اور عبرت ناک طور پر اپنے بستر پر گرجنے لگا تو کچھ لوگ دوڑے محلے کی مسجد میں آئے اور بولے چلیے امام صاحب بھلر کا بہت براحال ہے، سور ہُ لیبین پڑھ دیجیے۔اس پر امام صاحب نے انکار کرتے ہوئے گستاخ رسول کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کردیا۔ اس بات کو لے کر پچھ لوگ ٹاٹ شاہ مسجد پہنچے تووہاں پر مولانا و مفتی قطب الدین صاحب نے بھی شرعی مسّلہ بتاتے ہوئے بھلر کی نماز جنازہ کوباطل قرار دے دیاجب بیالوگ لوٹ کرآئے تو محد شوکت قریشی کو جلال آگیا کہ کہاں لکھاہے قرآن میں کہ وہائی کی نماز جنازہ نہ پڑھو؟ تھوڑی دیر طوفان مجانے کے بعد ایک نیافتنہ کھڑا ہو گیا۔ وہ میر کہ وہائی کی میت کو سنیوں کی مسجد کے سامنے لاکررکھ دیا گیا تاکہ زبردستی سنی امام سے وہائی کی نماز جنازہ پڑھوائی جاسکے۔واضح ہوکہ یہی محمد شوکت کچھ عرصہ پہلے اسی مسجد میں تبلیغی جماعت کے آجانے پر امام و متولی کو قصور دار کھم اتے ہوئے طوفان مجادیا تھاکہ آپ لوگوں نے ان وہابڑوں کو مسجد کے اندر کیوں گھنے دیا؟آپ لوگ محلے کے مسلمانوں کو گمراہ کروانا چاہتے ہیں ،اور بالآخر وہائی مولو بوں کوبڑی بے در دی کے ساتھ بھگا کے ہی دم لیا۔ مگر آج معاملہ اس کے برعلس ہے کہ زندہ وہائی مولو یوں کو بھگا دینے والاستحص آج ایک مردہ وہائی کو کاندھے پراٹھانے کے لیے بے قرارہے۔ کیوں کہ اسے وہائی امام کا انتظارہے۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سنی امام فرار ہے کہ اتنے میں سامنے سے آتی ایک امبیٹر رکارہے اور اس کار سے نکلتے وہابیوں کے سر دار ہیں، پھر کیا تھا، محمد شوکت کی بانچھیں کھل گئیں، بڑھا دیاآگے۔کھڑے ہو گئے پیچھے اور اس وہائی امام کے پیچھے گتاخ رسول کی نماز جنازہ پڑھنے میں محد شوکت قریثی اکیلے نہیں تھے بلکہ اس بات سے ورغلانے میں آگر کہ کہاں لکھاہے قرآن میں ... بہت سے سنی مسلمان بھی تھے، مگر خدا کاکرنا ایسا ہواکہ مسجد میں ان سنی مسلمانوں نے اس وقت علانیہ توبہ کرلیا۔ جب محمد شوکت قریشی کے چیکنج پر منعقداسی سلسلے کے ایک جلسے میں علما ہے اہل سنت نے وہابیوں کو انھیں کی کتابوں کی کفری عبار توں سے کافرو مرتد ثابت کر دیا مگر محمد شوکت قریشی نے توبه نہیں کیا۔الٹے سے مخص ان سنی مسلمانوں کو توبہ کرلینا بھی اپنے حق میں توہین سمجھا۔جس نتیجے میں سے محص اس قدر دریدہ دہن ہوگیاہے کہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوکر پیش امام کو توبہ کرانے والے علیاہے اہل سنت کو مال بہن کی فحش گالیاں دیتے ہوئے مسجد کی بھی سخت بے حرمتی کرتا ہے اور بہت زیادہ ڈیٹلیں مارتا ہے کہ اے فلال والے ممھارا بیر کرڈالول گا، وہ کرڈالول گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور آئے دن شہر کے امام کی شان میں برتمیزی کرتار ہتاہے کہ فلال والے مولاناکی مال بہن کواپیاویساکرڈالوں گا، بیہ فلاں والے مولاناسالے ایک بار پھر آئیں، اور ہم کو دکھائیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھاہے، وہانی کی نماز جنازہ پڑھنے سے ایمان و نکاح

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة التوبة، پاره:١٠، آيت:٨٤.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار، ص:٢٣٧، ج:٢، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، دارالكتب العلمية لبنان.

حدیث میں صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:

نہ ان کے ساتھ اٹھونہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ "وقد علمت أن الصحيح خلافه ان کے ساتھ کھاؤ ہیو، نہان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم." (ارواه ابن حبان والعقيلي عن

انس رضي الله عنه .

اس کیے جس عالم نے بیہ فتویٰ دیا کہ دیو ہند یوں کی نماز جنازہ جائز نہیں انھوں نے سیجے فتویٰ دیااور جن سی مسلمانوں نے دیو بندی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی انھوں نے سیجے کیااور جن لوگوں نے دیو بندی کی نماز جنازہ پڑھی وہ بھی دیو بندی امام کے پیچھے ان سب پر توبہ فرض ہے ، جن لوگوں نے توبہ کی انھوں نے پیچے کیااور جنھوں نے توبہ نہیں کی وہ اپنا بگاڑر ہے ہیں۔اہل سنت پر فرض ہے کہ ایسے سنی امام کی قدر کریں جنھوں نے شدید دباؤ کے باوجود دلیوبندی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور جو بد زبان اس حکم شِرعی کے بتانے کی وجہ سے امام صاحب کو گالیاں دے رہاہے وہ اپناامیان برباد کررہاہے۔ حکم شرعی بتانے پرنسی عالم کو گالی دینی کفرہے۔الاشباہ والنظائر

"الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر. "(٢) علم اورعلما كامذاق ارانا كفري-

اس کی وجہ سے اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہو گئے ،اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس پر فرض ہے کہ وہ بلاتا خیر توبہ کرے اور تجدید نکاح بھی، اس نے ان سنی مسلمانوں کو کافر کہا جو وہائی کی نماز جنازہ پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں یہ کافر کہنااگر گالی کے طور پرہے توحرام وگناہ ہے ، اور اگراس کا یہ اعتقاد ہو کہ جوشخص د یو بندی کی نماز جنازہ پڑھنے کو ناجائز کہے وہ کافرہے توبیقخص خود کافر ہو گیا، در مختار میں ہے:

"عزّر الشاتم بياكافر. وهل اے كافركه، كرگالي دينے والے كو سزا وى یکفر؟ إن اعتقد المسلم کافراً نعم جائے گی اور کیا وہ اس کی وجہ سے کافر ہوگا؟ ہاں اگر والا لا. "(٣)

حدیث میں ہے جس نے کسی مسلمان کو کافر کہاوہ خود کافرہے ،اس شخص کو حکم شرعی پہنچادیا جائے کہ اس

(١) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣، السنة لابن عاصم، ص:٤٨٣، ج:٢.

(٢) الاشباه والنظائر، ص:١٨٧، ج:٢، كتاب السير، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، پاكستان.

(٣) ردالمحتار، ص:١١٦، ج:٦، كتاب الحدود، باب التعزير، دارالكتب العلمية لبنان.

پر فرض ہے کہ وہانی کی نماز جنازہ پڑھنے وہ بھی دیو بندی امام کے پیچھے پڑھنے اور علماے اہل سنت اور عوام اہل سنت کو گالی دینے اور انھیں کافر کہنے کی وجہ سے علانیہ توبہ کرے اور اب سب لوگوں سے معافی مانگے کیوں کہ سی مسلمان کو گالی دینے والے کی توبہ اس وقت تک توبہ نہیں جب تک ان لوگوں سے معافی نہ مانگے جئر ، ) گالیاں دی ہیں، اور تجدید ایمان و نکاح بھی کرے۔ در مختار میں ہے:

"وما فیه خلاف یؤمر بالتوبة اورجس میں اختلاف ہے اس میں بھی توبہو والاستغفار وتجديد النكاح."() استغفار اور تجديد تكاح كاحكم وياجائ گا-

اگریدسرکش ان سب باتوں کومان جائے اور ان پر عمل کرے تو ہمارا بھائی ہے ورنہ سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس سے میل جول، سلام و کلام بند کرویں۔ حدیث میں ہے:

"تقربوا إلى الله بالتباعد عنهم."(٢) ايالوكول عدورره كرالله عنهم.

مدیث میں ہے: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلوماً."(٣) الشيخ بهائي كي مد دكرو خواه وه ظالم بويا مظلوم-صحابة كرام نے عرض كياكة ظالم كى مد د كاكيامطلب ؟ فرماياظالم كوظلم كرنے سے روك دے۔ امام صاحب حق پر ہیں ان کی مد د کرنی ہر مسلمان پر واجب ہے اور ظالموں سر کشوں کے ظلم سے آخیں محفوظ رکھنا واجب ہے۔ مارانی تالی دائیں۔

د بوبندی کی نماز جنازہ پڑھانے والے امام کا حکم۔ مسئولہ: مولانالیاقت حسین، سردار پٹیل روڈ، بیلی مورا، بلساڑ (گجرات)-۱۰۱ ربیع الآخر ۱۳۱۵ھ

اگر قصداً جان بوجھ کرکسی وہانی کے جنازے میں شریک ہوئے خاندان یا پروس کا لحاظ کرتے ہوئے یاکسی سن سیجے العقیدہ عالم نے بہ مجبوری ملاز مت وہائی کا جنازہ پڑھایا یاصرف شرکت ہوئی توان لوگوں كے بارے میں شرعاكيا حكم ہے؟ نكاح توف جائے گاياصرف گناه كبيره كے مرتكب ہول گے؟

وہائی شان الوہیت ورسالت میں گساخی کرنے کی وجہ سے کافرومرتد ہیں اور نماز جنازہ حقیقاً دعاہے

(١) درمختار، ص: ٣٩٠، ج: ٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان.

(۲) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، ص:١١٤، ج:١.

(٣) بخارى شريف، ص:٣٣٠، ج:١، ابواب المظالم والقصاص، باب انصر اخاك ظالما أو مظلوما،

رضا اكيدمي.

کتابی، نصر انی، یہودی کسے کہتے ہیں؟ مسئولہ: عبد الرشید، جامع مسجد، کرنائک - ۱۳ جمادی الاولی ۱۲۱۲ھ

حلدسوا

- كتابى، نفرانى، يهودى كس كو كهتے ہيں؟

كتابي، يهود ونصاريٰ كو كہتے ہيں، نصرانی عيسائيوں كو كہتے ہيں جولوگ اپنے آپ كو حضرت عيسلی عَلاليَّلاً كا امتی اور انجیل کاماننے والا کہتے ہیں۔ یہودی وہ لوگ ہیں جواپنے آپ کو حضرت موسیٰ غِلالِیّلاً کاامتی اور توریت کا ماننے والا کہتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبندی کے پاس بچوں کو تعلیم ولانا حرام ہے مسئولہ: عبدالمعبودانصاری،روم نمبر ۲۲ مهاراشٹرا بینک ،ایم اے روڈ، جبئی -۲۹ محادی الآخرہ ۱۳۹۰ھ

الردیو بندی عقائد کاکوئی اسکول ہے اور اس میں بریلوی عقائد کامسلمان اپنے بچوں کو تعلیم دلوار ہا ہے تووہ شرعی مجرم ہواکہ نہیں ؟ جب کہ ان سے بات چیت مانا جلنا تک کے قطعی منع کیا گیا ہے۔

د بو بندی شان الوہیت ورسالت میں گتاخی کرنے کی وجبے سے کافرومرتد ہیں۔اس لیے ان کے پاس بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا بلاشبہہ حرام وگناہ ہے،اور بچوں کے گمراہ ہونے کااندیشہ۔واللہ تعالی اعلم۔

د یوبندی کے گھر قرآن خوانی و میلاد کے لیے جانا جائز نہیں۔ طلبہ ومدرسین کودوسرے کے گھر قرآن خواتی کے لیے بھیجناکیساہے؟ مستوله: محد کلیم جوہری، چوک بازار شلع سیوان (بہار) - ۱۵مر جمادی الاولی ۱۵مرا

وزید بدعقیدہ جماعت بعنی دلو بندی سے تعلق رکھتا ہے، ان کے مدرسہ کو چندہ دیتا ہے ان کے چیچے نماز اداکر تاہے ،ان کے عقیدے کوبرانہیں سمجھتاہے ، زیدا پنی والدہ کے جنازہ کی نماز بھی انھیں دیو ہندی عالم سے پڑھوایا ہے، اور چہارم کی دعوت کے لیے ان کے مدرسہ میں ہی کھانا بنواکر کھلاتا ہے چول کہ ان کے مدرسہ کے مدرسین اور طلبہ گھر گھر جاکر نہ توقرآن خوانی کرتے ہیں اور نہ ہی دعوت چہارم کھاتے ہیں مگر اہل سنت وجماعت کے مدرسہ کے مدرسین اور طلبہ کو اپنے گھر بلواکر قرآن خوانی کرواتاہے، میلاد شریف

مغفرت ہے اور کسی مرتد کافر کی دعاہے مغفرت کفرہے یانہیں اس بارے میں علماکے مابین اختلاف ہے کچھ علما نے فرما یا کفرنہیں ہے کیکن سیجے یہی ہے کہ کفرہے۔شامی میں ہے:

Y Strue

آپکومعلوم ہے کہ مذہب سیجے اس کے برخلاف ہے تومر تدکے لیے دعاہے مغفرت کرنا كفرہے۔

"وقد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر." (۱)

اور جس چیز کے گفر ہونے اور نہ ہونے میں علما کا اختلاف ہواس کے مرتکب کو کافر نہیں کہا جائے گا مگر توبہ و تجدیدایمان کا حکم دیا جائے گا۔ تنویرالابصار و در مختار میں ہے:

مسلم کے کافر ہونے کا فتوی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کے کلام کوا چھے معنی پرمحمول کرنا ممکن ہویااس کے گفر ہونے میں اختلاف ہواگر چپہ کوئی ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو۔

"لايفتى بكفر مسلم متىٰ أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو كانت رواية ضعيفة. "(٢)

عالم گیری میں ہے:

جس بات کے کفر ہونے میں اختلاف ہواس کے قائل کو تجدید نکاح توبہ اور اس قول سے رجوع كرنے كاحكم دياجائے گا۔

"وما كان في كونه كفراً اختلافً فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك." (٣)

وہائی کووہائی جانتے ہوئے کسی سی نے نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی تواسے حکم ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان و نکاح کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

اور اگر کسی امام نے کسی وہانی کی نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی توجب تک وہ توبہ ، تجدید ایمان و نکاح نہ کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جب اس نے وہائی کی نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی اس وقت سے لے کر اب تک ایسے امام کے بیچھے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کو دوبارہ پڑھا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>١) شامى: ج:٢، ص:٢٣٧، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، دارالكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) تنوير الابصارم ج:٦، ص:٣٦٧، كتاب الجهاد، باب المرتد.

<sup>(</sup>٣) هنديه، ج: ٢، ص: ٢٨٣، الباب التاسع احكام المرتدين ما يتعلق بتلقين الكفر والامر بالارتداد.

خوشنودی حاصل کرنے اور مطبخ کا ایک وقت کا خرچہ بچانے کی لالچ میں طلبہ کو گھر گھر قرآن خوانی کے لئے جھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اخیس ہدایت دے۔ زید چونکہ دیو بندی ہے اس لیے وہ ایصال ثواب کے نام سے لاکھوں خرج کرے مالداروں کو کھلائے یاغر بیوں کو کھلائے کوئی نفع نہیں ، کوئی ثواب کسی کونہیں ملے گا، دیو بندی چونکہ کافر ہیں اور کافر کوئسی عمل پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ واللہ تعالی اعلم۔

جن لوگوں نے دیو بندی امام کی اقتدامیں ہے جانتے ہوئے کہ بیدامام دیو بندی ہے نماز جنازہ پڑھی سب پر فرض ہے کہ علانیہ توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان و نکاح کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

مسجد اور روزہ کی بے حرمتی گفرہے مسكوله: محرعتمان انصاري، سيدراجه، واراكي

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں، زید مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے۔اس کی شان میں گندہ و مذموم جملہ استعمال کرتا ہے حتی کہ وہ مسجد کے بارے میں یہاں تک کہ، حکا ہے کہ مسجد کیا ہے یہ موئے زیر ناف ہے۔ (العیاذ باللہ) تم لوگ اس مسجد میں بدفعلی کرو (معاذ اللہ) روزہ نماز صرف غریبوں کے لیے ہے، روزہ صرف اس لیے رکھاجاتا ہے تاکہ ایک ماہ کا کھانا بیچ، آیااز روئے شرع ایساجملہ استعال کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ حضرت برائے کرم حدیث وقرآن کی روشنی میں سادہ اور عام فہم جملوں میں جواب تحریر فرمائیں گے چوں کہ طبقہ جہالت کا ہے۔

زید مسجد اور روزہ کی ہے حرمتی کرنے کی وجہ سے کافر مرتذ ہو گیا، دین اسلام سے نکل گیااس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس پر فرض ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان و نکاح کرے اگر توبہ وغیرہ نہ کرے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس سے میل جول، سلام کلام بند کر دیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

كيابيه ممكن ہے كه كوئى في العقيدہ مرتے وقت كافر ہوجائے جن کاخاتمہ کفریر ہواان کے لیے شفاعت نہیں مسكوله: محديليين كرانه مرچنث، محله بوره صوفی، داك خانه، مبارك بور، أظم گڑھ

كي فرمات بين علما دين ومفتيان شرع متين ان مسكول مين: ● - کیاستی صحیح العقیدہ مسلمان کے بارے میں بیمکن ہے کہ کسی غلط کاری کی وجہ ہے کسی کا خاتمہ

کروا تاہے ،اور دعوت چہارم کھلوا تاہے چول کہ مدرسین اور طلبہ لوگوں کے گھروں میں جاجاکر دعوت چہارم و چہلم کھاتے ہیں اور قرآن خوانی و میلاد شریف پڑھتے ہیں اس طرح زیدیہ تأثر دیتا ہے کہ وہ مسلک اعلی

از روئے شریعت پیہ فیصلہ کیا جائے کہ مذکورہ بالا باتوں کی مکمل واقفیت کے باوجود مسلک اعلیٰ حضرت کے دعویٰ کرنے والے مدرسہ کے مدرسین وطلبہ اور ذمہ داران مدرسہ اور میلا دخواں حضرات کوزید کے گھر میلاد شریف پڑھنے قرآن خوانی کرنے اور دعوت چہارم کھانا اور نذرانہ لیناکیسا ہے؟ ان مدرسین اور طلبہ اور میلاد خوال حضرات پر شریعت کاکون ساحکم عائد ہو تاہے؟ ازراہ کرم واضح کیا جائے اور پھر زید کواز روپ شرع کیسا جھاجائے اس کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

اسی زید کی والدہ کی نماز جنازہ اداکرنے والوں میں بعض حضرات مسلک اعلیٰ حضرت کے پیرو کاربیہ جاننے کے باوجود کہ پیش امام ایک د یو بندی ہے ، شریک نماز جنازہ ہوتے ہیں ، ایسے حضرات کے لیے شریعت مظہرہ کی روسے کیا علم ہے؟ یہ بھی واضح کیا جائے کہ فاتحہ چہارم و پنہلم کا کھاناکن کن لوگوں کے لیے جائز ہے؟ خوش حال لوگوں کو فاتحہ چہارم و چہلم کا کھانا کھلواکر نواب کا متوقع ہوناکیسا ہے ؟اور کیاا یسے عمل کا ثواب مردہ کو بھی ملے گا؟ براہ کرم تمام سوالوں کے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

زید کے بارے میں جوباتیں سوال میں لکھی گئی ہیں اس کی روسے وہ سنی مسلمان ہر گزنہیں بظاہر سلے کلی ہے،اور اندراندر کٹر دیو بندی، دیو بندی نہ ہوتا تواپنی مال کی نماز جنازہ کے لیے دیو بندی کوامام نہ بناتا۔ زید کے یہاں دعوت کھانا حرام اس سے میل جول رکھنا حرام، سنی مدرسہ کے مدرسین وطلبہ پرواجب ہے کہ زید کے یہاں نہ قرآن خوائی کے لیے جائیں ،نہ میلاد پڑھنے کے لیے ،نہ اس کے یہاں نسی قسم کا کھانا کھائیں۔لیلن میہ وباسیٰ مدارس میں عام ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ حاصل کرنے کے لیے ہر ناکر دنی کر بیٹھتے ہیں۔

اولاً:- یہی غلط ہے کہ طلبہ کوئسی کے گھر قرآن خوانی کے لیے بھیجاجائے طلبہ مدرسہ میں پڑھنے آتے ہرا نہ کہ گھر گھوم کر قرآن خوانی کرنے ،لیکن حریص مدرسین اور نتظمین صرف اتنی طبع پر کہ ایک وقت مقبح کا کھاناکھلانانہیں پڑے گا، طاب کو ڈنڈول سے مار مار کر گھر گھر قرآن خوانی کے لیے بھیجتے ہیں اور یہ بھی پروانہیں كرتے كه بلانے والاسنى ہے كه شيعه ہے كه وہاني ہے وہ توخيريت ہے كه مندونہيں بلاتے ہيں، ورنه شايد بدلالحي مدرسین واراکین وہال مبھی ڈنڈے مارمار کر طلبہ کو بھیجتے اور یہ بلاایسی ہے کہ چھوٹے مدارس کو توجانے دیجیے بعض ایسے مدارس کو بھی میں جانتا ہوں جن کالاکھوں کا بیلنس ہے اور لاکھوں کی سالانہ آمدنی وہ بھی وارثین کی

امتی "(۱)

جن كاخاتمه كفرير موان كے ليے شفاعت نہيں ،ان كے بارے ميں فرمايا: "فعالهم من شافعين" ان كى كوئى شفاعت كرنے والانہيں۔

یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ واللہ تعالی علم۔

 ●۔ یہ حدیث حق ہے اس میں جہنمی سے مرادایسے جہنمی جو بھی جہنم سے فکالے نہیں جائیں گے اور ان كوشفاعت نصيب نه هو كي \_ والله تعالى اعلم \_

ایک زمانه آئے گاکه دین پر قائم رہناد شوار ہوگا مسكوله بظهيراحداشرفي توبويل شيرين، نيوبازار، بكسيكر (بهار)١١ر ذوقعده ١٣٩٥ه

کیا فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے علمااس مسکلہ میں قرب و جوار شہراور ہماری بستی میں در اصل دیکھا جائے۔ جو حکم علاہے دین فرماتے ہیں عقیدے کے متعلق سنی سیجے العقیدہ وہ شخص ہے تم نہیں دیکھو گے ان لوگوں کو جو خدااور رسول اور روز محشر پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدااور رسول کے دشمن کے ساتھ روابط ر کھیں خواہ وہ ان کے مال باب، بھائی، بیٹے یاان کے رہنے دار ہی کیوں نہ ہول۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدانے ایمان مکمل کر دیا اور روح القدس کے ساتھ ان کی دشکیری کی ہے یہی لوگ خدائی جماعت میں شامل ہیں اور یقینا خدائی جماعت ہی ظفریاب ہوگی۔ تمبر ۱رایمان کی سے جی دلیل ہے وسمنِ جان سے کہیں بدتر ہے وسمن دین۔

●-ان کے عقیدے پر توجہ فرمائی جائے:

کہتے ہیں کہ ہم حنفیہ مذہب اہل سنت وجماعت کے ہیں اور عاشق رسول اور امتی بھی بنتے وہائی دیو بندی سے شادی کرتے بارات جاتے ، کھاتے پیتے ان کے ساتھ نماز پڑھتے ، ان کوامام بناتے ہمیشہ علما ہے اہل سنت سے وعظ و تصیحت سنتے ہیا ہے کفری عقائد کی بنا پر اسلام سے خارج ہیں در حقیقت ان کے عقائد میں فتور ہو گیا ہے جو دامن مصطفی حیوٹ جائے مگر ماں کی دوستی نہ حیوٹے۔ حالاں کہ وہائی دیو بندی اصلی کافر مرتد گمراہ کافر ہیں۔اگر بیرامام بنے یا نماز جنازہ پڑھائے۔ یا شادی کرنے کو کہے توعام مسلمانوں کو دکھ و رنج پہنچے گا۔مگر آج ہزاروں لڑکیاں اہل سنت و جماعت کی وہانی دیو بندیوں کے نکاح میں خوشی باخوشی دے رہے ہیں اور قاضی

● جس بی سیجے العقیدہ مسلمان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہواس کے لیے کیا شفاعت ہو کتی ہے ، یا دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد دوزخ سے زکال کر جنت میں ڈالاجائے گایانہیں؟

● جو حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ایک جنتی بہتر دوزخی ہول گئے توبیہ بہتر فرقے دوزخ کے عذاب کو کاشنے کے بعد دوزخ سے نکالے جائیں گے یانہیں اور ان بہتر فرقہ کی رسول اکر م ﷺ شفاعت کریں گے یانہیں؟

الجواب \_\_\_\_\_\_ الحجواب \_\_\_\_\_ العقيده مسلمان مرنے كے وقت كافر ہوجائے ـ امام بخارى ومسلم، \_\_\_\_\_ حضرت عبدالله بن مسعود وَثِنْ تَعَلِيُّ سے راوی که حضور اقدس ﷺ لله الله في أن فرمايا:

"فو الذي لا اله غيره ان أحدكم اس ذات کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں تم يعمل بعمل اهل الجنة حتى مايكون میں کچھ لوگ جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں۔ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه جب جنت اور اس میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے الكتاب فيعمل بعمل أهل النار تو تقدیر کا لکھا سبقت کرتاہے اور جہنمیوں کے کام فيدخلها." (۱) کرنے لگتاہے، اور جہنمی بن جاتا ہے۔

اور انھیں دونوں اماموں نے مہل بن سعد خِلاَیقیا سے روایت کیا، فرمایا:

"إنما الأعمال با الخواتيم" (٢)

مشكاة شرح مرقات ميس ب:

"ورب مسلم متعبد يكفر في غاية امره. "(r) بهت عبادت رار ملمان عمرك اخير حصے میں کا فرہوجاتے ہیں۔

اس کیے ہروقت خدا کا خوف کرتے رہنا چاہیے سلب ایمان سے ڈرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ● شفاعت صرف ان لوگول کے لیے ہے جن کاخاتمہ ایمان پر ہوفرمایا:

میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے

"شفاعتي لأهل الكبائر من

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح، ص:٢٠.

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح، ص:٢٠.

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح، جلد اول، ص:١٥٣.

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح، ص: ٩٤، الفصل الثاني باب الحوض والشفاعة.

لیکن اگر مال موذی نصیب غازی سمجھ کرلے لیے تو کوئی حرج نہیں۔ان کیڑوں میں بلاشبہہ نماز جائز ہے۔ والله تعالى اعلم \_

 اس امام کے پیچیے جن جن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی سب کے سب گناہ گار ہوئے توہ کریں۔ والله تعالى اعلم -

یہ کہناکہ شریعت مطہرہ کے بالمقابل نئی شریعت کی داغ بیل ڈالناکیسا ہے؟ مسئوله: حافظ داور احمد جهنگاوري، مقام و پوست كمبولي، وايا پايج، شلع بهروچ، گجرات

کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین مسکہ مندر جہ ذیل میں کہ ''شریعت مطہرہ کے بالقابل ایک نئی شریعت کی داغ بیل ڈالنے والے پر کیا حکم شرعی ہے "؟اس کو شریعت مطہرہ صرف فاسق قرار دی ہے یا کمراہ یا کا فر؟ بینواو توجروا۔

شریعت مطہرہ کے بالمقابل نئی شریعت کی داغ بیل ڈالنے کا مطلب سے ہے کہ شریعت کے خلاف اس کے متضاد کوئی دین قائم کیا جائے مثلاً ہماری شریعت میں ہے کہ اللہ ایک ہے، حضور ہمانتہ کا خاتم النبیین ہیں، قرآن الله كى كتاب ہے وغيرہ وغيرہ اب نئى شريعت كى داغ بيل ڈالنے كا مطلب سے ہواكہ اللہ كے علاوہ كسى كو معبود بنایا جائے یا حضور اقدس ﷺ کے علاوہ کسی اور کو خاتم النبیین مانا جائے ، اور دوسری کتاب کو قرآن کا در جہ دیا جائے جیسا کہ دیو بندیوں نے کیا کہ حضور اقد س شائلیا گئے کے بعد جدید نبی ہونے کو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جانا، تقویۃ الایمان کے بارے میں لکھاہے کہ اس کا پڑھنا، اس کارکھناعین اسلام ہے ایسا تخص یقینا

بلاشبهه كافراور مرتدب-ارشاد ، ''وَمَنْ يَّبْتَعْ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْناً فَكَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ - ''() والله تعالى اللم

کیبه میں تعاون کرناکیساہے؟ مسكوله: ماستر محد مين الله، دولت بور، مينه نكر، أظم كره، سم جمادي الاولى ١٩٩١ه

کیافرماتے ہیں علم ہے دین مفتیان شرع متین حسب ذیل مسکلہ کے بارے میں زید حاجی اور پنج وقتة نماز اور تهجد گزار اور تعليم يافتة مخص ہے، موضع ميں اتفاق سے ايك سادھوآيا تھاجس نے يہاں ايك دس

(۱) قرآن مجید، پاره:۳، سورة آل عمران، آیت: ۸۵.

لوگ نکاح پڑھاتے ہیں۔ خداکے خوف و ڈر سے سینہ خالی ہے کہ حشر کے دن بورے بورے براتی و قا<u>ضی</u> وغیرہ کی بھی پکڑ ہوگی جوایک دین دار لڑک کا نکاح کا فرہے کرے اگران کے روبرویہ بات کہی جائے توان کور مج پہنچتا بلکہ شدید تکلیف پہنچتی جوایک صوم وصلوۃ شخص کو کافر کہتے ، مرنے کٹنے کو تیار ہوجاتے ، بیچے بچائے کہیں ایک کیجے العقیدہ ہیں انھیں بہت بیزاری و پریشانی ہے ایمان کواس دور میں کس طرح محفوظ رکھیں جس طرف بھی نظر ڈالو بدعقیدہ والے ہی نظر آئے یاان کے ہم خیال ان سے بیزاری کا اعلان کرنے والا تو مشکل سے نظر آئے گا۔ایک ہی گھر میں کئی کئی فرقے والے نظر آتے ہیں کوئی مودودی ہے تو کوئی وہانی ہے تو کوئی دیو بندی، کوئی اہل سنت اگر مختلف فرقوں میں مسلمان بن جائیں تواہمان رکھنے والے شخص کے لیے کیا صورت ہوگی۔ اس مسئلہ میں سمجھایا جائے، بڑاکرم ہوگا۔

🗨 - یہ جھی بتایا جائے جولوگ بدعقیدہ سے تعلق رکھے ان کو دین دار سمجھے وہ لوگ کون ہیں ؟

🕒 -اگریہ لوگ مسکین کوکپڑے وغیرہ دیں تووہ پہن کرنماز ہوجائے گی۔

۔ بدمذہبوں کی حمایت کرنے پر مولاناوفاصاحب نے ایک امام کومعزول کردیے۔ زید کسی بستی کے پورے عوام جب کہ وہ امام نے نماز جنازہ پڑھائی سب نے اس کے بیچھے نماز اداکی میے بھی حنفیہ مذہب والے عاشق رسول ہیں اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے شخصوں کے لیے کیا حکم آیا ہے وہ اسلام میں رہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں؟

●-حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ ایساآئے گاکہ دین پر قائم رہناد شوار ہو گاکہ جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ ایسے وقت میں ہدایت ہے: "علیك بخاصة نفسك" (أاپنے آپ كو بچائے رہو مولى عزوجل آپ كى مدو فرمائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

ال کے کفریات پرمطلع ہوتے ہوئے ہیں۔ اور جولوگ ان کے کفریات پرمطلع ہوتے ہوئے بھی ان کو دین دار کہتے ہیں توضرور کافر ہیں اور اگران کے تفریات پرمطلع نہیں تومعاف ہے۔ یوں ہی اگران کی بد عقیدگی حد کفرتک نہ ہواور وہ ان کے گندے عقائد پرمطلع ہو پھر دین دار مانے تو گمراہ ہے اور واقف نہیں تو معاف ہے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

(١) مشكوة المصابيح، ص:٤٦٤، كتاب الفن.

کہاکہ خداور سول گواہ ہیں میں نے ایسانہیں کہاہے یانہیں کیا ہے۔ توزیدنے کہاکہ اللہ ورسول جہنم میں جائیں۔ (معاذالله) كيازيداسلام سے خارج ہو گيااس كے ليے تجديد فكاح و تجديد بيعت ضروري ہے تودريافت طلب امریہ ہے کہ زید کے بیر کاوصال ہوگیا ہے وہ کسی پیرسے بیعت ہوجائے یانہیں ؟ بینواو توجروا۔

زیدبلاشبه کافرومرتد ہوگیااس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔اوراس کی بیعت نسخ ہوگئی۔زیدپر فرض ہے کہ توبہ کرے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اور پیر کا وصال ہوگیا ہے توکسی جامع شرائط پیر سے بیعت ہوجائے۔واللہ تعالی اعلم۔

### مسجد کے گنبدکی توہین کرنے والے کاحلم مسئوله: جوادعلی انصاری مقام، کوئیری ڈیہ گریڈیہ

کیا فرماتے ہیں علماہے دین مفتیان شرع متین مسکہ ذیل میں کہ ایک شخص مسجد کے اوپر گنبد نما ہنڈے پر صفائی وسپیدی کا کام کررہاہے اور دوسر آتخص غصہ کی حالت میں ہنڈہ پر صفائی وسپیدی کرنے والے کو تلاش کرتاہے تیسرے شخص نے اسے بتادیا کہ وہ دیکھومسجد کے ہنڈے پرہے سے سن کر دوسر آتخص سے کہ، دیا کہ ہنڈہ نہیں "لنڈا" پر ہے لینی مسجد کے ہنڈے کو" لنڈا" کہنے والا تخص ازروے شرع کس حکم کاسزاوار ہے۔

گالی دینے والے کا مطلب مینہیں تھاکہ اس نے مسجد کے گنبد کو کہا بلکہ صرف گالی دینا مقصود تھا اس لیے اسے مسجد کی توہین نہیں کہ سکتے۔اس نے ایک مسلمان کو گالی دی اس کا گناہ اس کے سرہے اور اگر اس بدنصیب کی نیت مسجد کے گنبد کی توہین ہے توالبتہ حکم بہت سخت ہے مگر ایک مسلمان سے یہ بہت بعید بات ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## ہندوانی کلینڈر پر گنبرخضرا کا چھاپناکساہے؟

کیافرماتے ہیں علماہے دین ومفتیانِ شرعِ متین مسّلہ ذیل میں ایک شخص نے اپنے لڑکے کی شادی پرایساکلینڈر چھپوایاجس پر ہندو دیو تاؤں کی تصویریں ہیں کلینڈر کے نیچے کاوہ حصہ جوسادہ ہوتا ہے اس پر شادی کی تقریبات کی تاریخ نام و پہتہ کے علاوہ کعبہ شریف و گنبرخضراکی تصویریں بھی چیپی ہوئی ہیں،جوان ہندود یو تاؤں کے پیر کے نیچے ہیں جس کی وجہ سے کعبہ شریف وگنبد خضراکی بےحرمتی معلوم ہوتی ہے، کلینڈر

یوم کا مگیبہ پروگرام بنایا اور مگیبہ بڑے دھوم دھام سے منایا جانے لگا، بنارس سے کچھ بڑے بڑے پنڈت اور سادھو بھی بلوائے تھے۔ حاجی مذکور سادھوؤں کی خدمت میں ہنج سے بارہ بجے رات تک روزانہ رہے، اور مگیہ کے کاموں میں بڑے معاون و مد د گار بھی رہے۔ مگیبہ میں حاجی مذکور کے نمایاں کام انجام دینے کالاؤڈائپیکر سے اعلان بھی ہوا تھااور بہاں تک کہ حاجی کی جے کے نعرے بھی لگائے گئے مگیہ کے آخری دن تمام سادھو اور تمام پنڈت اور منتظمین کاایک فوٹوگراف بھی فوٹوگرافر کوبلواکر لیا گیاتھاجس میں حاجی مذکور بھی سادھوؤں کے بعل میں موجود تھے۔اب ایسے حاجی کے متعلق شرعی فیصلہ کیا ہے؟

√ جارسوا 
√

سوال کی ساری باتیں اگر در ست ہیں توبلا شبہہ حاجی سخت گنہ گار ہوا، یگیبہ کے کاموں میں تعاون منجر إلی الكفرهاجي پر فرض ہے كه توبه كرے، اگر توبہ نه كرے تواس سے ميل جول بند كر دياجائے۔ والله تعالی اعلم۔

لفظ'' نہیں'' کی تاویل مسكوله بحكم دار، پروامجهوامير، بستى، ٢ رصفر ٩٩ ١١ه

کیا فرماتے ہیں علماہے دین مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ حامد نے در میان گفتگو بکر سے کہاکہ اگر تیرے سامنے اسلام کی بات آئے توکیا توکرے گا۔ بکرنے کہانہیں۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا بکر دائرہ اسلام سے خارج ہوگیا کیا اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ؟ نیز حامد کے اوپر شریعت کا کوئی

'ضہیں'' انکار کے لیے بھی آتا ہے، اور حق مانتے ہوئے عمل نہ کرنے پر، جیسے کسی سے کہا گیا کہ نماز پڑھ اس نے کہانہیں پڑھوں گا۔ اگرچہ اس کا اعتقاد ہوکہ نماز فرض ہے یہ حق ہے۔ اس لیے اسے کافر ہونے کا قطعی طور پر حکم نہیں دیا جاسکتا۔لیکن اس میں ایک پہلواعراض کا ہے۔اس لیے بکر کو حکم ہے کہ وہ توبہ و تجدید ایمان و تجدید نکاح بھی کرے۔واللہ تعالی اعلم۔

الله عزوجل ورسول ﷺ للشائع شان میں گستاخی کاایک جمله مسئوله: محرذ كي بركاتي دارالعلوم بركاتيمؤيد الاسلام، محليثير بور، بوسك مكبرستي (يو-بي-) ١٥ زوالحجه ١٩٩٨ه کیافرماتے ہیں علاہے دین مندرجہ ذیل مسّلہ میں کہ زیداور بکر میں ایک بات پرگفتگو ہوئی بکرنے فرق باطله جلدسو

پیے طریقہ سخت حرام اور بہ اعتبار ظاہر کے کفرہے پہلی بات بیہ خاص ہندووں کا مذہبی شعار ہے کسی كافرك مذ ہبى شعار كو قبول كرناكفر ہے حديث ميں فرمايا كيا:

من تشبه بقوم فھو منھم۔ (۱) جوکسی قوم کاند ہی شعار اختیار کرے وہ انھیں میں سے ہے۔ نمتے کے معنی ہیں میں ممھاری تعظیم کے لیے جھکتا ہوں یہ س قدر بے غیرتی کی بات ہے کہ مسلمان جے اللہ نے اسلام سے عزت دی اور اسلام کی بدولت سارے جہان سے معززہے وہ اللہ عزوجل اوررسول ﷺ کے دشمن بلکہ اپنے جان ومال کے شمن کی تعظیم کے لیے جھکے چوں کہ عوام نہ نمستے کے معنی جانتے ہیں نہ ہاتھ جوڑنے کامطلب معلوم ہے وہ صرف ایک رسم سمجھ کر ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ایساکرتے ہیں اس لیے ان پر حکم کفر نہیں مگر گنہگار ضرور ہول گے اور سخت گنہگار اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہندووں کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور نمستے کہنے سے پر ہیزکریں ہندوگردی کے اس زمانہ میں ہندوؤں کے راہ ورسم کواختیار کرنابہت بڑی کمزوری ہے اس وقت تومسلم انوں کو بہت سختی کے ساتھ اپنے مذہب کا پابند رہنا چاہیے اور غیرمسلموں کے طور وطریقہ اختیار کرنے سے مکمل پر ہیز کرنا واجب ہے اللہ عزوجل مسلمانوں کو اسلام پر ثبات قدمی عطافرمائے اور کفارومشرکین کے طور وطریقے سے بچنے کی توفیق عطافرمائے آمین۔ (والله تعالى اعلم)

# جناب بیکل انسانتی کا اپنے چند اشعار سے تعلق استفسار مسئولہ: بیکل انسانتی: ۱۷رستمبر ۱۹۶۸ء

ایک سوال لے کر حاضر ہور ہا ہوں اس سے پہلے بھی ایک فتویٰ مجھ پر صادر ہو دیا ہے یہ دوسرا ہے پہلے پر میں نے کوئی دھیان نہیں دیالیکن بار بارٹو کناکوئی معنی رکھتا ہے، پہلے اس شعر پر فتویٰ تھا۔ کیوں کہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں پہلے مصرعہ پر فتویٰ تھا بغیر تشریح کے۔

آج پھر ایک مولاناصاحب نے اس شعر پر صریح شرک کا فتویٰ صادر فرمایا ہے اگر واقعی اس میں لغزش کا

اور میرے محبوب کی رحمت کی حد کوئی نہیں

شائبہ ہے تومیں توبہ کرلول شعربیہ ہے ۔ رب نے فرمایامیری قدرت کی حد کوئی نہیں

(١) مشكوة المصابيح، ص:٣٧٥، كتاب اللباس.

چھاپنے والے اور چھپوانے والے دونول مسلمان ہیں ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کاکیا حکم ہے۔

لااله الاالله العياذ بالله تعالى!

مسلمان کتناگر گیاہے کہ وہ اپنے ایمان جان مال عزت وآبر و کے سب سے بڑے دشمن ہند دؤں کوخوش کرنے کے لیے ان کی دیوی دیو تاؤں کی تصویریں شادی کارڈ پر چھپوار ہاہے وہ بھی اس بے در دی کے ساتھ کہ د یوی د بوتاؤں کی تصویریں او پراور ان کے قدموں کے نیچے خداکی خدائی میں سب سے زیادہ مقدس ومحترم تعبهُ مقدسہ اور گنبدِ خضراکے نقثے میہ سخت حرام اشد حرام کفرانجام ہے اگر معاذاللہ چھپوانے والے کی نیت دیوی دیوتاوں کی تعظیم اور ان مقامات مقدسہ کی توہین ہو تو کفر قطعی اور چھپوانے والابلاشبہہ اسلام سے خارج کافرومرنداس کے تمام اعمال حسنہ رانگاں اس کی جورواس کے ذکاح سے باہرلیکن ہمیں تھم ہے کہ جہاں تک ممکن ہومسلمان کے فعل کوا چھے عمل پرحمل کیا جائے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان سے بعید کہ وہ دیوی دیو تاؤں کی تعظيم كرے اور تعبير مقدسه اور گنبد خضرامبار كه كی توہین كرے ہاں بيداخمال ہے كه وہ صرف اپنے ہندودوستوں کوخوش رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کوسکولر ترقی یافتہ ظاہر کرنے کے لیے بیہ سب کیا ہے اگر واقعی اس کی یہی نیت تھی تووہ کفرسے تو نے گیا مگر اشد حرام کا بلاشبہہ مرتکب ہوااس حرکت کی وجہ سے یہ بدترین فاسق جہنم کا ستحق اور اللہ کے غضب کاسزاوار ہوا پھر بھی چوں کہ ظاہر فعل کفرہے اس لیے چھپوانے والے پر لازم ہے کہ وہ توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان و نکاح بھی کڑے۔

ور فختار ميں ہے: ومافيه خلاف يومرُ بالاستغفار والتوبة وتجديدالنكاح\_(" آئندہ مسلمان احتیاط کریں تصویر کسی کی بھی ہواس کا چھپوانار کھنا حرام وگناہ ہے اور دیوی دیو تاؤں کی تصور چھیوانابدترین گناہ ہے حدیث میں ہے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس گھرمیل داخل نہیں ہوتے ہیں اور دیوی دیو تاؤں کی تصویریں توشیاطین کے اکٹھاہونے کی جگہ ہے مسلمان اس سے سخت پر ہیز کریں۔واللہ تعالی اعلم

## كياباته جور كرنمست كرناجائز ي؟

- بہت سے مسلمان خصوصًا ملاز مین اور تاجرصاحبان جب اپنے آفیسران یا اپنے مہاجنوں سے ملتے ہیں توہندووں کی طرح ہاتھ جوڑ کر نمستے کرتے ہیں کیا یہ جائزہے؟

(۱) در مختار، ج:۲، ص:۳۶۷.

اس نعت کو حضرت نے ساعت فرمائی ہے اور آپ حضرات نے بھی ملاحظہ فرمالیا ہے۔اس مصرعہ پر صریح شرک کا فتویٰ ہے، کا نپور جیلائی کتب خانہ کے مالک سعید انصاری نے مجھ کو لکھا ہے کہ کوئی صاحب پیر نعت پڑھ رہے تھے ،ایک مولانا موجود تھے ، اتنج پر بھی توبہ کرائی اب آپ بتائیں اس شعر کے دوسرے مصرعے میں واقعی شرک ہے اگرہے تولا کھ کروڑ بار توبہ۔اگر حضرت (حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ)موجود ہوں تو ذکر کر دیں اور تفصیل ناچیز کو لکھنے کی زحت کریں تاکہ اس شعر میں اصلاح کرلی جائے، اور پھر کتابیں چھینے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح براؤں شریف سے "نزانۂ وطن" ایک مصرعہ پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے اور تاکید کی تھی وہ مصرعہ یہ تھا پاؤں دھوئے تراحسن رامیشورم ،حسن رامیشورم کیوں لکھا یہ قطعی مسلمان کو نہیں لکھنا جا ہیے، یہ تاکید تھی میں منتظر ہوں حضور کے جواب کا۔ مبار کپور بھی لکھ رہا ہوں دیکھیے کیا بيكل اتسابي

سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہونے والاہے ، کہال شریعت مطہرہ کا بیہ حکم کہ اگر کسی قول میں سووجوہ ہوں جن میں نناوے وجوہ گفراور ایک وجہ اسلام کی ہواور قائل کی مراد معلوم نہ ہوتومسلمان کے ساتھ حسن ظن کی بناپر اسے اس محمل حق پرمحمول کرکے کف لسان کریں گے اور کہاں بیٹکفیر کی ارزانی کہ جس کلام میں کفر کی کوئی صورت ظاہر نہ ہواسے توڑ مروڑ کے کفر بنایا جائے۔ پہلے میں غالبًا بناہے اعتراض بیہے کہ آپ نے بید کہ ، دیا کہ اس زمانہ میں کسی کے بیاس دولت ایمان نہیں اور بیصریج جھوٹ ہے اور ساتھ ساتھ دنیا میں کروڑوں مسلمان کوامیان سے محروم کرکے بے ایمان و کافر بنادیا۔ یقینااگریہی مراد ہے توضرور آپ کافر ہوگئے اور اگر آپ کی مرادیہ نہیں بلکہ وہ ہے جوہر سننے والے نے سمجھا تو پھر وجہ کفر کوئی نہیں۔ایسے موقع پر ایمان کی گفی سے کمال ایمان کی تفی مراد ہوتی ہے۔

حدیث میں ہے:

"لا إيمان لمن لا أمانة له" جوامانت دار نهيس اسے ايمان نهيس -

خود ہمارے عرف میں خائن فریبی کوبے ایمان کہتے ہیں شعر کامطلب سے کہ آج دنیامیں کوئی کامل ائمان نہیں اگر کوئی ڈھکا چھیا بھی ہے توشاعر کواس کی خبر نہیں۔ ہر شخص اپنے علم کامکلف ہے۔ نیز جو حکم کثرت کے لیے ہواسے تمام کے لیے ثابت کرنا مبالغہ کے طور پر عرف عام میں شائع ذائع ہے۔ دوسرے شعر پر شرک کا فتوی اس سے بھی عجیب ترہے۔غالبًا فتویٰ دینے والے نے بید دیکھاکہ شاعر نے قدرت الہی کے لیے مجھی کہا۔ حد کوئی نہیں اور رحمت نبوی کے لیے بھی کہا حد کوئی نہیں ۔ لہٰذا شرک ہو گیا، یہ استدلال بالکل وہا بیوں

فآوي شارح بخاري كتاب لعقائد ہے یہ ذاتی اور عطائی کا فرق یا تونہیں سمجھے یاسمجھے گراس پرائیان نہ لائے اور مولانا موصوف کو حد نہیں کے مختلف معانی سے ذہول ہوگیا۔ حد نہیں غیر متناہی کا ترجمہ ہے غیر متناہی کے دومعنی ہیں ایک غیر متناہی بالمنال روسرے غیر متناهی بالقوه بمعنی لاتقف عند حد.

یعنی کسی حد پر جاکر رکے نہیں بلکہ اس کے آگے اور بڑھے اگرچہ جتنا وجود میں آئے گا وہ متناہی بالفعل ہوگا۔ جیسے اعداد کہ گنے جائے گنتی کسی حدیر ختم نہ ہوگی مگر جس حدیک پہنچیں گے وہ متنا ہی ہوگی۔ مہاسکھ تک گنالیکن گنتی کی بیر حد آخر نہیں کہ آگے نہ بڑھے اس سے آگے بھی بڑھے گی اور ایک مہاسکھ دو مہاسکھ بڑھتی ہی جائے گی مگر جس حد تک چہنچے گی وہ بالفعل متناہی ہوگی ۔ اللہ عزوجل کی تمام صفات غیر متناہی بالفعل ہیں خداوندی کی حد نہیں کامطلب ہیہ ہے کہ وہ غیر متناہی بالفعل ہے اور حضور سیدعالم ﷺ کی ہرصفت غیر متناہی بالقوہ جمعنی لاتقف عند حدہے کہ جس قدر حصول ہو گیاہے وہ تومتنا ہی ہے مگر وہیں رکے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گاور بمیشه برهتی رہے گی۔ ارشادہ: "وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِي" (ا)مشكوة المصابيح، ص: ۵-۳، کتاباللباس۔آپ کی ہر بعدوالی گھڑی پہلے ہے بہتر ہے امام فخرالمیانہ والشربیعۃ والدین رازی قدس سرہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

> والأحوال الآتية خير لك من الماضية كأنه تعالى وعده بأنه سيزيده كل يوم عزا إلى عزو منصبًا إلى منصب فيقول لاتظن اني قليتك بل تكون كل يوم يأتي فإني ازيدك منصبًا وجلالا."(٢)

تفيرارشاد العقل السليم مين ع: "لنهاية آخرك خير من بداية الاتزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة الخ." لعنی معنی غیر متناہی لاتقف عند حدکے ہیں کہ

آپ کا آخرابتداہے بہترہے آپ کی قوت ہمیشہ بڑھتی رہے کی اور آپ کا مرتبہ او نچا ہو تارہے گا۔ مرتبہ کی حد کہیں حتم نہیں ، ہمیشہ بڑھتارہے گا آج جس

تمھارے آنے والے احوال گزشتہ سے بہتر

ہیں اللہ عزوجل نے حضور سیدعالم ص رفالغال اللہ سے

وعده فرمایا که وه آپ کی روزآنه عزت پرعزت منصب

پر منصب زیاده کرتارہے گا، وہ فرماتاہے کہ تم پیگمان

نه كروكه ميں في متحص حجهور ديا بلكه آنے والے دن

میں تمھارے منصب وجلالت کوزیادہ کر تار ہوں گا۔

فرق باطله

(١) قرآن مجيد ، سورة والضحيي، آيت:٢.

(r) التفسير الكبير، المجلد السادس عشر، ص:١٩١، مطبوعة دار الكتب العلمية، بيروت.

فتأوى شارح بخارئ كتاب لعقائد

زید جس نے مندر تعمیر کرائی جس میں بت رکھ کراس کی تھلی چھٹی دیدی کہ اس میں مشرکین بوجاکریں اسلام سے خارج ہوکر کافراور مرتد ہوگیااگراس کے پچھا عمال حسنہ تھے تووہ سب ضائع ہوگئے اور اس کی بیوی تھی تو نکاح سے نکل گئی اس لیے کہ مندر بنانااس میں بت رکھنالوگوں کواس میں بوجاکرنے کی کھلی چھٹی دینار دو کفرپر شمال ہے کفروشرک پر رضابید دونوں الگ کفر ہیں۔ار شاد ہے: انکھر اذا مثلھم<sup>(۱)</sup> علما فرماتے ہیں کہ رضا بالكفر كفرى اس كوسجده كرتے ہيں وہ منع نہيں كرتااس كى وجہ سے بدترين فاسق ہے غير خداكوسجدہ كرناحرام قطعى ہے اس پرراضي ہونے والا بدترين فاسق نيزنماز نه پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے فرض ظاہري نماز ہے باطنی نماز کوئی چیز نہیں سرپراننے لمبے بال رکھنا کہ شانوں کے نیچے آجائیں حرام ہے کیکن جب بیشخص اسلام سے خارج ہودیا تواس سے اس کی کیا شکایت؟معتقد ہونے کا میر مطلب ہوتا ہے کہ اسے ولی مانتے ہیں جب تخص کافرومرتدہے توجولوگ اس علم کے باوجود کہ بیہ کافرومرتدہے اسے ولی مانیں گے یابہ لفظ دیگر اس کے معتقد ہوں گے وہ اسلام سے خارج کافرومرتد۔مسلمانوں پر فرض ہے کہ زید اور زید کے معتقدین سے میل جول سلام کلام بندر تھیں بدمذ ہوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا:

" فلا تجالسوهم، و لا تشاربوهم، نهان كے ساتھ الله ويم الله علا تھ كھاؤ ولاتواكلوهم."(٢) پيو- (والله تعالى اعلم)

مور تیوں کے چڑھاوے کو پر شادیعنی تبرک سبھنے والے پر

توبہ، تجدیدا بمان و نکاح لازم ہے۔ مسئوله: محمد اساعيل ميال

انہیں؟

مورتیوں کا چڑھاوانہ پرشاد ہے ، نہ اسے پرشاد سمجھنا جائز ، نہ پرشاد سمجھ کر کھانا جائز ، بلکہ جواسے پرشاد شمجھے بینی اسے تبرک جانے اس پر توبہ اور تجدید ایمان اور اگر بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح بھی لازم۔ ہاں بغیر

(١)قرآن مجيد، سورة النساء، آيت: ١٤٠.

(r) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣

فرق باطله منصب پر ہیں کل اس سے آگے رہیں گے آج جور فعت ہے وہ اخیر حدیر نہیں کل اس سے آگے رہیں گے آیت کے اس مفہوم کاشاعرنے اپنے الفاظ میں ترجمہ فرمایا ہے اور میرے محبوب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ، پیر مضمون شاعر کا اپنامتخیلہ نہیں بلکہ آیت قرآنیہ سے مستفاد ہونے کے علاوہ علمامے متقد مین نے بھی بیان فرمایا ہے۔علامہ بوصیری عرض کرتے ہیں:

"فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم." بولنے والاا پن زبان سے اسے بيان كرسكے۔

اگروہ شرک ہے تواسے کیا کہیں گے ؟اب رہ گیا یہ شبہ کہ چوں کہ پہلے مصرع میں یہ مذکورہے حق نے فرمایا میری قدرت کی حد کوئی نہیں جب اس مصرع میں "حد کوئی نہیں" سے مراد غیر متناہی بالفعل ہے تواس کے متصل دو سرے مصرع میں جب یہی لفظ ہے تواس کے بھی وہی معنی ہوں گے۔ لہذا شرک ہوا مگریہ شبہوہ کرے گا جواسلوب سخن و تکلم سے آگاہ نہ ہوگا، علمانے تصریح فرمائی کہ اگر کوئی دہریہ یہ کہے کہ بہارنے سبزہ اگایا توبیہ کلام مجاز نہ ہوگا، حقیقت ہوگااور اگر کوئی مومن کہے توبیہ مجاز ہوگا کہ مومن کاعتقاد اس پر قرینہ ہے کہ یہا ں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازا سبب کی طرف نسبت ہے اور یہ مجاز ہے اس کو مجازعقلی کہتے ہیں۔اسی طرح جب شاعر سن سی العقیدہ ہے تواس کا اعتقاد اس پر قریبنہ ہے کہ پہلے مصرع میں مراد غیرمتنا ہی بالفعل ہے اور دوسرے میں غیرمتناہی بالقوہ ہے ادر اگر کوئی اسے تسلیم نہ کرے تولازم ہے کہ وہ علامہ بوصیری کو بھی مشرک کے اور قصیدہ بردہ کے تمام پڑھنے والے اسے حق جاننے والے سب اہل سنت و جماعت کو مشرک کے اور اس کی جرأت نہیں کرے گامگر جو دین و دیانت سے عاری ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ محمد شریف الحق امجدی دار الافتا، برملي شريف\_

### كيامسلمان مندوؤل كے ليے مندر تعمير كرسكتاہے؟

وزید جو که مسلمان ہے اس نے ایک مندر تعمیر کرائی تاکہ غیرمسلم اس جگہ بوجاپاٹ کریں اورایک مسجد بھی تعمیر کرائی تاکہ مسلمان اس میں نماز اداکریں نیز زیدے آگے مسلم اور غیرمسلم سجدہ کرتے ہیں لیکن زید منع نہیں کر تازید نے جو مسجد تعمیر کرائی ہے اس میں پنج وقتہ اذان ہوتی ہے لیکن مؤذن خود بھی نماز نہیں پڑھتااور زید کولوگوں نے نماز پڑھتے نہیں دیکھاعوام سے جوکہ زید کے معتقد ہیں سوال کرنے پریہ جواب ملاکہ زید طریقت والے ہیں وہ باطن میں نماز پڑھتے ہیں نیز زیدے سر پر تقریبًا بیں ایج لمبے بال ہیں دریافت طلب امریہ ہے کہ زیدازروے شرع کیا ہے اور جولوگ اس کے معتقد ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

بعدہ زیدنے امام صاحب کی حجیت پر ایک بیب شراب رکھواکر بر آمد کرائی بولس نے انکوائری میں امام صاحب کوبے قصور قرار دیا۔ پھر گزشتہ جمعہ ۱۷ اپریل ۱۹۷۲ء کوجب کہ امام صاحب ممبر پر پہنچ گئے۔ اور خطبہ کی اذان ہو گئی اس وقت زیدنے کھڑے ہوکر کہا کہ جو شخص جھوٹی گواہی دے اس کے بیچھیے نماز ہوگی یانہیں۔ اس پر مفتد ہوں نے کہاکہ نماز کے بعد بات ہوگی۔ زید نماز چھوڑ کر حلّا گیااس حالت میں زید کے بارے میں شریعت کاکیاحکم ہے؟

زیداییخ ان افعال کی وجہ سے ظالم، جفا کار، فاسق وبد کار، حق اللہ وحق العبد میں گرفتار سخق عذاب نار، مستوجب غضب جبار وقهرقهار ہے۔ بلکہ اس جملے کی وجہ سے کہ "میں اللہ ورسول کونہیں جانتا" اس پر توبہ اور تجدیدایمان اور اگر بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔جن جن لوگوں کو گِالیاں دیں، جنھیں سایا، جن پر جھوٹے الزام لگائے، جن پر غلط مقدمات قائم کیے۔ ان سب سے معافی مانکنی لازی ہے، بلا عذرشرعی جماعت ترک کی، جمعہ چھوڑااس سے بھی گنہگار ، فاسق معلن ہوا۔ اگر زید توبہ نہ کرے ، لوگوں سے معافی نہ مائگے، تجدیدائمیان و نکاح نہ کرے تواس کا حقہ پانی بند کر دیاجائے۔وائلد تعالی اعلم۔ محمد شریف الحق امجدی ۵ر شوال ۱۸۳۱ھ برلی شریف

مسئوله: محرادريس، ١١٠ زوقعده ١٣٩٨

ے ہم لوگ محمد ادریس، علی مرزا، محمد اسلام اور دو عور تیں تھیں کارڈ کے معاملہ میں محمد ادریس اور جمیل احمہ کے در میان جھگڑا بلوا، ہوتے دیکھا، معلوم ہواکہ راشن کارڈ محمدادریس کا تھااس بات کوہم لوگوں نے فرق باطله فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد مجلد سوم

پرشاد سمجھ "مال موذی نصیب غازی "سمجھ کر لینے میں حرج نہیں کیکن ان کی بوجا کے دن نہ لے<sup>(۱)</sup>۔ والله تعالى اعلم\_

مفتی محمد شریف الحق امجدی، بریلی شریف

ہندوسے جھاڑ پھونک کرانا یا ہندوؤں کے منترسے جھاڑ پھونک کرنے والے کا حکم

کیا فرماتے ہیں علماہ دین اس مسئلہ میں کہ کسی مسلمان کوسانپ کاٹے اور وہ کسی ہندو ہے اس کی منتر کے ذریعہ زہر اتروائے اور زہر اترنے کے بعدوہ یہ اعتقاد رکھے کہ بیر زہر اس کے پھو کئے ، جھاڑنے کی وجہ سے انزامے توالیہ تخص پر ازروئے شرع کیا علم ہے۔

اسی طرح اگر وہ کسی مسلمان سے جھڑوائے اور وہ مسلمان ہندوؤں کے منتر سے جھاڑے تواہیے مسلمان پرکیا حکم ہے؟ اگرچہ وہ اس بات پراعتقاد نہ رکھتا ہو۔ فقط!

ہندو عموماً اپنے منتروں میں معبودان باطل کی دہائی دیتے ہیں اس لیے ان سے جھاڑ پھونک ہر گز ہر گزنہ كرائ - حديث ميں ہے: "انا لا نستعين عشرك." بياعتقادكه مندوؤل كے پڑھے ہوئے منترميں زہر اتارنے کی تاثیرہے باطل ہے۔

مسلمان کو ہندوؤں کے منتر پڑھنے سے احتراز واجب ہے کہ عموماً اس میں معبودان باطل کی دہائی ہوتی ہے اور پیر کفرہے۔ معاذ اللہ جومسلمان ایسامنتر پڑھے گا وہ خارج از اسلام ہوجائے گا اس پر توبہ اور تجدید ايمان اور اگربيوي ركھتا ہو تو تجديد نكاح لازم ہو گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ محمد شريف الحق المجدى ر ضوى دار الافتا، برملي شريف

> "میں اللہ ور سول کو نہیں مانتا" کہنے والے پر کیا حکم ہے مسئوله: ادريس احمد، محله نر كارتنج، بريلي-

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نامی شخص نہایت مغرور،

(۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ سے سوال ہوا، ہنود جواپنے معبودانِ باطل کو ذبیحہ کے سوااور قسم طعام وشیری وغیرہ چڑھاتے ہیں اور اسے بھوگ یا پر شاد نام رکھتے ہیں، اس کا کھاناشر عاحلال ہے پانہیں ؟اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: حلال ہے لعدم المحرم مگر مسلمان کواحتراز جا ہے، لخنيث النسبة بدالخ (فتاوي رضويه المهم، ص:٢) محرسيم مصباحي

ر ہیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔ رہیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

''پہ فتوی پھینکنے کے قابل ہے'' کہنے والے کا حکم ''شیطان کے فضل وکرم سے'' کہنا جائز نہیں

کیا فرماتے ہیں علما ہے دین اس مسلہ میں کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب کے متعلق حضرت مفتی اعظم ہند ہے ایک فتویٰ منگایا گیا، لیکن فتویٰ دکھانے سے پہلے ہی امام صاحب کو معلوم ہو گیا کہ میرے خلاف فتویٰ منگایا گیا ہے۔ چنال چہ انھول نے ایک باانر شخص کو اپنی طرف کر لیا۔ یہ شخص مذکور بفضلہ تعالی حاجی بھی ہے اور خیر سے نمازی بھی۔ مگر شیطان کے فضل و کرم سے ایسا جاہل مطلق ہے کہ ہر معاسلے میں جہالت کی لنگوٹی اور اپنے شیطانی انٹرور سوخ کا جانگیہ پہن کر اکھاڑے میں کو دیٹر تا ہے۔ چنال چہ جمعہ کے دن جب کہ ابھی فتویٰ دکھایا بھی نہیں گیا تھا کہ انھوں نے فتویٰ منگانے والے کو بر ابھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب ان جب کہ ابھی فتویٰ مفتی اعظم ہند کے یہاں سے آیا ہے اس کا حکم سرآ تکھوں پر۔ اس حاجی مذکورنے کہا کہ فتویٰ تو اس قابل ہے کہ چینکا جائے گا اور اس کے منگوانے والے کی منڈیار گڑدوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اسخ بڑے مالم دین کے فتویٰ کو دیکھے بغیراس کے بارے میں غلط الفاظ استعال کرنا از روئے شرع کہاں تک جائز ہے؟

الجواب السحاجی پریہ بکنے کی وجہ سے کہ "فتویٰ تواس قابل ہے کہ بھینکا جائے گا۔" توبہ، تجدید ایمان اور اگر بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ اگریہ مخص فہ کور ان باتوں سے انکار کرے تواس کا حقہ پانی بند کرنا لازم ہے۔ سائل نے یہ لکھا کہ "شیطان کے فضل وکرم سے جابل مطلق ہے" شیطان ملعون بارگاہ ہے، اس کے پاس فضل وکرم کہاں۔ سائل بھی توبہ و تجدید ایمان کرے اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی اس پر لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ میں جمادی الاولی ۱۳۸۲ ھے/بریلی شریف

> و هانی کی تعریف مسئوله: محمد اسلام، سورینام، امریکه

 رفع دفع کرانے کی کوشش کی، اور در میان میں بیہ کہا گیا کہ رمضان المبارک کا آج تیسر اروزہ ہے خاموشی ہے بات کریں بیہ بات کریں بیہ بات پر جمیل احمد نے کہا کہ چپ بات کریں بیہ بات پر جمیل احمد نے کہا کہ چپ رہو تی ،اور روزے کی مال کی گالی دی اس بات پر ہم بھی محلہ کے لوگ جمیل احمد سے ناراض ہیں سلطان احمد صاحب نوبہ کرو، کلمہ پڑھو نہیں توہو سکتا ہے کہ تمھارے اوپر کفارہ صاحب نے بھو کے کہا کہ جمیل احمد صاحب توبہ کرو، کلمہ پڑھو نہیں توہو سکتا ہے کہ تمھارے اوپر کفارہ لاگوہوجائے اس پر گالی دیتے ہوئے کہا کہ کون مولانا میرے اوپر فتوی دے گا؟

الجواب

جمیل احمد جس نے روزے کو گالی دی دین سے نکل گیا کافر مرتد ہو گیااس کی زوجہ اس کے زکاح سے نکل گئیاس کی پچھلی تمام نیکیاں غارت ہو گئیں۔اس پر فرض ہے کہ توبہ کرے پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے اور اپنی بیوی سے نئے مہر پر نکاح جدید کرے۔ بیہ جرم قابل گردن زدنی ہے۔ کفارہ سے نئے مہر پر نکاح جدید کرے۔ بیہ جرم قابل گردن زدنی ہے۔ کفارہ سے نئے مہر پر نکاح جدید کرے۔ بیہ جرم قابل گردن زدنی ہے۔ کفارہ سے برلائیں مان جائے بہتر نہ مانے تو اسلام نہیں،اس لیے اب ہم کو یہی چاہیے کہ پہلے ان کو مجھا بجھا کرراہِ راست پرلائیں مان جائے بہتر نہ مانے تو بائیکاٹ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

مدرسه کوچرٹیا گھر کہناکیسا ہے؟ مسئولہ: محمد عیسلی رضوی ابراہیمی، گاؤں پورے ننیوں چرن تیواری رہوالال سنج بازار، پرتاپ گڑھ-2, ذوقعدہ ۱۳۹۸ھ

کی ارس کے بارے میں کہ زید نے مدارس اسلامیہ جیسے دین فرماتے ہیں علمانے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید نے مدارس اسلامیہ جیسے دینی مدرسہ گلشن مدینہ پلٹن بازار پر تاپ گڑھ کی شان میں گستا خانہ جملے استعال کیے وہ اس طرح کہ یہ تو مدرسہ کا لگاؤ قرآن کہ یہ تو مدرسہ ہے کہ مدرسہ کا لگاؤ قرآن باک اور احادیث کریمہ کے درس دینے جاتے ہیں۔ اس طرح لگاؤ، حساب لگاؤ، او پرسے لگاؤ۔ مدرسہ کا عزت پر حملہ کرناان جملوں کے ساتھ کہ یہ مدرسہ ہے یہی چڑیا گھر کی طرح ہوتا ہی ہے۔ (العیاذ باللہ) اور دریافت طلب امریہ بھی ہے کہ ایسا جملہ استعال کرنے والا اور ایسے جملے استعال کرنے والے کی حمایت کرنے والے شریعت کے نقطہ نظر سے کون ہیں ؟ شرعی حکم نافذ کیا جائے۔

مدرسہ کو جس نے بھی چڑیا گھر کہا تواس بنا پر کہا کہ جیسے چڑیا گھر میں کچھ دن رہتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں، پھر دوسری چڑیا آتی ہیں۔ یہی حال مدرسہ کا ہے۔ کہ کچھ مدرس آتے ہیں جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے تیسرے آتے ہیں۔ پڑھنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں، یوں ہی ہمیشہ آتے جاتے گناہ ہے۔واللہ تعالی اعلم

وہانی د نوبندی کی تعریف

مسئوله: محدسردار عبدالله، پنجاب دری فارم، اندهیری، مورل ناکه، اندهیری ایست، بمبئی - عرفی قعده ۲۰۱۱ه

و حضرات علما ہے کرام و مفتیان عظام مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں ، امید کہ ہر سوال کا جواب مدلل مفصل دے کر مطمئن وممنون فرمائیں گے۔

●-اہل سنت و جماعت کی جامع و مانع تعریف بیان کیجیے۔

● - اہل قبلہ اور اہل لا اللہ الا اللہ کا ایک ہی مطلب ہے یا الگ الگ؟ اگر ایک مطلب ہے تو کیا ہے؟

الگ الگ ہے توکیا ہے؟

۔ علاے کرام کے طبقات بعض نے پانچ بتائے ہیں اور بعض نے سات لہذا فاضل بریلوی کون سے طقے کے عالم تھے۔ محمسین کے اعتبار سے کون سے طبقہ کے ،مسبعین کے اعتبار سے کون سے رہے ؟ ◄ وہائی اور دیو بندی کی الگ الگ جامع اور مائع تعریف بیان کیجیے۔

◙ - راقم الحروف كاطريقه اكابر ديوبندكے بارے ميں كف لسان كرنا،اس پر شرعاً كيا تھم لگتا ہے،اس

حکم کودلیل شرعی سے ثابت کریں۔

● ۔ وہ علما ہے کرام جن کے اسمانیچ لکھے جاتے ہیں ، ان کے بارے میں بتلائیے کہ یہ علما آپ کے ۔ زدیک مسلم ہیں یاغیرمسلم۔ بصورت مسلمان بیسن ہیں یاغیرسنی۔ علمان فرنگی محل لکھنؤ میں مولانا عبدالحی ک صاحب لکھنوی، مولاناعبدالباری، ومولاناعتیق میال علماے رام بور میں مولاناسلامت الله صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب، مولاناكرامت الله خان صاحب، مولاناار شادحيين صاحب، مولاناخليل احمد خان صاحب، مولانا عبد البعير صاحب بيلي بهيت، مولانا نذير احمد صاحب احمد آباد - علما بدايون مين مولانا عبد القادر صاحب، مولانامقتذر صاحب، مولاناعبدالقدير صاحب ومولانامحب الله صاحب، مولانا حبيب الرحمن سابق مفتى مدرسه قادر بيربدالول رحمهم الله تعالى اجمعين-

ان حضرات کے بارے میں آپ کا لاعلمی ظاہر کرنا کافی نہ ہوگا، کیوں کہ اکثر کا ذکر فاصل بریلوی کے رسائل میں موجود ہے۔امید کہ سوالات مذکورہ بالا کی وضاحت اہل سنت کے نقطۂ نظر کے مطابق کریں گے . ● وہابی کیے کہتے ہیں اور اس کے معتقدات مشہورہ جو ان کی کتاب '' کتاب التوحید، تقویۃ الایمان، حفظ الایمان وغیرہ سے ظاہر ہیں وہ آپ کے نزدیک کیسے ہیں؟

؎ - کبار مرزائی ووہا ہیہ و دیا ہنہ مثلاً غلام احمد ، رشید احمد ، قاسم نانو توی ، خلیل احمد ، اشرف علی کے اسلام و کفرے متعلق آپ کی کیاراے ہے؟

◙ -اعلى حضرت فاضل برملي كي مشهور تدوين "حسام الحرمين" اور "قطب رباني" مولانا عبدالحميد بإني یتی کی تالیف فتاوا سے علما ہے عالم اور شیر بیشیراہل سنت حشمت علی خال کی ترتیب،الصوارم الہندیہ کے بارے میں آپ کاکیا خیال ہے۔ کیا مذکورہ فتاویٰ چے ہیں یاغلط؟

۔ سوالات میں جن اشخاص یاکتب کا ذکر ہے ان کے عقائد اور کفریہ عبارات پرمطلع ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اخیس مسلمان مانے یا اپنا پیشوا مانے تووہ مسلمان ہے یانہیں۔ نیزایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہر تاؤکرنا

● - مرزائی قادیانی د جال مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی اور مذہبی پیشوا مان کر کافر و مرتز ہیں۔ ان کے ساتھ کسی قشم کامیل جول رکھنا ، ان سے سلام و کلام کرنا ، ان کی شادی تمی میں شریک ہوناحرام و گناہ ہے۔ صحابة كرام كى تنقيص شان كرنے والول كے بارے ميں حديث ميں فرمايا كيا:

"لا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا نداس كياس الهوييهوندان كي ساته كهاؤ

تجالسوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلو پیو،ندان کے ساتھ شادی بیاہ کرو،ندان کے ساتھ عليهم ولا تناكحوهم."() نماز پرهو،ندان كے جناز على نماز پرهو

اس کیے اگر کوئی مرزائی پڑوسی بھی ہو تواس ہے کسی قشم کا تعلق رکھنا سرام و گناہ ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

● - ہندوستان میں وہائی اسے کہتے ہیں جواساعیل دہلوی کواپناامام و پیشوامانتا ہے ، اور اس کی کتاب تقویة الایمان، صراط متنقیم، یکروزی، ایضاح الحق وغیرہ کوحق مانتا ہے۔ وہابیوں کے معتقدات میں سیگڑوں کفریات ہیں اور بوجوہ کثیرہ وہ کا فرو مرتد ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

🗨 - پیه سب کے سب کافرو مرتد ہیں، براہین احدید، تحذیر الناس، حفظ الایمان ، براہین قاطعہ کی وہ کفری عبارتیں جن پر حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ دیا گیاہے ، وہ کفری معنی میں صریح اور متعیّن ہیں۔ان میں كسى قشم كى تاويل كى كوئى گنجائش نہيں \_ والله تعالى اعلم \_

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢،ج:٣،السنة لابن عاصم ص:٤٨٣،ج:٢.

اور سیج اور منصفانہ جوابات سے نوازیں گے۔

آپ کے یہ سوالات خالص مناظرانہ ہیں اور آپ نے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے کھا ہے سوالات کیے ہیں کہ اس کا جو بھی جواب دیا جائے اس میں بحث در بحث چل سکتی ہے اس لیے ابتدائی دو سوالوں کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ اہل سنت اور اہل قبلہ کی آپ ہی تعریف کر دیں تو بہتر ہے ، ساتھ ہی اس کی بھی توصیح کر دیں کہ جوشخص اللہ عز وجل اور رسول ہڑا ہا گئے گئے شانِ اقد س میں گستاخی کرے وہ اہل سنت اور اہل قبلہ سے ہے یانہیں؟ تیسرے سوال کے بارے میں گزارش ہے کہ اس سے اصل مسکلہ پر کوئی فرق نہیں پڑتاکہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فقہا کے کس طبقے سے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے در میان مختلف فیہ مسلہ ہے کہ د بو بندی کافر ہیں یامسلمان ؟اس کی بنیادیہ ہے کہ بوری امت کااس پر اجماع ہے کہ اللہ عزوجل پاکسی نبی ور سول کی جناب میں گستاخی کرنے والا اسلام سے خارج اور کافر مرتذہے، وہ بھی ایسا کافر کہ جواس کے گفر پرمطلع ہونے پراسے کافرنہ کہے توخود کافرہے۔شفا قاضِی عیاض اور شامی میں ہے: "أجمع المسلمون أن شاتمه كافر من كى نى كى توبين كرنے والا كافر ب، جواس كے شك في عذابه و كفره كفر. "() كافر بونے اور جہنمي بونے ميں شك كرے وہ بھي كافر۔

اوریہی فقہ کی عام کتابوں میں ہے، مثلاً درر، غرر،الاشباہ والنظائر، در مختار وغیرہ۔

د بو بند بوں نے اللہ عزوجل اور رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کی ہے، تفصیل کے لیے ''الصوارم الهنديه، المصباح الجديد، منصفانه جائزه" كامطالعه كرير \_ بطور نمونه ايك عبارت پيش خدمت ہے \_ ديوبندي جماعت کے حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب "حفظ الایمان" کے ص: ۸ پر لکھا:

" پھر بد کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا (بعنی یہ کہنا کہ حضوراقد س ﷺ غیب جانتے ھے )اگر بقول زید سیجے ہو تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب ( بینی جو حضور کو حاصل ہے ) سے کل علوم غیبیہ مراد ہیں، یابعض - اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیابخصیص ہے،ایساعلم غیب ہر زیدو عمرو بکربلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔"

آ کے چل کر لکھا: ''اگر کل علوم غیبیہ مراد ہیں تو عقلاً نقلاً باطل۔''

آپ بلاکسی تعصب و عناد کے غور کریں کہ تھانوی صاحب نے حضور اقدس ﷺ کے علم غیب کی دو قسمیں کیں ،کل اور بعض،کل کوعقلًا و نقلاً باطل مانا۔اب حضور اقدس ﷺ کوحاصل نہ رہامگر بعض غیب اور

(١) رد المحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد، مطبع زكريا.

ای کوکہا"ایساعلم غیب (حبیباکہ حضور کو حاصل ہے) ہر زید و عمرو بکر بلکہ ہر صبی ومجنون الخ۔" حضور اقد س ہے۔ ہے ان کا ایک کے اس میں ایک کو ہر کس و ناکس ، بچوں ، پاگلوں ، جانوروں ، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دینا یاان کے برابرماننا یقینابہت بڑی گتاخی ہے اور ایساگتاخ ضرور کافراور جواس گتاخی گستاخی پرمطلع ہونے کے بعد بھی اسے کافر نهانے وہ بھی کافر۔

آپ اگر علماہے دیو بند کی ان کفری عبار توں پر مطلع نہیں تھے جن کی بنا پر علماہے عرب وعجم ،حل وحرم ، ہندوسندھ نے ان دیو بندیوں کو نام بنام کافرومر تذکہاہے اور ایساکہ جو کوئی ان کے کفریات پرمطلع ہوکر کافرنہ جانے وہ بھی کافر، توآپ پر کوئی مواخذہ نہیں۔اور اگر آپ مطلع تھے اور اب مطلع ہوکر بھی ان کی تکفیر سے کف لیان کرتے ہیں توآپ بھی ضرور کافرو مربتہ دار الافتامیں اتنی فرصت نہیں کہ سوالوں کے جوابات میں کتابیں للهی جائیں ۔اس سلسلے میں منصفانہ جائزہ میں ململ بحث موجود ہے،آپ اس کاضرور مطالعہ کریں۔

آپ نے علماکی جو فہرست پیش کی ہے ان میں سے اکثر سنی مسلمان عالم ہیں ہاں ان میں سے پچھ لوگوں سے لغزشیں ہوئی ہیں جس پر شرعی گرفت کی گئی ہے۔ان میں سے بعض کو واقعی میں نہیں جانتا، مثلاً مولانا كرامت الله خان صاحب اور مولا ناخليل الله خان صاحب اور مولا ناحبيب الرحمن صاحب سابق مفتى مدرسه قادر به بدایوں۔ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصنیفات میں ذکر ہونااس کوکہاں لازم ہے کہ میں آخیس

وہانی وہ لوگ ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی اور مولوی اساعیل دہلوی کے ہم مذہب، ہم عقیدہ ہوں۔ د یو بندی وہ لوگ ہیں جو قاسم نانو توی، رشیداحمہ گنگوہی،خلیل احمد اسبیٹھی،اشرف علی تھانوی کے ہم عقیدہ ہم مذبب ہوں اور ان کواپنا پیشوامانتے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

و الى كس كهت بين اوراس كى بهجان كيا ہے؟ مسئولہ: محرسلیم نعمی، گونڈہ، بور پی-۱۲ جمادی الآخرہ ۱۳۰۰ھ

کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیانِ شرع متین اس بارے میں کہ وہائی کیے کہتے ہیں ، اور ان کی يجيان كياہے؟

وہائی اسے کہتے ہیں جواللہ عزوجل اور انبیا و اولیا کی شان میں گتاخ ہو، جو اساعیل وہلوی، رشید احمد

گنگوہی،خلیل احمد البیٹھی، قاسم نانوتوی،اشرف علی تھانوی کے گفریات پرمطلع ہوکر آخیں امام و پیشوامانے۔

شریدت، خزائن العرفان وغیرہ علما ہے اہل سنت کی تصنیفات کے مطابق عقیدہ رکھتے ہوں وہ سنی مسلمان ہیں اور جولوگ علماہے دیو بند، رشیداحمہ گنگوہی، محمہ قاسم نانوتوی، خلیل احمد انبیٹھوی، اشرف علی تھانوی کے ہم عقیدہ ہوں ان کواپناامام اور پیشوامانے وہ دیو بندی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

اہل سنت کوبریلوی کہنا بدمذہبوں کاجملہ ہے کہ وہ از راہ عناد اہل سنت کو ہریلوی کہتے ہیں؟ مستوله: عبدالوباب، بهمر بور ضلع مهورى، نيپال-۱۱ جمادى الآخره ۱۳۱ه

اس خطے بارے میں شرعًا اس میں کوئی پکڑی بات ہے اور اس خطے لکھنے والے پر شریعت کا کیا تھم ہے؟کیااس سے سلام کلام اس کے پیچھے نماز جائز ہے،کیاا پنے باپ کی زمین جائداد سے حصہ پانے کاحق رکھتا ہے،اوراس کے باپ پرکیاضروری ہے،کیااس صورت میں اس کاباپ اس کوعاق کرنے کا شرعاحق رکھتا ہے؟

عالى مقام محترم جناب والدصاحب قبله ادام الله فيوضكم وظلكم علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ کے فضل اور آپ کی نیک دعاؤں کے صدیے میں بخیر وعافیت ہوں اور ذات باری سے امید ہے کہ آپ بھی ہر طرح بخیروعافیت ہوں گے۔

بہر حال لنگی اور مفلر ملنے کے ایک ماہ بعد آپ کا خط ملا ہے لفظ بلفظ جواب حاضر خدمت ہے۔ بعد رعا آنحضور نے لکھا ہے کہ بیٹا تمھارا خط ملاتھا پڑھ کرصدمہ ہواکیوں کہ تم نے اپنے آپ کوغیرسلم لکھاتھا۔ اب حضور کی بات توواقعی صدمہ کی ہے اور مجھے بھی اس وقت بہت دکھ ہواتھا اور ابھی بھی ہے۔ جب آپ نے پہلے والے خط میں لکھا تھا کہ عزیزم میرے حساب سے تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ آپ کی بات میں نے لکھا تھا، اپنی طرف سے نہیں کہ میں جب آپ کی طرف سے مسلمان نہیں ہوں توکیا ہوں جو ہوں وہی لکھاتھا۔ آپ نے چند نا قابل فراموش نصیحت کیا ہے جس کا میں بے حد شکر گزار ہوں، نصیحت کا نام ہی دین دھرم ہے اور یہی سبق رسول خدانے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ آپ نے انعام ہدایت اور اکرام والے راستہ پر مجھے چلنے کی دعاکی ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی دعاقبول کرے۔ (آمین) کیکن اس ہدایت انعام واکرام والے راستہ سے مطلب آپ کا وہ جو بریلوبوں کا ہے توبیہ سوفیصد غلط مطلب ہے۔ کیوں کہ اللہ کے کلام اور پیارے مصطفی کے احکام سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بریلوی جس راہ پر ہیں ہے وہی راستہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا: "غیر

ان کی علامت بیہ ہے کہ وہ نیاز ، فاتحہ ، میلا د ، قیام وغیرہ کو حرام وبدعت جانتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

د بوبندی اور سنی کافرق

مسئوله: عزيز الرحمن ملينه مسجد، 11/33- A ضلع بنارس (يو- بي - ) - كار ذو قعده ااسماره

و دیو بندی اور سنی کا فرق واضح فرمائیں۔اہل محلہ کا قول ہے کہ اس کی تبلیغ سے کیا لینا دینا ہے ہم لوگوں کو،کسی چیز سے منع نہیں کر تاللہذاہم لوگ اس کے بیجھیے نماز پڑھیں۔

ہم نے دیو بندیت کی علامتین بیان کر دیں۔ان کے چند عقائد بھی لکھ دیے ،اسی سے آپ دیو بندی اور سنی کا فرق سمجھ کیجیے ، اہل محلہ کو سمجھایا جائے۔ بیرامام پہلے شاتمانِ رسول کو اپنا امام و پیشوا مانتا ہے تو بیہ خور مسلمان نہیں۔ نہاں کی نماز نماز ہے اور نہاس کے پیچھے کسی کی نماز سیجے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ایساہے جیسے نماز قضاکرنی بلکہ اس سے بدتر۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کومسجد سے نکال دیں اس سے میل جول تک نہ ر کھیں۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی شان میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا ندان كے پاس الهو بيهو، نه كهاؤ يبو، نه ان كے توا کلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا ساتھ نماز پڑھو،ندان کے جنازے کی نماز پڑھو۔

جب صحابہ کرام کی گتاخی کرنے والوں کا بی حکم ہے تو حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں سیّاخی کرنے والوں کاکیاتھم ہوگا؟ اس کے ساتھ میل جول کیسے جائز ہوگا۔ اس کے پیچھے کیسے نماز درست ہوگی ؟ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سنی و د بو بندی کی پہچان

مسئوله: عبدالمصطفیٰ نوری، جامعه رضویه بدایت المسلمین، سندر بور، سرلابی، نیپال ۱۲۱محرم ۱۳۱۹ سے

و میان د نوبندی وہانی کی پہچان کیا ہے؟ واضح طور پر بیان فرمائیں ۔ عین نوازش ہوگی۔

جولوگ فتاویٰ حسام الحرمین، الصوارم الهندیی، المعتقد المتتقد اور المستندُ المعتمد فتاویٰ رضوبیه، بهار

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

سفارش کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں آپ سے در خواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی بات نہ مانیے۔ گمراہوں کی اندھی تقلیدنہ سیجیے۔ جب آپ کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، ان دونوں کو پکڑیے اور دیکھیے کہ فرمانِ خداکیا ہے، فرمانِ رسول کیا ہے، بات واضح ہوجائے گی۔ایک مسلمان کے لیے ان دونوں سے بڑھ کراور کچھ نہیں ہے۔ فرمانِ خدا، فرمانِ رسول کے خلاف کوئی اپنی عقل لگائے تو یقیناوہ خمارے میں ہے۔ آپ میری بات چھوڑ ہے اور ان مولو یوں کی بھی بات چھوڑ ہے اور خود اپنے ایمان اور اینے اعمال کودیکھیے کہ جو چیز ہم کررہے ہیں وہ اللہ تعالی کرنے کو کہا ہے یانہیں۔رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہم کررہے ہیں یانہیں۔ ہمارا ہر قول و فعل مولو یوں کی باتوں پر ہورہا ہے ، یااللہ ورسول کی باتوں پر ہورہا ہے۔ اگراتنا بھی آپ نے غور وفکر کیا توانشاء اللہ العزیز مسلہ واضح ہوجائے گا۔ میری دعاہے کہ اللہ ہم سب کواس

رائے پر حلائے جوسیدھارستہے۔ دوسری بات سے کہ آپ کومیں نے دسیوں بار کہاہے اور لکھاہے کہ کسی کو کافر کہنے سے اجتناب سیجیے۔ سے بہت ہی خطرناک مسلہ ہے۔ آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جومذہب کے نام پر لوگوں کے ایمان کا سوداکرتے ہیں۔جنھیں تعلیم قرآن وسنت اور تعلیم صحابہ سے تھوڑی بھی واقفیت نہیں ہے۔ان لوگول کی تعلیم و تربیت کادار ومدار تعلیم اعلیٰ (ادنی) حضرت ہی تک محدود ہے۔خودا پنی غرض وغایت کے لیے ایک بل میں ساری دنیا کو کافر کہ، بیٹھے۔ نعوذ باللہ۔ آپ باہر نہ جائیے۔ ہندوستان ہی کی دنیا میں مولوی احمد رضابریلوی سے بہلے کے عالم کی کتابوں کا بھر بور مطالعہ سیجے تومعلوم ہوجائے گاکہ بریلوی کا عقیدہ کیا ہے ، اسلامی عقیدے سے کوسوں دور ہے اور ان کاعقیدہ شرک وبدعت پر مبنی ہے۔ دوسرے الفاظ میں بوں سمجھیے کہ بیہ بریلوی اگر ا پنے اس غلط عقیدے کے بنا پر جنت میں گیا تو دنیا کا کوئی کافر مشرک جہنم میں نہ جائے گا آپ سے امید کرتا ہوں کہ سنجیر گی سے میری باتوں کو سوچیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ ہدایت دینانہ میرے ہاتھ میں ہے نہ سی اور کے ہاتھ میں ہے،ضرور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کی دعااللہ ہی سے مانگیے۔شرک وبدعت سے دور رہیے اور دعاما نگیے یا اللہ جو شرک علمی یالاعلمی میں کرتا ہوں اسے معاف فرما۔ کیوں کہ مشرکین کے حق میں نہ کسی انبیااور نہ کسی رسل کی شفاعت قبول کی جائے گی۔مشر کین کاٹھ کانہ دائمی جہنم ہے۔اللہ ہمیں اور آپ

خطے ظاہر کہ خط لکھنے والاسنی مسلمان نہیں کڑفتھم کا بدمذہب ہے وہ بھی ایسابدمذہب جس کی بدمذہبی

فرق باطله المغضوب عليهم ولا الضالين."ابامين نے بيس پچين صفحه پرمشمل ايك خطآب كے نام لكھا ہوں جس میں دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کی طرح فرق ظاہرہے کہ غضب کاراستہ کون ساہے اور انعام و اکرام والاکون ساہے؟ وہ خط میں نے اس لیے لکھا تھا کہ کسی نے بتایا کہ آپ فج پر آرہے ہیں اور فج میں اللہ انسان کے سارے کے سارے گناہوں کومعاف فرمادیتاہے۔ میں بیرچاہتا تھاکہ آپ حج سے پہلے بیرجان لیں کہ سیجے کیا ہے ،غلط کیا ہے ؟ پھر اللہ کے دربار میں جاکر توبہ کریں ،اللہ معاف فرمادے گا۔ مگر مجھے اطلاع بہت بعد میں ملی، پھرمیں نے سوچاکہ جب تک بی خط آپ تک جائے گا آپ جج کر چکے ہوں گے۔ابا آپ جانتے ہیں کہ ایک کافرہے اسے ہدایت کی بھی بات میجیے وہ آپ کی بات قطعی نہیں مانے گاکیوں اس لیے کہ اس کی تربیت ہی اس کافرانہ ماحول میں ہوئی ہے۔ بچین سے ہی اسے کفروالحاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب ہدایت اسے گمر ہی معلوم ہوتی ہے اب جاہے آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن پڑھ کر سنا ئیے ،ساری حدیث مصطفی پڑھ ڈالیے مگراسے قرآن و حدیث کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ وہ اپنی غلط بات پر اٹل رہے گامگر اللہ جب اپنی ہدایت سے نواز دے پھروہ اقرار کرنے پرمجبور ہوجائے گاکہ میں جس راستہ پر تھاواقعی غلط تھا۔ یہ مسئلہ پنڈت ساری زندگی میری آنگھوں میں دھول جھو نکتے رہے ، مگر اللہ ہر ذی روح کوہدایت نہیں دیتا کیوں کہ خود اس نے جنت و دوزخ بنائے ہیں ، اور ایک دوسرے سے وعدہ بھی کیا ہے کہ تمھارا پیٹ بھی بھر دوں گا اور تمھارا بھی۔ سورہ ق میں ہے کہ جس دن میں جہنم سے بیہ کہوں گا کہ کیا تمھارا پیٹ بھرا تووہ اللہ سے کہے گا اور ہے؟۔ دوسری جگہ ہے:اگر میں چاہتا توہر ذی روح کوہدایت دے دیتا۔لیکن سیجے اور سیج بات توبیہ ہے کہ میں جہنم کو جنات وانسان سے بھر دول گا۔ یہی وہ مصلحت ایز دی ہے کہ باطلوں کوحق کی پہچان نہیں ہوتی اور اپنی غلط باتوں ہی کووہ حق تصور کرتاہے۔اللہ نے توبیہاں تک فرمایا ہے کہ ان کے پاس کان بھی ہو گا اور آنکھ بھی ہوگی مگر ان کے کانوں میں تھیکی پڑی ہوگی، بینا ہونے کے بعد بھی نابیناوالی کیفیت ہوگی جس سے وہ ناحق کو حق اور حق کو ناحق کہیں گے۔اگرآپ حق جاننا چاہتے ہیں تو کہیے تومیں اپناوہ خط بھیج دوں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آنکھ سے پٹی ہٹائے اور اللہ سے حق کی مد دمائلے۔ ابا، بید دنیانہیں ہے کہ بڑے سے بڑے جرم کی سزاجیل ہے۔ آدمی جیل سے نجات پاکرنئ زندگی از سرنو نثروع کر دیتا ہے ، مگر اللہ کے بنائے جہنم سے کوئی نجات نہیں ہے۔اگر ہے توصرف اس کے لیے کہ جو کافرنہ ہو، مشرک نہ ہو۔اگر بید دونوں نہیں ہے توانسان اپنی دوسری علطی کی سزا کاٹ کراس جہنم سے نجات ضرور پائے گا، مگر کافر مشرک بھی بھی نجات نہیں پائے گا جاہے جس کسی کی بھی

بریلوی کوئی نیافرقہ نہیں ، بید دیو بند بوں کا دیا ہوالقب ہے۔ مسئوله: کلوخان، ربوری تالاب، واراسی

ے میں علامے ہیں علامے دین مسئلہ ذیل میں کہ زید کہتا ہے کہ دیو بندی اور ان کے مدرسہ کا و جود بریلوی اور ان کے مدرسہ کے وجود سے پہلے ہے اور ہم ہی سیج حنفی المسلک یعنی امام اظلم ابو حنیفہ راستی اللہ ہے۔ سیچ مقلد ہیں۔ بکراس کے خلاف کہتا ہے۔ لینی بریلوی اور اس کے مدرسہ کا وجود د بیبندی اور اس کے مدرسہ کے وجود سے پہلے ہے اور ہم ہی سیج حنفی المسلک لینی امام عظم ابو حنیفہ وَالنَّحَالِطَيْمَ کے سیجِ مقلد ہیں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ان دونوں میں کس کی بات سیج ہے؟ مدلل جواب عطافر ماکر مشکور فرمائیں.

بریلوی کوئی نیافرقہ نہیں۔ یہ وہی قدیم فرقہ ہے جس کو اہلِ سنت و جماعت کہتے ہیں۔ جو صحابۂ کرام و تابعین عظام کے مبارک عہدسے حلا آر ہاہے۔ دیو بندیوں نے عناد و دشمنی کی وجہ سے اہلِ سنت و جماعت کو بریلوی کہنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ناواقف لوگ میہ نہ جانیں کہ یہ نیافرقہ ہے اور اس سے بیزار ہوں۔ چول کہ اس صدی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے مذہبِ اہلِ سنت وجماعت کی حمایت ونفرت کی ہے، توبدمذ ہوں نے سنیوں کوبریلوی کہناشروع کر دیا ہے۔ دیو بندی البتہ نیافرقہ ہے جو تیر ہویں صدی سے شروع موااور اب ابھراہے۔اس کی دلیل میہ ہے کہ دیو ہندیوں کے جوعقائد ہیں وہ اسلاف میں سے کسی کے نہیں مے۔اب ہم آپ کی تسلی کے لیے دیو بندیوں کے چند عقائدان کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں۔آپ خوداندازہ کرلیں گے کہ بیزیافرقہ ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ ہندوستان میں وہابیت کے بانی اور دلو بندلوں کے سب سے بڑے امام اساعیل دہلوی نے صراطِ متنقیم

"صرف ہمت بسوے شیخ وامثال آن معظ از تسمين گوجناب رسالت مآب باشند بچندي مرتبه بدتراز استغراق درصورت گاؤوخرخود

نمازمیں بزر گانِ دین کی طرف خیال لے جانا اگرچه وه رسالت مآب می کیون نه مول ایخ بیل وگدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجهابرترے-

حد کفرتک پہنچی ہوئی ہے۔اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تخص بہت ہی متعصب قسم کا وہائی ہے۔اس نے ہم اہل سنت کوبریلوی لکھاہے۔ بیہ خاص بدمذ ہبول کا جملہ ہے کہ وہ ازر اوِ عناد و د شنام ہم اہل سنت کوبریلوی کہتے ہیں۔ اس نے صاف صاف لکھا کہ بریلوی جس راہ پر ہیں ہے وہی راستہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا: ''غیر الْمَخْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينِ \_ ''()

پھرائی نے مجد دانظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سه پر بیدافترا کیاہے جواپنی غرض وغایت کے لیے ایک بل میں ساری دنیا کو کافر کہ ، بیٹھے۔ بیراس بات کی دلیل ہے کہ خط لکھنے والاانتہائی متعصب بدمذ ہب ہے۔ اس نے افتراو بہتان باندھا۔اعلیٰ حضرِت قدس سرہ نے ضرور چار مولو یوں کو کافر کہا، جنھوں نے حضور اقد س صلی ﷺ کی توہین کی ۔ ایک قاسم نانوتوی کوجس نے اپنی کتاب "تحذیرالناس" میں لکھاہے کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کہیں اور کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کاخاتم ہونابدستور باقی رہے گا۔ یہ حضور اقد س ہڑانتھا گئے کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے۔اور **رشیداحمہ** المناوي المحمد المبيعي كوكافركها، جفول في ايني برابين قاطعه مين صاف صاف كو دياكه شيطان ك علم کی زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے مگر فخرعالم مٹلانٹا نیائے کے علم کی زیادتی ثابت نہیں ۔ حضور مٹلانٹا نیائے کے لیے علم کی زیادتی مانناقرآن و حدیث کے خلاف اور شرک ہے۔اس کا مطلب سے ہواکہ ان دونوں کے نزدیک شیطان کاعلم حضور اقدس شالیلا ایک علم سے زائدہے ۔ اور اشرف علی تھانوی کو کافر کہاجس نے حفظ الایمان میں حضور اقد س ﷺ کے بارے میں لکھ دیاکہ ایساعلم غیب ہر زید و عمر و بکر ، ہر بچے اور پاگل اور تمام جانوروں اور چوپابوں کو حاصل ہے۔خط لکھنے والا اتنابڑا ہے ایمان ہے کہ اسے حضور اقد س بڑا لیا گیا گیا گیا گیا گیا کرنے پر کوئی غصہ نہیں آیا۔غصہ ہے تواس بات پر کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ان گتاخانِ رسول کے بارے میں شریعت کا حکم کیوں ظاہر فرمایا۔

بہر حال خط لکھنے والاسنی مسلمان نہیں ، اسلام سے خارج ، کافر و مرتذ، بددین ہے۔ نہ اسے سلام کرنا جائز، نهاس سے میل جول جائز۔ شرعی طور پر بیا پنے باپ کی میراث سے محروم ۔ جیساکہ تمام کتب فقہ میں لکھا ہواہے کہ مرتد ہوجانے سے دارث میراث سے محروم رہتاہے۔اس کے باپ پرواجب ہے کہ ایساد ستاویز لکھ جائے کہ جس کی بنیاد پر بیہ خط لکھنے والااس کی میراث نہ پاسکے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

(١) قرآن مجيد، سورة الفاتحة، أيت:٧

(١) صراطِ مستقيم، ص:٩٥

كيالبهي ياآج ہى كسى مسلمان كاعقيدہ بير ہاہے كه حضورَ اقدس شائنا الله الساعلم ہركس وناكس حتى كه بچول. پاگلوں، چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ یہ بھی دیو بندیوں کا نیاعقیدہ ہے۔

انھیں دیو بندیوں کے بہت بڑے پیشوا، دیو بندی مدرسہ کے بانی نانوتوی صاحب نے لکھا:اگر آپ کے زمانے میں یاآپ کے زمانے کے بعد کہیں کوئی نبی پیدا ہوجائے توخاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بیا نانوتوی ہے پہلے کسی مسلمان کا بیہ عقیدہ تھا؟ جیناں چہ خود نانوتوی نے اسی تحذیرالناس میں بیہ اقرار کیا ہے کہ بیہ معنی مجھ سے پہلے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے۔

اس سے بڑھ کر دیو بندیوں کے نئے فرقہ ہونے کا اور کیا ثبوت ہوگا۔ اور اگر دیو بندی ہے کہیں کہ ہم بھی صحابہ و تابعین کے طریقہ پر ہیں، ہم سیج حنفی ہیں توجو چند عقائداو پر ذکر کیے گئے ہیں ان کو پیش کر کے ان سے بوچھاجائے کہ کیاصحابہ کا، تابعین کا، امام عظم کا خِنْ ﷺ کا یہی عقیدہ تھا؟ اگر تھا تو شوت لاؤ۔ امام عظم نے کہاں لکھاہے کہ حضور ﷺ مرکر مٹی میں مل گئے ؟ امام عظم نے کہاں لکھاہے کہ حضور شاہ اللہ کا نماز میں خیال لانااینے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بہت زیادہ بُراہے؟ امام عظم نے کہاں لکھا ہے کہ شیطان کاعلم حضور ﷺ کے علم سے زیادہ ہے۔ انھوں نے کہاں لکھا ہے کہ حضور ایساعلم ہرکس و ناکس، بچوں، پاگلوں اور چوپایوں کو بھی حاصل ہے؟ کہاں لکھاہے کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد کہیں کوئی اور نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر دیو بندی سے سب و کھادیں تووہ سچے اور اگر نہ دکھائیں اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ قیامت تک بھی بھی نہیں دکھا سکتے تووہ جھوٹے اور ضروران کامذہب نیاجو تیر ہویں صدی اور چود ہویں صدی کی پیداوار ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

صلح کلی کسے کہتے ہیں؟ مسئولہ:ایس۔ کے ؛زین عالم لطیفی، کھانکوہ، رحمن بور، تکیہ شریف، کٹیہار، بہار

صلح کلی کاعامل و قائل وہانی ہے یانہیں جسلے کلی کائیامعنی ؟ تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائیں

صلح کلی استحض کو کہتے ہیں جوسارے مذاہب کو سیجے مانے اور جو باطل پرستوں پراحکام شرعیہ ہیں ان کو تسلیم نہ کرے ۔ مثلاً میہ کہے کہ مسلمان بھی سیجے رائے پر ہیں، ہندو بھی سیجے رائے پر ہیں، شیعہ بھی سیجے رائے پر ہیں، سنی بھی میچے راستے پر ہیں، غیر مقلد بھی میچے راستے پر ہیں۔ دیو بندی صلح کلی نہیں بلکہ بہت بڑے فسادی، معاند،الدّالخصام ہیں۔ بیرا پنے سواسارے جہان کے مسلمانوں کو کافرومشرک جانتے ہیں۔واللّٰہ تعالی اعلم۔

سارے جہال کے مسلمان نماز میں التحیات پڑھتے ہیں اور التحیات میں السلام علیك ایھا النبی و رحمة الله و بركاته بهي پڙھتے ہيں، نيزاشهد ان محمدا عبده و رسوله بھي پڑھتے ہيں۔ نيز درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ جب حضور اقدس سلالٹا گئے کو بکار کر مخاطب کر کے سلام پڑھا جائے گا اور رسالت کی گواہی دی جائے گی اور درود شریف پڑھاجائے گا توضرور خیال بھی لایاجائے گا۔

امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں:

"واحضر في قلبك النبي صلى الله تعالى الله عالى الله الله عالم كرو پيمركهو عليه وسلم ثم قل السلام عليك ايها النبي ." السلام عليك ايها النبي. ثابت ہوگیاکہ دیو بندیوں کا بیہ عقیدہ نیاہے اور اگلے علماکے عقیدہ کے خلاف ہے۔ یمی دیو بندیوں کا امام اپنی دوسری کتاب تقویة الا بمان میں لکھتاہے کہ: حضور ﷺ نے فرمایا، میں بھی ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں۔ معاذ الله۔ حالان که حدیث میں ہے:

"إن الله حرم على الأرض ان تاكل الله في زيين ير حرام كرويا م كم انبيا كي جسمول كو اجساد الأنبياء فنبي الله حيُّ ويرزق . "(١) كائي الله كاني زنده، اسروزي دي جاتي م حضور ﷺ کو مرکز مٹی میں مل جانے والا بتانا تمام امت کے خلاف ایک نیاعقیدہ ہے ، اس کیے دیو بندیوں کا مذہب نیا ہوا۔ دیو بندیوں کے دو بہت بڑے پیشوا گنگوہی اور البیٹھی نے اپنی مصدقہ مصنفہ

کتاب براہینِ قاطعہ میں لکھا۔ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخرِعالم کی وسعتِ علم کی کون سی نفو قطعی ہے جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کر تاہے۔ یعنی شیطان وملک الموت کے علم کی وسعت (زیادتی) قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔اورحضور اقدس ﷺ کیا گیا گیا کے کیا دہ ہونے کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں حضور اقد س شاہلی کے علم کو وسیع اور زیادہ ماننا شرک ہے۔اس کا صاف صاف مطلب ہیے ہوا کہ دیو بندیوں کاعقیدہ ہے کہ شیطان کاعلم حضور ﷺ کے علم سے زیادہ ہے۔ بیہ بھی دیو بندیوں کا نیاعقیدہ ہے کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ ساری امت کا اس پر اجماع

ہے کہ حضور اقد س بڑا نے گئے گا کام سارے جہاں کے علم سے زیادہ ہے۔ ائھیں دیو بندیوں کے تیسرے پیشوا تھانوی صاحب نے حفظ الایمان میں لکھا: تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے،ایساعلم غیب توہر زیدوعمرو بکربلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، ص:۱۱۸، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم.

كسى پرفتوىٰ لگانے سے جہلے اتمام ججت ضروری ہے مستوله: حبيب الدين قادري، مدرسه عربيه اسلاميه ، سعدي مدن بور، بانده (بو- يي-)-2، صفر ١٠٠١ه

کے کیا فرماتے ہیں علاے دین شرع متین مسکہ ذیل میں : زید دیو بندیوں کے مدرسہ میں چندہ دیتا ہے، دیو بندی مولو بوں کے ساتھ میل جول اور خور د نوش کرتا ہے، مگر دیو بندیوں کے عقائد کفریہ باطلہ کونہیں جانتا ہے۔ بتانے پروہ اس بات کالقین نہیں کر تا کہ دیو بندی مولو یوں نے ایپیا لکھا ہو گا۔ اور کہتا ہے کہ جس کسی کا ایساعقیدہ ہووہ اسلام سے خارج ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے شخص کو دیو بندی جمعنی کافرو مرتد کہاجاسکتا ہے یانہیں۔اگر کہاجاسکتا ہے توکس دلیل ہے ؟اگر نہیں توایسے شخص کووہانی دیو بندی جمعنی کافرو مرتد كہنے والے كے ليے كيا كلم ہے؟

تسی پر فتویٰ لگانے کے لیے اتمامِ ججت کر لینی ضروری ہے۔ زید کو تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الا یمان کی کفری عبارتیں دکھائی جائیں ، اس کے شبہات دور کیے جائیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نانوتوی ، گنگوہی، انبیٹھی، تھانوی کو کافرنہ کہے تووہ ضرور دیو بندی، کافر، مرتذہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

> معیار سنیت کیاہے؟ مسئوله بمحمودر ضوى -٢٥ ربيع الأنخر ٢٠١٥ اه

و دیو بندی، تبلیغی اور جماعت اسلامی عقیدے رکھنے والے بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کیا ہی درست ہے؟ پھر امتیاز کے لیے معیارِ شرعی کیا ہے؟ براے مہر بانی مدلل ومفصل جواب عنایت فرمائیں، عین

ان جماعتوں کا اپنے آپ کوسنی کہنافریب ہے۔ دیوبندی تبلیغیوں کا مذہب قاسم نانوتوی صاحب کے سوائح نگار سوائح قاسی میں لکھتے ہیں۔" دیو بندی تحریک کے بانی (نانو توی صاحب) ابھی بارہ ساڑھے بارہ برس کی عمرسے متجاوز نہ ہوئے تھے۔"(اول، ص:٢١٩)۔

قاری طیب صاحب نے لکھا:"ان کی سوائح عمری میہ ہے کہ انھوں (نانوتوی صاحب)نے اپنے علم لدنی اور وہبی علم سے جس حکمت کی بنیاد ڈالی وہ کیا ہے ؟کن اصولوں پر مبنی ہے ؟ دار العلوم کی اس معنوی اور علمی تاسیس میں

جوکام ہوادہ یقینابلاشرکت غیرے تھا،جس کانام دلوبندیت ہے۔"(خاتمہ سوائح قاسمی،ص:۲۱۱) ای وجہ سے دیو بندی جماعت کے بہت بڑے نقیب مولوی ذکریاسہار نیوری امیر تبلیغ جماعت نے لکھا: "ہمارے اکا بر حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی نے جودین قائم کیا تھااس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم اور رشد بیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ "(صحبت بااولیا، ص:۱۲۹)

اور گنگوہی صاحب نے فرمایا: ' بقیسم کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔" (تذکرة الرشید، حصہ دوم، ص: ۱۷)

اور جب د بوبندی مذہب قائم کرنے والے نانوتوی اور گنگوہی ہیں توبیالوگ جود بوبندی مذہب ہیں، سنی نہیں ہو سکتے۔ چود ہویں صدی کے مولوی کا گڑھا ہوا مذہب نہ مذہب اسلام ہو سکتا ہے اور نہ مذہب اہل سنت ۔ اسی طرح مودودی مذہب مسٹر ابوالاعلیٰ مودودی کا گڑھا ہوا ہے ۔ انھوں نے خود لکھا ہے ، کتاب وسنت کی تعلیم سب پر مقدم ہے، مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیرے سے نہیں۔ اور پیے نئے ذخیرے کیا ہیں، مودودی صاحب کے بیان کردہ ہیں۔ اور تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس نے ڈیکے کی چوٹ پربرملا کہا: ''لوگ سجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں ۔ظہیرالحسن میرامد عاکوئی پاتائی نہیں، مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔"

ان اقتباسات کو ذراغورسے پڑھیے، آپ پر واضح ہوجائے گاکہ دیو بندی، تبلیغی، مودودی جماعتیں سب چود ہویں صدی کی پیداوار ہیں،اس لیے یہ سنی نہیں ہو سکتے۔سنی اس زمانے میں وہ لوگ ہیں جو مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سرہ کی تصنیفات کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھتے ہیں۔ جوعہدر سالت سے لے کر آج تک صحابہ، ائمہ مجتهدین اور سلف وخلف کے مطابق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

د بویند بول کی تلفیر کی وجه کیاہے؟ مستوله: ایک جدر داداره، اشرفیه، مبارک بور، اظم گڑھ (بو۔ بی۔)-۳رصفر ۱۱۸اھ

اپ نے اپنے ایک فتوی میں دیو بندیوں اور غیر مقلدوں کو گستاخ رسول بتاکر کافرو مرتد قرار دیا ہے۔ میں جاننا جا ہتا ہوں کہ رسولِ پاک ہٹائیٹا گیا گی شان میں ان کی گستا خیاں کیا ہیں؟

میں نے اپنے فتوے میں تصریح کر دی تھی کہ دیو بندی، غیر مقلد، وہائی شانِ رسالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرومرتد ہیں۔ دیو بندیوں کی شانِ رسالت میں گستاخی، ڈھکی، چھپی بات نہیں۔ ان کی کتابوں میں

المنافق ہے ،اوراس پرامت کا جماع ہے کہ کسی نبی المت کا جماع ہے کہ کسی نبی کی شان میں ادفی سی گستاخی کرنے والا کافرومر تدہے۔ درر، غرر، الاشباہ والنظائر، در مختار میں ہے: "من شك في كفره و عذابه فقد كفر." التاخِرسول كى كافر مونى ميں جوشك کرے وہ جھی کافرہے۔

آج کل کے دیوبندی، گنگوہی صاحب، نانوتوی صاحب، البیٹھی صاحب، تھانوی صاحب کو اپنابزرگ اور پیشوامانتے ہیں۔آدمی اس کو اپنا پیشوامانتا ہے جس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔اس لیے جولوگ ان دیو بندی بزرگوں کی ان کفری عبار توں پرمطلع ہونے کے باوجودان کواپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں وہ یقینا بلاشبہہ ان کے ہم عقیدہ ہیں،جس کی وجہ سے یہ بھی گستاخ رسول ہوئے اور ان کا حکم بھی وہی ہواجوان کے بزرگوں کا ہے۔ ہاں جولوگ ان کفری عبار توںِ پر مطلع نہیں ، سنی دیو بندی اختلاف صرفِ نیاز ، فاتحہ ، میلاد ، قیام وغیرہ تک محد و د جانتے ہیں وہ کافر نہیں ۔ لیکن چوں کہ ہر دیو بندی، سنی مسلمان کو بدعتی تم راہ مجھتا ہے ، اس لیے اہل سنت سے خارج ضرور ہے۔ دیو بندیوں کی مذکورہ بالا عبارتیں ایسی صریح کفر ہیں کہ اس پر حرمین طیبین کے پینتیں اجائہ علما ہے کرام نے ان عبار توں کے لکھنے والوں کو نام بنام کافر لکھا ہے، جس کی تفصیل حسام الحرمین میں مذکور ہے۔ دبوبندی عقائد کی قدرے تفصیل جلالۃ العلم استاذ العلما حضور حافظ ملت والتفاظیم نے اپنی كتاب المصباح الجديد مين سائه سال يهل لكه كرشائع فرمادي بين - اس كامطالعه كرين - والله تعالى اعلم -

اہل قبلہ سے کہتے ہیں؟ دیوبندی مودودی اہل قبلہ ہیں یانہیں؟ امام غزالی کے ایک ارشاد کامطلب مسكوله: محمد منظور الحق فريدي، مقام و يوسث پهولار چوک شلع ويشالي، بهار - ۱۲۰ محرم ۱۱۸۱ه

اک جگہ استفتاکیا گیا کہ دیو بندیوں، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور رافضی کے پیچھے نماز جائز ہے پانہیں ؟ نیزان حضرات کا اسلام ثابت ہے پانہیں توجواب آ پاکہ رافضی کے علاوہ سب کے پیچیے نماز جائز ہے اور ان کا اسلام ثابت ہے جولوگ تبلیغی جماعت ، جماعت اسلامی اور دیو بندی کی تکفیر کرتے ہیں ، بظاہر غلط معلوم ہوتے ہیں، اور تائید میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں:

"عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم جهينة

فرق باطله الیمی عبارتیں چھپی موجود ہیں جس میں شان رسالت میں گستاخی موجود ہے۔ مثلاً دیو بندی جماعت کے حکیم الامت مولانااشرف علی تھانوی نے اپنی کتان حفظ الایمان، ص: ۷ پر لکھا:''پھریہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیجے ہے تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل امور غیبیہ ہیں، یا بعض ۔اگر بعض امورِ غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ،ایساعلم غیب توہر زید ،عمر ، بکر بلکہ ہم صبی (بچیہ)ومجنون (باگل)بلکہ جمعے حیوانات و بہائم (چوبایوں) کے لیے بھی حاصل ہے۔'

اس عبارت میں انٹرف علی تھانوی صاحب نے حضور اقدس ٹلانٹھا گیا کے علم پاک کوزید، عمر، بکر، یعنی ہر کس و ناکس حتی کہ بچوں، پاگلوں، حدیہ ہے کہ جانوروں، چوپابوں کے علم سے تشبیہ دی یاان کے علم کے برابر بتایا۔ دیو بندی جماعت کے کچھ اکابریہ کہتے ہیں کہ اس عبارت میں ایساتشبیہ کے لیے ہے۔اس تقدیر پر حضور اقدس ﷺ کے علم پاک کوان حسیس چیزوں کے علم سے تشبیہ دی۔ اس میں بھی حضور اقدس ﷺ کا اُنٹامانے کی توہین ہے۔ اور کچھ دیو بندی اکابر ہے کہتے ہیں کہ اس عبارت میں "ایسا" اتنااور اس قدر کے معنی میں ہے۔ اس تقدیر پراس عبارت کامطلب بیہ ہواکہ حضور اقد س شاہدا گا کاعلم ار فع واعلیٰ،ان حسیس چیزوں کے برابر ہے۔ اس میں بھی توہین ہے۔

د بو بندی جماعت کے دو سرے دو بڑے بزرگ مولانار شیر احمد گنگوہی، مولاناخلیل احمد البیسھی نے براہین قاطعہ ص:۵۱ پر لکھا:''الحاصل غور کرنا جاہیے کہ شیطان ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرناشرک نہیں توکون ساایمان کا حصہ ہے کہ شیطان وملک الموت کو بیہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخرِعالم کی وسعتِ علم کی کون سی نص قطعی ہے ، کہ جس سے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ثابت کر تاہے ؟ شرک نہیں توکون ساایمان کا حصہ ہے ؟"

اس عبارت میں ان دونوں دیو بندی بزرگول نے شیطان کے علم کی وسعت نص بعنی قرآن و حدیث سے مانی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ شیطان کے علم کی زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کے برخلاف حضور اقدس ﷺ کی وسعت علم یعنی علم کی زیادتی ہے انکار کیااور صاف کہ، دیا کہ حضور اقد س ﷺ کے لیے وسعت علم کومانناشرک ہے۔

ال عبارت پر بوری توجه دیں صاف صاف لکھا......" شیطان ملک الموت کویہ (علم کی )وسعت (زیاد تی) نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہے۔ فخرِ عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ (لیمنی کوئی نص قطعی نہیں)جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کر تا ہے۔ شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے ؟ " .... اس میں صاف صاف لکھ دیا کہ حضور اقد س ﷺ کے لیے وسعت علم ماننا، حضور اقد س

(۱) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد.

فحاربناهم وهز مناهم فكان رجل منهم لا يقصد قتل رجل من المسلمين الاقتله فلحقته أنا ورجل من الأنصار فلم غشّيناه قال لا اله الا الله فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي. حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. "قال هلا شققت قلبه. (بخارى، مسلم، ابوداؤد، نسائى، ترمذى)

اور امام غزالی کی طرف سے منسوب کرکے (التفرقة بین الاسلام والزندقة) کے حوالے ہے تحریر کرتے ہیں کہ:

"أما الوصية فان تكف لسانك من أهل القبلة ما أمكنك ماداموا قائلين لا اله الا الله محمد رسول غير منافقين لها والمنافقة تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعذر او بغير عذر فان التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر

لہذاہم سارے بریلوی (اہل سنت و جماعت) کے در میان شدیداختلاف ہوگیاکیوں کہ اس مفتی کے کچھ لوگ معتقد ہیں لہذاایسے مفتی صاحب کے بارے میں بھی شرع کے حکم کو نافذ کریں۔ واضح رہے کہ اس مفتی نے تفصیلی جواب دیاہے ، لہذاحضور بھی کرم فرمائیں ۔اور دیگر لوگوں کوگمراہ ہونے سے بچائیں۔ بينواو توجروا

(کھلواری مفتی کاجواب)

"عن اسامة بن زيد قال بعثنا حضرت اسامه بن زير سے روايت ہے وہ فرماتے رسول الله صلى الله عليه وسلم على بین که رسول الله ﷺ نے ہم لوگوں کو قسیار جہینہ میں قوم جھینة فحاربناهم وهز مناهم جہادے لیے بھیجاتوہم نے وہاں ان سے جنگ کی ان کو فكان رجل منهم لا يقصد قتل رجل شكست دياان ميں كے ايك سخص نے ايك مسلمان كوقتل من المسلمين الاقتله فلحقته انا كردياتومين في اورايك انصار في اس كامقابله كياجب ورجل من الانصار فلم غَشَّيناه قال جم في الكوكميرلياتواس في كهالااله الاالله انصاريين لا اله الا الله فكف عنه الأنصاري كررك كَيْ ليكن مين في اس كوبر جي ماركر بلاك كرديا-

بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خبريني توآپ نے فرمايا اے اسامه تم نے اس كولا الدالا فقال یا أسامة أقتلته بعد ما قال لا اله الله كہنے كے بعد بھى قتل كرديا؟ ميں نے عرض كيايا اله الا الله قلت يا رسول الله إنما قال رسول الله ال توصف بتصيار (اور موت) كي خوف خوفًا من السلاح قال هلا شققت ہے کہ، ویا تھاآپ نے فرمایا کہ کیاتم نے اس کا ول چیر کر

حضرت اسامہ نے اقرار بالسان کے بعد بھی اس کو کافر جان کر قتل کر دیا جب کہ آنحضرت ہی تا اللہ نے اقرار بالسان کے بعداس کومسلمان قرار دیا اور اس کے قتل پر حضرت اسامہ کو تنبیہ فرمائی، اس حدیث سے مسلم عفیر کی نزاکت اہل فہم سے بوشیرہ نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب "التفرقة بین

الاسلام والزندقة"مين لكهام: "أما الوصية فان تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ماداموا قائلين لا اله إلا الله محمد رسول الله غير منافقين لها والمنافقة تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر او بغير عذر فان التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه." اورسكوت مين كوئي خطره نهين -

میری تصیحت ہے کہ جہاں تک ہوسکے اہل قبله کی تکفیرے اپنی زبان کوروکوجب تک وہ لاالہ الا الله محدر سول الله کے قائل رہیں، اور اس کی خلاف ورزی نه کریں اور خلاف سے سے که حضرت سیدنا محمد رسول الله برفانتها في كوكسي عذر با بغير عذر كاذب قرار دیے کیوں کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑے خطرات ہیں،

فرق باطله

حضرت امام غزالی کے اس قول اور مذکورہ حدیث شریف کی روشنی میں توزید ہی حق پر معلوم ہو تا ہے۔ والعلم الصحيح عند الله. زيدو بكر دونول ميل سے جوامام ہواس كى اقتراجائز ہے۔ رافضى كوچھوڑكر سب کے پیچھے نماز جائز ہے کیوں کہ بھی اہل سنت و جماعت اور حنفی ہونے کے مدعی ہیں۔ رافضی شیعہ ہیں اور شیعوں کو حضرت غوث پاک وَکُانِیَا ﷺ نے غنیۃ الطالبین میں اور علامہ ابوشکور سالمی نے تمہید میں فرقۂ ضالہ میں شار کیا ہے اس لیے رافضی کے پیچھے نماز جائز نہیں، تکفیرالقائل نہیں، بلکہ توجیہ القول بمالا برضی ہے القائل ۔ یعنی سی کے قول کی ایسی توجیہ جس سے خود قائل کے متعلق نہ ہو۔ اس کا اعتبار نہیں ۔ قول صریح میں صراحت شرعًا اور عرفًا دلیھی جائے گی، نہ کہ بزعم خویش-

دارالافتاحنفیه مجیبیه، تعیلواری شریف (بهار)

(حضور شارح بخارى قدس سره كاجواب)

آپ نے جس فتویٰ کی نشاند ہی کی ہے وہ کئی وجہ سے سیجے نہیں۔

اول: - حضرت اسامه وَ اللَّهُ عَلَيْكُ كَي حديث يهال بالكل بِ محل نقل كي - اس ليح كه سوال ديو بنديون، اور مودود بول اور تبلیغیوں کے بارے میں ہے۔ تبلیغی اور د بوبندی توایک ہی ہیں۔البتہ مودودی اپنے کو ترقی یافتہ نیو ماڈل وہانی بتاتے ہیں۔اس لیے ان کو ایک الگ فرقہ شار کیا جاتا ہے،لیکن حقیقت میں بنیادی عقائد میں مودودی اور دلوبندی متحد ہیں۔اس لیے جو حکم دلوبندلوں کا وہی مودود لوں کا۔ دلوبندلوں کی طرح مودودی مجھی ''تقویۃ الایمان'' کے مصنف اساعیل دہلوی کواپناامام اور پیشوامانتے ہیں۔ نیز دیو بندیوں کی طرح نانوتوی صاحب، گنگوہی صاحب، البیٹھی صاحب، تھانوی صاحب کی ان کفری عبار توں کو حق مانتے ہیں جن پر علماے عرب وعجم حل و حرم نے ان حیاروں کے بارے میں نام بنام پیہ فتویٰ دیا کہ بیہ حیاروں کافرہیں۔ایسے کسر جوان کی گفری عبار توں پرمطلع ہواور انھیں کافرنہ کہے وہ بھی کافرہے۔اس لیے جو حکم دیو بندیوں کا وہی حکم مودود بول کا، دیو بندی اور مودودی اپنے آپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان کہتے ہوئے ضروریات دین کا انگار کرتے ہیں۔اللہ عزوجل اور حضور اقد س طلاقیا علیہ کی توہین کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔تفصیل آگے آر ہی ہے۔ حضرت اسامہ ﷺ نے جس شخص کو قتل کیا تھاوہ پہلے کھلا ہوا کافر ومشرک تھا،اس نے کلمہ طیب پڑھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا تھا۔ اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل ہونے تک نہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیااور نہ اللہ عزوجل کی توہین کی اور نہ حضور اقد س بڑا لٹھا گاڑگی گستاخی ،اور نہ اس سے کوئی اور کفرصادر ہوا، اس لیے وہ مسلمان ہی رہا۔ اب اسے قتل کرنا در ست نہیں تھا۔

حضرت اسامہ نے جو معذرت کی اس کاحل ہے ہے کہ اس نے ول سے کلمہ نہیں پڑھاتھا، جان بچانے کے لیے پڑھاتھا،اس پر حضور اقد س ہڑا تھا گئے نے فرمایا: مجھے کیسے معلوم ہواکہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تونے اس کاول چرکرکیوں نہیں دیکھا۔اسے دیو بندیوں کے کفرسے کیاعلاقہ ؟ دیو بندیوں نے علانیہ اپنی کتابوں میں کفری عبارتیں لکھیں، چھاپیں اور آج تک اس پراڑے ہوئے ہیں کہ وہ حق ہیں۔ کیا یہ مفتی صاحب اس مقتول کابھی کوئی گفر بتاسکتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کیا ہو۔ اگر نہیں اور ہر گزنہیں تو دیوبندیوں کو کفرسے بچانے کے لیے اس حدیث کو پیش کرنے سے کیا فائدہ ؟ پھلواری کے فتوے سے بیہ ثابت ہورہاہے کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے۔اگرچہ ضروریات دین میں سے سی کوحق نہ مانے تو پھرلازم کہ بیہ رافضیوں کو بھی مسلمان جانیں۔ اور ان کے بیچھے بھی نماز کو سیح کہیں۔ اس لیے کہ رافضی بھی لا الہ الا اللہ

پڑھتے ہیں جیسے اس مقتول نے پڑھاتھا۔ مفتی صاحب نے اپنے دیو بندی بزرگوں کے کفر پر پر دہ ڈالنے کے بے جمۃ الاسلام حضرت امام غزالی قدس سرہ کاار شاد نقل کر دیا۔ مگر بیہ نہ سمجھے کہ بیہ خودان کے قول کار دہے۔ خودان مفتی صاحب نے حضرت امام غزالی کے ارشاد کا جوتر جمہ کیا ہے وہ سے: ''میری نصیحت ہے کہ جہاں تک ہوسکے اہل قبلہ کی تکفیر سے اپنی زبان کوروکو۔ "اس میں دولفظ قابل غور ہیں۔ ایک اہل قبلہ دوسرے سے كه جهال تك موسكة زبان كوروكو- كاكيامطلب-افسوس بيرب كه:"المنقذ من الضلال" يهال نهير-ورنہ ہم اس سے مفتی صاحب کو مجھا دیتے کہ ان دونوں کا کیا مطلب ہے۔ پہلے آپ اہل قبلہ کامعنی مجھے۔ حضرت ملاعلى قارى شرح فقه أكبر مين لكهي بين:

پھر جان لے کہ اہل قبلہ سے مرادوہ لوگ ہیں "ثم اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ماهو من ضروريات جوضروريات دين كے حق ہونے پرمنفق ہول جيسے الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد عالم كاحادث بونا اور اجماد كاحثر اور تمام كليات و و علم الله تعالىٰ من الكليات جزئيات كابارى تعالى كوعلم اور جواہم مسائل ميں سے والجزئيات وما أشبه ذلك من المسائل ال كمثل بين بو فخص عمر بهر طاعات اور فس واظب طول عمرہ علی الطاعات عبادات پر بابندی کرے اور ساتھ ہی ساتھ عالم کے والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أونفي قديم بمونے اور حشركے نہ بمونے اور اللہ عزوجل كے الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزيات جزئيات كاعلم نه بونے كاعتقادر كھے وہ اہل قبلہ سے

فرق باطله

لايكون من أهل القبلة."() اس سے ظاہر ہوگیا کہ اہل قبلہ وہ ہے جو تمام ضروریات دین کوحق مانے۔ضروریات دین میں سے کسی کا انگار نہ کرے اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ بڑا لکا نمازی اور دبیدار بنتا ہے اور ضروریات دین میں ہے کسی کا انکار کرتا ہے تووہ اہل قبلہ سے نہیں۔ دیو بندی، مودو دی ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں اس لیے وہ اہل قبلہ سے نہیں ، اور جب اہل قبلہ سے نہیں تواضیں کافر کہنا اہل قبلہ کو کافر کہنا نہیں۔ اس کو بول سمجھے کہ رافضی بھی اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے قبلہ کی طرف منھ کرکے نماز پڑھتے ہیں مگر وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ اسی بنا پر باجماع اہل سنت اثناعشریہ رافضی جوعام طور پر ہمارے دیار میں پائے جاتے

(۱) شرح فقه اكبر، ص:۱۸٥.

ہیں کافرومر تدہیں۔عالم گیری میں ہے:

بانی مدرسہ دیوبند، قاری طیب کے دادا دیوبندی اور مودودی جماعت کے ججۃ الاسلام نے اپنی مشہور کتاب " "تحذیرالناس" کے ص: ۳ پر لکھا۔" خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہوناعوام کا خیال ہے۔ یہ مقام مدح میں ذکر کرنے کے لائق نہیں۔ بیانسان کے ان اوصاف کی طرح سے ہے۔ جن کو فضائل میں کچھ دخل نہیں۔اگر خاتم النبيين كے معنی آخرى نبى لياجائے گا توقر آن میں بے ربطى لازم آئے گی۔"

ص: ہم پر لکھا" خاتم النبیین کے معنی نبی بالذات کے ہیں۔"

ص: ١٦ پر لکھا: " بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور

ص: ٣٣ پر لکھا۔ ''بلکہ اگر بالفرض بعد زمانۂ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اس کا صاف صاف مطلب میہ ہوا کہ حضور اقد س ﷺ خاتم النبیین جمعنی آخر النبیین نہیں۔ خود حضرت امام غزالی نے ''الافتصاد'' میں اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جوشخص حضور اقد س ﷺ کو خاتم النہیین

جمعنی آخرالانبیانه مانے وہ کافرہے۔ انھیں نانوتوی صاحب کے رفیق جانی رشید احمد گنگوہی اور ان کے خلیفہ روحانی و جسمانی خلیل احمد

صاحب البيئهي نے براہين قاطعه ص:۵۱ پر لکھا۔"شيطان وملک الموت کوبير(علم کی) وسعت نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہے۔ فخرعالم کے وسعت علم کی کون نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کورد کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے۔ "اس عبارت کا صاف صریح متعیّن صرف یہی مطلب ہے کہ شیطان کے علم کا وسیع ہونا، زیادہ ہوناقرآن و حدیث سے ثابت ہے مگر حضور اقد س ہے۔اس کا صاف صریح مطلب میہ ہوا کہ معاذ اللہ ، معاذ اللہ ہزار بار معاذ اللہ کہ شیطان لعین کاعلم حضور اقدس ﷺ کے علم سے زیادہ ہے۔ دیو بندی جماعت کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے "حفظ الا بمان "ص: ٨ پر لكھا۔ "آپ كى ذات مقدسه پر علم غيب كاحكم كياجانااگر بقول زيد هيچ ہو تودريافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے (لینی جو حضور کو حاصل ہیں) کل علوم غیبیہ مراد ہیں یا بعض اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ،ایساعلم غیب توہر زید ، عمر ، بکربلکہ ہر صبی (بیجے )مجنوں یا پاگل بلکہ جمیع حیوانات بہائم (چوپائے، گدھے، خچر، سور) کو بھی حاصل ہے۔" اس عبارت میں تھانوی صاحب نے حضور اقد س صلی اقد س ﷺ کے علم ارفع و اعلیٰ ، اطیب واز کی کو ہر کس و ناکس ، بدھو، جمن خیراتی حتی کہ بچوں ، پا گلوں، حتی کہ بیشو، تھٹل، مچھر، کتوں، سووروں کے علم سے تشبیہ دی یاان کے برابر بتایا۔ کو عقل والا ہے جو سے

"فَهْؤُلاء القوم خارجون عن ملة يد لوگ ملت اسلاميه سے خارج بيں - ان الإسلام أحكامهم أحكام المرتدين."(1) ك احكام مرتدين ك احكام بين-

اس کا فیصلہ دولفظوں میں ہوسکتا ہے۔ آپ ان مفتی سے سوال کریں کہ اثناعشری رافضی جوعام طور پر ہمارے دیار میں پائے جاتے ہیں کافر ہیں یامسلمان اور بیراہل قبلہ سے ہیں یانہیں ؟علمانے جوفر مایا کہ اہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے انھوں نے اپنی مراد بھی بتادی۔اسی شرح فقہ اکبر میں مذکورہ بالاعبارت کے بعد ہے:

"و أن المراد بعدم تكفير أهل القبلة اہل قبلہ کی عدم تکفیرے مرا داہل سنت کے عند أهل السنة أنه لايكفَّر ولم يوجد نزدیک بیہ ہے کہ جب تک اس میں کفر کی نشانیاں اور منه شئ من امارات الكفر وعلاماته علامتیں نہ پائی جائیں اور کفرواجب کرنے والی کوئی چیز ولم يصدر عنه شيئ من موجباته. "(٢) نمادر بوتووه كافرنهين-

اس کاصر یح مطلب بیہے کہ اگو کوئی اپنے آپ کو اہل قبلہ سے کہتا ہو مگر اس میں کفر کی نشانیوں ، علامتوں میں سے کچھ پایاجا تا ہویااس سے کوئی صادر ہوا ہو تووہ کا فرہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتاہے مگر قشقہ لگا تا ہے یا زنار باندھتا ہے تووہ ضرور کافرہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے بلکہ بزعم خویش مسلمانوں کا ہادی اور رہنما بنتا ہے ۔ مگریہ کہتا ہے کہ حضور اقد س ہٹانٹیا گیا خاتم الا نبیا بمعنی آخر الا نبیانہیں ۔ وہ کہتا ہے کہ شیطان کے علم کی وسعت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔حضور اقدس ﷺ کے علم کی وسعت ثابت نہیں۔حضورﷺ لٹالٹا گیا کے لیے وسعت علم مانناشرک ہے تووہ ضرور کافرہے۔علامہ شامی،ر دالمخار حاشیہ ور مختار میں فرماتے ہیں:

"لا خلاف في كفر المخالف في اس میں کوئی اختلاف نہیں (سب کا اتفاق ضروريات الإسلام وإن كان من أهل ہے)کہ ضروریات اسلام کامخالف کافرہے،اگر چیہ عمر القبلة المواظبة طول عمره على الطاعات بھرطاعات کا پابند ہو، جیساکہ شرح تحریر میں ہے۔ كما في شرح التحرير."(٣)

اب اگریہ مان بھی لیا جائے کہ دیو بندی، مودو دی اہل قبلہ سے ہیں تو بھی کافر ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ ضررویات دین کے بھی منکر ہیں اور حضور اقدس ہٹالٹا گائی توہین کے بھی مجرم۔اس کی مختصر تفصیل ہیہے۔

<sup>(</sup>۱) فتاوی عالم گیری، ج:۲، ص:۲٦٤، احکام المرتدین ، مطبع رشیدیه، پاکستان

<sup>(</sup>۲) شرح فقه اکبر ص:۱۸۹

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ج:٢، ص:٣٠٠، كتاب الصلوة باب الامامة مطبع زكريا.

فرق بإطله

اس كَ تفصيل دنكيهني بهو تو "الموت الاحمر" كامطالعه كرير - (١)

خلاصہ بد نکلاکہ دیو بندی اکابر نے ضروریات دین کا بھی انکار کیا ہے اور حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین بھی کی ہے۔اس لیے وہ کافرومر تدہیں،اور جوان کے ان کفریات پرمطلع ہوکر انھیں کافرنہ کے، نہ جانے وہ بھی کافراور یہی حکم مودود یوں کابھی ہے۔اس لیے سی دیو بندی،مودودی، تبلیغی کوامام بناناجائز نہیں ان کے پیچیے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر۔بلکہاس سے بدتر۔ در مختار میں ہے:

بد مذہب اگر ضروریات دین میں سے تسی کا "وإن أنكر بعض ما علم من منکر ہوجس کی وجہ سے کافرہے۔ تواس کی اقتداقطعًا الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتد به أصلا."(r) سيحيح نهيں\_والله تعالیٰ اعلم\_

حضور کے متعلق دیو بند یوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مسكوله: مختار احمد خان موضع و داك خانه گور سرا صلع غازي بور (بولي بي) - ١٥، وو الحجه ٥٠١٥ ه

-سركارِ مدينه كے متعلق ديو بنديوں كاعقيده كياہے؟

وہاہیہ، دلو بندیہ کاعقیدہ بیہ ہے کہ وہ حضور ﷺ کوخاتم النبیین جمعنی آخر الانبیانہیں مانتے اور بیہ صریح کفر ہے۔ تخذیرالناس ص: ۲ پرہے: "عوام کے خیال میں تورول الله ﷺ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاے سابق کے بعداور آپ سب میں آخری نبی ہیں ، مگر اہل فہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بالذات كيج فضيلت نهين \_ پيرمقام مدح مين "ولكن رسول الله و خاتم النبيين. "فرمانااس صورت میں کیوں کر بیچے ہوسکتا ہے ، ہاں اگر اس وصف کواوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے توالبتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی سیح ہوسکتی ہے۔ براہین قاطعہ ص:۱۵ پر یوں لکھ دیا کہ ''نبی ہُلُا قَامِلِیُا اُلو د بوار کے پیچیے کابھی علم نہیں۔" حضور ﷺ کی شان میں صری گستاخی کرتے ہوئے حفظ الا بمان ص: ۷ میں یوں لکھا' آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیجے ہو تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یاکل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی کیانخصیص ہے ،ایسا علم غیب توزید و عمر بلکه ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔"

Y Selved فرق باطله نہیں لیم کرے گاکہ ''براہین قاطعہ'' اور ''حفظ الایمان'' کی ان دونوں عبار توں میں حضور اقد س ﷺ کی ان دونوں عبار توں میں حضور اقد س ﷺ کی توہین نہیں ، امت کااس پر اجماع ہے کہ جو کسی نبی کی توہین کرے وہ کافرومر مترہے اور ایساکہ جوان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ شفاامام قاضی عیاض اور اس کی شرح ملاعلی قاری اور رد المختار میں ہے: "أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر مسلمانون كاس پراجماع ب كه نبي كوين من شك في عذابه و كفره كفر."() كرنے والا كافر بے جواس كے عذاب اور كفر ميں شك

کرے وہ جھی کا فر۔

تواگر مان بھی لیاجائے کہ دیو بندی، مودودی اہل قبلہ سے ہیں تو بھی ضروریات دین کے انکار اور حضور اقد س ﷺ کی توہین کرنے کی وجہ سے کافر ہیں۔ حضرت امام غزالی کے دوسرے جزکے ارشاد۔ جہاں تک ہوسکے زبان روکو، کا مطلب میہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کلمہ کفر بکاکہ اس کا ظاہر معنی کفر ہو، مگر اس کی کوئی تاویل اگرچہ بعید ہی مہی ممکن ہواور قائل کی مراد معلوم نہ ہوتواس کی تکفیر سے کف لسان کرناچا ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص کوئی گفر صریح کیلے جو گفری معنی میں متعیّن ہواور اس کی کوئی تاویل بھی نہ ہوسکے نہ قریب نہ بعید تو اسے بھی کافرنہ کہیں، اگر امام غزالی کے ارشاد کا یہ مطلب لے لیا جائے تو پھرنہ رافضیوں کی تکفیر سیجے، نہ قادیانیوں کی بیہ وہی کہے گا جسے خود دین سے کوئی علاقہ نہیں۔ امت کا اس پر بھی اجماع ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اگر کو کی شخص ایسالفظ صرح کلمئہ کفر کیے جو کفری معنی میں متعیّن ہو تووہ بلاشبہہ کا فرو مرتد ہے۔

د یو بند یوں کی مندر جہ بالا عبارتیں ایسے ہی صریح ہیں جو کفری معنی میں تعیّن ہیں ، نہ اس میں کسی تاویل قریب کی گنجائش ہے، نہ بعید کی اس لیے وہ ضرور ہالضرور کافر۔ اور بیہ خود امام غزالی کے اس ار شادے لزوماً ثابت۔ اس کیے کہ کتابوں کامفہوم مخالف جحت۔ تواب امام غزالی کے ارشاد کامطلب میہ ہواکہ اگر کف لسان ممکن نه ہو تو تکفیر لازم۔ ره گیاد یو بندیوں مودود یوں کاان عبار توں میں کسی تاویل کاادعا تووہ قطعًا باطل، جو بھی انھوں نے بنام تاویل کہاہے وہ ان عبار توں کی تاویل نہیں۔ بلکہ تحریف معنوی ہے جس کی قدر یے تفصیل "منصفانہ جائز" میں مذکور ہے۔ مفید تاویل ہے، تحریف نہیں۔ صریح کے دومعنی ہیں صریح متبین اور صریح متعیّن ۔ صریح متبین وہ کلام ہے جس کا ظاہر معنی گفر ہو۔ جس میں تاویل قریب کی گنجائش نہ ہواگر چپہ بعید کی ہو۔ جمہور فقہاایسے کلام پر بھی تکفیر کرتے ہیں۔ صریح متعیّن وہ کلام ہے جس میں سوائے کفر کے کسی ایسے معنی کی گنجائش نہ ہو جو سخیج ہو۔ نہ تاویل قریب سے نہ تاویل بعید سے۔ایسے کلمہ کا قائل باجماع امت کافر ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحقیقات حصد دوم کامطالعه کرین، حضرت فقیه اظم قدس سره نے اس موضوع پر بہت تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ محر سیم مصباتی۔ (۲) در مختار ج: ۲، ص: ۳۰۰، کتاب الصلوة باب الإمامة مطبع زکریا.

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا.

شادی بیاه کرو\_ والله تعالی اعلم-

»(۱) تناڪحوهم.

اہل سنت کی میٹی میں دیو بندی کوشامل کرنا

مسئوله: حافظ محرمتاز احمد، رسول بور، امبيكابور، سرگوجه (ايم - بي -) - ۲ رايج الاول ۱۲۱ه

و جارے یہاں کچھا لیے لوگ ہیں جوسب کوخوش رکھنے والی پالیسی پرعمل کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول اور ذہن بورے شہر والوں کا بن جائے ، جینال چہران میں بہت آگے آگے رہنے والے چند حضرات میہ ہیں، محمت تقیم خان، نور الحسن صدیقی، بدر الدین خان وغیرہ۔ان لوگوں نے ایک ممیٹی "راوامن" بنائی ہے جس میں ایک وہایی خیال کے آدمی ڈاکٹر عبدالخالق کوصدر بنایا اور ماسٹرامتیاز وغیرہ چندوہانی مزاج لوگوں کواس میں شامل کیا ہے کہ لمیٹی کے ذریعہ عوام کواپنی طرف لایا جاسکے۔اب بیدلوگ ایک تعلیمی ادارہ اور اسکول کھولنا چاہتے ہیں۔اس صحبت اور اٹھا بیٹھی کے نتیج میں بید فرق پیدا ہو گیا ہے کہ محمستقیم خان کو سیکتے سناجاتا ہے کہ کیاتعظیم کے لیے کھڑا ہوناضروری ہے۔کیا جمارے پہاں جامع مسجد کے امام حافظ محمد آلکم کامحمد متنقیم خان اور نور الحسن وغیرہ کے بیہاں کافی آناجانا ہے ، لیکن محمستقیم خان کی اس بولی میں اب تک کوئی فرق نہیں آیا۔لوگوں میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ ایسے حالات میں محمستقیم اور نورالحسن کی بنائی ہوئی تمیٹی اور اسکول کے ساتھ ہم لوگ نہیں رہیں گے ،اس لیے کہ اس میں وہانی لوگ شامل ہیں اور متنقیم خان اور نور الحسن کا کہنا ہے کہ وہانی دیوبندی ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہم لوگول کو کمیٹی اور اسکول سے مطلب ہے۔

● - كياشقيم خان كي كميڻي اور اسكول سے سني عوام دور ربيں اور اس كابائيكا كريں ياشامل ربيں۔ ●-نورالحسن کابیر مزاج که وہانی دیو بندی سے پچھ نہیں ہوتا،اور متقیم خان کابیر کہنا کہ تعظیم کے لیے کھڑا

ہوناکوئی ضروری ہے،اس کے باوجودان سے تعلق رکھا جاسکتا ہے یانہیں؟

- حافظ محمد اللم صاحب كان لوگوں سے تعلق ركھناكيسا ہے، شرعى تھم سے آگاہ فرمائيں -

حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

میرا کلمه پڑھنے والول میں تہتر فرقے ہول گے، سواے ایک کے سب جہنی ہیں۔

"تفترق أمتي على ثلث و سبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة."(r)

(١) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣.

(۲) مشكؤة شريف، ص: ۳۰، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

حضور جبیباعلم زید، عمروہر بیچے اور پاگل بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کے لیے حاصل ہونا کہااییا کہنے والے کے کفرمیں شک بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انبیاے کرام کے معجزات اور اولیاے عظام کی کرامت کاصاف انکار کرتے ہوئے تقویۃ الا بمان ص: 2 پر لکھا۔ "اللہ صاحب نے سی کوعالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔" اور صفحہ ۲۲ پراس طرح لکھاکہ ''جس کانام محدیاعلی ہے وہ کسی چیز کامالک و مختار نہیں'' اور بھی بہت ہے ان کے عقائدایسے ہیں جن سے صراحةً توہین نبی و شقیص شان رسالت لازم آتی ہے اور بیہ کفرہے وہ بھی ایسا کفر كه علمائے حرمین طیبین نے بالاتفاق فرمایا:

جوان کے کفروعذاب میں شک کرے وہ بھی "من شك في كفره وعذابه فقد كافر\_والله تعالى اعلم\_

> وہائی دیوبندی سے رشتہ جوڑناکساہے؟ مسئوله: محدانوب، ناری سیواسدن رود، ممبئ،۲۸ زو قعده ۲۰۸۱ه

> > السام الله والماري من الله الماري الم

د یو بندی حضور اقد س ﷺ کا شان اقد س مین گستاخیاں کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں، مثال کے طور پر مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان ص: ۸ پر حضور اقد س ﷺ کے علم پاک کو بچوں اور پا گلوں کے علم سے تشبیہ دی، جس پر علماہے عرب وجم ممال و حرم، ہندو سندھ نے ان کو کافر کہا۔ تفصیل کے لیے حسام الحرمین اور الصوارم الهندیه کامطالعه کریں۔اس پرمسلمانوں کا جماع ہے کہ جوشخص حضور اقد س ﷺ کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں لاکھ اپنے کو مسلمان کہے ، نماز پڑھے ،روزہ رکھے۔

نسی گستاخ رسول سے رشتہ کرنا توبڑی دور کی بات ہے ،میل جول بھی جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا ال كوايغ سے دور ركھو، وه كهيں تم كوكم راه نه كر دىي، كہيں وہ تم كوفتنه ميں نہ ڈال ديں۔

نہ ان کے ساتھ کھاؤ ہیو، نہ ان کے ساتھ

"لا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا

(۱) درمختار ج.۲، ص:۳۷۰، کتاب الجهاد، باب المرتد،مطبع زکریا.

(٢) مشكوة شريف، ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

د یوبند یول کے ساتھ کھاناکیول ممنوع ہے؟ مسئوله: عبدالرجيم اشرفي محله نانكواڙي، بوسٹ تعلقه قلم نوري شلع پر بھني، مهاراشٹر-۲۴ مارچ ١٩٨٧ء

بخدمت شريف حضور مفتى صاحب قبله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصل مقصد تحریر بیہ ہے کہ ہمارے مقام تعلقہ قلم نوری میں اللہ کے فضل وکرم سے سوفیصدی لوگ جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور عقائد بإطله ديو بنديہ سے سخت پر ہيز کرتے ہوئے ان كا ہميشه رو کرتے ہیں۔اس کا شوت اس بات سے ہوتا ہے کہ قلم نوری میں آج تک ایک بھی تبلیغی جماعت یائسی دوسری جماعت کا دورہ نہیں ہوا۔ جلسے پروگرام تقریریں صرف مسلک اعلیٰ حضرت ہی کے ہوتے ہیں، کیکن ہمارے ہی موضع میں چند مکان ایسے ہیں جوعقائد دیو بند سے تعلق رکھتے ہیں۔اس وجہ سے ان کے پاس شادی بیاہ کے پروگرام کے موقع پروہ لوگ بھی کوعام طریقے سے دعوتیں دیے ہیں،جس میں ہمارے لوگ جاتے ہیں اور ان کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، لیکن عقائد دیو ہندیہ پر علماے اہل سنت واعلیٰ حضرت کے کفر کے فتوے جب بندہ ناچیزی نظر سے گزرے تومیں نے لوگوں سے کہاکہ بھائی اس کے گھر کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہو سکتا ہے۔ تولوگ اس پربرہم ہو گئے اور انھوں نے کہاکہ کس کتاب میں ہے کہ دعوت کوٹھکرا دینا جا ہیے۔ اور جب ہم کافر کے یہاں کھاتے ہیں تو دیو بندی کے گھر کیوں نہیں کھاسکتے۔اس طرح کے مختلف سوالات ان لوگوں نے کر ڈالے اور میرے لیے ایک بہت بڑا مسکلہ کھڑا کر دیا ، کیوں کہ میں اپنی کم علمی کے باعث ان کا جواب نہ دے سکا۔ میں نے کہا، بھائی میں اپنے قائدین سے اس کے بارے میں بوچھ کر آپ حضرات کو مطمئن کر دوں گاوہ لوگ مان گئے اور کہاکہ اگر ہمیں نشفی بخش جواب ملا توہم دیو بندیوں کے گھر کھانانہیں کھائیں گے۔ اس لیے آپ سے مود بانہ گزارش ہے کہ نسلی بخش فتویٰ تحریر فرماکر کرم فرمائیں ،عین نوازش ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں علماہے حقہ اس بارے میں کہ دیو بندیوں کے بہاں کھانا کھانا، ان سے دوستی رکھنا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یاان سے رشتے داری وغیرہ کرناکیسا ہے۔اس کامدلل جواب تحریر فرماکر بندہ کی ہمت افزائی

فرمائے تاکہ ناچیزان کامنہ توڑجواب دے سکے۔

د یو بند یوں نے شان الوہیت ورسالت میں گتاخیاں کی ہیں جس کی وجہ سے صرف اعلی حضرت امام احمد رضاقدس سرہ ہی نے نہیں بلکہ تمام علاے اہل سنت عرب و مجم ، حل و حرم ہندوسندھ نے ان کے بارے میں فتوی دیا کہ دیو بندی کافرومرتد ہیں۔ تفصیل کے لیے حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کامطالعہ کریں۔ اس کے مطابق بہت سے کمراہ فرقے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رہیں گے ، اہل سنت اور کمراہ فرقوں کو ایک پلیا ہے فارم پر جمع کرنے کی کوشش اس حدیث کاردہے۔کلمہ پڑھتے ہوئے حدیث کو جھٹلانے کی کوشش کرنا نا بخشیدہ جرم ہے۔ دیو بندی شان الوہیت ورسالت میں گستاخی کرنی کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں ،ان کی بہت سی گتاخانہ عبار توں میں سے صرف ایک عبارت نوٹ کر کیجیے۔ دیو بندی جماعت کے حکیم الامت اشرف علی تفانوی صاحب نے اپنی کتاب ''حفظ الایمان ''ص: ۸ پر حضور اقدس ﷺ ﷺ کے علم مبارک کے بارے میں لکھا:"ایساعلم غیب توہر زید ، بکر ، عمر ، خالد بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جملہ بہائم و حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے۔"اور اس میں شبہہ نہیں کہ حضور اقد س شانتا گئے کے علم پاک کو، بچوں ، پاگلوں ،، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دینا بلا شبہہ حضور اقدس ﷺ کی توہین ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ جو شخص کسی نبی کی توہین کرے وہ کا فرہے ایساکہ جواس کی توہین پر واقف ہوکر توہین کرنے والوں کو کافرنہ کیے خود کافرے ۔ شفا، اس کی شروح، درر، غرر، در مختار وغیرہ میں اس کی تصریح ہے۔ دیو بندی چوں کہ اشرف علی تھانوی وغیرہ گتاخان ر سول کواپناامام اور پیشوامانتے ہیں، اس لیے ان کا بھی یہی عقیدہ ہوااس لیے کہ آدمی اسی کواپنابزرگ و پیشوا مانتاہے،جس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔اب مجھے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ دیو بندیوں سے میل جول، سلام کلام، جائزہے یا ناجائز۔ ہر ایمان دار اپنے ایمان سے اس کا فیصلہ کرلے۔ صحابۂ کرام کی شان میں گتاخی كرنے والول كے بارے ميں حديث ميں فرمايا كيا:

نہان کے ساتھ اٹھو بیٹھونہ ان کے ساتھ کھاؤ

"فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا

جب صحابة كرام كى شان ميں گستاخي كرنے والوں كا بير حكم ہے تو حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كى شان میں گستاخی کرنے والوں کا کتنا سخت حکم ہوگا۔اس کیے کسی بھی کمیٹی میں کسی دیو بندی کوکسی طرح شامل کرناجائز نہیں۔اگر کسی تمیٹی میں کوئی دیو بندی شریک ہو تواہل سنت کے سنجیدہ افراد پر لازم ہے کہ پہلے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اہل سنت کو مجھائیں بجھائیں کہ وہ دیو بندیوں کو کمیٹی سے نکال دیں۔اگر سمجھانے بجھانے پر نہ مانیں تواہل سنت اس لمیٹی کا بائیکاٹ کریں۔ امبیکا پور کے سنی مسلمانوں پر جیرت ہے ، وہاں اہل سنت کی غالب اکثریت ہے ، چند گئے چنے دیو بندی ہیں ، وہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ سنی مسلمان کسی لمیٹی میں کسی دیو بندی کوشریک کریں۔سنی مسلمان خالص اپنی کمیٹی بناکر بڑے سے بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣.

کھانا پینااور نہ شادی بیاہ کرنا۔

تناكحوهم. "(ا) رواه عقيلي و ابن حبان

عن انس رضى الله عنه

اس لیے دیو بندیوں کی کسی تقریب میں جانا، یاان کواپنے یہاں بلانا، یاان کے ساتھ کھانا پینا ناجائز و گناہ

ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں کے ساتھے کیساسلوک کیاجائے؟ مسئوله: عنايت كريم مقام دّاك خانه ستبروا ضلع پلاموں، بهار

ے جماری بستی نیزاطراف کی کل بستیوں کاعقیدہ اہل سنت وجماعت کا ہے کیکن ہماری بستی کے زید، بر عمروان تینوں آدمی کا عقیدہ بالکل خراب ہے بیدلوگ مولوی اشرف علی تھانوی پر ہمارے کل علماے دین اہل سنت و جماعت نے کفر کا فتو کی دیا ہے اور لکھ دیا کہ جوان کی کفری عقائد سے آگاہ ہوکران کو کافرنہ کہے وہ خود کافرہے۔اس لیے میں آپ لوگوں کو مجھا تا ہوں اس مولوی لعنی اشرف علی تھانوی کا جوعقیدہ ہے اس کو چھوڑ دواوراس مولوی سے قطع تعلق کرلولیکن ان لوگوں نے ہماری ایک بات نہ سنی نہ مانی اب میں مجبور ہوگیا تب میں جمعہ کے دن مسجد کے اندر عام مجمع میں حسام الحرمین میں لکھی ہوئی کلام پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر سنایا اور یہ بھی سنایا کہ ایک جگہ یہ بھی لکھاہے کہ جو میں نے پڑھ کر سنایا "جو آدمی مولوی اشرف علی تھانوی کو کافرنہ کہے وہ خود کافرہے اور اس کی جورو نکاح سے نکل گئی۔" پیسب حسام الحرمین شریف سے پڑھ کرسایااس کے بعد میں نے کہاکہ برادرانِ اسلام آپ حضرات سے کوئی سوال نہیں ہے صرف زید، عمر، بکران تینوں سے سوال ہے کہ ان لوگوں کواگر اپناایمان پیارا ہے تو کہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کا فرہے ، بولیے کیا کہتے ہیں؟ان تینوں نے صاف صاف کہا کہ ہم کافر نہیں کہیں گے ،اور ان کو مقدس عالم سمجھتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ ان زید، عمرو، بکر کومسلمان کہیں یا کافران لوگوں سے اسلامی رابطہ رکھیں یانہیں؟ ان لوگوں سے بولنا، سلام کلام کرنا شادی بیاہ میں شریک کریں یانہیں؟ اور مسلمانوں کی جماعت سے ان لوگوں کوعلاحدہ کریں یا نہیں۔ان سب ہاتوں کو شریعت کی رو سے کیا حکم ہے؟ان تینوں، زید، عمرو، بکر کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے۔صاف صاف تحریر کرنے کی زحمت گوارافر ماکر جواب سے جلد مطلع فرمائیں گے۔شکر گزار ہول گا۔

جب ان تینوں لینی زید، عمرو بکر کو تھانوی کے وہ عبارت بھی دکھائی گئی جس میں اس نے حضور اقد س

(١) المستدرك للحاكم،ص:٦٣٢،ج:٣

مولوی قاسم نانو توی نے تحذیر الناس میں لکھا: ''خاتم النبیین کامعنی آخری نبی ہوناعوام کا خیال ہے ہی مقام مدح میں ذکرکے لائق نہیں وغیرہ وغیرہ۔اگرآپ کے زمانہ پااس کے بعد بھی کوئی اور نبی پیدا ہوجائے تو خاتمیت محدید میں کچھ فرق نہیں آئے گا، آپ کا خاتم ہونابد ستور باقی رہتا ہے۔"

براہین قاطعہ میں ہے جس کے مصنف خلیل احمد البینتھی ہیں اور مصدق رشید احمد کنگوہی: "شیطان اور ملک الموت کو بیر (علم کی ) وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخرعالم کی وسعتِ علم کی کون سی نص قطعی ہے، جس سے تمام نصوص کور د کرکے ایک شرک ثابت کر تاہے۔"

حفظ الایمان میں مولوی انٹرف علی تھانوی نے لکھا: '' حضوراقدس ﷺ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عیب توہر زیدو عمرو بکر بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔"

اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ جو شخص بھی حضور اقد س ٹرانٹھا گئے یاکسی نبی کی شان میں ادنی سی گتاخی کرے وہ کافرہے۔ شفااور اس کی شرح، ملاعلی قاری اور شامی میں ہے:

واللفظ للأخر "أجمع المسلمون على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم كافرٌ من شك في كفره وعذابه كفر. "(١)

اور گتاخ رسول سے میل جول، سلام، کلام، نشست و برخاست، ان کے ساتھ کھانا، یاان کے بیہاں کھاناحرام ہے۔قرآن مجید میں ہے:

> ''فَلَا تَقُعُلُ بَعْدَ الذِّكُولُ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ\_''(٢) اس کے تحت تفسیرات احدید میں ہے:

"و ان القوم الظلمين يعُم الكافر والفاسق والمبتدع."(م)

حدیث میں صحابة کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی گستاخی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:

"ان الله اختارني واختارلي أصحابا و بے شک اللہ تعالی نے مجھے چن لیااور میرے أصهاراً وسياتي قوم يسبونهم و ليے إصحاب وسسرالي رشته دار چن ليے،عن قريب

ایک قوم آئے کی جوانھیں برا کھے کی اور ان کی شان ينقصونهم فلا تجالسوهم ولا گھٹائے کی ، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا

(۱)شامي، ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، في حكم ساب الانبيائ،ص:٣٧٠

(٢) قرآن مجيد، سورة الانعام، پ:٧، آيت:٦٨

(٣) تفسيرات احمديه، ص:٢٥٥، اشرفي بك ڎٚپو.

والفاسق والمبتدع. "(١)

والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمَّاب.

## د بوبند بوں کے عقائد کی تشہیر علما پر فرض ہے

۔ آج کل ہمارے بیمال دیو بندی عقائد کے لوگ اینے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سیجے العقیدہ سنی مسلمانوں کے گھر میں کرتے ہیں، مقامی علمااس شادی کو دیو بندیوں کی خاموش تبلیغ قرار دے کراس کوروک تھام کے لیے بہت زور دے رہے ہیں، علما کا کہناہے کہ ایک جماعت بناکر دیو بندیوں کے عقائد کفریہ کے متعلق عوام کوآگاہ کرو۔ ساتھ ہی ساتھ دایوبندی اینے عقائد کفرید کی وجہ سے کافر مرتد ہیں۔ عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال کران مسلمانوں کے ساتھ ایساسلوک نہ کرنے کی تاکید کرو۔ اگر ابھی سے اس کی روک تھام کے لیے کوشش نہ کروگے تو دیو بندی تمھاری رگوں میں تھس کرائیان کو چرالیس گے۔اس پرایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کیوں کہ جو بھی العقیدہ سنی مسلمان دیو بندیوں کے عقائد کفریہ پرمطلع نہ ہوکر انھیں مسلمان سمجھتا ہے تووہ مسلمان ہے اگر عوام کو دیو بند بوں کے عقائد کفریہ کے متعلق آگاہ کر دیا گیا اس کے بعد اگر پھر انھیں سے کوئی دیو بندیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع ہوکر انھیں مسلمان سمجھے گا تووہ کافر ہوجائے گا۔اب تک جتنے مسلمان دیو بندیوں سے رشتہ داری کرچکے ہیں۔ان کا دیو بندیوں کو کافر مجھنا مشکل ہے، اگراس بات پر بحث کروگے توجھگڑے کے سواکوئی انجام ممکن نہیں ۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس حالت میں دیو بندیوں کے عقائد کفریہ کے متعلق عوام کوآگاہ کرنادرست ہے یانہیں؟

الی صورت میں علما پر فرض ہے کہ دیو بندیوں کے عقائد کفریہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ یہ مسئلہ لوگوں کو بتائیں کہ دیو بندی کافرو مرتد ہیں۔ان سے شادی بیان کرنا حرام وگناہ ہے۔ حدیث میں ہے رافضیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

"لاتنا كحوهم."(٢) ان عشادى بياه نه كرو-ورنہ بالکل میہ خطرہ ہے کہ دیو بندی اپنی بیٹیاں سی لڑکوں کو دے دے کر لوگوں کے عقائد خراب کردیں

(٢) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

A dring فرق باطله

فتأوكن شارح بخارئ كتاب لعقائد

کے فتاویٰ بھی سنادیے گئے پھر بھی بیہ زید، عمرو، بکر تھانوی کواپنامقتراو پیشوامانتے ہیں توبلاشبہہ بیہ تینوں کافرو مرتداسلام سے خارج ہیں۔شفاشریف اور شامی وغیرہ میں ہے:

مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ نبی کی توہین کرنے والا كافرہے ايساكہ جواس كے كافر ہونے ميں اس كے عذاب کے مسحق ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔

"أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر من شك في عذابه وكفره كفر."(۱)

وجہ بیہ ہے کہ جو گستاخ رسول کو پیشوا مانتا ہے وہ رسول اللہ کی گستاخی کوحق سمجھتا ہے اور اس طرح وہ بھی گتاخ رسول ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

"انكم اذاً متلهم - "(٢) تم بھی اب انھیں جیسے ہو گئے۔

اور جب بية تينول كافر مرتد ہيں توان ہے ميل جول، سلام كلام، شادى بياہ، كھانا پينا جائز نہيں۔ حديث

"ان الله اختارني واختارلي أصحابا و نكصهاراً وسياتي قوم يسبونهم و ينقصونهم فلا تجالسوهم ولاتشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم."(٣)

اور الله نے مجھے جن لیا اور میرے کیے اصحاب وسسرالي رشته دارچن ليے عنقريب ايك قوم آئے کی جوانھیں براکہے گی ان کی شان گھٹائے گی تم لوگ نہان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، نہان کے ساتھ کھانا پینا، نہ ان سے شادی بیاہ کرنا، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھنا،ندان کے ساتھ نماز پڑھنا۔

قرآن کریم میں ہے:

"فَلَا تَقْعُلْ بَعْدَ النِّ كُوى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ" (") يادآني برظالمول كساته نه بيهو تفسیرات احدید میں ہے:

ظالم قوم كافر فاسق بدمذ بب سب كو شامل

"وان القوم الظلمين يعم الكافر

(١) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد في حكم سابّ الأنبياء.

(٢) قرآن مجيد، سورة النسائ، آيت: ١٤٠.

(٣) المستدرك للحاكم،ص:٦٣٢،ج:٣

(٣) قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت: ٦٨، پ:٧.

(١) تفسيرات احمديه، ص:٢٥٥، اشرفي بك دُپو.

مسكوله: عبدالباري مقصود بوري، جامعه قادر ميقصود بور، بوست اور كي، شلع مظفر بور، بهار - ۲ ر رجب ۱ ۴ ۱ اه

کیافرماتے ہیں اس مسلم میں کہ کافرومر تدبددین وہائی دیو بندی مولویان جن کے کفروار تداد پر علما ومشائخ رضوان الله عليهم نے حسام الحرمين ميں حكم ديا اور مشككين كے ليے فرمايا:"من شك في كفره و عذابه فقد كفر. "اس بنا بران مرتدين كوفقيه كهنااور سيرنااعلى حضرت رضى المولى عنه ك معاصرین فقہامیں شار کرنادرست ہے یانہیں؟

کسی کافر مرتد کو فقیہ نہیں کہنا جا ہیے، لیکن اگر کسی نے کہ، دیا تواس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں، اِس کیے کہ فقیہ عرف عام میں اس مخص کو کہا جاتا ہے جو فقہ کے کلیات وجزئیات پر عبورِ رکھتا ہواور کتب فقہ کے جزئیات سے احکام معلوم کرنے کی مہارت رکھتا ہو۔ زمخشری معتزلیوں کا امام ہے۔ لیکن علامہ شامی نے روالمختار میں اس کے بارے میں کہا:

زمخشری مشائخ مذہب ہے ہے "أن الزمخشري من مشائخ المذهب. "(أ) اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سره فتاوی رضویه جلد چهارم، ص:۲۱ پر لکھتے ہیں که کیامشائخ مذہب میں معتزله نہیں۔وهوتعالیٰ اعلم۔

جو کہے کہ ہم دیو بندی وسنی دونوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے مسئوله: اسرارالحق رضوی قادری، بٹوا، مقام بوسٹ کریمن ڈیچ، شلع پلاموں (بہار) - ۴م ررجب ۱۰۴۱ھ

اردی کاکہنا ہے کہ جان بوجھ کر دیوبندی وہائی کے پیچیے نماز پڑھنے سے اسلام کے دائرہ سے خارج ہوجاتا ہے اور ایمان حلاجاتا ہے۔ بکر کا کہنا ہے کہ ہم دیو بندی اور سنی دونوں عقیدے کے بیچھیے نماز پڑھیں گے،اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،اور بکرسنی عقیدے کی امامت کرتا ہے،لہذااس کے بارے میں آپ سیج مسئلہ بتائیں، کیوں کہ گاؤں میں اختلاف پیدا ہوگیا ہے اور برلمی عقیدے کے آدمیوں نے بکر کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کردیا ہے اور مسجد چھوڑ دیا ہے۔ زید حق پر ہے یا بکر، ہم نے مسجد چھوڑ دیا ہے، کیول کہ امامت كرفے والے نے كہاكہ ہمارے ليے سب برابر ہيں، كياہم حق پر ہيں، اس كاجواب ديں۔

گے۔ آجِ اس اشاعت سے اگر دس بیں دیو بندی ہوجانے کا خطرہ ہے تو کل اس کا خطرہ ہے کہ ہزاروں من ہاتھ سے نکل جائیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

دینی کامول میں رخنہ ڈالنے والوں کا بائیکاٹ

مسئوله: محر من الله انصاري، سيدواره، قصبه سادات ، ضلع غازي بور (بو- بي - ) - ١٥ رصفر المظفر ٢٠١٠ اه

**ھیں۔**علماے دین و مفتنیان شرع متین اس مسلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو مولوی نہیں ہے، نہ حافظ ہے، ناظرہ وغیرہ کی تعلیم ہے اور وہ شخص بنارس میں مطلع العلوم میں پڑھا تا ہے اور اپنے کو مولوی اور اپنانام لکھ کرعفی عنہ لکھتا ہے۔ وہ آدمی ہیے چاہتا ہے کہ قصبہ میں پھوٹ رہے۔ ہمارے قصبہ میں دین کاکوئی مدرسہ نہیں تھا، نداس کی عمارت تھی، ایک انجمن قائم کرکے چرم قربانی کا بیسہ اکٹھاکر کے بذریعہ حیلہ لگاناچاہتے تھے۔ اس نے قصبہ میں بغیاوت پیدا کی۔ یہاں دین کا مدرسہ میں رخنہ پڑے اور آپس میں نفاق پڑے اور اس کی بنا پر امید ہے کہ دینی تعلیم کا کام بند ہوجائے توالیہ شخص کے بارے میں علماہے دین کیافرماتے ہیں؟

مطلع العلوم د بوبند بوں کا مدرسہ ہے ۔ یہ مولوی یہاں پڑھیا تا ہے توضرور یہ بھی د بوبندی ہی ہو گا اور د یو ہند یوں کا کام فساد مجانا، دینی کاموں میں رخنہ ڈالناہی ہے۔اگر میشخص دیو بندی نہ بھی ہو، سبی ہوجب بھی یہ فسادی ہے۔ دین کے کام میں ر کاوٹ ڈالتا ہے ، مسلمانوں کوآپس میں لڑا تا ہے۔ بلا شبہہ بیشخص مفسد وفتین ہے۔اس محص سے میل جول، سلام و کلام بند کر دیاجائے۔قرآن کریم میں ہے:

"الفتنة اشد من القتل. "(1) فتنه وفساد قتل سے بھی سخت ہے۔

اور حدیث میں فرمایا گیا:

ان کواپنے سے دور رکھو، وہ کہیں تم کو کم راہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کوفتنہ میں نہ ڈال دیں۔واللہ تعالی اعلم

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم."(r)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار،ج: ۲،۵س:۱۰۵، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، مطبع زکریا، دیوبند.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة البقرة،أيت:١٩١.

ہے، یہ بھی زیدنے غلط کہا۔ یا تواہیے وہانی مذہب کی تفصیل نہیں معلوم، یا پھروہ وہابیوں کی محبت میں ان کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ وہابیوں کی دوسمیں ہیں ، غیر مقلد اور دیو بندی۔ غیر مقلدین اور اہل سنت کے مابین ہزاروں مسائل میں شدیداختلافات ہیں، وہ وہابیت کا مطالعہ کرے، پھر غیر مقلدین کی کتابوں کا تواسے معلوم ہوگا۔ تفصیل کے لیے دفتر در کارہے۔اسی طرح دیو بندیوں نے نئے عقیدوں کے ساتھ ساتھ سیکڑوں نئے نے مسائل گڑھے ہیں۔ ہماراان کاسکڑوں فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ مثلاً دیو بندیوں کے بیہاں کو اکھانا ا تواب كاكام ہے۔ اس كا مطلب ميہ مواكم ميد عبادت ہے، ہمارے يہاں حرام وگناہ۔ ديوبنديوں كے يہاں برے کا خصیہ کھانا حلال، ہمارے بہاں حرام۔ ولو بند لول کے بہال منی آرڈر سے رو پیدیجھیجنا حرام ہمارے يهال جائز۔ ديو بنديوں كے يہاں اذان كے بعد دعامانگنا حرام اور ہمارے يہال سنت ديوبنديوں كے يہال"السلام علیك ایها النبی" التحیات میں نماز کے اندر پڑھناشرك اور ہمارے یہال واجب و رویند دول کے یہال جماعت ثانیہ حرام و گناہ ہمارے یہاں بہتر اور افضل ، ویو بندیوں کے یہاں قربانی کا گوشت جو اللہ تعالیٰ کی یطرف سے ضافت ہے اللہ ورسول کے دہمن منکرین کو دینا جائز، ہمارے یہاں حرام، وغیرہ ڈلک۔اس کی تفصیل کے لیے سکڑوں صفحات جا ہمیں جس کی مجھے فرصت نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

بدند بسے بدلہ لیناکساہ؟ مسكوله: سك بارگاه رضويد نواب على خان رضوى ملع چورو، راجستهان

ان سے از اہب باطلہ مثلاً دیو بندیہ وہابیہ و نیز گتاخِ رسول سے کہاں تک بدلہ لے سکتے ہیں ، ان سے از روے شرع کہاں تک لڑا جاسکتا ہے۔ زید گستاخِ رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ زید کا بیے جذبہ کہاں تک رواہے؟

مسلمانوں پراپنی جان، اپنی عزت و آبروکی حفاظت فرض ہے۔ اگر مسلمان ان سے اس طرح بدلہ لے گاجو قانون کے خلاف ہوتوان کی عزت آبرومحفوظ نہ رہے گی۔اس لیے اتنی حد تک ان سے بدلہ لے سکتا ہے جس میں بیہ قانوناً ماخوذ نہ ہوسکے۔ان سے سلام کلام بند کر دیں،میل جول ختم کر دیں،مار پیٹ یاقتل جائز نہیں کہ اس سے بیہ خود قانونی طور پرمجرم ہوگا۔واللہ تعالی اعلم۔

د بو بندی شان الوہیت ور سالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرومر تدہیں۔ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام تطعی، جوکسی د نوبندی کو بیہ عقیدہ رکھ کر کہ بیہ مسلمان لائق امامت ہے ، اس کے پیچھے نماز پڑھے گاتو د یو بندی کومسلمان جاننے کی وجہ سے خود کافرومرتد ہوجائے گا۔اس لیے کہ گتا خِرسول کا پیچکم ہے کہ جوان

گتاخانِ رسول کے کفریات پرمطلع ہوکر آخیں مسلمان جانے وہ بھی کافرہے۔علما کا متفقہ فتویٰ ان کے بارے

'من شك في كفره وعذابه فقد کہ جوان کے کفرو عذاب میں شک کرے وہ

مکرجس نے کہاکہ دیو بندی اور بریلوی دونوں عقیدے والوں کے پیچیے نماز پڑھیں گے، اس سے گوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے سب برابر ہے۔اس کے پیچیے بھی نماز پڑھنی جائز نہیں۔مسلمان و کافریعنی سی و د بوبندی دونوں کوبرابر کہ، کریہ خود کافر ہو گیا۔سب سنی مسلمانوں پرلازم کہ حتی الوسع بوری کوشش کریں کہ بکر کوامامت سے علاحدہ کردیں اواگر اس میں کامیابی نہ ہو تواپنی نماز علاحدہ پڑھیں ، اسی مسجد یں اپنی دوسری جماعت كرير \_ وهو تعالى اعلم \_

کیا د بو بندی وسنی کے در میان عقائد میں اختلاف ہے اور مسائل میں اتحاد ہے؟ مسكوله: اميرالحسن، دار العلوم مخدوميه، ردولي شلع باره بنكي (يو-يي-)-۲۲۰ صفر ۱۲۳۰ه

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زید کہتاہے کہ وہانی اور سنی میں صرف عقت ائد کافرق ہے ، مسائل واحادیث میں دونوں کا خیال ایک ہے۔اگرچہ عمل ان کااس کے

سجان الله زید کے ایمان کاکیا حال ہے۔عقائد کے اختلاف کوشیر مادر کی طرح بیان کرتا ہے ۔ کہتا ہے کہ صرف عقائد کا اختلاف ہے گویاز مدے نزدیک عقائد کے اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں۔ زید کو بتادیجیے کہ عقائد ہی مدار کفروامیان ہیں اور عقائد کے اختلاف کی وجہ سے سار ہے وہائی دیو بندی کافرو مرتد ہیں ، اور جب وہ کافرو مرتد ہیں توان کے بتائے ہوئے مسائل کا کیااعتبار۔ زید کا بیہ کہنا کہ مسائل واحادیث میں دونوں کا خیال ایک

(۱) در مختار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد. مطبع زكريا، ديوبند.

۔ ویو بند بوں کے مدارس میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھیجنا حرام و گناہ ہے۔ ان سے میل جول،

سلام کلام حرام حدیث میں ہے:

س ار الديسي ... (۱) برند بيول كياس ندا تفوييشو ... "فلا تجالسوهم." اور ظاہر ہے کہ تعلیم کے لیے میل جولِ، سلام کلام لازم، بلکہ استاذی تعظیم و تکریم ضروری۔ گستاخ رسول کی تعظیم و تکریم حرام و گناہ پھر بچے کے گمراہ ہونے کا شدید خطرہ، جبیاکہ تجربہ ہودیا ہے۔ ویو بندیوں

بے چندہ مانگنا حرام - مدیث میں ہے: "إنا لا نستعین بمشرك."

اور اگر بغیر مانگے وہ خود کچھ دے دیں تو مال موذی نصیب غازی سمجھ کرلینا جائز۔ دیو بندی کولڑ کی دینا بھی حرام اور دیوبندی کی لڑکی لانامجی حرام - حدیث میں ہے فرمایا۔

"ولا تناكحوهم."(٣) ان عشادى بياه نه كرو-

علاوہ ازیں د بو بندی مرد ہویاعورت شان الوہیت ورسالت میں گتاخی کرنے والوں کوامام وپیشوا بنانے کی وجہ سے مرتد ہیں اور مرتد کا نکاح دنیا میں کسی سے سیجے نہیں، در مختار میں ہیں-:

"لايصلح إن ينكح مرتد او مرتدة احداً مِن الناس مطلقاً."

کتنے سنی وہانی کی لڑکی لائے کہ اسے سنی بنالیں گے ،لیکن بیوی کی محبت میں خود وہانی ہوگئے۔العروج بالفروج مشہور ہے دیو بندیوں کی عادت ہے کہ وہی بطور رشوت سنی لڑکوں کوزبر دستی لڑکیاں دیتے ہیں تاکہ لڑکی کے جال میں پھنس کر لڑکا دیو بندی ہوجائے۔سنیوں کو دیو بندیوں کی حال میں نہیں آنا جا ہیے۔ دیو بندیوں کے ساتھ کھانا پینانا جائز وحرام ہے۔

دىيەبىدى شاعر كواتىج پر بىيھانا گناه ہے مسئولہ: نور احمد خان راجابو نانی دارالشفاء، سنہری مسجد کے بنچے، بیلی بھیت

کیا فرماتے ہیں مفتیان اہل سنت مسکلہ ذیل میں زید نے ایک مشاعرہ کرایا ،جس میں ایک

(١) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣.

(٢) سنن ابن ماجه ص:٢٠٣، باب الاستعانة بالمشركين (اشرفي)

(r) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣.

(٣) در مختار، ج:٤، ص:٣٧٦، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، دارالكتب العلمية.

د بو بندی مولوی اور فاسق معلن میں کس کوامام بنایاجائے؟ مسئوله: محرفضيح الدين نيبإلى - ٢ , جون ١٩٨٠ء

كا و العلوم موكا فارغ ہے اور براہين قاطعه، تخذير الناس و تقوية الايمان پراعقاد ركھنے والاہے اور بکر جوجابل اور فاسق معلن ہے اور ہر ہفتہ مین صرف جمعہ کی نماز اداکر تاہے اور اہل سنت وجماعت كاہے،ان دونوں میں كس كوامام بناياجائے۔فقط والسلام

زید بلا شہر وہانی دیو بندی ہے اس کونسی حال میں امام بنانا درست نہیں۔ اس کے پیچھے نماز پر معنانہ پڑھنے کے برابر ہے۔ قضا کے حکم میں ہے ،اس لیے کہ دیو بندی اللہ عزوجل اور رسول اللہ بڑا تھا گڑگی توہین کرنے کی وجہ سے کافر، مرتد ہیں، کافرومر مذکے پیچھے کسی کی نماز درست نہیں۔ در مختار میں ہے:

"و إن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة يكفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلا."() ایسی صورت میں اس فاسق معلن کو جو سن سیجے العقیدہ ہے امام بنایا جائے ، ہاں اگر جماعت میں اور کوئی سیجے العقیدہ مسلمان لائقِ امامت ہو تواسے فاسق معلن پر ترجیح حاصل ہوگی۔ یہ حکم صرف جمعہ اور عیدین کے لیے ہے۔ پنج وقتہ میں فاسق معلن کوکسی حال میں بھی امام بنانے کی اجازت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

وہائی دیو بندی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرناکیساہے؟

د بوبند بول سے کوئی تعلق نہ رکھیں

مسئوله: عبدالمنعم قادری، محیبی، نعمت کتب خانه، مدرسه گیٹ، بائسی، پورنیه (بہار)

هو الفرد المجيب ولى النعمة. كيا فرمات بين علمات دين ومفتيانِ شرع متين مسائل ذیل کے بارے میں:

● - دیو بندی، وہانی کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنااہل سنت طلبہ کے لیے کیسا ہے؟

● - اہل سنت کے مدارس کے لیے دیو بندی وہائی کے ہاں سے چندہ لینا قصداً کیسا ہے؟ نیز دیو بندی کے یہاں نکاح میں لڑکی دینا اور لڑکی کا نکاح میں لانا اہل سنت کے لیے کیسا ہے؟ نیز دیو بندی کے یہاں کھانا پینا، سلام کرنا، ملاز مت کرنا، تھوڑی دیران کے پاس بیٹھنا بغرض شرعی کیساہے؟

(۱) در مختار، ج:۲، ص:۲۰، كتاب الصلوة باب الإمامة.دار الكتب العلمية، بيروت.

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد

V Flue فرق باطله

فتأوى شارح بخارئ كتاب لعقائد

# جوسنی د بوبندی ہوجائے اس کاکیا حکم ہے؟ مسئولہ: شبیراحر، نوادہ، پلاموں بہار

وزیدستی تھااب اس کاعقیدہ بدل گیا، اور اپنی دولڑکی کی شادی دیو بندی کے یہاں کردیا۔ اب آپ بتائیں ایسے شخص کے ساتھ میل ملاپ، کھانا پینا، کیسا ہے؟ بیان فرمائیں۔

اگر مینے ہے کہ زیداب دیو بندی ہو گیا توبلاشہہ وہ کافر مرتد ہے۔اس سے میل جول،سلام کلام ممنوع ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

اللہ تعانی آئم۔ علما کے سمجھانے کے بعد بھی دلویند بول کی تکفیرنہ کرنے والے کا حکم مسئولہ:عبدالحکیم نوری،مقام دبوسٹ برڈیم، ضلع گڑھوا، بہار۔۵؍ رہیج الآخر ۱۳۱۲ھ

و دیوبندی وہانی مسلمان ہیں یانہیں، اگر کوئی شخص علما کے سمجھانے کے بعد بھی دیوبندی وہانی کو مسلمان مبھے توالیے شخص کے بارے میں شرعی علم کیاہے؟

وہائی دیو بندی اللہ عزوجل اور اس کے حبیب ہٹائنگا گیا گئے کی توہین کرنے کی وجہ سے کافرومر تدہیں جوشخص ان کی کفری عبار توں پر مطلع ہواور سمجھانے بچھانے کے باوجود انھیں کافرنہ کیے وہ خود کافر ہے تفصیل کے حسام الحرمين،الصوارم الهنديي،اور منصفانه جائزه كامطالعه كرير\_والله تعالى اعلم -

جس قول میں سواختمالات ہوں ، ننانوے کفر کے ایک اسلام کا توجب تک قائل ی نیت معلوم نہ ہو کف لسان کریں گے۔ د بوبند بول کی عبارتیں گفری معنی میں متعین ہیں۔ مسكوله: محد مطيع الرحمن، مقام و بوسك گويال بور ، ضلع مستى بور ، بهار - ٢٣٠ محرم ١٢١١ه

و دیوبندی وہانی کے جن علما پر کفری عبارت لکھنے کی وجہ سے فتویٰ کفر ہے تواس سلسلے میں زید کہتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے کچھ علمااس کی تکفیر پر سکوت کرتے ہیں ، اس لیے کہ ننانوے گوشہ کفر کا ہواور ایک گوشہ بھی ایمان کا ہوتواس کو کافر کہنا درست نہیں۔ آیازید کا قول درست ہے یانہیں؟ د بو بندی شاعر کو بھی مدعوکیا اور اس کا نام اشتہار مطبوع میں شعراے کرام کی سرخی کے نیچے درج کیا اور اس شاعرکے نام کے ساتھ بھی دیو بندی لکھ کراشتہار میں مجھاپا، پھر مسلمانانِ اہل سنت نیچے بیٹھے اور اس دیو بندی شاعر کو تخت پر بٹھایا۔لہٰدازید کے بارے میں کیا حکم شرع ہے،اور ایسے مشاعرے میں جو حضرات بیر جانتے ہوئے کہ دلو بندی شاعر بھی مدعوہ اور وہ تخت پر بیٹھے گا شریک مشاعرہ ہوئے اور پنیچے فرش پر بیٹھے اور وہ د یو بندی شاعر تخت پر بیٹھا۔ ان پر شرعًا کیا حکم عائد ہو تا ہے۔ زید پر جب عمرو نے اعتراض کیا توزید نے کہا کہ میں پختہ رضوی ہوں تو کیا دیوبندی کو مدعو کرنے والا مذکورہ بالا امور کے ار تکاب کے بعد بھی زید کا دعوی سنیت ورضویت سیجے ہے اور اس کی سنیت ورضویت میں کیا کوئی فرق نہیں آیا؟ زید کے ساتھ مسلمانانِ اہل سنت كوكيابر تاؤاور عمل كرناحيا ہيے؟

زید اور اس مشاعرہ کے تمام منتظمین اور تمام شر کا فاسق معلن ہوئے، ایک دیوبندی مرتد کو سیتج پر لاکرے اعزاز کے ساتھ بیٹھانا توبہت بڑی ہات ہے ، اس کواپنی مجلس میں جو توں کے پاس بھی بیٹھنے دینا جائز نہیں، کوئی اگر زید کے باپ کو گالی دے توزید بھی بھی اس شخص کواینے گھر میں نہیں آنے دے گا، نہ اس سے بات كرنا پسندكرے گا۔ پھر ايك گستاخ رسول كوكىيے مدعوكيا، كيے البيج پر بيٹھايا۔ يه ضعف ايمان كي علامت ہے مگراس گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے سنیت سے خارج نہ ہوا، حدیث میں صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والول کے بارے میں واردہے:

ندان کے پاس اٹھو بیٹھو، نہ کھاؤیبو، نہ ان کے "فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم. "(ا" رواه عقيلي و ابن ساتھ نماز پڑھو۔ حبان عن انس رضي الله تعالىٰ عنه"

توگستاخ رسول کاکتناحکم سخت ہوگا۔ زید پرفرض ہے کہ علانیہ اس سے توبہ کرے اور اگر توبہ نہ کرے تو مسلمانان اہل سنت اس سے میل جول، سلام کلام بند کردیں تفسیرات احدید میں ہے:

"و إن القوم الظالمين يعم الكافر والفاسق والمبتدع والقعود مع كل منهم ممتنع. "(٢) والله تعالى اعلم.

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم، ص: ٦٣٢، ج: ٣، والسنة لابن عاصم، ص: ٤٨٣، ج: ٢ (٢) تفسيرات احمديه، ص: ٢٥٥، زير آيت فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اشرفي بك دُپو

فتاویٰ شارح بخاری کتابِ لعقائد

الجوابــــ

زید سراس غلط کہ، رہا ہے، سنی علمانے ان چاروں گستاخان رسول کے بارے میں سکوت نہیں کیا ہے علما ہے اہل سنت سب متفقہ طور پریہی فتویٰ دیتے ہیں کہ بیہ چاروں کے چاروں افراد کافرو مرتذ ہیں۔ ہاں بیضچے ہے کہ اگر کسی کے قول میں سواحتمالات ہوں ننانوے احتمالات کفر کے اور ایک اسلام کااور قائل کی نیت معلوم نہ ہو تواسے کافر کہنے سے کف لسان کیا جائے گالیکن بیہ قاعدہ ان چاروں کو مفید نہیں۔ ان چاروں کی چاروں عبارتیں کفری معنی میں متعین ہیں، ان میں کوئی پہلواییا نہیں جو کفر نہ ہو، جو علما ہے اہل سنت کی کتابوں اور عبارتیں کفری معنی میں متعین ہیں، ان میں کوئی پہلواییا نہیں جو کفر نہ ہو، جو علما ہے اہل سنت کی کتابوں اور چھی ہوئی مناظرہ کی رودادوں سے ظاہر ہے اس لیے اس قاعدہ کی آڑ لے کران کو کفر سے بچایا نہیں جاسکتا اگر جھی ہوئی مناظرہ کی رودادوں سے ظاہر ہے اس لیے اس قاعدہ کی آڑ لے کران کو کفر سے بچایا نہیں جاسکتا اگر جائزہ کا مطالعہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔

جود بو بند بول کوشمن خدا، گستاخ رسول کے لیکن تکفیرنه کرے مسئوله: محد مزمل مانڈول کارواری-۱۱؍ ذوقعدہ ۲۰۰۱ھ

محتری و مکری جناب مفتی صاحب السلام علیم ورحمة الله! کیافرماتے ہیں علماہے دین شرع متین:

زید کہتا ہے کہ دیو بندی، وہائی، تبلیغی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اور ان کے عقائد کومانے والے سب کے سب توہین خد ااور رسول کے سبب خارج از اسلام ہیں۔ وہابیوں، تبلیغیوں کے عقائد باطلہ کے سبب کفرو عذاب میں اور ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انھوں نے خدا پر جھوٹ کا الزام لگا ہے، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور انھوں نے اللہ کے رسول کی بھی بڑی توہین کی ہے ان کے علم غیب لگایا ہے، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور انھوں اور چوپایوں کے علم کے برابر کہتے ہیں اور اسی طرح کے کئی گندے سے انکار کرتے ہیں ان کے علم کو گدھوں اور چوپایوں کے علم کے برابر کہتے ہیں اور اسی طرح کے کئی گندے عقیدے رکھتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا، سلام کلام اور کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔

مگر بکر کاکہنا ہے کہ بید لوگ مسلمان ہیں کیوں کہ بید کلمہ، نماز، روزہ، زکاۃ و حج کے پابند ہیں، اس لیے ان پر ہم کفر کا فتو کی نہیں لگاسکتے، انھیں ہم دشمن خدا، گتاخ رسول، منکر اولیا کہ، سکتے ہیں، مگر کفر کے کلمات ہم ان کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں کیوں کہ جب ہم کافر کو کافر نہیں کہ، سکتے تو مسلمان کو کافر کیسے کہ، سکتے ہیں؟ اور بکر مزید سے کہ تاہے کہ شیعہ حضرات اور قادیانی فرقے کے لوگ بھی مسلمان ہیں یہ بھی ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، توہم کیوں کرانھیں کافر کہ، سکتے ہیں۔

زید کہتا ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، ز کاۃ و حج وغیرہ کے علاوہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط

فرقِ باطلہ حارئ تا بالعقائد حب ان کاعقیدہ ہی الگ ہے اور ایمان میں کمی ہے توبیہ مکمل مسلمان نہیں ہوئے، اس ایمان اور عقیدہ ہے جب ان کاعقیدہ ہی الگ ہے اور ایمان میں کمی ہے توبیہ مکمل مسلمان نہیں ہوئے، اس لیے ان کا نفر ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بکر زید کوسورۃ کافرون ، سورہ کوثر بتاکر کہتا ہے کہ ان کے ترجمہ

کود مجھنے سے پتہ جاپتا ہے کہ ہم کو کسی پر غلط الزام نہیں لگانا چاہیے۔حضور نے کئی اذبیتیں برداشت کی ہیں۔مگر مجھی کسی کے حق میں بددعانہیں فرمایااور کسی کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں فرمائے تو ہم کیوں کر ان جماعتوں کو برابھلاکہ، سکتے ہیں، اگر ان کی کتابوں میں کچھ گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں توتم ان کتابوں کو کیوں پڑھتے ہو؟ اشرف علی تھانوی کے ترجمہ کو کیوں پڑھتے ہو، آپ لوگ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو۔ کیوں ان کے خلاف زہر گھولتے ہو، اپنی امت میں ۲۷ فرقے ہونے کی بشارت حضور پہلنے ہی دے چکے ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ زید کہتا ہے کہ جب تک ہم ان کے کفری عقائد کواپنے بچوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے تو یہ بچے ان کو کیسے سمجھ سکیں گے ؟ان کی نماز اور لباس کو دیکھ کر ہمارے بیچے انھیں مسلمان ہی سمجھیں گے۔جب تک ہم بچوں کے سامنے ان کا ذکر نہیں کریں گے تولوگ کیسے ان کے دھوکے سے پچ سکیں گے ؟ ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ تبلیغ کے پیچھے ان کاکیاراز ہے ان کو کسے معلوم ہوگا کہ ہمیں بریلوی ترجمہ قرآن خریدنا ہے۔ یا تھانوی ترجمہ جب تک ہم اپنی نسلوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ لوگ کن کن باتوں میں دین کے منکر ہیں تو یہ لوگ کیے جان سکیں گے ان کی مسجد کون سی ہے اور سنیوں کی مسجد کون سی ہے ؟ بکر پھر بھی اپنی ہی بات پر قائم ہے اور بار باریمی کہتا ہے کہ ہم آخیں کافر نہیں کہ، سکتے، یہ سب ان مولو یوں کی غلط بیانی کا نتیجہ ہے۔اس لیے ہمیں اپنا دماغ خراب نہیں کرنا ہے۔ بلکہ علماہے اہل سنت کے بیان کے خلاف (تبلیغی جماعت) کے یہاں جاکران سے میل ملاپ رکھ کران کواصلیت بتاکران کوان کی جماعتوں سے ذکال کراپنی جماعت میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے جب کہ زید کہتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہی نہیں توہم ان سے میل ملاپ کیوں رکھیں؟ کیوں ان کے گھروں کو جائیں ، کیوں ان سے تعلقات رکھیں جب کہ صرف خدا کے لیے اور حق کے لیے قطع تعلق کرنا جائز ہے۔ واضح ہوکہ بکر کوار دوآتی نہیں صرف ہندی کی چند کتابیں پڑھ کراور ان کی باتیں سن کر بکر سے باتیں بتارہا ہے جب کہ زید نے اس کو بخاری شریف، مسلم شریف، مشکوۃ شریف، بہار شریعت، قانون شریعت، احکام شریعت، انوار الحدیث، فتاویٰ پاسبان کا حوالہ دیا۔ مگر بکر کا کہنا ہے کہ حدیثوں میں تبدیلی کی گئی

ہے۔ میں توصرف قرآن کی ہی بات کرتا ہوں۔ غور طلب بات میہ کہ زیداور بکر دونوں ہی اہل سنت وجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں نماز اور روزے کے پابند ہیں، میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ براے مہر بانی اس بات کا صحیح جواب،اس مسئلے کا صحیح حل قرآن کی آیت سے دیں چوں کہ زیداور بکر کی میے گفتگو ایک تیسرے گھر میں ہوئی ہے،اس گفتگو

آخرزمانے میں کچھ نوعمر بے وقوف پیدا ہوں گے جو بہترین مخلوق کا قول پڑھیں گے۔ لینی حدیث ان کا ایمان طلق ہے آگے نہیں بڑھے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانے کو پار کر جاتا ہے، ان کو جہال پاؤ قتل کرو۔ انھیں قتل کرنے میں قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ "(۱)

وہیں اس کے بعد کی حدیث سے بھی ہے کہ: " تم اپنی نمازوں کوان کی نمازوں کے آگے تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر جانو گے۔" بکر کوبتائیں کہ قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے اتنے بڑے نمازی استے بڑے روزے دار کے بارے میں خود حضور نے بیافتوی دیا کہ بیددین سے نکل گئے۔جس کاصاف مطلب بیہ ہے کہ کافر ہو گئے۔اس سے ثابت ہوگیا کہ صرف قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہی کافی نہیں قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود نماز روزے کی پابندی کے باوجود کچھ لوگ کافر ہیں۔ضرور سے ار شاد فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ، مگر ساتھ ہی ساتھ سے بھی توفرمایا کہ سواے ایک فرقے کے سب جہنم میں جائیں گے۔ بکرنے اس کوبشارت کہا ہے بشارت نہیں انذار لینی ڈرانا ہے ،امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو کسی نبی کی توہین کرے وہ کا فرہے۔

ایسا کافر کہ جواس کے گفر میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔ شفاشریف اور شامی میں ہے:

مسلمانوں کااس پراجماع ہے کہ جونبی کی توہین "أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر كرے كافرے ،ابياكہ جواس كے كفرميں شك كرے

من شك في عذابه وكفره كفر. "(r)

سب بوجوه کثیره کافرومرتد ہیں۔ان سے میل جول سلام وہانی، د نوبندی، تبلیغی قادیانی رافضی ہے سب وكلام منع ب\_الله عزوجل فرماتا ب:

یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ ''فَلَا تَقْعُلُ بَعْلَ الذَّكْرِي مَعَ

الْقَوْمِ الظُّلمانِينَ-""

مشکلو آ شریف میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ بدمذ ہوںِ کواپنے سے دور رکھواور ان سے خود بھی دور رہو۔ کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ <sup>(۳)</sup> اس لیے سی بدمذ ہب سے میل جول سلام و کلام جائز نہیں۔ والله تعالى اعلم بالصواب-

(۱) بخاری شریف، جلد ثانی، ص:۱۰۲٤.

فرق باطله سے صاحب اہل خانہ کشکش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حالاں کہ زید کے پاس مبارک بور اور روناہی (فیض آباد) کے فتاوی موجود ہیں کہ دیو بندی، وہانی، تبلیغی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے امام کے پیچھے کسی سن محص کی نماز نہیں ہوتی ہے، مگر بکرا پنی ہی بات پر قائم ہے۔

اس کیے مفتی صاحب میری عاجزانہ گزارش ہے کہ براے مہرمانی آپ اس مسئلے کاحل تفصیل ہے قرآن کی آیات اور اردو ترجمے سے کریں۔ آیت نمبر کس رکوع میں ہے، اور کون سی سورت ہے صاف صاف لکھیں،اور بخاری شریف کی جس حدیث کا حوالہ دیں گے اس حدیث کی جلد، باب اور صفحہ نمبر خلاصہ وار لکھیں ہمارے یہاں بریلوی ترجمہ قرآن پاک موجود ہے ہم کلام پاک میں دیکھ کرخود بھی سلی کرلیں گے اور بکر کو بھی

حالال کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سوال بہت ہی طویل ہو گیاہے مگر میں نے آپ کوصاف صاف لکھ دینا ہی مناسب سمجھا تاکہ آپ جواب بھی مفصل ہی دیں۔ آپ ایک بہت ہی مصروف شخصیت ہیں۔ لہٰذا میں گتاخی کی معافی چاہتا ہوں، آپ کے ایک جواب سے ہی ایک گھر چھے العقیدہ پر قدم جمالے گااور اس طرح ان کے دماغ کو سکون اور دل کواطمینان حاصل ہو گا ، اگر جواب کے لیے بیہ صفحات خالی نہ ہوں تو آپ مزید صفحات استعمال کریں۔ مجھے امیدہے کہ مفتی صاحب اپنی پہلی فرصت میں ہی مفصل جواب سے نوازیں گے۔ دارالعلوم کی مہر اور دستخط کے ساتھ جواب لکھیں۔ عین نوازش ہوگی۔ فقط والسلام۔

بکر کواللہ عزوجل ہدایت دے ،اور قبول حق کی توقیق عطافرمائے۔بکر کوجب بیاتسلیم ہے کہ بیالوگ دشمن خداگتناخ رسول ہیں، منکراولیا ہیں توبیہ جھے میں نہیں آتا کہ پھران کوئس منھ سے مسلمان کہتا ہے، کیا خدا کا دشمن، رسول کا گستاخ بھی مسلمان ہوسکتا ہے ؟ قرآن کریم میں رسول کے گستا حوں کے بارے میں ارشاد ہے: "لَاتَعْتَذِرُوْا قَدْكَفَوْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ. "() بَهانے نه بناؤتم كافر مو كئے مؤن مونے كے بعد اس سے ثابت ہوگیاکہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کافرہے۔اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو،روزہ رکھتا ہو، بچ کر تا ہو، اس لیے کہ بیدلوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور جہاد میں بھی جارہے تھے۔ مکر جب شان اقدس میں گستاخی کی تو کافر ہو گئے۔اللہ عزوجل نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا۔اب جو بھی قرآن پر سیجے دل سے ایمان رکھتا ہوگا، وہ بھی گستاخ رسول کو کافر کہے گا، اور اگر گستاخ رسول کو کافر کہنے سے گریز کرتا ہے تو اس كامطلب بيه مواكدات قرآن برايمان نهيل - بخارى شريف مين ہے: "كمه حضور اقدس ملي الله الله الله فيان فرمايا:

(١) قرآن مجيد، پاره: ١٠، آيت:٦٦، سورة التوبة

<sup>(</sup>۲) شامی کتاب الجهاد، باب المرتد، ص:۳۷۰، ج:۲، لبنان

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، پاره:٧، آيت: ٦٨، سوره انعام

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح، ص:٢٨، اياكم و اياهم لايضلونكم ولا يفتنونكم.[محمد نسيم مصباحي]

#### د بوبند بوں کے کفریات بتانا انتشار پیداکرنانہیں مسكوله: مولوي محدر مضان، دولت آباد، محد آباد، غازي بور (بو - يي - ) - ١١٨ جمادي الآخره ١٣٢٠ه

و - زیداینے کوعالم اور فاضل کہتے ہیں ، نیز مسجد میں امام بھی مقرر ہیں۔ ہمارے گاؤں میں چھوٹے بچوں کو ناظرہ کی تعلیم دیتے ہیں، اکثروہ یہ کہا کرتے ہیں کہ دیوبندی کومسلمان کہنا گناہ ہے ، کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگی کہ ایسی بے بنیاد ہاتوں سے تفریق بین المسلمین کافتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جماعت میں انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چناں چہ مذکورہ عالم صاحب سے بوچھاگیا تووہ حدیث کاحوالہ پیش کرتے ہیں ان سے کہاگیا کہ آپ کتاب پیش کریں تو فرماتے ہیں کتاب میرے پاس نہیں ہے ۔لہذاالی صورت میں ایسے امام کے بیچھے نماز پڑھنادرست ہے یانہیں ،اور کیاواقعی دیو بندی فرقد کے لوگ مسلمان نہیں ہے؟

شان اقدس میں صریح گتا خیاں کی ہیں۔مثلاً دیو ہندی مذہب کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے ا بن كتاب حفظ الايمان ص: ٧ پر لكها: " پهريه كه آپ كي ذات مقدسه پر علم غيب كاحكم كيا جانااگر بقول زيد سيح ہے تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں یا کل اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تحصیص ہے ،ایساعلم غیب (جیسا کہ حضور کو حاصل ہے) ہر زیدو عمرو بکر (ہر کس و ناکس) برصبی ومجنون (ہر بچہ و پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ "اس عبارت میں تھانوی صاحب نے حضور اقد س ﷺ کے علم پاک کو ہرکس و ناکس حتی کہ بچوں اور پاگلوں، جانوروں چوپایوں کے علم ناپاک کے ساتھ تشبیہ دی یاان کے برابر بتایا ، دونوں صور توں میں اس میں حضور اقد س ص بڑا افعالیّا کی شدید توہین ہے جوکسی سے محفی نہیں ، اور مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ حضور اقد س ﷺ یاکسی نبی کی توہین کرنے والا بدترین کافرہے۔ ایسا کہ جواس کے کفر پرمطلع ہوکراسے کافرنہ مانے وہ بھی کافر۔ درر، غرر، الاشاه والنظائر، در مختار میں ہے:

گتاخ رسول کے کافر ہونے میں جو شک "من شك في كفره و عذابه فقد کرے وہ بھی کافرہے۔ دیوبندیوں کے ایسے بہت سے کفریات ہیں۔ ہم نے نمونے کے طور پر صرف ایک پیش کیا ہے، آج کل

(۱) در مختار كتاب الجهاد/ باب المرتد،ص: ۳۷۰، ج.٦ دارالكتب العلمية، لبنان

رشيداحد كنگوهي وغيره كواپنا پيشوامان خوالامسلمان نهيس مستوله: جمله مسلمان ابل سنت مرهال وبهات كول، عظم كره (بو-بي-)-۲۴، جمادى الآخره ١٣١٠ه

ورید جواینے کو دیو بندی کہلاتا ہے ، اور ان علما کواپنا پیشواتسلیم کرتا ہے جن پر علماے عرب وعجم کا کفر کا فتویٰ ہے۔ نیز زید تبلیغیوں کے ساتھ بھی جاتا ہے اور سلام قیام سے اعراض کرتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے اس کے علماکے عقائدر کھے جاتے ہیں تواس کونہیں مانتا۔ یااس کی بے جاتاویل کرتا ہے۔ایسے شخص ہے میل جول، شادی بیاہ کرنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا از روئے شرع کیا ہے؟

نوف: - ہمارے اطراف میں کچھالیے دیو بندی موجود ہیں جو کہ اپنے علماکی کفری عبار توں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیر ہمارے علماکی عبارتیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں توہم اٹھیں نہیں مانتے ہیں پھر بھی اٹھیں اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ایسے لوگوں کے بارے میں حکم شرع کیا

مولوی رشید احد گنگوہی، مولوی قاسم نانو توی، مولوی خلیل احمد البیستھی، مولوی اشرف علی تھانوی نے ضروریات دین کا انکار کیااور حضور اقدس ﷺ کی توہین کی جس کی وجہ سے بیہ چاروں مسلمان نہ رہے کافرو مرتد ہوگئے، اور کافر کو کافر ماننا فرض ہے۔ کسی کافر کو مسلمان ماننا کفرہے۔ اسی وجہ سے بیہ دونوں گروہ خود کافر ہو گئے۔ پہلے گروہ کا کفرظاہر ہے کہ وہ ان عبار تول پرمطلع ہیں جن کی بنا پر بیہ جاروں کافر ہو گئے ہیں۔انھیں سے بھی تسلیم ہے کہ بیہ گفری عبارتیں انھیں مولو یوں کی ہیں۔اس کے باوجودان کو کافرنہیں کہتے بلکہ ان کواپناامام اور پیشیوا بنائے ہوئے ہیں۔ دوسراگروہ بھی اِن گفری عبار توں پرمطلع ہے بھر بھی ان چاروں کو کافر نہیں کہتا اپنا امام اور پیشوا بنائے ہوئے ہیں، یہی اس گروہ کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ رہ گیاان کا یہ بہانہ کہ بیہ عبارتیں ان مولو یوں کی نہیں ، اخیں کچھ لفع نہ دے گا۔اس لیے کہ یہ قطعی یقینی حتمی ہے اور ہر شبہہ ہے بالاتر ہے کہ یہ عبارتیں اخیں کی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ان کی نہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے ان حیاروں کا وجود ہی نہ تھا۔ دیو بند اور گنگوہ تھانہ بھون دنیا میں کوئی بستی نہیں۔ جیسے بیہ نامعتبر ویسے ہی وہ نامعتبر۔ بیہ دونوں گروہ د بو بندی ہی ہیں۔ ان سے میل جول سلام و کلام حرام و گناہ ہے۔ ان کے گفن دفن میں شریک ہونا یاان کے جنازے کی نماز پڑھنا حرام و گناہ منجرالی الکفرہے۔واللہ تعالی اعلم۔

من سب کی مسلم کو اور اور کا تکفیر میں تردد کر رہاہے ، یہ اگر ان کے کفریات پرمطلع نہیں تومطلع کیا شخص جو دیو بندی مولو یوں کی تکفیر میں تردد کر رہاہے ، یہ اگر ان کے کفریات پرمطلع نہیں تومطلع کیا جاوے ، اس کو مجھایا جائے ، اس کے شبہات دور کیے جائیں ، اگر مان جائے تو ٹھیک ورنہ بلا شبہہ یہ بھی کافر ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

۔ تھانوی کے ترجمہ کلام پاک کوحق وہی کہے گاجو دیو بندی ہوگا۔ وہائی و دیو بندی سے مسجد و مدرسہ یا کسی کام کے لیے چندہ مانگنا جائز نہیں ، لیکن اگروہ بغیر مانگے ہوئے خود دے دے تومال موذی نصیب غازی سمجھ کرلے لیں۔واللہ تعالی اعلم۔

۔ اگریشخص دیو بندی مولویوں کے کفریات پر مطلع ہو پھر بھی ان کوحق مانتا ہو تووہ مرتدہے۔ اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہی۔ واللہ تعالی اعلم۔

سنی اور دلو بندلول کے عقبیرے مسئولہ: شیرعلی خان، موضع پڑولی، بوسٹ جھنگٹی ٹھوٹھی باری شلع مہراج گنج-۲۲ر رہیج الآخر ۱۳۱۸ھ

۔ فی زمانہ جولوگ اپنے آپ کو اہل سنت وجماعت کہتے ہیں، اور بریلوی منسوب کرتے ہیں۔ نداے یارسول اللہ، یاغوث و یا اعلیٰ حضرت یا خواجہ غریب نواز، کے قائل ہیں علم غیب مصطفی، رسول کے عاضر و ناظر کے قائل اور نیاز و فاتحہ کے قائل ہیں۔ جب کہ تقویۃ الا ہمان ، حفظ الا ہمان و دیگر کتب سے اس کا بطلان ثابت ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شرع کا کیا تھم ہے؟ کیا مذکورہ لوگ بایں عقائد سنی مسلمان ہیں یا نہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ کا کیا تھم ہے؟

الحبوا بسطان من المحال المحتل المحتل

(۱) در مختار کتاب الجهاد/ باب المرتد،ص:۳۷۰، ج.٦ ذارالکتب العلمية، لبنان

کے دیو بندی تھانوی صاحب وغیرہ گتاخانِ رسول کی گتاخیوں پر مطلع ہوکران کو اپنا پیشوااور بزرگ مانتے ہیں اس لیے وہ بھی کافر ہیں، ہرانسان بزرگ اس کو مانتا ہے جس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔آپ مزید تفصیل چاہتے ہوں تو کتاب "دیو بندیوں کے اعمال وعقائد" اور "منصفانہ جائزہ "کاضرور بالضرور مطالعہ کریں،اس صورت میں امام صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل حق ہے اور یہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانا نہیں حجب چھپا کر جو مسلمانوں کے دشمن، دسیسہ کار مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں ان کو مسلمانوں سے الگ کرنا ہے۔اللہ عزوجل فرماتا ہے:

''مَّا كَانَ اللّهُ لِيَنَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اللّه تعالى مسلمانول كو اس حالت پر نہیں أَنتُمْ عَكَيْه حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ حِيورُ لِهِ كَاجِس پرتم ہوجب تک جدانہ کردے خبیث الطَّيّب۔''(۱)

یہی امام صاحب نے کیاجس پروہ اجرعظیم کے ستحق ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

علما ہے د بوبند کا فرہیں

مسكوله: منجانب اراكين مسجد مميثي كشيه كويال بور منطع كلك، اژيسه-١٨ صفر ٨٠ ١٥ اه

- کیافرماتے ہیں علماہے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ:

● علما ہے دیو بند عقیدہ وہائی ہیں یانہیں اور انھیں کافرکہ، سکتے ہیں یانہیں؟

۔ جوان دیو بندی علما کو جان بوجھ کر کافر کہنے پر ہیکچاتا ہو، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے ، اسے سلمان کہ، سکتے ہیں ؟ سلمان کہ، سکتے ہیں ؟

۔ جو حضرات مولوی اشرف علی تھانوی کے ترجمہ قرآن کو حق کہتے ہوں کیاان سے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ لے بیٹ ہیں؟

الجواب

(١) قرآن مجيد، پاره:٤، آيت: ١٧٩، سوره آل عمران.

قاوى شارح بخارى كتاب لعقائد

فرق باطله

فناوئ شارح بخارئ كتاب لعقائد

الله صاحب مہاجر می کے فتوے کے مطابق اس کوجائز وستحسن باعث خیر وبرکت مانتے ہیں۔ رہ گیا تعزیہ داری اور شخ سدو کا بکرا بکری بھرہ تعالی علماے اہل سنت بھی ان چیزوں کو ناجائزو حرام کہتے ہیں، آپ نے تعزیبہ کی ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مولو کی اشرف علی تھانوی نے حفظ الا بمیان میں لکھا کہ حضور کے ایساعلم غیب ہرزید و بکربلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی عاصل ہے۔ پھر آپ لوگ ایسے گستاخ رسول کوامام و پیشواکیوں بنائے ہوئے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### د بوبندى كيول كافرېين؟ مسئوله: سراج احمد بسكك والے ، محله منصور تنج ضلع بهرائج شريف-

و دیوبندی کو کافر کہنا سے ہے یانہیں اگر سے ہے توان کے کافر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کونہیں مانتے ہیں ماننے کا تعلق تودل سے ہے،جس کودل سے شمنی ہوتووہ نبی کریم کے قول کے اوپر عمل کیے کرسکتا ہے؟ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکات اگرمان لیجے کہ دل سے ڈمنی ہے تواس کا پتہ بریلوی کوکسے علاجب کہ حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید وَقُلْ عَلَيْ کُوحب حضور نے ایک کشکر کی طرف بھیجااور حضرت زیدنے ایک آدمی کو قتل کر دیا حالال کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھاجب اس کا ذکر حضور کے پاس ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیااس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کردیا، تو حضرت زیدنے ارشاد فرمایا کہ اس نے تلوار کے خوف سے پڑھاتھا، توآپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کادل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیاتھا، اور حضور بارباراس کو کلمہ دہراتے اور مسلم شریف میں اتنااور بھی ہے کہ اے اسامہ تم قیامت کے دن اس کے لاالہ الااللہ کا کیا جواب دوگے ؟ اسي طرح قرآن کی اس آیت ہے جس کا ترجمہ ہیہ ہے اگروہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں ،اور ز کاۃ اداکر نے لگیں تو بے شک ان کے راستے جھوڑ دو، ستاؤ نہیں،اور اس حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: کہ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں۔ یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہیں دیں کہ سواے خدا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ، اور محد اللہ کے رسول ہیں ، اور نماز پڑھنے لگیں اور زکاۃ دیں جب بیر کرنے لگیں تومجھ سے اپنا خون بجالیں گے۔ سوامے اسلامی حق کے باقی اندرونی حساب اس کااللہ کے حوالے ہے، اور بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بید مسلمان ہیں آخر کفر کی کیاوجہ ہے؟ تفصیل فرمائیں۔

اور اگر مان کیجیے کہ کافر ہیں توقرآن میں بھی کافروں پر لعنت کی گئی اور لعنت جھیجنے پر کسی کا اختلاف بھی

کتابوں کے لکھنے والوں کے بارے میں فتویٰ دیا کہ بیہ لوگ کافر مرتذ اسلام سے خارج ہیں۔ ایسے کمران کے کفریات پرمطلع ہوکر جوان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ تفصیل کے لیے حسام الحرمین،ال**صوارم** الهنديه اور منصفانه جائزه كامطالعه كرين \_ والله تعالى اعلم \_

#### اہل سنت پرافترا پردازی مسئوله: محمر عثمان، جمواكريديه، بهار -٢٥م زوقعده ٢٠١١ه

اور محرے گاؤں والے علانیہ کہتے ہیں کہ جوہارش کے لیے کربلا میں تصی ذرج نہ کرے گااور محرم کا تعزبیہ مع تمام خرچہ کے حصہ دار نبہ ہوگا، وہ بزیدہے ، وہ اسلام کے دائرے سے باہرہے ، حینی نہیں ہے۔ایک صاحب نے علانیہ کہاکہ جوبارش کے لیے تصی کربلامیں ذرج نہیں کرے گااور محرم کا تعزیہ اٹھانے میں بدنی اور مالی مد د نہیں دے گاوہ والدین کی جائداد سے محروم کر دیا جائے گا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان مسلوں کاحل ہم قرآن و حدیث سے نہیں مانیں گے ، جھگڑا ہو تاہے تو کیا نعوذ باللّٰہ قرآن و حدیث جھگڑے کے باعث بنتے ہیں یا ہمچھ کا فرق ہے۔ میرے گاؤں میں کچھ مولوی قشم کے لوگ بھی ہیں جو درج بالاعمل شوق سے کرتے ہیں اور شیخ سدو کا بکرا، مرغ کھاتے ہیں۔ان کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ معاملہ بیہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ ا**بیا** کرتے ہیں توجاہل کیوں نہ کریں کیا درج بالاعمل آپ حضرات بھی کرتے ہیں ، کیا بزر گان دین نے بھی کیا؟ حضور ﷺ کا بارش کے لیے کیاتھم ہے ان کے بعد صحابۂ رسول نے بھی مذکورہ کوئی عمل کیا، درج بالا کی طرح۔ مذكورہ بالاعمل نه كرنے پرلوگوں نے ايك شخص كو آزاد كرديا، كيالوگوں كا آزاد كرناحق بجانب ہے ؟ چندلوگ محفل میلاد کے آخر میں حضور کی پیدائش کا ذکر نہ کیا جائے اور کھڑے ہوکر صلاۃ وسلام نہ پڑھی جائے ذکر رسول کونا مکمل سجھتے ہیں جب کہ بورے طور پر قرآن واحادیث نبویہ ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ توکیا اخیر میں ان لوگوں کے

اہل سنت و جماعت پر افتراہے کہ میلاد شریف کی محفل میں اخیر میں پیدائش کا ذکر نہ ہوتو نامکمل سمجھتے ہیں، وہابیت کی بنیاد افترا پر دازی اور جھوٹ پرہے وہابیوں کے عقیدے میں اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے دیوبندی جھوٹ بولنے کو عبادت سمجھتے ہیں اور وہابیوں کامیلا دشریف کے سلسلے میں بیا اختلاف ہے کہ د یو بندی اس کوجنم اشٹمی کی طرح حرام و گناہ مانتے ہیں ۔ان کے سب سے بڑے مولوی گنگوہی صاحب کا فتویٰ ہے کہ کوئی سابھی مولو د کوئی سابھی عرس جائز نہیں ،اور اہل سنت و جماعت ، گنگوہی صاحب کے پیر حاجی امداد

پیشوانہیں مان سکتا۔ اب آئے دیوبندی اکابر کی شان رسالت میں بہت سی گتا خیوں میں سے صرف ایک س لیچے، دیوبندی جماعت کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے ص: ۸ پر لکھا'' پھر پرکہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا ( یعنی میے کہنا کہ حضور غیب جانتے تھے ) اگر بقول زید سیجے ہے تودریافت طلب سیامرہے کہ اس غیب (لینی جو حضور کو حاصل ہیں) سے کل علوم غیبیہ مراد ہیں، یا بعض \_ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ،ایساعلم غیب (لینی جیسا حضور کو حاصل ہے) ہر زید و عمرو بکر بلکه ہر صبی ومجنون بلکه جمیع حیوانات و بہائم (چوپایوں، گدھوں، کتوں، سووروں) کو بھی حاصل ہے۔" ص: ۸ پراس عبارت میں دیو بندیوں کے حکیم الامت تھانوی صاحب نے حضور اقد س ہمانتہ علیہ کے

علم پاک کوہر کس وناکس زید وعمرو، بکر حتی کہ بچوں، پاگلوں حدید ہے کہ چوپایوں، گدھوں، کتوں سوروں کے علم 

کی توہین نہیں، اور کیا ایسی عبارت لکھنے والا مسلمان ہوسکتا ہے۔اب اس سلسلے میں قرآن مجید کا فتویٰ سن لیجے۔ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ نے تفسیر در منثور میں تحریر فرمایا ہے کہ کچھ کلمہ پڑھنے

والے اپنے آپ کومسلمان کہنے والوں نے ایک بار سے کہ، دیا تھا:

بے شک محمد بیان کرتے ہیں کہ فلال کی اونٹنی "إنّ محمداً يحدث أن ناقة فلان فلال میدان میں ہے۔ انھیں غیب کی کیا خبر؟

تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے

رسولوں سے بنتے ہو، بہانے نہ بناؤتم کافر ہو چکے

بوادي فلان وما يدريه بالغيب."

اس پرسورهٔ توبه کی بیه آیت کریمه نازل موئی: "قُلْ أَبِاللّه وَالِية ورَسُوله كُنتُمُ تَسْتَهْزِءُوْنَ لِأَ تَعْتَنْ رُواْ قَلَ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ - "()

آپ نے جتنی حدیثیں نقل کی ہیں وہ سب ان کہنے والوں پر صادق ہیں لیکن جب ان لوگوں نے حضور اقدس ﷺ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَم غيب سے انکار کيا تواللّٰہ عزوجل نے صاف صاف ان کے بارے ميں فتویٰ دیا کہ بيرلوگ بلاشبہہ کافر ہوگئے۔جب علم غیب کے انکار پر اللہ عز وجل کا بیافتویٰ ہے توجو حضور اقد س ہو انگامائیے کے علم پاک کی ایسی بری تشبیه دے اس کے بارے میں کتناسخت فتویٰ ہوگا۔ دیو بندیوں کے کفریات کی مزیدِ تفصیل جاننے کے لیے آپ کم سے کم بیکتابیں پڑھ لیں۔منصفانہ جائزہ،المصباح الجدید۔ آپ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں ان

(۱) قرآن مجید، آیت: ۲۵ و ۲۲، سورة التوبة، پ: ۱۰

نہیں ہے۔ مگر کسی کافر کواے کافر،اے فاسق،اے مشرک کہنا مکروہ ہے،اگراِس کوگراں ہو۔ جب کہ وہابیوں میں کفر کی کوئی علامت بھی نہیں اور حدیث میں ہے کہ جس کومسجد میں آتا ہواد کیھواس کے ایمان کی گواہی دوہ اور امام ابو حنیفہ کا قول بھی ہے کہ جس کے اندر ایک علامت بھی ایمان کی ہووہ مسلمان ہے نامعلوم کتی علامت وہابیوں کے اندر پائی جاتی ہے پھر بھی محسن حضرات کافرِ قرارِ دیتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جب سی شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی ہے کہا اے کافر توان دو نول میں سے ایک ایساہی ہوگا۔ اب اگر بریلی عالم یاان کا ماننے والانسی دیو ہندی یا وہانی کو کافر کے تو کافر کہنے والاکساہے ؟اس کا جواب تفصیل سے تکھیں تاکہ دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔

۔ کیا وجہ ہے کہ جب دیو بندی، بریلوی عالم اور ان کے ماننے والوں سے سلام کرتے ہیں تواس کا جواب نہیں دیتے جب کہ قرآن مجید میں ہے: ''و اذا حیّیتُم بتحیّة فحیّوا باحسن منها أور دوها۔ ''اور حضرت علی کی حدیث که فرمایار سول الله نے که مسلمان کے مسلمان پر چھ پہندیدہ حقوق ہیں جب کوئی مسلمان ملے تواس کوسلام کرنا۔اس میں پیجھی ہے جب کہ حدیث میں بدعتیوں کی تعظیم ہے منع کیا ے: "من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام. "اس ميس سلام كرنا بهى واضل ب-اس کیے کہ سلام سے تقویت ملتی ہے۔اس کا جواب بھی تفصیل سے درج کریں۔

● آپ نے بجامے استفتا کے مناظرہ شروع کر دیا، دارالافتامیں مناظرانہ روش اختیار کرناکہاں تک سیج ہے اس کو آپ خود سوچیں وہ بھی ایک ایسے مسئلے یے جس پر سیکروں کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں۔ دیو بندی بلا شبہہ کافرومرنداسلام سے خارج ہیں۔اس لیے کہ دیوبندی اکابر نے حضور اقد س شان المثال توہین کی ہیں اور حضور اقدس ﷺ کی توہین کرنے والا باجماع امت کا فرہے۔ امام قاضی عیاض کی شفااس کی شروح اور شامی

مسلمانوں نے اجماع کیا کہ نبی مٹر النا ایک توہین كرنے والا كافر ہے جواس كے كافر ہونے ميں شك کرے وہ بھی کافر۔ "أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر من شك في عذابه وكفره

اور سارے دیو بندی ان گتاخانِ رسول کو اپناامام اور پیشوامانتے ہیں انسان اسی کو اپنا پیشوامانتا ہے جس کے عقیدے پر ہوتا ہے اس لیے سارے دیو بندی گتاخ رسول ہوئے ایک مسلمان کسی گتاخ رسول کواپنا

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد، مطبع زكريا.

ہے ذلیل کرانے کی مکمل کوشش کیا۔اس بنیاد پر زیدامام نے بکر کواس کے غائبانہ میں بید کہا کہ اگر میں اس کی نظر میں مکار، دغاباز اور چور ہوں تووہ میری نظر میں کافرکی طرح ہے۔

الہٰذاایسی صورت میں زیدامام اور بکر کے متعلق کیا حکم ہے؟ مفتیانِ دین کی طرف سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔ فقط۔

جب بکروہانی ہے تووہ ضرور کافرہے۔وہانی شان الوہیت ورسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتدیں۔اب اگرامام صاحب نے بکر کو کافر کی طرح کہا تو کیا ہے جابات کہی، خصوصًا ایسی صورت میں جب کہ بكرزيد پر جھوٹے الزامات لگا کر اخيس بدنام كرنا جا ہتا ہے ۔ مسلمانوں پر واجب ہے كه زيد كاساتھ ديں اور بكر ہے مکمل بائر کاٹ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

وہابیوں کی تردید کرنے پراعتراض کرناکیساہ؟ مسئوله: عبدالو دو د صديقي، جامع مسجدتهي واڙه، ضلع جھابوا (ايم - بي - )

امم صاحب نے تقریر میں فرقتہ وہابیہ کارد کیا تو بکر کہتا ہے کہ امام صاحب وہائی کی تقریر کیوں کرتے ہیں؟ بکرسے کہا گیاکہ تم وہانی نہیں ہوتوتم کوبراکیوں لگتاہے توبکرنے کہاکہ اس گاؤں میں وہانی نہیں ہے تووہانی کی تقریر کیوں کرتے ہو؟ بکر کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم تحریر فرمائیں۔

یہ بکر کی مداہنت ہے اور حماقت، وہائی بہت عیار مکار ہوتے ہیں، ان کی بدعقیدگی اور گمراہی سے ملمانوں کوآگاہ کرناضروری ہے تاکہ وہ وہابیوں کے جال میں گرفتار نہ ہوں۔امام صاحب جو کرتے ہیں تھیک کرتے ہیں، بکرنے جواعتراض کیادہ غلط ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

کیاکسی کے کہنے پر وہا بیوں کی تر دیدسے زبان بند کر لینا چاہیے؟ مسئولہ: مجہ صغیر، جوڑاسیل، پوسٹ مار گومنڈا ضلع دیو گھر، بہار - میم اگست ۱۹۹۸ء

ے کچھرؤسالوگ صلح کلی ہیں اور وہانی کے خلاف بولنے پر جان کی دھمکی دیتے ہیں، ایسے موقع پر سنی

ان رؤسا کی دهمگی کی پرواہ نہ کرے، استطاعت ہوتوان کا مقابلہ کرے ، نہ استطاعت ہوملازم ہوتو

فرق باطله

فتأوكن شارح بخارئ كتاب لعقائد

سب کامطلب میرہے کہ جواپنے آپ کومسلمان کہتاہے ، نمازیں پڑھتاہے وغیرہ وغیرہ ہم اس کومسلمان ہی کہیں گے،جب تک اس سے کوئی کلمہ کفر سرز دنہ ہو،لیکن اگر اس سے کفر سرز د ہوجائے تووہ بلاشبہہ کا فرہے۔ بخاری و مسلم و غیرہ میں میہ حدیث ہے کہ بعن قریب ایک قوم پیدا ہوگی جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو، جن کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے ، قرآن پڑھیں گے مگران کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانے ہے۔ (۱)

اس کوآپ یوں سمجھے کہ کیا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ، کیاوہ نمازیں نہیں پڑھتے ، کیاان میں سيكرول باتين، اسلام كي نهين چھروه كيون كافر ہيں۔ والله تعالى اعلم۔

● - اس کا جواب ظاہر ہوگیا کہ چوں کہ دیو بندی شان الوہیت ورسالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرہیں اس کیے نہ اٹھیں سلام کرنا جائز نہ ان کے سلام کا جواب دینا جائز۔ جبیباکہ حضرت علی ڈٹٹٹٹٹٹ کی آپ کی پیش کردہ حدیث میں تصریح ہے اور آیت کریمہ میں مراد مسلمان ہیں لینی جب کوئی مسلمان تم کوسلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیں۔ بیر علمامے دیو بند کا بھی فتویٰ ہے کہ کافر کو نہ سلام کرنا جائز نہ اس کے سلام کا جواب دیناجائز۔ آپ دیو ہنداستفتا بھیج کر معلوم کرلیں۔واللہ تعالی اعلم۔

وہائی کو کافر کہنے والے پر کوئی الزام نہیں

مسئوله: حافظ محد اسرفيل قادري مباركي، امام مو كلي جوث مل جامع مسجد، رينج رود، كلكته، ٢٨, ذو قعده ١٣٢٠ه

← کیافرماتے ہیں مفتیان دین وشرع متین ان سوالوں کے متعلق قرآن وحدیث پاک کی روشنی میں: زیداور بکر دونول ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، زید جامع مسجد کے امام ہیں جوایک محلے کی جامع مسجد ہے۔امام موصوف حافظ قرآن ، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ، سن سیحے العقیدہ ، سلسلہ قادریہ مبارکہ سے ان کا

بكرايك عام مسلمان كہلا تاہے ، بے نمازى ، ان پڑھ اور مسلك ديو بندى وہاني كا پابند ہے اور فاسق بھى ہے اور غیر شرعی کام بھی وہ کرتا ہے ، جس کی تفصیل بیان کرنا بہتر نہیں۔ دونوں آدمی لیعنی زید امام ، اور بکر میں الیمی دشمنی، عناد حاہے جس وجہ سے ہو شروع ہوا اور ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو طرح طرح کے الزامات لگائے۔ان الزام میں جوالزام زیدامام پر لگایا گیاوہ بے بنیاداور جھوٹ اور پروپیگنڈہ کے لیے چوں کہ زبدامام عوام کی نظروں میں ذلیل ہوں،جس کی بنیاد پر زیدامام نے بکر کو جوبار ہازیدامام کو خود بھی اور دوسروں

(۱) بخاری شریف جلد ثانی، ص:۱۰۲٤[محمد نسیم مصباحی]

 ◄ بركہتا ہے كہ اشرف على تھانوى نے جو حفظ الا يمان ميں علم غيب كے متعلق عبارت لكھى ہے لفظ (ایباعلم غیب) کو تاویل حقہ کے ذریعہ یہ ثابت کیاجاسکتا ہے کہ اس سے توہین رسالت نہیں ہوتی۔لہذااسے

● - تھانوی کی حفظ الا بیان کی کفری عبارت پر مطلع ہونے کے بعد بھی جواسے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کا فرہے۔ سوال سے ظاہر ہے کہ زید تھانوی کی کفری عبارت پرمطلع ہے۔ پھر بھی اس نے بیہ کہا کہ میں اسے کافر نہیں کہتاوہ خود کافر ہوگیا۔علماہے عرب وعجم حل وحرم، ہندوسندھ کا تھانوی وغیرہ کے بارے میں یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ:

جوان کی گفری عبار توں پر مطلع ہونے کے بعد بھیان کو کافرنہ کہے وہ خود کافرہے۔

"من شك في كفرهم و عذابهم فقد كفر."(ا

خواہ بیبات ضمنًا کہے، یامستقلاً ہرطرح زید کافر ہوگیا، کفری قول خواہ کوئی ضمنًا کہے خواہ مستقلاً ہرطرح كفر

ثابت ہوجاتا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

- بکراپیخ اس قول کی وجہ سے کافر و مرتد ہو گیا، تھانوی کی اس عبارت پرکسی ایسی تاویل کی گنجائش نہیں جس کی بنا پروہ سیجے ہوسکے۔ بکرغریب کیا تاویل حقہ نکالے گاخود تھانوی تو نکال نہ سکا۔ بسط البنان میں بہت زور مارامگر جتنازور مارااتنا ہی دلدل میں پھنستاگیا۔ بکراگر سچاہے تووہ اپنی تاویل حقہ بتائے تواسے معلوم ہوجائے گااس کی کیا حقیقت ہے۔ بکر پر فرض ہے کہ توبہ کرے، پھرسے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہواگر بیوی والا ہے اور اس بیوی کور کھنا چاہتا ہے تواس سے پھرسے نکاح کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔

کیار شیراحمر گنگوہی نے اپنی کفری عبار توں سے رجوع کرلیا ہے؟ مسئوله: محمد عبدالعزيزاشرفي، مقام بان بور، بوست جانگوڈيه، گدهور مونگير، بہار-۱۱۸ جمادي الاولى ۴۰ ۱۸ اھ

● کیافرماتے ہیں علماے دین مسکلہ ذیل میں کہ ہمارے یہاں (بان بور) میں کئی ماہ سے سے مسکلہ الجھا ہواہے کہ (مولوی) رشید احمد گنگوہی کی جو کفری عبارتیں ہیں ان سے انھوں نے رجوع کر لیا ہے یانہیں؟ رشید احد گنگوہی کے متبعین حضرات کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تمام کفری عبار توں سے رجوع کرنے کے سلسلے میں

(۱) ردالمحتار كتاب الجهاد/ باب المرتد،ص:۳۷۰، ج:٦ دارالكتب العلمية، لبنان

فرق باطله ملازمت چھوڑ دے،اوران ظالموں کی بستی میں رہنامتعذر ہو توترک وطن کرے۔بہرحال کسی قیمت پراس کی اجازت نہیں کہ وہانی کو کافر کہنے سے زبان بندگی جائے۔واللہ تعالی اعلم۔ ۱۱ ربیع الآخر ۱۹ ۱۳۱۹ھ۔

V slive

کیا کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟

مسئوله: محمط الب لطیفی، ساکن محی الدین بوسٹ نور بونسرائے، منجل، مراد آباد-۱۸ رہے الآخر ۱۳۱۹ھ

السے کیا فرماتے ہیں علمامے دین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ بکر کہتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اشرف علی تھانوی کے عقیدے پرہے ، اور بکر فتوے کو بھی ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ایسے مخص کے بارے میں شریعت کا کیا بھم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے كه وہاني كے پیچھے نماز ہوجائے كی۔فقط والسلام۔

ال قسم کے پھکڑ باز جاہلوں کی بات کیوں سنتے ہیں جو خود اپنا کہا ہوانہیں سنتا ، اس نے کیا کہا آپ غور کریں، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔اس نے خوداپنے منھ سے کافر کو کافر کہااور اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ والله تعالى اعلم\_

حفظ الایمان کی عبارت کی سیج تاویل کی گنجائش نہیں مسئوله: محد اسلام الدين، نگر آل اشرفيه، مبارك بور أعظم گڑھ

- 1- کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین زید و عمر کے کلام ضدین کے بارے میں۔ زىدوغمر دونوں ہى سى ہيں۔

زید: میں تواشرف علی تھانوی کو کافرنہیں مانتاوہ سنی تھے۔ عمر:اسے سیٰ کیسے کہتے ہو۔سیٰ کی کون سے علامت اس میں پائی جاتی ہے؟ زید:وه متبع شریعت اور لا ثانی عالم دین تھے۔ عمر:اس نے جوعقیدہ اختیار کیا تھا کیا یہی عقیدہ سنیوں کاہے ؟تم توبہ کرو۔ زید:مجھ پر توبہ لازم نہیں میں نے توضمناً پیبات کہی تھی۔ عمر:اگرتم نے ضمنًا میہ بات کہی ہے توتم پر ضمنًا ہی توبہ لازم ہے۔ زید: میں تو توبہ نہیں کروں گا۔

مشابہت ثابت کرتا ہے توگویا قائل نے جوبات کہی مشابہت سے احتراز کے لیے نہ کمی زیادتی کی تفی مقصود۔ لفظ شرک جمعتی صطح نہیں وہ عبارت اولی سے ظاہر ہے، اور غالبًا بیہ وہی کتاب ہے جس کے رد میں مولانا عبد اس المورى والتفاظيم ني بنام انوار ساطعه تحرير فرمايا - جس مين انھوں نے مسائل مولود و فاتحه كى بحث كرتے ہوئے ایک جگہ تحریر فرمایا:جس کاخلاصہ بیہے کہ کلمات شنیعہ کے باوجوداس کی تکفیرسے پر ہیز کرتا ہوں،انداز

بیان سے پیر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بیرسب مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے مرید تھے ،اس زمانے میں شاہ صاحب موجود تصے نیزاس پر علما ہے عجم وعرب کی تقریظات مع دسخط موجود ہیں۔ دیکھیے انوار ساطعہ۔

 اساحب حفظ الانمیان سے متعلق بیے کہناممکن ہے کہ اس میں تشبیہ نفس لفظ بعض سے ہے اگر چیہ ہر بعض کے ماہین تفاوت ہے لیکن باعتبار کل سب بعض ہیں تو حضور اقد س ﷺ کے غیب پراس کا اطلاق نہیں کیاجا تاہے بینی موسوم باسم ایں تورسالت مآب بڑلانٹا گئے کو موسوم کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟ نہ مراد غیر اور علم سے تشبیبہ ماننے میں جو نقص پیدا ہوتا ہے وہ نہ ہوتا جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت وَثَالِ عَلَيْ کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے جوالدولة المصیة میں بعض کوشیطانی فریب بتاکر ساقط الاعتبار فرمایا ہے۔ کسی مومن کے بارے میں صرف ظاہرالمفہوم مراد لے کرالزام کو تھہراناسوالظن کے مرادف ہے اور حضور اقد س ﷺ کا قول ہے سوء اِلظن رأس کل خطیئة بھلواری والوں کا بیہ کہنا احتیاط اسی میں ہے کہ ان کی تکفیرنہ کی جائے گفر نوازی ہے۔ یہ سیج نہیں بلکہ شفقت علی انخلق ہے۔ حدیث کریمہ ساعت فرمائیے: "الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. "حضرت العلام سيرشاه عون احمد شاه كابير کہنا کہ بیہ عبارتیں گندی ہیں۔ لیتنی لزوم کفری ہیں جو کفروالتزام کفرنہیں ہو تا اور کسی فتنے و بدمذ ہبی کی تردید صرف یمی نهیں که شهربه شهر قربیه به قربیه جاکر بذریعه تقریر کفرو بدعت حسنه کااعلان کرنا۔ بزمانة فتنه احکام مشتبه محققہ پر عمل کرتے رہنا بھی عملی جہادوتر دیدہے۔

حبيباكه اذان س كرمسجد آناملي جواب ہے۔ مرأة المناجيج باب الاذان:"الصريح الفظ الذي لم يستعمل إلافيه أو يستعمل فيه غالباً حقيقة أو مجازاً"ا سعظامر موكياكه لفظ كافر صريح ب اس لیے کہ غیرسلم پرکثیرالاستعال ہے توجب آنجناب مند ندریس پر فائز تھے تواس وقت طلبہ درجۂ حدیث كو"من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها أو أمثال ذلك." پڑھاياكرتے تو مختلف توجيهات بيان فرمائے، اور ایسے ہی دوسرے اساتذہ کرام بھی کہتے ہیں تومعلوم ہواکہ در باب ایمان معتبرنہ غیر اور تھانوی

فرق باطله بصورت توبہ نامہ ایک کتاب لکھ رہے تھے۔ ابھی وہ کتاب مکمل نہ ہوپائی تھی کیہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بایں وجہوہ کتاب منظرعام پرنہ آسکی دکیاان متبعین حضرات کا بیکہنا سی ہے یانہیں ؟ اگر سیح نہیں ہے توان کے متبعین پر ازروئے شرع کیا حکم نافذہوتا ہے؟ اور ان کے ساتھ دینی و دنیاوی تعلقات کوبر قرار رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

یہ الکل بے سروپاافسانہ ہے کہ گنگوہی نے اپنی کفری عبارت سے توبہ کرلیا ہے۔ بان بور کے اس زمانہ کے دیو بندیوں سے زیادہ واقف کار گنگوہی کے مریدین اور خلفا تھے۔ گنگوہی کے سب سے بڑے خلیفہ خلیل احمد البیسٹھی اور محمود الحسن دلو بندی تھے ان لوگول نے بھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ گنگوہی نے اپنی كفری عبار توں سے توبہ کی ہے،اگرایسا ہو تا توبیہ سب اس کوظاہر کرتے اس کے برخلاف ان لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ عبارت گنگوہی کی ہے۔ مولوی حسین احمد ٹانڈوی بھی گنگوہی کے مرید و خلیفہ ہیں، انھوں نے اپنے گالی نامہ الشہابِ الثاقب میں براہین قاطعہ کی عبارت کو گنگوہی کی عبارت تسلیم کیا ہے۔اس کی بے جا تاویل کی ہے۔ گریہ بھی نہیں لکھاکہ انھوں نے اس سے توبہ کرلیا ہے۔اگر گنگوہی نے توبہ کی ہوتی توبے جا تاویل کی کوئی ضرورت نہ تھی صاف لفظوں میں لکھ دیتے کہ انھوں نے اس سے توبہ کرلی ہے۔ غرضے کہ بیربالکل غلط ہے کہ گنگوہی نے اپنی کفری عبارت سے توبہ کرلی ہے۔ جولوگ یہ جھوٹی افواہ اڑاکر گنگوہی کو کفرسے بچانا چاہتے ہیں وہ گنگوہی کو قطعًامفید نہیں ۔نہ اس سے گنگوہی کفرسے بیچے گا۔ بیالوگ اگر گنگوہی کو کافرنہیں مانتے توان کاحکم بیر ہے کہ ان سے میل جول، سلام کلام بند کر دیا جائے ، ان کو پہلے سمجھایا جائے کہ اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے ، نہ مانیں توبلاشبہہ بیہ لوگ بھی گنگوہی کی طرح کافرو مرتد ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبند بول کی گفری عبار توں کی تاویل کار د مسكوله: صديق القادري، چشته پلک اسكول، ملاتلائي، او دے بور، راجستهان

و الساق عنور الناس كے بارے ميں اول كہنامكن ہے كہ لفظ عوام كے اطلاق سے خواص مراد لیا ہو، جیسے صاحب شرح عقائدو نبراس و قمرالا قمار اور لفظ خیال کا استعمال ہمارے دیار میں راے پر بھی بولا جاتا ہے، اس نے بھی بوں ہی استعمال کیا ہو، اور تفصیل مذکور ان احادیث کی بنا پر کی گئی اس لیے کہ تحریر شدہ عبارت میں لفظ بالفرض مذکور ہے، بلا تشبیہ جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسانی و زمینی بندول کوعذاب دے توان پر ظالم نہیں ، یہ فرضی گفتگوہے در نہ انبیاے کرام اور جن سے جنت کا وعدہ ہو دیکا ان كاعذاب إنانامكن ہے۔ ديكھيے مرأة المناجيج باب القدر۔ بتقدير ثاني اس كامئر كسي كافر ہوگا؟ بيان يجيے-

 ⊕-خداوند قدوس عالم کلیات و جزئیات ہے سیابل سنت کامجمع علیہ مسئلہ ہے توزید کا بیے کہنا کہ اللہ عالم لا علم لہ جزئیات کا انکار ہے یانہیں، اگر ہے توزید کی تکفیر کیوں نہیں کرتے اور کافر کہنے والے کی تکفیر کیوں نہیں

● - تمام مخلوق سے انبیاے کرام کا فضل ہونامجمع علیہ من ضروریات دین ہے یانہیں ، اگر ہے توعلاوہ سیدعالم ﷺ کے دیگرانبیا ہے کرام علیہم السلام پر حضرت علی کرم الله وجہہ الکریم کوجوافضل بتائے وہ لائق تلفیرے یانہیں ،اور جھول نے تلفیر نہیں کی ان کاکیا حکم ہے؟ بیان کیجیے،

 امام اظم وللعقط کا قول کہ کسی میں ننانوے وجوہ گفر کے ہوں ایک اسلام کی، تگفیرنہ کی جائے صاحب تا تارخانیہ فرماتے ہیں کہ وجوہ میں دواخمال ہیں ایک اقوال، دوسرے اختمالات کے اس تصریح سے معلوم ہوا

کہ ان میں سے کوئی ضعیف بھی ہو تو ترجیج عدم تکفیر کو ہوگی۔ ● محربن عبدالوہاب نجدی ہی کا قول ہے جس نے گنبد خضریٰ کوضم اکبرکہا، یہ بھی کھلی ہوئی توہین ہے جوبزمانة علامه شامی ظاہر ہواانھوں نے اس کو خارجی بتایا۔جس میں عدم تکفیر ظاہر ہے توعلامہ شامی پر کیا حکم

@-حضرت ملاعلی قاری عِلالِیْنے رقم طراز ہیں کہ فرق باطلہ کے بارے میں ادلہ کے مختلف ہوجانے کی بنا پر علما، فقہاے اسلام تین طرف گئے ہیں، ایک مطلق تکفیر نہیں کرتے، دوسرے بلا تاویل تکفیر کرتے ہیں جنھیل قریب بخوارج بتایا۔ تیسرے تاویل کی تکفیر نہیں کرتے ، خاطی بتاتے ہیں ، آخیں قابل ستائش بتایا۔ ۔ تمام اہل سنت کہتے ہیں کہ بعد مردن سی مومن کے ایمان یاسی کافر کے کفر کی شہادت نہ وی

جائے، منصوصہ کے علاوہ۔ ● - حضرت امام غزالی نے کافراور مسلمان کامعنی یوں بتایا ہے ۔ جس کاخلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو

ملمان کہنے کامطلب سے ہے کہ اللہ تعالی اسلام پرخاتمہ کرے اور کافر کو کافر کہنے کا بید مطلب ہے کہ تمھاری موت كفر پر ہو۔ اسے مذموم بتاتے ہوئے دليل ميں يہ پيش كيا ہے: ان الله لايامر كم بالفحشاء تو معلوم ہواکہ مسلمان کومسلمان کہ، سکتے ہیں، کافر کو کافرنہیں؟

٠-الروافض رفضوا اكثر الصحابة وانكروا امامة الشيخين والمسح على الخفين وسبوا معاوية وأحزابه فهم افرطوا في محبة على كرم الله وجهه والخوارج

صاحب کی تاویلات میں کوشاں ہوناظاہر ہوتاہے کہ ظاہر مفہوم مراد نہیں ،اور مابقی کاعدم ذکر ذکرعدم کومتلزم نہیں۔ دوسرے عالم صاحب قدس سرہ العزیزنے جو فرمایا وہ آیة کریمہ"ان الله یامر کم بالعدل" پر عمل کرتے ہوئے سیجے اور حق فرمایا۔علاوہ ازیں ان کا قول ملاجیون عِلاِلْحِنْے کے اس قول کی طرح ہے جو نور الانوار میں زير بحث الصراط المشتقيم يون فرمايا ب: على عقائد السنة والجماعة فانها متوسطة بين الجبر والقدر إلخ "جومعنى آنجناب نے بزعم خویش اخراع فرمایا ہے اس کے تحت بتایکس کہ اہل سنت ملاجیون عِللِ الْحِيْنَةِ اور آپ ئس زمرے میں ہیں؟ چرند میں یا پرند میں یا کسی میں نہیں (نعوذ باللہ) اب تقریظ کامعنی سنتے چلے کو تا ہی کرنا تو مطلب ہوا کہ دیو بندی حضرات جو صفات سیدعالم شلافیا گئے کے لیے اور دیگر احکام ثابت ہوسکتے ہیں وہ نہیں کرتے اور ان کے متبعین پر غلط حکم لگاکر ثابت کر دیا یہ ہیں ہمارے شیخ عِلاِلْحِنْنَے کی زندہ کرامت جیسے ا کابر علاہے بریلی میں سے کسی نے نہیں کہا تھا بلکہ انھوں نے خاموشی سے ساری زندگی گزار دی اور واصل بحق

خدا وند قدوس اپنی رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ مزید اس کے لیے تعنی آگے بیانات سے ظاہر ہوجائیں کے اور یہ آیت کریمہ: انما یفتری الکذب الذین لا یومنون۔آپ پر ہی چپال تیسرے صاحب نے چیچ کہاکہ جب اس بے چارے کواپنے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ بدیدیمی البطلان ہے کیوں کہ المقید بچری علی تقیدہ تو یہ فرمانا میں نہیں بتاسکتا کہ سیجے معنوں میں مسلمان ہوں۔ بعنی جبیبامسلمان ہوناچا ہے وییا ہوں یانہیں کامل الاسلام مقید ہے جو عین فرمان الہی کے اس کلام کی طرح ہے: پایھاالذین امنوااد خلوافی السلم كافته۔اور يامومن سے ثبات قدمی و تحميل ايمانی كامطالبه كرتی ہيں گويابندهٔ مومن كاہرايمان وعمل متقدم میں ناقص ہو تاہے۔ پھر کوئی بندہ مومن اپنے کو کامل ایمان کیسے بتاسکتا ہے ہاں آپ بتاسکتے ہوں توقص پیش تیجے۔ دوسراوہ جو آنجناب نے بلالحاظ جملہ کے حصة اولی سمجھالینی المطلق یجری علی اطلاقه کے قاعدہ کے تحت نفس ایمان میں شک پھر بھی باوجود اس کے گنجائش موجود جوآپ کی پیش کردہ دلیل ہے۔ جسے آپ نے نادانستہ نظر انداز کرتے ہوئے تھم جڑدیا جب اپنے زمانہ کاعرف نہیں جانتے توجاہل ہوئے۔ دیکھیے فتاویٰ رضوبه جلد ثالث\_

ان سوالول کے جوابات بھی مدلل دیں۔

●-حضرت مولانا بحر العلوم عبد العلى صاحب قدس سره ابن كتاب شرح فقه أكبر مين ماتا على الصفرك زير بحث رقم طراز ہيں۔جس كامفهوم يہ ہے كدلسي كى تكفيركے ليے نص مشہور ہو۔جيسے ابوجہل، ابولہب توتکفیری جائے گی توبتائے رؤسائے دیو بندکے بارے میں کون سائص مشہورہے؟

بعداور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن ہو گاکہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نين، پرمقام مدح مين "و لكن رسول الله خاتم النبيين. "فرمانااس صورت مين كيول كريج بوسكتا ے۔ ہاں اگراس وصف کواوصاف مدح میں نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے توالبتہ خر تمیت باعتبار تاخرزمانہ سیج ہوسکتی ہے۔"اگرآپ کوایک بار میں عبارت نہ سمجھ میں آئے تودو تین بار پڑھ کر ذہن میں بھائیے اور ٹھنڈے دل سے اللہ عزوجل کاخوف اور رسول اللہ شکالٹیا ﷺ کی سچی محبت دل میں جماکر غور سیجیے۔ اولاً:- نانونوی صاحب اہل فہم کے مقابلے میں عوام بول رہے ہیں اس کاصاف مطلب سے ہواکہ ان کی مراد عوام سے ناقہم نادان لوگ ہیں اس لیے اگر کہیں سی موقع پرسیاق وسباق کے قریبے سے عوام سے مراد

فرق باطله

خواص ہوں بھی تونانو توی صاحب کو پچھ مفید نہیں۔ ثانيا: - خاتم النبيين كامعنى آخرى نبي حضور اقدس بالتلطيقية، صحابة كرام، تابعين عظام، ائمة تكلمين و محدثین و فقہانے بتایااور بوری امت نے یہی جانااور سمجھا۔حتی کہ اس پراجماع قطعی، یقینی حتی ہے۔اب آپ ا پنے ایمان سے فتوی پوچھیے کہ جس نے حضور اقد س مٹل کیا گیا گیا کو اور تمام صحابہ کرام کو اور بوری امت کو نادان بتايااور نافهم بتاياءاور ناتمجه بتاياوه كافر بهواكه مسلمان ربا-

ثالثاً: - عبارت میں کہیں "بالفرض" نہیں - میراظن غالب یہی ہے کہ آپ نے خود تحذیر الناس نہیں ولیھی ہے، سی نے آپ کوفریب میں ڈالا ہے۔ آپ تحذیرالناس اٹھاکردیکھ لیں۔ یہال کہیں بھی بالفرض نہیں ہے۔ رابعًا: - نانوتوی صاحب نے پہلے توبیہ کہاکہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، مگر بعد میں ول كى بات كل كرافظ بدل كركه، دياكه " پهرمقام مدح مين الخ" لعني اگرخاتم النبيين كامعني آخر الانبيالياجائة تو مدح کے موقع پر خاتم النبین کہنا میج نہ ہوگا۔ ہاں اگراس کو مقام مدح نہ مانیں تو خاتم النبین سے آخر الانبیا مراد مونا مح ہوسکتا ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ آخر الانبیا ہونے میں کوئی مدح نہیں کوئی فضیلت مہیں، اس لیے کہ یہی نانوتوی صاحب ص: ۴۴ پر دوسرے انبیاے کرام کی نبوت کو بالعرض مانتے ہیں اور قرآن مجید، احادیث، ارشادات علمااور خود نانوتوی صاحب کے کلمات میں ، دوسرے انبیا کی نبوت کومدح کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ بالذات فضیلت کے ساتھ ساتھ بالعرض فضیلت بھی مقام مدح میں ذکر کے لائق ہے اور اس میں مدح ہے۔اب نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ نانو توی صاحب کا بیہ عقیدہ ہے کہ آخر الانبيا ہونا مقام مدح ميں ذكر كے لائق نہيں تو ثابت كه آخر الانبيا ہونے ميں نه بالذات فضيلت ہے نه

€ بھر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے براہین قاطعہ کی یہ عبارت دیکھی نہیں ہے۔

افرطوا في محبته حتى خرجوا عن الطريقة القويمة و حاربوا مع على رضي الله عنه وشتموا اصهاره صلى الله عليه وسلم و اهل السنة و الجماعة كفوا اللسان وأيقنوا بان الصحابة كلهم عدول الامة و خيارها والأدله في علم الكلام. (قمر الاقمار)

■-قال الشيخ الاكبر محى الدين بن العربي ان الشيخ مادام يتمسك بالكتاب والسنة لايكفرو ان كان تاويله فاسداً فلو كان الجمع عليه من ضروريات الدين بحيث يعرفه الخاصة والعامة لانه ما انكر الدين المحمدي بزعمه وهواه ولذا قيل ال لزوم الكفر ليس بكفر والزام الكفر . (قمر الاقهار)

 او فضل كالروافض والخوارج والمعتزله و نحوهم الوهابي المنكر الشفاعة. 🐨 - زید کا بیر کہناکہ اہل قبلہ خلقت میں سے ہے کسی میں سے کفروشرک اور نفاق کی قطعی شہادت نہ دو

کہ بیر حمت کی طرف بہت قریب ہے اور در جہ میں بلند ہے ،اور اللہ عزوجل کے علم میں دخل دینے سے بہت دورہے ،اور اللہ عزوجل کی ناراضگی ہے بعیدہے اور اللہ عزوجل کی رضامندی اور اس کی رحت کی طرف بہت قریب ہے،اور تحقیق بیراللہ عزوجل کی در گاہ میں جانے کا شرف اور بزرگی کا دروازہ ہے۔ بندہ کو تمام خلقت پر مهربانی کانتیجہ دیتاہے۔

■ اگر کافر ہو تو کہوکہ کیا معلوم شاید وہ مسلمان ہوجائے اور اس کانیک عمل سے خاتمہ ہوجائے، اور اس شاید میں کافر ہوجاؤں تومیراخاتمہ برے عمل پر ہواور بیہ غیر پر مہر بانی کرنے کا اور۔

ایخ نفس پرخوف کابار ہے قولہ تعالیٰ لا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومنا.

◙-يايها الذين أمنوا عليكم انفسكم. لا يضركم من ضلّ اذا اهتديتم. مندرجه بالاروايات وبيانات سے معنی تفريط وافراط اور مذہب معتدل نيخي متوسط اظهر من الشمس محقق و مبر ہن ہوگیا،اور بیہ معلوم ہوگیا کہ رؤساہے دیو بند خاطی فی الدین ہیں جس میں نسی عاقل کامل غیر متعصب کو شک و شبہہ کی گنجائش نہ رہی اور نہ انکار کرے گا مگر ضدی ہٹ وهرم۔الحمد لله رب العالمين على ذالك والصلوة والسلام على حبيبه و اله الطاهرين بينوا بالدلائل مع الحوالجات و

● تخذیر الناس پھر پڑھیے اور بغور پڑھیے ص: سکی عبارت یہ ہے: "سواول معنی خاتم النبیین کے مسجھنا چاہیے۔عوام کے خیال میں تورسول اللہ ﷺ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیا ہے سابق کے

نہیں۔ایک بارزمانۂ طالب علمی میں دیکھاتھا۔اباصل مقصد سنیے۔ایک دیو بندی نے قیام کاردکرتے ہوئے لکھاتھاہر جگہ موجود ہونے کی طاقت اللہ نے کسی کونہیں بخشی۔ مولاناعبد اسمیع صاحب نے اس کے ردمیں فرمایا: الله عزوجل نے حضرت ملک الموت کو پیرطاقت بخشی ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے زمین کے ہر ﴿ سے پر تشریف لے جاتے ہیں، ایک ہی آن میں مشرق و مغرب میں جلوہ فرماتے ہیں۔ حضرت ملک الموت توجیل القدر ملک مقرب رسل الملائکہ میں سے ہیں۔شیطان جو مردود بارگاہ ہے اسے بیر قوت عطافر مانی کہ وہ زمین ے جس چے پر چاہے بہكانے كے ليے پہنچ جائے۔ پھر تمھارا يہ كہناكسے سيح ہے كہ اللہ تعالى نے يہ قوت كسى كو نہیں بخش اس کا جواب کسی وہانی دیو بندی کے پاس نہیں ۔ لیکن جاہلوں میں بھرم رکھنے کے لیے اس پر بھی کچھ لکھناضروری تھا تو گنگوہی صاحب نے ان پر افتراکیا ان کی بات کو پلٹا جو بات انھوں نے نہ کہی اس کو ان کی طرف منسوب کی کہ وہ شیطان اور ملک الموت کے حال پر قیاس کر کے حضور شرا تعامیق کے لیے علم محیط زمین کا

ثابت کیا، پھراپنے افترائی استدلال پر خوب گرجے برسے اور وہ عبارت لکھوائی جوزیر بحث ہے۔ ساوسیا: -لطف سے کہ حضور کے وسعت علم کی نفی پر افتراہے بھی نہیں چوکے۔اس عبارت کے چند سطراد پراسی صفح پر ہے۔ شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچیے کا بھی علم نہیں۔ حالال کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ڈالٹھا گئے نے مدارج میں اس روایت کوذکر کر کے فرمایا:

"جوابش آنست کہ ایں سخن اصلے نہ دارد اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے اور

وروایت بدان ثابت نه شده است - " پیروایت ثابت نهیں ہے -

اب آپ خود بتائے کہ کیا یہ ایمان داری ہے؟ سابعًا:- اخير مين لكها يشيطان اور ملك الموت كويه (علم كى) وسعت نص سے ثابت ہوئى - فخرعالم کے وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے،جس سے تمام نصوص کور دکر کے شرک ثابت کر تا ہے، شرک نہیں توامیان کاکون ساحصہ ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے جذبات سے عاری ہوکراس عبارت کو پڑھیے۔ کیا اس عبارت کا یہی مطلب کہ شیطان کاعلم وسیع لینی زیادہ ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور حضور اقدس اس کا صاف صاف مطلب سے نہیں ہوا کہ براہین قاطعہ کے مصنف اور مصدق اور اسے حق ماننے والے شیطان کے علم کو حضور اقد س بڑا تھا گئے کے علم سے زیادہ مانتے ہیں، اور حضور اقد س بڑا تھا گئے کے علم پاک کو شیطان لعین کے علم سے کم مانتے ہیں۔ بولیے کیااب بھی بیلوگ کافرنہ ہوئے؟ آپ حفظ الایمان کی گفری عبارت پھر پڑھیے۔ "پھر ہی کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا

ورنہ آپ شاید ایسانہیں لکھتے۔ بوری عبارت س کیجے۔ ص:۵۱ پرہے ''الحاصل غور کرنا جا ہے کہ شیطان وہلک الموت كاحال دبكھ كرعكم محيط زمين كافخرعالم كوخلاف نصوص قطعيہ كے بلا دليل محض قياس فاسدہ ہے ثابت کرنا شرک نہیں توکون ساایمان کا حصہ ہے کہ شیطان وملک الموت کوبیہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخرعا**لم** کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور د کرکے آیک نثرک ثابت کرناہے۔ شرک نہیں توامیان کا کون ساحصہ ہے۔"

فرق باطله

اولاً:- دوجگه شرک نہیں توامیان کاکون ساحصہ ہے؟اس کاصافی مطلب بیہ ہواکہ محیط زمین لینی کل روئے زمین کاعلم حضور اقدس ﷺ کے لیے ماننا ایسا شرک ہے، جوقطعی ہے جس میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں۔اب آپ ہی اپنے ایمان سے اوچھ کربتائیے کہ شرک کی اس تفسیر کے بعد جو خود مصنف کی ہے شرک کے وہ معنی کیے بن سکتے ہیں جوآپ نے بتائے ہیں۔

**ثانیًا:**-شرک کے معنی نص قطعی کے خلاف ہونانہ کہیں لغت میں وار دہے نہ شرع میں نہ عرف میں۔ توالیمی صورت میں شرک کاوہ معنی مراد لینا جو آپ نے بیان کیا ، ایسے ہی ہے جیسے زمین بول کر آسان مراد **لیا** جائے، اس بنا پر کہ دونوں گول ہیں۔

ثالثاً: - شیطان کے ساتھ یہ محبت دیکھیے کہ شیطان کی وسعت علم کے ثبوت کے لیے نص (قرآن و حدیث) کو کافی جاناقطعی کی ضرورت نہیں تجھی ۔ صاف صاف لکھا: شیطان وملک الموت کو پیر (علم کی وسعت) نص سے ثابت ہے۔قطعی کی قید نہیں مذکور ہے اور مطلق نص ظنی بھی ہو سکتی ہے۔مگر حضور اقد س مٹل ٹانٹا گیا سے یہ عداوت کہ حضور اقد س ﷺ کی وسعت علم کے ثبوت کے لیے نص قطعی مانگتا ہے۔ بولیے آپ اس

رابعًا: - شیطان کے علم کی وسعت بھی توباب عقائد سے ہے تواس مصنف کی تحقیق کی روسے اس کے لیے بھی نص قطعی بھی در کار۔ صرف نص اگر چہ ظنی ہو کیسے کافی ہوگی۔اسے شیطان کی محبت کا سرور اور حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم سے عداوت كاخمار نه كہاجائے تواور كيا كہاجائے گا؟

خامساً: - حضرت مولانا عبداسم عرام بوری نے پہلے انوار ساطعہ لکھی،اس کے رد میں گنگوہی صاحب نے براہین قاطعہ لکھی جواپنے مرید البیٹھی صاحب کے نام سے چھپوائی۔ پھر بعد کے ایڈیشن میں مولانا عبد السميع صاحب نے براہین قاطعہ کے کچھ حصہ کار دکیا۔ حاجی امداد الله صاحب وغیرہ کی تصدیق وتقریظ پہلے والے الديش پر ہے۔ دوسرے پرنہيں۔آب نے دربارہ تكفير مولاناعبد المع صاحب رام بورى والتفاظيم كا قول جوذكر کیاہے وہ مجھے یاد نہیں اتفاق سے اس وقت دوسراایڈیشن نہیں مل سکا۔ میرے پاس بھی نہیں، مدرسہ میں بھی

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد كالجلدسوم جانا (لعنی بیر کہنا کہ غیب جانتے تھے )اگر بقول زید سیجے ہے تودریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے (لعنی جو حضور اقدس ﷺ ﷺ جانتے تھے) کل علم مراد ہے یا بعض لیعنی حضور کل علم جانتے تھے یا بعض \_ اگر بعض علوم غیببیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ،ایساعلم غیب زید و عمر و بکر بلکہ ہر صبی ومجنون الخے\_" اب غور سیجیے یہاں مطلق غیب ہے بحث نہیں نہ مطلق غیب کی دوسمیں کی ہیں، بلکہ بحث ہے اس غیب سے جو حضور کو حاصل ہے اور اس کی دوسمیں کی ہیں ۔ کل اور بعض ۔ لہذا کل سے مطلق علم غیب مراد نہیں ہوسکتا، بلکہ وہی علم غیب مراد ہوسکتا ہے جو حضور کو حاصل ہے ۔اسی طریح بعض سے مطلق مراد نہیں ہوسکتا بلکہ وہی مراد ہوگا جو بعض حضور کو حاصل ہے ۔ اس کو بول سبھیے مقسم ہے وہ علم جو بقول زیدِ حضور اقد س ﷺ کوحاصل ہیں کل اور بعض اس کی دوسمیں ہیں اور مقسم کا اپنے اقسام میں پایا جاناضروری ہے، اس کی مثال ہیہ ہے کہ نحوی کہتے ہیں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم، فعل، حرف۔ تولازم کہ اسم بھی کلمہ ہواور فعل اور حرف بھی۔ اسی طرح جب یہاں حضور اقد س ﷺ کے لیے حاصل شدہ علم غیب کی دوسمیں کی ہیں تو کل کی طرح بعض ہے بھی وہی علم غیب مراد ہو گا، جو حضور اقدس ﷺ کے حاصل ہے۔اس کو بچوں، پاگلوں، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی،اس لیے بلاشبہہاس میں حضور اقد س ہٹائٹیا گیٹری توہین ہوئی۔اس کی مزید توضیح یہ ہے کہ اگر "ایسا" کلمئة تشبیه مانیں جیسا کہ ان لوگوں کے شیخ الاسلام حسین احمہ ٹانڈوی نے لکھاہے تومشبہ کا "ایسا" سے پہلے مذکور ہوناضروری ہے ورنہ کلام لغو ہوجائے گا،اوریہاں پہلے جومذکورہے وہ بعض علم غیب ہے جو حضور کو حاصل ہے۔ اس لینے وہی مراد ہونا متعیّن۔ مطلق بعض چوں کہ مذکور نہیں اس لیے وہ مراد نہیں ہوسکتا۔اس کومراد لیناکلام کولغواورمہمل کردیناہے۔اوراگر ''ابیا'' کواتنااور اس قدر کے معنی میں مراد کیں، حبیباکہ مرتضیٰ حسن چاند بور در بھنگی وغیرہ کا خیال ہے تو بھی یہ اپنے بہلے مشارٌ الیہ کو چاہتا ہے۔جس کی طرف اشارہ ہے اگر وہ بہلے مذکور نہ ہو یا مذکور کچھ اور ہواور اشارہ کسی اور کی طرف کیا جائے تو کلام لغو،مہمل ہوجائے گا،اوراس عبارت میں ''ایسا'' سے پہلے حضور اقد س ﷺ کی کاعلم مذکور ہے۔ نہ کہ مطلق بعض تو ''الیا''سے مراد بلاشبہہ حضور ہی کاعلم ہوانہ کہ مطلق بعض۔ آپ اچھی طرح میرے معروضے پر غور کیجیے گاتو

انشاءالله تعالیٰ آپ مجھ سے اتفاق رائے کریں گے۔ بلاشبہہ تمام انبیاے کرام علیہم السلام والتسلیم کاساری مخلو قات سے افضل ہوناضروریات دین سے ہے اور جو شخص امام الاولیا حضرت شیر خداعلی مرتضٰی وطنی تُقَالُ کو کسی نبی پر فضیلت دے ۔ بلا شبہہ وہ کافرہے ۔ ایسا کہ جواس کے کفرمیں شک کرے وہ بھی کافر۔بشرط کہ اس کا یہ کلام حالت ہوش و حواس صحومیں صادر ہوا ہونہ کہ حالت سکر اور جذب میں اس لیے کہ حالت سکر و جذب میں انسان مکلف نہیں رہتا، مرفوع القلم ہوجاتا

ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

 ۵-آپ نے جس طرح سیدنااہام اظم کا قول نقل کیا ہے وہ حضرت امام پر سراسرافتراہے اور بورے اصول اسلام کے ڈھانے کے مرادف ہے۔ دنیامیں کوئی کافرایسانہیں جس میں کوئی نہ کوئی بات اسلام کی نہ ہو جنے نداہب ہیں وہ سب کم سے کم وجود باری کے قائل ہیں۔ اس معنی کر کے: "ما وراء الوریٰ." ایک ذات الیم جو بورے عالم پر تصرف کرتی ہے اوراس کا حکم ہر حال میں نافذہے۔ دہریئے وجود باری کے منکر ہیں مگر وہ بھی اتنا تومانتے ہی ہیں کہ سے اچھی چیز ہے اور جھوٹ براہے۔مہربانی، شفقت، انصاف پسندیدہ ہے اورظلم براہے۔اسی طرح تا تار خانیہ کی طرف نسبت کرے آپ نے جوعبارت نقل کی ہے وہ بھی اسی کے مثل ہے لینی نہ تا تار خانیہ میں ایسی عبارت ہے، نہ ہوسکتی ہے، اور یہ بھی سارئے جہال کے کافرول کے مسلمان بنانے کے مرادف ہے۔ ہاں سیدنا امام اظلم ولی قائل کا یہ ارشاد ضرور ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسا قول صادر ہوجس کے کئی معنی ہوں تواگر اس کے ننانوے معنی کفر کے ہوں اور ایک معنی اسلام اور اس کی نیت معلوم نہ ہوتواس کو کافرنہ کہا جائے گا۔ تا تار خانیہ میں اگر ہوگا تو یہی ہوگا۔ تا تار خانیہ یہاں نہیں اگر آپ کے پاس ہو تودیکھ لیں ، اور جوعبارت ہونقل کر کے اس خادم کے یہاں جھیج دیں۔عالم گیری میں ہے:

"إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحدٌ يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه كذا في الخلاصة في البزازية إلا إذا صىح بارادةٍ توجب الكفر فلا

ينفعه التاويل حينئذ كذا في البحر الرائق."() مگریہ قول دیو بندیوں کو مفید نہیں۔ ان کے جن اقوال کفریہ پر ان کی تکفیر کی گئی ہے ، ان میں کوئی ایسی وجه نہیں نکلتی جواضیں تفرسے بچا سکے ۔ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تورسالۂ مبارکہ "الموت الاحمر"(۲) کا

اس قائل کی تکفیر مفتی پراس وقت فرض ہے جب اس کا کلمئے کفر مفتی کے علم میں آئے،اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ نجدی شیطان کا بہ قول علامہ شامی کے علم میں آیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

 ◄ ملاعلی قاری کی سس کتاب میں ان کا بیدار شادہے ،آپ کواس کا حوالہ دیناضروری تھا۔ اگر کسی کتاب میں ان کاار شاد ہے تو چندان مخصوص فر قوں کے بارے میں ہے، جن کے کفری عقائد میں تاویل کی گنجائش ہے،ورنہ یہی ملاعلی قاری شرح شفامیں لکھ چکے ہیں:

(۱) عالمگیری،ج: ۲،ص: ۲۸۳، رشیدیه پاکستان.

(r) اور تحقیقات حصه دوم. محمد نسیم مصباحی

ک کون می نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کر تاہے "... اس نے شیطان کے علم كوحضور اقدس ﷺ كعلم سے زيادہ وسيع مان كراورجس نے بيكہا، ايباعلم غيب زيد، عمر، بكر، الخ-اس نے ایک دینی ضروری عقیدے کا انکار کیایانہیں۔واللہ تعالی اعلم-

 ● وہابیہ کا بی تھم مولانا عبد استی صاحب نے اپنے عہد کے وہابیوں کے بارے میں دیا تھا، جب کہ تحذیرالناس، براہین قاطعہ، حفظ الا بمیان لکھی نہیں گئی تھی۔ان کاوصال ۱۲۸۵ھ میں ہو گیا تھا۔

الله وه مسلمان الله المعلى قارى والتعلقية في شرح فقد اكبر مين فِرماياكه "ابل قبله وه مسلمان الله والمسلمان المسلمان ہے جوضروریاتِ دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے اور جوضروریاتِ دین میں سے کسی کا انکار کرے اس کو کافر

كهاجائے گا۔والله تعالی اعلم-

 اس طرح مسلمان کو جائے توجیسے کافر کو کافر کہنامنع ، اس طرح مسلمان کو اس خاہر ہے کہ اگریہ بات اس طرح سیجے مان لی جائے توجیسے کافر کو کافر کہنامنع ، اس طرح مسلمان کو اسلمان ملمان کہنامنع، چلیے چھٹی ہو گئی۔ اب دنیامیں نہ کوئی کافر ہے نہ مسلمان۔ نہ کسی کو کافر کہنا جا ہیے نہ کسی کو مسلمان۔علاتوبہ فرمائیں کہ جوکسی نبی کی توہین کرے وہ کافر ہے ، جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی كافر \_ امام قاضى عياض شفامين اور علامه شامى حاشيه در مختار مين اس پراجماع امت نقل فرمايا \_ اور آپ اپنے بزرگوں کے کفریات پر پردہ ڈالنے کے لیے اجماع امت کی دھجیاں اڑارہے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ چلے چھٹی ہوئی، کسی ہندونے آپ کودیکھ کرسلام کیا تووہ بھی آپ کے نزدیک مسلمان واللہ تعالی اعلم -

آپ نے شاید قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی:

تم بہتر ہوان سِب امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہواور برائی سے منع

"كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتُ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَ تُنْهَوْنَ عَن الْمُنْكُر-،،﴿)

اور فرمایا:

بہانے نہ بناؤتم کافر ہو چکے مسلمان ہوکر۔

"لَا تَعْتَنِهُ رُوا قَلُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ-"كَانِكُمْ-"كَانِكُمْ-

اسلام میں آگر کافر ہو گئے۔

،رر روي. ''گَفَرُوْا بَعْنَ إِسُلَامِهِمُ-'

(١) قرآن مجيد، سوره آل عمران، پ:٤،آيت:١١٠ (٢) قرآن مجيد، سورة التوبة، پ:١٠ ،آيت:٢٦

(m) قرآن مجيد، سورة التوبة، پ: ١٠، آيت: ٧٤

"وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة."(١) اورايسے ہی ہم غالی رافضیوں کی تکفیر کالقبین رکھتے ہیں۔

يبي ملاعلى قارى شرح شفامين تصري كر حكية: "لان ادعاء ه التاويل في لفظ صياح لايقبل. "(") یہی ملاعلی قاری شرح شفامیں فرما چکے ہیں: "جو خاتم النبیین کامعنی آخر الانبیا ہونے کے علاوہ کچھاور بتائے، یااس میں تاویل کرے، کافرہے۔علاوہ ازیں شرح فقہ اکبر میں فرما چکے کہ جو مدت العمر پابندی کے ساتھ عبادت وریاضت کرے اور ضروریاتِ دین میں ہے کسی کا انکاکرے وہ کافرہے ، واللہ تعالی اعلم۔

۔ آپ اسے تمام اہل سنت کا قول لکھتے ہیں کسی معتمد کتاب کے حوالے سے ایک ہی کا قول نقل يجيح \_ والله تعالى اعلم \_

 امام غزالی نے کہیں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے، جس کا خلاصہ وہ ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ کیا جب مسلمان مرگیااور اس سے کفر کاصدور معلوم نہیں اس کومسلمان کہنا مذموم ہے۔اسی طرح جو کافر کفریر مرااوراس کا بیان لانا ثابت نہیں اس کو کافر کہنا مذموم ہے۔ مشر کین ویہود ونصارا بغیر ایمان لائے مریں توان کر کر میں مرکزی سات ال علم کوکیاکہاجائے گا؟ واللہ تعالی اعلم\_

۔ ابھی ہم نے حضرت ملاعلی قاری کا ار شاد شرح شفاہے نقل کیا۔ مزید سنیے ، عالمگیری میں روافض بى ك بارك ميں ج: "و هؤلاء القوم خارجون عن ملة الإسلام و أحكامهم أحكام المرتدين. "(") ان دونول كے بارے ميں آپ كيا كہتے ہيں؟ والله تعالى اعلم\_

● آپ نے قمر الاقمار سے امام الم کاشفین شخ اکبر محی الدین بن عربی قدس سرہ کا جو قول نقل کیا ہے وہ خودآپ كارد ب\_ ـ دوسرى سطريس ب: "فلو كان المجمع عليه من ضروريات الدين بحيث يعرفه العامة والخاصه فيكفر جاحده. "(٣) اس كو پير براه ليج اور بتائي خاتم النبين كے معنى آخر الانبيا مجمع عليه اور ضروريات دين سے ہے يانہيں؟ بتائيے بيہ عقيدہ اجماعی ضروريات دين سے ہے يانہيں كه حضور اقدس ﷺ کاعلم پاک ساری مخلو قات حتی که تمام انبیاے کرام اور ملا نکه عظام سے بھی زیادہ وسیع تر ہے کہ نہیں۔ 'اب جس نے بید کہا کہ شیطان کے علم کی وسعت نص سے ثابت ہے اور فخرعالم کی وسعت علم

<sup>(</sup>۱) شرح شفاء للملا على قارى، ج:٢، ص:٢٦٥

<sup>(</sup>٢) شرح شفاء للملا على قارى، ج: ٢: ص: ٣٩٧

<sup>(</sup>۳) عالمگیری،ج:۲،مص:۲٦٤، رشیدیه پاکستان.

<sup>(</sup>٣) قمر الاقبار،ص:٢٢٥،بحث اجماع حاشيه نور الانوار

فأوى شارح بخارى كتاب لعقائد

ہروہ وہائی جومیلاد، قیام، نیاز، فاتحہ وغیرہ کوحرام وبدعت بتائے وہ گراہ ضرور ہے اور گم راہوں سے میل جول حرام مدیث میں قدریہ کے بارے میں فرمایا:

"لا تجالسوا أهل القدر."() قدريون كساته مت بيشو

اور فرمایا:"إن مرضوا فلا تعودوهم اگر وه بیار پرین تو دیکھنے مت جاؤ اور اگر مر

و إن ماتوا فلا تشهد وهم."(٢) جائين توان كے پاس مت جاؤ۔

قدر روں پر کفر کافتوی نہیں پھر بھی ان کے بارے میں سے تھم ہے۔ اسی طرح وہ دیو بندی جواپنے اساطین کے کفریات پرمطلع نہیں وہ اگر چپہ کافر نہیں مگر گمراہ ضرور ہیں،اس لیےان سے بھی میل جول،سلام کلام، لین نہیں کرتے مگر جب وہ نانو توی، گنگوہی، البیٹھی، تھانوی کواپنا بزرگ و پیشواما نتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ان کے کفریات پرمطلع ہیں توخود کافر ہو گئے۔ان کے بارے میں علاے عرب وعجم ،حل وحرم ، ہندو سندھ کا

"من شك في كفره و عذابه گتاخ رسول كے كافر ہونے عيں جو شك كرےوہ بھى كافر ہے۔ كفر. "(")

جب انھوں نے گستاخان رسول کو پیشوا بنایا تواس کا صاف صاف مطلب سیہ کہ بیران کے ہم عقیدہ ہیں۔انسان کسی گم راہ بدرین کو پیشوانہیں بنا تا۔واللہ تعالی اعلم۔

د بو بند بوں کے عقائد کی تفصیل ۔ حضور ﷺ نے منافقوں کو مسجد سے نکالا ہے۔ابولہب حضور کا چیاتھا۔ دین کے معاملہ میں خونی رشتہ کوئی چیز نہیں۔ مسكوله بشمس الحق انصاري، دومري - ١١١ جمادي الآخره ١٨١٨ه

الی جناب مفتی صاحب السلام علیکم بعد سلام کے معلوم کریں کہ میرے وہن میں کچھ

(١) مشكوة شريف، ص:٢٢، باب الايمان بالقدر، مجلس بركات.

فآوى شارح بخارئ كتاب لعقائد

آدمی جس کومستند مانے کم از کم اس کی بات تومانے۔ قمرِ الاقمار کی عِبارت آپ نے جو نقل کی اس میں وہا پیوں کو مضل ، گمراہ کرنے والا کہا گیاہے ، اور اس سے لازم ہے گمراہ ہونا۔ مگر آپ استے انصاف پسند، معتدل مزاج ہیں کہ انھیں صرف خاطی کہتے ہیں، گراہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہماری اس تقریرے ثابت ہوگیا کہ جولوگ تحذیرالناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان کی کفری عبار توں پرمطلع ہونے کے باوجود ان کے مصنفین کی تکفیر نہیں کرتے وہ تفریط میں مبتلا ہیں اور صراط متنقیم سے ہے ہوئے ہیں، اور صراط متنقیم افراط و تفریط کے در میان ہے۔واللہ تعالی اعلم\_

# عقائدباطلہ کے معتقد کافرہیں یامرتد؟

مسئوله: حسيب الدين قادري، خادم الافتامد رسه عربيه اسلاميه سعدي مدن بور، بانده - ٢ مفر ٢٠٠١ه

و عقائد کفرید باطلہ کے معتقد دیو بندی کی وہ سل جو ابتدائی سے اپنے باپ دادا کے عقائد باطلہ پر ہیں ان کے اوپر کافر ہونے کا حکم ہے یامر تد ہونے کا؟

یہ سب مرتد ہیں۔ ادعاے اسلام کے ساتھ ساتھ کفر کا ارتکاب ارتداد ہے۔ روافض کے بارے میں عالمگیری میں ہے:

"أحكامهم أحكام المرتدين."(١) ان كا احكام مرتدك احكام بين والله تعالى اعلم-جود بوبندی این اساطین کے کفریات پرمطلع نہیں وہ کافر نہیں۔

قدر بوں پر کفر کا فتوی نہیں۔ کم راہوں سے میل جول حرام۔ مسئوله: حبيب الدين قادري، خادم الافتامدرسه عربية اسلامية سعدي مدن بور، بانده - ٢ مفر ٢٠٠١ه

وہانی دیوبندی شار کیے جانے والے اس اطراف میں تقریبًا ۹۵ فی صد ایسے ہی لوگ ہیں جو دیو بندیوں کے عقائد کفریہ باطلہ کے نہ قائل ہیں نہ ہی معتقد ہیں جیساکہ عندالاستفسار ظاہر ہوتاہے، بقیہ عمل میں بہت سی چیزوں میں انھیں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ان کے ساتھ مسلمانوں جبیبا سلوک کیا جائے یا کافروں جیسایا مرتدین جیسا۔ لینی ان کا کھانامباح ہے کہ نہیں،ان کے ساتھ بیٹھنامباح ہے کہ نہیں،ان سے سلام وکلام مباح ہے یانہیں ؟ دلائل کے ساتھ مسائل سے رہ نمائی فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) مشكوة شريف، ص:٢٢، باب الايمان بالقدر، مجلس بركات.

<sup>(</sup>٣) شامى، ج:٦،ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد، مطلب في حكم ساب الأنبيا، دار الكتب العلمية، لبنان.

<sup>(</sup>١) عالمگيري. ج:٢،ص:٢٦٤، الباب التاسع في أحكام المرتدين.

فأوك شارح بخارئ كتاب لعقائد

الجديد، منصفانه جائزه دارالافتاميں اتنی فرصت نہيں کہ ہرائيک سائل کو پوری کتاب لکھ کر بھیجی جائے۔ دیو بندیوں

(۱) اگر کوئی شخص نماز کے اندر اپنے بیل اور گدھے کے خیالات میں ڈوب جائے تو نماز میں کوئی فتور کے چند عقائد یہ ہیں۔ نہیں آئے گالیکن اگر حضور اقد س پڑالٹا گاڑ کا خیال آجائے تونماز تونماز ایمان کی بھی خیر نہیں (صراط تنقیم)

(٢) [معاذ الله، معاذ الله] حضور اقدس ﷺ مركز مثى ميں مل گئے۔ (تقوية الايمان)

(٣) حضوراقدس شالته الماييات نهيس كرسكتير (تقوية الايمان)

(م) شیطان لعین کاعلم حضور اقدس شانتا علیہ کے علم سے زیادہ وسیع ہے۔ شیطان کے علم کو وسیع ماننا

قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور حضور اقدس ﷺ کے علم کووسیع مانناشرک ہے۔ (براہین قاطعہ)

(۵) حضورانیاعلم ہرکس وناکس حتی کہ ہر بیچے، پاگل تمام حیوانات کل چوپایوں کو ماصل ہے۔ (حفظ الایمان)

اب آپ خود اپنے ایمان سے بوچھے کہ جن لوگوں کاعقیدہ یہ ہووہ کیسے مسلمان ہوسکتے ہیں۔حضور اقدس ﷺ کی شان اقدس میں معمونی سی گتاخی کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا:

"لَا تَعْتَدَارُ وَاقَالُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ الْيَمَانِكُمْ -" بَها في نباؤمومن مونے كے بعدتم كافر موسكے -

توجب دیو بندی حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کی شانِ میں گنتاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں تونہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کے پیچے کسی کی نماز سیجے۔اس لیے کسی دیو بندی کے پیچے نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر قضا کے حکم میں ہے، اور دیو بندی جب کافر و مرتداور گتاخ رسول ہیں توان سے

میل جول،سلام کلام حرام-قرآن مجید میں ہے:

"فَلاَ تَقْعُلُ بَعْدَ النَّاكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الطَّلْمِينَ-"(٢) يادآنے پرظالموں كے ساتھ نہ بيھو۔

صحابہ کرام رین اللہ ایک میں گتاخی کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا:

نہ ان کے ساتھ کھاؤ ہیونہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھونہان کے ساتھ نماز پڑھونہان کے جنازہ کی نماز

پڑھوندان سے شادی بیاہ کرو۔

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم ولا تناكحوهم."(٣)

تفسيردر منتورمين سورة توبه كى آيت كريمه:

(١) قرآن مجيد، سنورة التوبة، پاره:١٠، آيت: ٦٦.

(٢) قرآن مجيد، سورة الانعام، پاره:٧، آيت: ٦٨. (m) المستدرك للحاكم، ج: "، ص: ٦٣٢، السنة لابن عاصم ج: ٢، ص: ٤٨٣.

فتاوى شارح بخارى كتاب لعقائد فرقِ باطله

سوالات بہت دنوں سے اٹھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں، لہذراآپ سے گزارش ہے کہ آپ مندر جہ ذیل سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں دینے کی زحمت کریں، آپ کی

 ● میں بریلوی فرقہ کے نقش قدم پر چلنے والاسنی مسلمان ہوں۔ ہمارے یہاں بریلی مولانا بیان کرتے ہیں کہ بریلوی فرقہ کے مسلمانوں کی نماز دیو بندیوں کے بیچھے نہیں ہوگی، جب کہ دیو بندی مسلمان بریلوی مولانا کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، کیاان کی نماز ہوجائے گی؟

● - مسجد کے ممبر سے کسی ایک فرقہ والوں کی شکایت کرنا کیا در ست ہے یانہیں ۔ کیا حضورِ پاک نے

؎ - کسی مسلمان کو کافرِ منافق ، دین کا دشمن ، بد دین کہنا جائز ہے ۔ کیا حضور پاک نے ایساکیا ہے نہیں تو ایما کہنے والے کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟

⑥-مسجد کے امام کے شرائط کیا جا ہئیں؟

●-ہمارے مولانا بیان کرتے ہیں کہ دیو بندی کے یہاں کھانا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے یہاں رشتہ کرنا، يهال تك كهان سے كوئى لگاؤر كھنے تك كومنع كرتے ہيں۔كياحضورِ پاك نے ايساكياہے؟

● -اگر میرااپناہی خون کاایک شخص دیو بندی ہوگیاہے اور اس کے یہاں لڑکے کی شادی ہو، وہاں میں بورے خاندان کے ساتھ دعوت کروں تواس مقام پر میرے اوپر کوئی علم تونہیں لگے گا، جب کہ میں نے جانگاری میں دعوت کیا،ان کا کھاناوغیرہ ہوا۔

●-ہمارے یہال کی مسجد میں ایک امام رکھے گئے ہیں، چوں کہ ہم لوگ بھی بریلوی خیالات ہیں اس لیے ویساہی امام رکھا گیاہے اپنے امام میں کچھ کمی پاکر کچھ لوگوں نے پرانے امام کی جگہ دوسرے امام کی ضرورت محسوس کی،لیکن گاؤں کے کچھ لوگ ضدمیں آگران کوبدلنے کوراضی نہیں ہیں اس لیے کچھ لوگ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔جس سے آپس میں نفاق پیدا ہو گیاہے۔اس حالت میں جوامام ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکیں ،اور آپس میں نفاق اتفاق میں بدل جائے۔فقط والسلام۔

آپ سن صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اس کی خوشی ہے لیکن آپ کو دیو بندیوں کے عقائد معلوم نہیں اگران کے عقائد آپ کو معلوم ہوتے تو آپ کو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی ، آپ کا ایمان خود آپ کی رہنمائی کرتا آپ پہلے دیو بندیوں کے عقائد معلوم کریں۔اس کے لیے آپ زیادہ نہیں صرف دو کتابیں پڑھ لیں۔المصباح شرکت کرناکیسا ہے، جوسٹی پر ہیز نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ ایسوں کی دعوت خوشی اور عمی میں شریک ہوتے ہیں توان کاکیا جکم ہے؟ پھر اگر امامتِ نماز کی ضرورت ہوتوایی شخص کیا امامت کر سکتا ہے؟

دیوبندی، وہانی بدمذ ہوں کے لڑکوں کے متعلق کیا حکم ہے، سنی بچوں بالغ و نابالغ کا ایسے بچوں سے دوستی، ساتھ میں کھیلنا، لہو ولعب میں پڑناکیساہے ،اور جو والدین اپنے بچوں کوان بدمذ ہبوں کے بچوں کی صحبت سے نہ بچاتے ہوں توان کا کیا حکم ہے؟

[و] مساجد جن کے متولیان بھی سنی ہوں اور واقف بھی سنی۔الیسی مسجدوں میں بدمذہبوں (دیوبندی وہائی ،غیر مقلد) وغیرہ کو آنے سے روکنے کاحکم ہے جبیباکہ امام اہل سنت مجد د دین و ملت فاضل بریلوی علیہ الرحمة والرضوان نور الله مرقدة نے بھی فتاوی رضوبیہ شریف جلد سوم میں روکنے کا حکم فرمایا حق ہے۔اس علم کی تشریح فرمادیں تاکہ وہ عوام الناس جو ضروریات دین سے بھی اچھی طرح واقف نہیں اور اپنی کم فہمی اور جہل کی بنا پر ان بدمذ ہبوں کو بھی کلمہ گومسلمان تصور کرتے ہیں اور ان کے ایمان کی خرابی کو بھی ممل کی خرابی خیال کرتے ہیں۔اس کیے دیو بندی وہانی کو بھی مسجد میں آنے سے روکنے والوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔حتی کہ الرنے بھڑنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ایسے لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے،اور جن مساجد میں بید دیو بندی وہانی وغیرہ آتے ہیں اور صفوں میں شامل رہتے ہیں توایسی جماعت کے متعلق بھی حکم فرمادیں۔ آیانماز ہوگی یانہیں؟

[8] الیی مسجد جس کے تمام مصلیان محلہ میں نہ کوئی عالم دین ہوں نہ حافظ و قاری ہوں اور نہ کوئی متقی ہوں لینی سب فاسق ہوں ایسی حالت میں امامت کون کرے؟ کیا انھیں فساق میں جو کم درجے کا فاسق ہویا جے مصلیان وقت جماعت پر پسند کریں وہ امامت کرے؟ یا متولیان ومصلیان مسجد ہذاعالم متقی جو حافظ و قاری متصلب سنی چیج العقیدہ کا انتظام کریں۔جب کہ شہر کے سنی مدرسہ میں ان صفات کاعالم حق موجود ہو۔

[الف] جولوگ دیوبندیوں کے پیشوا قاسم نانوتوی، رشیداحمد گنگوہی، خلیل احمد البینتھی، اشرف علی تھانوی کی ان کفری عبار توں پرمطلع ہوں جن کی بنا پر علماہے عرب و مجم ،حل و حرم ، ہندوسندھ نے متفقہ فتویٰ ، دیا کہ یہ کافرومر تدہیں اور ایسے کافرومر تدہیں کہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکران کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافرے ۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے ضروریاتِ دین کا انکار کیا۔ اللہ عز وجل اور حضور اقد س شان پڑائی شان میں گتاخی کی ۔ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جوشخص ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک کا انگار کرے ، یااللہ عزوجل یا حضور اقد س بڑا اٹھا گئے کی ادنی سی توہین کرے وہ کافرہے۔ در مختار میں ہے:

"سَنُعَذِّ بُهُمْ مَرَّتَيْنِ." جلدتهم انفيس دوباره عذاب كريس كـ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابو مسعو د انصاری رضی بھیا سے مروی ہے کہ ایک بار جمعہ كے خطبہ كے دوران حضور اقدس بھائنا اللہ نے فرمایا:

حبدسوس

"قم يا فلان فاخرج فإنك منافق."() المحاك فلان فكل جاب شك تومنافق بـ اس طرح نام لے لے کرسارے منافق کومسجد سے نکال دیا۔اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ علامے اہل سنت جو فرماتے ہیں کہ دیو بندیوں کے بیچھے نماز سیجے نہیں ان سے میل جول سلام کلام جائز نہیں،ان کے ساتھ کھانا بینا جائز نہیں وہ حق ہے۔

دین کے معاملہ میں خونی رشتہ کوئی چیز نہیں ابولہب حضور اقدس ﷺ کا چیا تھا ، کیا حضور اقدس ﷺ ﷺ نے اس کاکوئی لحاظ فرمایا، بوری سورہ "تبت میرا" اس کے ہجومیں نازل ہوئی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

> جہال کوئی بدمذہب مدعوہ ووہاں سنیوں کوجانا جائز نہیں مستوله: جناب محرصالح تاج بابا، وي ٢٦/١٣١، مد بيوره، وارالي

> > السلاح کیافرماتے ہیں علماہے دین حق مندر جہ ذیل مسائل میں:

[الف] جبیا کہ علماے حقہ کے اقوال متفقہ فتویٰ علماہے دین و فتاویٰ حسام الحرمین شریف سے حکم عیاں ہے کہ متعلّد و ہائی جنھیں فی زمانہ دیو بندی کہا جاتا ہے ان کے اکابر مولوی کافر ہیں ، اور جو شخص ان کے عقائد پرمطلع ہوکرانھیں مسلمان جانے یاان کے گفر میں شک کرے وہ بھی آٹھیں کے حکم میں ہے کہ من شك فی کفرہ و عذابه فقد کفر توجولوگ ان مولوبوں کے عقائد باطلہ اور ان کی کفری عبارت کو جانتے ہوئے انھیں اپنا پیشوامانتے ہیں ان لوگوں کے متعلق حکم فرمائیں؟

[ب] پس ان بدمذ ہبوں یعنی د یو بندی، غیر مقلد ، رافضی، قادیانی، چکڑالوی، خارجی، نیچیری وغیرہ کے متعلق جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے اور علماے اہل سنت کے فتاویٰ سے مکمل مقاطعہ کاحکم ہے۔ان سے دور اور نزدیک کارشتہ کیسا جوسنی ان بدمذ ہبوں کو دعوت وغیرہ میں بلائے ایسوں کے متعلق شرع میں کیا تھم ہے؟ اگر صاحب خانہ ان بدمذہبوں کو کا فرجانتا ہواور جس طرح مشرکین گراہکوں کو بلاتات اورصاحب خانه سن اگر خدا نخواسته ان بدمذ بهول كوكلمه گواور مسلمان جانتا بهو توان دونول كاكياتكم ہے؟ [3] مندرجہ بالاقشم کے صاحب خانہ کے وہاں کسی سنی کو دعوت طعام، بارات ، شادی یا جنازہ میں

(١) الدرالمنثور، ج:٣، ص:٢٧١

"و إن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها."(1) شفاءامام قاضی عیاض اور شامی میں ہے:

"أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر من شك في عذابه وكفره كفر."(r)

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کی توہین کرنے والا کافرہے جواس کے عذاب اور گفر میں شک کرے وہ جھی کا فر۔

پھر بھی ان لوگوں کو اپنا پیشوا مانتا ہو ، وہ بھی ضرور بالضرور کافرو مرتدہے۔ اس لیے کہ آدمی پیشوااسی کو بنا تاہے،جس کے عقیدے اور عمل کواچھ ہمجھتاہے، تواس میں ضروریاتِ دین کے انکار،اللہ عزوجل اور حضور اقدس ﷺ کا توہین کواچھا جانا اور یہ بلاشہہ کفرہے۔ یہ تخص خواہ مولوی ہویا جاہل، سب کا علم کیسال ہے۔ جو بھی ان کے کفریات پرمطلع ہوکران کومسلمان جانے وہ کافرہے۔واللہ تعالی اعلم۔

[ب] ابن عقیلی وابن حبان نے حضرت انس وَثَلَّتُكَتُّ ہے روایت کی که رسول الله ﷺ نے فرمایا:

"إن الله اختارني و اختار لي أصحابا وأصهارأ سياتي قوم يسبونهم و ينتقصونهم لا تجالسوهم ولا

بے شک اللہ تعالی نے مجھے چن لیااور میرے کیے اصحاب اور سسرالی رشتے والے چن کیے۔عن قریب ایک قوم آئے کی جوانھیں برا کھے کی اور ان کی شان گھٹائے کی ، تم ان کے پاس نہ اٹھنا نہ بیٹھنا ، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا۔

آنی ہے۔ فرمایا گیا: "من قطع صفا قطعه الله."(٢) جوصف كوقطع كرے كا، الله اس كوقطع كردے كا-ان بدمذہبوں کی نماز نماز نہیں ۔ ان کاصف میں کھڑے ہوناایا ہی ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں ۔ اس لیے ان کے صف میں ہوتے ہوئے قطع صف لازم ہے۔حضور اقد س ﷺ نے جمعہ کے دن بھری مسجد سے منافقین کونام لے لے کر ذکال دیا۔صاف صاف فرمادیا:

[ح] جہاں کوئی بدمذہب مدعوہووہاں سنیوں کو جانا جائز نہیں۔ اس لیے کہ جانے کے بعدان سے

اختلاط ہوگا، ان کے ساتھ کھانا پینا پڑے گا اور یہ سب ناجائز وگناہ ہے۔ جنازے میں اگر امام اور میت سی

ہوں توشریک ہوسکتا ہے۔ اہل سنت پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کوخواہ وہ بالغ ہوں یا نابالغ بدمذ ہموں کے بچوں

کے ساتھ میل جول سے سختی کے ساتھ روکیں۔اس لیے کہ اکثریہی ہوتاہے کہ بدمذہب کے بیجے بدمذہب،ی

ہوتے ہیں، اور بچین کی دوستی مدت العمر باقی رہ جاتی ہے ، اسے ختم کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ جو اہل سنت اپنے

بچوں کوبد مذہبوں کے بچوں سے ملنے جلنے سے نہیں روکتے وہ بھی فاسق ہرں اور فاسق کوامام بنانا جائز نہیں ، خواہ

[و] ایسے لوگوں کو مجھایا جائے اور انھیں تھم شرعی بتایا جائے۔ تجربہ ہے کہ جولوگ بے مملی کی وجہ سے

الله عزوجل اور حضور اقدس بالله المالية الميالية في كتاخي كرنے والے سے بڑھ كرموذي كون ہوگا۔علاوہ ازيں ان

بدمذ ہوں کے صف میں کھڑے ہوجانے کی وجہ سے قطع صف بھی ہوتا ہے اور حدیث میں اس پر سخت وعید

کسی وجہ سے فاسق ہو۔ فاسق کے بیتھیے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ واللہ اعلم۔

الساكرتے ہيں مجھانے بجھانے كے بعد مان جاتے ہيں۔ در مختار وغيرعامه كتب فقه ميں مذكورہے:

اگرچەزبان سے ایذادیتا ہو۔

"ويمنع منه كل موذ ولو بلسانه. "(1) مسجد عبر ايذادين والي كوروكاجائ،

"اخرج یا فلان فإنك منافق، اے فلال (مسجدے) نكل تم منافق ہو اخرج یا فلان فإنك منافق."(۳) اے فلال (مسجدسے) نکل تم منافق ہو مسلمانوں کو بھی اس پر عمل کرنالازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ [0] جس مسجد کے تمام مصلیان یاجس جماعت کے سبھی لوگ فاسق معلن ہوں توان سب پر واجب

تواكلوهم ولا تشاربوهم."(٣)

جب صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کا بیر حکم ہے توجولوگ اللہ عزوجل ور سول اکرم بڑا ٹھا گیڑ کی توہین کریں ان کاکیاحکم ہو گا۔اس لیے سوال میں مذکور بدمذ ہبوں کواپنی کسی تقریب میں ہر گز ہر گزنہ بلائیں۔کوئی شخص اپنے یااپنے ماں باپ کے وشمن کواپنی تسی تقریب میں نہیں بلاتا، پھر مسلمان ہو کر اللہ عزوجل اور رسول اللہ ہے توفاسق ہے اور اگر مسلمان سمجھ کربلاتا ہے تودو صورت ہے۔اگروہ ان کے پیشواؤں کی ان کفری عبار توں پر مطلع ہے جن پر ان کی تکفیر کی گئی ہے ، پھر ان کو مسلمان سمجھتا ہے تو خود کافراور اگر ان عبارات کفریہ پرمطلع نہیں توفاسق۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>١) تنوير الأبصار مع در مختار، ج: ٢، ص: ٣٠٠، كتاب الصلاة باب الامامة، (زكريا).

<sup>(</sup>٢) شامي، ج: ٦، ص: ٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد في حكم ساب الانبياء، (زكريا).

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ج:٣،ص:٣٣٢، كنز العمال للمتقى رقم الحديث: ٣٢٤٦٦، معجم كبير للطبراني، ج:١٧، ص:١٤٠

<sup>(</sup>١) در مختار، ج: ٢، ص: ٤٣٥، كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها. (زكريا).

<sup>(</sup>٢) سنن نسائي،ص:١٣١، باب من وصل صفاً.

<sup>(</sup>m) عینی شرح بخاری،ج: ٤،ص: ٢٢١.

احر گنگوہی، خلیل احمدانسیٹھی، اشرف علی تھانوی کو کافرو مرتد کہے توسنی مسلمان ہے اور نہ کہے تووہانی دیو بندی

تعالیاتهم۔ گنگوہی کو'' رحمۃ اللہ علیہ ''لکھنا دیو بندی ہونے کی دلیل ہے۔ مسئوله بضميرالدين، موضع جلال بور، بوسٹ مديابور، كانپور (يو لي - ي - )

کیافرماتے ہیں علماہ دین اس مسلہ میں کہ عمرو کے عقائد پر اہل خاندان و متعلقین مطمئن نہیں ، کیوں کہ برادری میں ان سے متعدّد بار توبہ و تجدید ایمان کرایا گیا اور عمرو کا خود کہنا ہے کہ ہم سنی وہائی سبھی کے جلسوں میں جاتے ہیں۔، ہم سب کومسلمان جانے ہیں۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ وہ کس عقیدے کا ہے۔ہم ہر مذہب وملت سے تعلق رکھیں گے اور اپنے یہاں تقریب میں سب کوشریک کریں گے۔اور عمرو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کیانہیں کرتے۔ نیاز فاتحہ ہم کریں، شب براءت ہم کریں، میلاد سلام ہم پڑھیں اور مزارات پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ حالال کہ خاندان والوں اور دیگر متعلقین عزیزوں نے عمرو کوراہِ راست پر لانے کی بہت کوشش کی اور علماے اہل سنت نے حسام الحرمین شریف سے آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کی راشنی میں کافی مجھایااور عقائد کفریہ دیو بندیہ سے مطلع کیااور عمروسے توبہ و تجدیدایمان بھی کرایا گیا۔ توبہ نامہ کی تحریر بھی لی گئی۔ مگر پھر بھی عمرو جلسہ دیو بندی اور تبلیغی اجتماع میں برابر شرکت کرتا ہے اور حال ہی میں اینے مٹان میں ایک سہارن بوری مولاناکو بلاکر اجتماع کرایااور لوگوں سے کہا کہ لوگ اجتماع کامعنی نہیں سمجھتے۔ دیکھو انھوں نے کیابراکہا۔ بلکہ درود شریف کی فضیلت بیان کی۔ایسے حالات کی وجہ سے خاندان کے زیادہ ترلوگ خلاف ہو گئے اور کھانا بینا، آنا جانا، بیاہ شادی وغیرہ سے قطع تعلق کر لیا۔ لیکن کچھ خاندان کے لوگ سنی ہوتے ہوئے عمروسے تعلق رکھتے ہیں،ان کے رشتے عمروسے گہرے ہیں۔بکرایک نوجواں جو کہ عمرو کا بھانجاہے وہ بھی عمرو کے ساتھ اجتماع میں جاتا ہے اور اس کی دو کان پر کٹر کھلے وہابیہ اٹھتے بیٹے ہیں۔ انھیں وہابیوں کے ہمراہ جامع مسجد میں آٹھویں دن جوان کا اجتماع ہوتا ہے اس میں شریک ہوتا ہے۔ دوران گفتگو میں رشیداحمہ ہوئی۔ایک سال قبل نکاح ہو دیا تھا۔خاندان کے عزیزوں نے لڑکی والوں (سیم لڑکی کا بھائی) کو عمرواور بکر کے عقائد باطلہ پرمطلع کیا توسیم خال عِمرواور بکر کے مکان پر گیااور ان لوگوں سے توبہ و تجدیدایمان پر زور دیا توعمرو اور بکر کے حالات پر ایک فتویٰ لکھ کرسیم کو دیا گیا کہ بریلی سے جواس پر حکم شرعی ہو گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیکن اس فتویٰ کا کوئی پینہ نہ حلا اور یہ فتویٰ تمبر ۲۶۱ جواس فتوے کے ہمراہ جواب الجواب کے لیے روانہ

ہے کہ ایساامام تلاش کریں جو غیر فاسق ہواور جب تک ایساکوئی امام نہ ملے توان فساق میں جو نسبتاً کم فاسق اور سیحے نماز پڑھنا جانتا ہواہے امام بنائیں۔ تاکہ جماعت جو واجب بھی ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے فوت نہ ہو، البتہ دفع کراہت کے لیے اعادہ کرلیں۔ جبیبا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاویٰ رضوب**ی** میں

V slung

شبهه کی بنیا دیر کسی کوومانی کهناحرام

مسئولہ: نورالدین بابا، پان محل، چرنیس پارک، شیام ٹاکیز کے سامنے، ناگیور (مہاراشٹر)-۲۱؍ رجب ۱۳۱۸ھ

و نیرعالم دین وحافظ قرآن ہے۔ایک مسجد کا امام وخطیب بھی ہے، سنی سیحیح العقیدہ بھی ہے،لیکن نام نہاد وہابیوں سے اس کانعلق بھی ہے، حتی کہ کھانا پینا تک ہے۔اعتراض کرنے پر زید امام جواب دیتا ہے کہ ہم تمھارے کہنے سے کسی کووہانی تصور نہیں کر سکتے ، جب گستاخان رسول کو نہ وہ اپنا پیشوا مانتا ہے ، نہ ان کے اقوال کوتسلیم کرتاہے توہم اسے وہائی نہیں کہیں گے ۔ بکر وعمر جس کوتم وہائی کہتے ہووہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر باادب صلاۃ وسلام بھی پڑھتے ہیں ،اولیاے کرام کی بارگاہ میں نذر بھی پیش کرتے ہیں اور میں اہل سنت کے افرادسے نالال ہول جو صرف سن سنائی بات پر کسی کو بھی وہانی دیو بندی تسلیم کر لیتے ہیں۔ کم سے کم اصلاح کے طور پرایک بار تواس کے سامنے کفریہ عبارت رکھ کر دیکھا جائے کہ آیااس کا گفریہ عبارت کے تیکن ردعمل کیا ہے ۔ اگر کفریہ عبارت کونسلیم کرے اور دیو بندی وہائی اکابرین کو اپنا پیشوانسلیم کرے تواپیا فردیقینا وہائی بد مذہب ہے۔ اگراس کے برعکس معاملہ ہے تووہ سنی چیج العقیدہ ہے۔ توآیاز بدامام کاقول درست ہے اور اس کا طریقہ کیج ہے ؟جواب عنایت فرمائیں۔

امام نے سیجے کہا، بلا ثبوت محض شبہہ کی بنیاد پر کسی کووہائی کہنا حرام و گناہ ہے۔ اور کسی مشتبہ آدمی کی تحقیق کا یمی طریقه ہے کہ تحذیر الناس، ص: ۱۸، ۴۷، ۱۷ اورص: ۱۸ کی عبار توں کو اور براہین قاطعہ ص: ۵۱ کی عبارت "الحاصل غور كرنا جاسي كه شيطان الخ" اور حفظ الايمان ص: ١٤ كى عبارت " پھريد كه آپ كى ذات مقدسه پر الخ''کو پیش کیاجائے۔اگر وہ ان عبار توں کو دیکھنے کے بعد ان عبار توں کے لکھنے والوں ، قاسم نانو توی ، رشیر

(۱) فتاوی رضویہ جلدسوم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سرہ تحریر فرماتے ہیں، جماعت اہم واجبات اور اعظم شعائر اسلام سے ہتو فسق امام کے سبب ترک جماعت نہ چاہیے۔ ادائیگی جماعت کے لیے اس کے پیچھے پڑھ لیں اور دفعِ کراہت کے لیے اعادہ کرلیں۔ص: ۱۲۷، مطبوعہ رضااکیڈی۔[محمدتیم مصباحی]

کے اجتماع میں جاتا ہے ، اپنے گھراجتماع کراتا ہے ، اجتماع میں دیوبندی مولو یوں کی تقریر کراتا ہے۔ یہ سب اس کے خالص دیو بندی ہونے کی دلیل ہے۔ بکر کی عیاری میہ کہ اپنے کوسنی کہتا ہے، مگر سب کچھ جانتے ہوئے گنگوہی جیسے خداور سول کے دشمن کو ڈالٹنگائے کہتا ہے اور دیو بندیوں کے اجتماع میں شرکت کر تا ہے۔ اگر حقیقت میں بکر دیو بندی نہ ہوتا توسب کچھ جانتے ہوئے گنگوہی کو ڈالٹھنے پینہ کہتا۔ دیو بندیوں کے اجتماع میں نہ جاتااوریمی حال سیم کابھی ہے۔ حالات کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کٹر دیو بندی اور دیو بندیوں کی طرح عیار بھی ہے۔ اس نے سوال غلط لکھا، سنی مسلمانوں کو جماعت اسلامی بتایا، بجاہے بریلی شریف کے کانپور کے دیوبندی مولوی سے فتویٰ لیااور اس کے مطابق خود بھی عمل کیا اور لوگوں سے بھی عمل کرایا۔ پھر بمر کے بورے احوال سے واقفیت کے باوجودا پنی بہن کواس کے گھررخصت کیا۔ سنی مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان تینوں بکر، عمرو سیم سے دور رہیں، نہان سے سلام و کلام رکھیں نہان کے یہاں کھائیں پئیں، قرآن مجید میں ہے:

''فَلاَ تَقُعُلُ بَعْدَ الذَّى حَمَّ الْقَوْمِ الظُّلمِينِ\_'' <sup>()</sup> يادآنے پرظالموں كے ساتھ نہ بيھو\_ حدیث میں بدمذ ہوں کے بارے میں ہے:

ان کواپنے سے دور رکھو، وہ کہیں تم کو کم راہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کوفتنہ میں نہ ڈال دیں۔

"إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم."(٢)

اور فرمایا:

نەان كے ساتھ اٹھو، نەبىيھو، نەكھاؤ، نەپيو\_

"لا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم .'

جوبھی ان تینوں کے ساتھ کھائے گا ہے گا، سلام و کلام کرے گا وہ گنہ گار ہوگا۔ کا نپوری فتویٰ فتویٰ نہیں طعنوی (کمراہی) ہے اور خود دیوبندی مولوی کے فتویٰ کے خلاف ہے۔ دیوبندی مفتی نے بیسلیم کیا ہے کہ جماعت اسلامی تمراہ ہے ، پھر بھی فتویٰ یہ دیا کہ ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے ۔ حالاں کہ وہی کنگوہی جی جن کو بگر ڈانٹھانٹے کہتا ہے ، اپنے فتویٰ میں ص: ۷۸س پر ایسے شخص کے بارے میں جو معتقد تعزیوں کا ہوان سے مرادیں مانگے اور یہ بھی ظاہر کرتا ہو کہ اس میں امام حسین آتے ہیں وغیرہ لکھتے ہیں۔ ''جو پخض ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعًا فاسق ہے اور احتمال کفر کا ہے ۔ فساق سے ربط و ضبط رکھنا حرام ہے ۔ ایسے شخصوں سے ابتداءً سلام

(١) قرآن مجيد، سورة الانعام، پ:٧، آيت:٦٨

خدمت ہے سیم خان نے منگایا اور برات کے دن برادری والوں کو بتایا کہ فتوکی آگیا کہ براتیوں کے ساتھ کھانا پینا ناجائزاور حرام نہیں۔لہذا برادری کے چنداشخاص شریک ہوئے اور کھایا پیا۔اور اکثرلوگ مطمئن نہیں ہوئے اور شرکت نہیں گی۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں مندرجہ بالاحالات پر تفصیل سے حکم فرمایا جائے۔عمرو و بکر کے ساتھ کھانا پینا، ملنا جلنا وغیرہ کامسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے۔عمرواور بکر کے باپ بھائی وغیرہ جوعزیز ملتے جلتے ، کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے کیا علم ہے؟

اور لڑکی والے (میم خان)جس سے فتویٰ ۲۶۲ کا نپور کے دیو بندی مولوی محمہ بچیٰ قاسمی جامع العلوم پڑکا پور سے لیااور سنی چیج العقیدہ مسلمانوں کو دھو کا دیااور بدعقیدہ بکر کے ہمراہ اپنی بہن کی رحصتی کر دی ، پھراس کے یہاں لڑکی والوں کا خاندان دعوت میں شریک ہوا، لہذاسیم خان وغیرہ کے لیے کیا علم شرعی ہے؟ جب کہ سیم خان نے خود براتیوں کوجس میں سنی بھی شریک تھے،سب کو جماعت اسلامی لکھ کر فتویٰ وہانی سے لیا۔ نمبر۲۲۷ (نقل مطابق اصل)

بہم اللّٰہ الرحمٰن الرحيم \_ كيافرماتے ہيں علماہے دين ومفتيانِ شرع متين مندرجہ ذيل مسكلہ ميں كہ ايك جگہ شادی ہے جس میں نوشہ کا خاندان نیز دیگر متعلقین بارات میں شامل ہونے والے جماعت اسلامی عقیدہ کے ماننے والے ہیں اور نوشی کے خاندان نیز دیگر متعلقین سنی عقیدہ (بریلوی عقیدہ) کے ماننے والے ہیں، جس میں نوشی کے خاندان و دیگر متعلقین نے بیراعتراض اٹھایا ہے کہ ہم لوگ جماعت اسلامی عقیدہ رکھنے والول کے ساتھ ہرگز ہرگز کسی قیت پر کھانانہیں کھا سکتے اور چاہے کسی دوسری قوم کے ساتھ کھابھی لیس ، لہذا مندر جه بالامسئله میں قرآن وجدیث کی روشنی میں مع حوالہ جو شرعی احکام ہوں اسے معلوم کرانے کی زحت گوارافر مابئیں \_ فقط والسلام \_ محرکتیم خان، موضع موسیٰ نگر گڑھ ، ضلع کا نپور، مورِ خد<u>ہ ہ</u> مئی ۱۹۸۲ء

الجواب: - جماعت اسلامی اگرچه غلط راسته پر ہے اور علماے حق اسے کم راہ جماعت سبجھتے ہیں، کیلن اسے کافرنسی نے نہیں کہاہے ،اس لیے اس کے ساتھ کھانا پینا ناجائزاور حرام نہیں ہے۔واللہ اعلم۔

محريجيٰ قاسمي، مفتي جامع العلوم، جامع مسجد ايكابور، كانبور- مهر مکرمی جناب مفتی صاحب مندرجہ بالا تحریری فتوی جو کہ نقل مطابق اصل ہے جواب الجواب کے لیے حاضر خدمت ہے۔ شرعی احکام کے ساتھ جواب لکھنے کی زحت کریں۔

عمرو و بکر کے جو حالات سوال میں درج ہیں وہ اس کی دلیل ہیں کہ بید دونوں بلاشبہہ وہانی دیو بندی ہیں اور بہت ہی عیار و مکار بھی۔عمروکی مکاری توظاہر ہے کہ وہ توبہ و تجدید ایمان متعدّ دبار کر چکاہے پھر بھی دیوبندیوں

<sup>(</sup>٢) مشكوة شريف، ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣.

فرق باطله

اور دہ ابنی مرضی سے مسکلہ گڑھ کر بتائیں گے۔

افسوس صدافسوس آج ہمیں وہ زمانہ دیکھنا پڑتا ہے، تقریر کے دوران زید جامل اور چوبیس نمبر کا ملابھی کہ، گیابعد جمعہ مسجد میں ایک آدمی نے زیدے بوچھاکہ کیافلاں آدمی نے آپ کوتقریر کرنے سے منع نہیں کیا تھا كه آج فلال تقرير كري گے - زيدنے كہا ہال ، انھول نے منع كيا تھا، اس تخص نے كہاكہ جب آپ سے كوئي سينئر ہے توآپ تقریر نہ کریں۔ جحت و تکرار بڑھ گئی زیدنے کہا کہ میں تقریر کرنے کا بھو کا نہیں ہوں مجھے تقریر کرنا ہوگاتوبہت جگہ ہے مگرمجھ کوفلال نے اجازت دی تھی۔مسجد کے چند اراکین نے اس شخص کوبلایا، یہاں آؤاور اب مسجد میں کسی کو تقریر کرنے نہیں دیں گے۔اگلے جمعہ کوپا میہ (لینی تحتی) لگادیا جائے گاکہ اب مسجد میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا۔ زیدنے کہا کہ براکیوں نہ لگے کیوں کہ باپ ادھر توبیٹاادھرہے دونوں دین کی خیر۔ زیدیہ کہ، كر مسجد سے حيل آيا، گردش كيل ونهار بدلتے رہے يہاں تك كه جمعرات كادن أگيا، مسجد كے مؤذن نے اطلاع دی کہ امام مسجد اور فلال فلال سخص کا کہناہے کہ زید تقریر غلط سلط کرتا ہے، یہ سن کر زیدنے کہا کہ امام صاحب اپنے ایمان کی خیر منائیں ، کیوں کہ میں تقریر میں غوث اعظم کے ایک واقعہ کے سواجو کچھ بیان کیاہے یاوہ قرآن و حديث كالمفهوم ياترجمه تقار

کچھ دنوں کے بعد امام صاحب نے کہا کہ میں نے زید کو تقریر کرنے سے روک دیا کیوں کہ مسجد کا چندہ کم ہوتا تھا، اور کسی شخص نے امام صاحب سے یہ بھی کہا کہ زید تقریر میں کفر بولتا ہے۔ حالاں کہ زیدان سب باتوں کونسکیم نہیں کر تابلکہ زید کاکہناہے کہ اگر میں تقریر غلط سلط پاکفر بولتا ہوں توامام صاحب پر ضروری ہے کہ وہ ثابت کریں ور نہ دو حال سے خالی نہیں ، اگر میں تقریر میں کفر بولتا ہوں تو میں ور نہ امام صاحب خود کافر ہیں۔ حضور مفتی صاحب قبلہ سے بیرعرض ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کسی پرعائد ہوتا ہوواضح فرمائیں۔ حضور سے بیہ عرض ہے کہ ساتھ ہی ساتھ بیہ بھی تحریر فرمائیں کہ کیا وہابیوں کے یہاں لڑکی یا لڑکا کا نکاح کرنا جائز ہے ، اگر کوئی بھی صورت جائز ہونے کی پیدا ہوتی ہو توضر ور ظاہر فرمائیں ، کیاان کے ساتھ قیام وطعام وسلام و کلام جائزہے؟ چلتے حلاتے ایک اور مسکلہ پرروشنی ڈالدیں کہ جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو تو کی<mark>ا</mark>س کی عبدالفطر کی نمازنه ہوگی۔ان سب مسائل پرروشنی فرمایئی اور عنداللّٰد ماجور ہوں۔ بینواو توجروا۔

زید کی تقریر کا اگریہ اثر ہواہے کہ دیو بندیوں وہابیوں نے از خود مسجد چھوڑ دیا توبہ بہت بڑا فائدہ تھا، وہانی کتاخ رسول ہیں انھیں مسجد میں آنے دینا جائز نہیں اور اگر آ جائیں توانھیں مسجد سے نکالناوا جب۔ حضور اقد س مُلْقَلِما اللهِ مِنْ الْقَدِينِ كُوجِمعِه كِ دِن خَاصِ نَمَازِجِمعِه كِ وقت نام لے لے كرمسجد سے نكالا۔ در مختار ميں ہے: درست نہیں۔"لیکن ہر دلو بندی کامذ ہب ہے کہ بہر قیمت عوام کوخوش رکھو،ان کی مرضی کے مطابق فتوی دو، تاکہ ہم سے ناراض نہ ہوں، ہمیں چندہ دیتے رہیں۔اجتماع میں آتے رہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

د بو بند بوں کو مسجد میں آنے سے رو کا جائے۔ د بو بند بوں کے خلاف تقریر كرنے سے امام كومنع كرنے والول كاحكم -صاحب ترتیب كسے كہتے ہیں ؟جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی اس کی نماز عیدین ہوگی یانہیں؟ مسئوله: مولانامحمداملين الدين، محله گھڙوا، جلال بور، فيض آباد (يو\_بي\_)-٢٠٠م محرم ١٣١٣ھ

وزید جامع مسجد میں یوم جمعہ کو تقریر کررہا تھاجس میں وہ بغیر کسی فرقبہ کا نام لیتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرقۂ باطلہ وہابیہ کارد کر تارہاجس کی وجہ سے وہابیوں نے مسجد آنا بند کر دیاجس سے مسجد کا چندہ کم ہونے لگا، بکر کو مقتد یوں کی کمی یا چندہ کی کمی کی وجہ سے بہت ناگوار گزرا، ایک مرتبہ بکر کو کہتے ہوئے سناگیا کہ مقتدی بہت کم ہورہے ہیں، مگر زید برابر تقریر کر تارہا، بکرنے تقریر روکنے کی کوشش کی۔ تین دفعہ اس نے دوسرے صاحب کوتقریر کرنے کے لیے بلایا ایک مرتبہ بلائے ہوئے مقرر نے تقریر کی مگر جب زید کواندازہ ہوا کہ یہ تقریر روکنے کے لیے بلائے جاتے ہیں توزید دوسرے جمعہ کوآگے بڑھ کرتقریر کرنا شروع کر دیا۔جس کی وجدسے بلائے ہوئے مقرر تقریر نہ کرسکے۔ تقریر کاسلسلہ یوں ہی جاری رہا، ایک مرتبہ وہابیوں کے پیشوانے کیا مگر زیدنے اس کے ردمیں تقریر نہیں کی، مگر زید اس کوشش میں لگارہا کہ آقامے نعمت اصل وجود کائٹات سیاح لامکاں احر مجتبی ﷺ کے خلاف کیا کیا باتیں کہیں گئیں۔ابھی اس کا بورا پہتہ نہ چل سکا تھا کہ اسی دوران پالن حقانی کی تقریر ہوئی جس میں وہ میلاد پاک اور سلام کے خلاف تقریر کر گیاہے۔آپ اس کا جواب یوم جمعہ جامع مسجد میں دیں۔ زیدنے کہاکہ آپ حقانی کی کیسٹ نسی سے حاصل کرکے سنادیں انشاء اللہ تعالی اس کا جواب ضرور دوں گا، مگر دن بیتے گئے ۔ صبح و شام ہوتی رہی کسی سے بھی کیسٹ حاصل نہ ہوسکی، یوم جمعہ آگیا اپنے دستور کے مطابق زیدنے تقریر کی پھریوں ہی گردش کیل ونہار ہوتے رہے۔خدا کاکرنااییا ہواکہ ایک دن کسی سے کیسٹ حاصل ہوگئی۔کیسٹ زیدنے بغور سنی اور بوم جمعہ جامع مسجد میں میلا دیاک ہڑا ہا گئے اور سلام پاک کے ثبوت پر مدلل تقریر کی۔ مگر تقریر کے دوران زیدنے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دوعالم کے تاجدار احمد مختار ﷺ لَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

"لا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقاً."(1) والله تعالى اعلم ـ اگر بالفرض کسی نے عید کے دن فجر کی نماز نہ پڑھی اور وہ صاحب ترتیب نہیں تواس کی نماز عید سیجے ہے اور اگروہ صاحب ترتیب ہے اور اس نے فخر کی قضانہیں پڑھی توعید کی نماز نہ ہوگی۔صاحب ترتیب وہ ہے جس کے ذمہ پانچ وقت کی نمازیں نہ ہوں۔ وہائی گمراہ بددین شاتم رسول کافرو مرتذبیں۔ان ہے میل جول، سلام و كلام ناجائزوگناه ہے۔ حدیث میں ہے:

ندان کے پاس اٹھو بیٹھو، نہ کھاؤ پیو، ندان کے ساتھ نماز پڑھو۔

"فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ."(

والله تعالى اعلم \_

گشاخ رسول بههی ولی نهیس هوسکتا مسكوله: محد قيام الدين، استاكر بي، بوسك آدر ، ضلع گرهوا، بهار -١٣ ربيع الآخر ١١٨ه

اشک-ہمارے علاقہ میں عبدالعزیز نام کے ایک پیرآتے ہیں اپنے کوسید بتاتے ہیں، مگر مولوی اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کوبرا بھلانہیں کہیں گے۔وہ بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی تھے۔اب دریافت طلب بات رہے کہ ایسے پیر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے،ایسے پیرسے لوگوں کو مريد ہوناچاہيے يانہيں ؟ جواب سے نوازي، كرم ہوگا۔

یہ پیر حقیقت میں دیوبندی ہے اس لیے شاتم رسول اشرف علی تھانوی کوبہت بڑاعالم اور اللہ کا ولی کہتا ہے۔اشرف علی تھانوی نے حفظ الا بمان کے ص: ۷ پر حضور اقد س شلافیا کیٹے کے علم پاک کے بارے میں لکھا: "اس میں حضور کی کیا شخصیص ہے ؟ ایساعلم غیب توہر زید، عمرو، بکر بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔" اس عبارت میں حضور اقد س ﷺ کی تھلی ہوئی توہین ہے۔اس کی وجہ سے علاے عرب وعجم وہندوسندھ حل وحرم نے اشرف علی تھانوی کانام لے کراسے کافرکہااور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ جوشخص اس کی اس کفری عباریت پرمطلع ہوکراہے کافرنہ جانے دہ بھی کافر۔گتاخ رسول بھی بھی ولی نہیں ہوسکتا۔ اس مسمی عبدالعزیزے جوشخص بھی مرید ہوا ہووہ اپنی بیعت توڑ دے اور آئندہ کوئی مرید نہ ہو۔ والله تعالى اعلم \_

(۱) در مختار، ج:٤، ص:٣٧٦

مسجدے ہراندادینے والے کورو کا جائے گا "و يمنع منه كل موذ ولو بلسانه."() اگرچہ وہ زبان سے ایزادے۔

فرق بإطله

جلاسو

اور گتاخ رسول سے بڑھ کوموذی کون؟ بکراور امام وغیرہ نے جوبیہ کہاکہ وہابیوں کے مسجد میں نہ آنے سے چندہ کم ہوگیا۔ لہٰدازید تقریر نہ کرے بیران لوگوں کی مداہنت ہی نہیں بیسے کے لالچ میں تمان حق کی کوشش ہے۔ اراکین کی بیہ حرکت کہ اب مسجد میں کوئی تقریر نہ ہوگی لائق ملامت ہے۔ تقریر سے عوام کوعلمی باتیں معلوم ہوجایاکر تی تھیں۔اب لوگوں میں بیہ ذوق نہ رہاکہ از خود علماکی خدمت میں حاضر ہوکر دی باتیں معلوم کریں۔ جمعہ کے دن تقریر سے کچھ نہ کچھ معلومات ہوجاتی تھیں، لوگ اس سے محروم ہوگئے۔ پھر اس اقدام کا تاریک پہلویہ ہے یہ وہابول کی خوش نودی کے لیے کیا گیائس قدر افسوس ناک بات ہے۔ گتاخان رسول عليه السلام كوخوش ركھنے كے ليے عوام كودين باتيں سننے سے محروم كرديا كيا: "لا حول ولا قوة الأ بالله العلى العظيم. "اراكين پرواجب ہے كه مسجد ميں تقرير كى بندش ختم كريں، اور ہر سيح العقيده سنى عالم كو تقریر کی اجازت دیں، اور سب سے حیرت امام صاحب پر ہے کہ امام ہوتے ہوئے وہابیوں کو مسجد میں آنے دینے اور چندہ زیادہ ہونے کی نیت سے زید کو تقریر کرنے سے روک رہے ہیں۔امام نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہابیوں کے مسجد آنے پر راضی ہوناگناہ ہے، اور ان کے آنے کی کوشش کرنااشد گناہ، اگر چہ امام کا مقصد یہی رہا ہو۔ وہالی مسجد آئیں گے تو چندہ زیادہ دیں گے کیکن یہ نیت انتہائی فتیج ہے۔ امام پراس قول سے توبہ لازم ہے اور زید کی تقریرے پابندی ہٹانالازم۔

امام نے جوید کہاکہ زید تقریر میں کفر بولتا ہے توامام سے بوچھا جائے کہ زید تقریر میں کیا کفر بولتا ہے؟ پھر غور کیا جائے وہ گفرہے یانہیں ،اور زیدنے یہ کہاہے کہ نہیں اب تین صورتیں ہیں یا توامام اس سے انکار کرے توبات حتم ہے اور اگر اقرار کرے کہ میں نے بیہ کہاہے تواس پر واجب ہے کہ بتائے وہ کفر کیا ہے ؟ جو بھی بتائے آگر واقعی وہ گفرہے توزید پر گفرلازم اور زید پراس سے توبہ، تجدیدایمان و نکاح لازم اور اگر وہ گفرنہیں یاامام نہ بتا سکے توامام پر توبہ تجدید ایمان و نکاح اور زید ہے معافی مانگنالازم۔اگرامام اس سے آنا کانی کرے تولائق امامت نہیں اسے امامت سے معزول کرناواجب۔

وہائی کالڑ کا بیالڑ کی ضروری نہیں ہے کہ خود وہائی ہوں اگروہ سنی ہوں توان کا نکاح درست، اور اگر وہائی ہوں تونادر ست۔ در مختار میں ہے:

(١) در مختار، ج: ٢، ص: ٤٣٥ - ٤٣٦، كتاب الصلوة.

<sup>(</sup>r) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢ ، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣ .

ایک شخص کے عقیدے کے متعلق سوال مسئوله: فْتْ وِيل ٹيلر، راجندر ٹانج، بس اسٹينڈ، شہڑول (ايم \_ پي \_)-۲۲ محرم ۱۲۱ه

سے ایک سخص بیان کرتاہے کہ میراایمان اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، قبر پر دوبارہ زندہ ہوکراٹھائے جانے پر، حشرونشر پرہے۔ میں امام انظم ابوحنیفہ کے مسلک کا ماننے والا ہوں۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری برادری کے لوگ مجھ پر د باؤڈا لتے ہیں کہ تم مولانااشرف علی تھانوی کو کافر کہو، میں انھیں کافر نہیں مانتااور نہ میں مولانااشرف علی تھانوی واعلیٰ حضرت مولانااحمدرضاخان صاحب کے دنی جھکڑے میں پڑتا۔جس کی وجہ سے میری برادری کے لوگ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور امام عظم کے مسلک کی روسے فرمایا جائے کہ جس شخص کا ایمان اس طرح ہووہ مسلمان ہے یانہیں ؟

وہ غلط کہتا ہے اگر اس کا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر ایمان ہوتا اور اگر وہ امام عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر ہوتا تومولوی اشرف علی تھانوی کوضرور کافرکہتا اس لیے کہ انھوں نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے ص:۸ پر حضور اقدس مٹانٹا کی تھلی ہوئی شدید توہین کی ہے۔ حضور اقدس ﷺ ﷺ کے علم پاک کوہر کس و ناکس ، بچوں ، پاگلوں ، اور چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی ان کے برابر قرار دیا ہے۔ کیاایمان کا یہی مقتضا ہے کہ حضور اقد س ﷺ کی توہین کرنے والے کومسلمان سمجھا جائے۔ شفا اوراس کی شروح اور شامی میں ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو کسی نبی کی توہین کرے وہ کافرہے۔جواس کے کافر ہونے میں شک کرہے وہ بھی کافرہے۔ یہ مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ اور مولوی اشرف علی تفانوی کا جھکڑا نہیں۔ بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی اور اللہ عزوجل اور رسول ﷺ ﷺ اور تمام مسلمانوں کا جھگڑاہے۔واللّٰہ نغالی اعلم۔

حاجی امداد الله صاحب عرس، میلاد، نیاز و فاتحه کوجائز کہتے تھے جودنیاسے حلا گیااس کی امداد زیادہ قوی ہے مسئولہ:شاہ عین الیقین،مکان نمبر ۲۵؍ اے بہاڑ پور، شہر عظم گڑھ - کارمحرم ۱۲۴ھ

ایک ضروری مسکلہ دریافت طلب ہے، میرے ایک پیر بھائی جو بریلوی خیال کے لوگ ہیں۔نام

واکٹر حمیدی ہے بھوبال میں مقیم ہیں، جہال تبلیغی جماعت کا مرکزہے سے سالانہ محفل میلاد مبارک کرتے ہیں، ان کے خلاف دیو بندی فتویٰ شائع کرکے ان کا بائیکاٹ کردیا اور ان کو جان و مال کے نقصان پہنچانے کے خلاف ہیں۔ان کے خلاف دیو بندی فتویٰ کی نقل روانہ خدمت ہے براہ کرم از روئے شرع،مناسب فتویٰ جو صحیح ہووہ روانہ فرمائیں تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو، اور لوگ محفل میلاد مبارک میں شامل ہوں۔ ڈاکٹر حمیدی صاحب کی اہلیہ بھی دیو بندی عقائد کے اثر میں آئی ہیں۔

لقل استفتا، مع فتویٰ جواب شهر بھویال۔

بریلوی علماے حق علما ہے کرام ۔ اہل سنت و جماعت کو کا فرقرار دیئے ۔ اہل تبلیغ کواپنی مسجد واپسے نکال کرمسجدیں دھوتے ہیں۔ نیزشرک وبدعات کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کارواج ڈالتے ہیں، عرس قائم کرنا، غیر شرعی فاتحہ خوائی قبروں سے مرادیں مانگناان کو حاجت روآ مجھناوغیرہ وغیرہ امور کے مرتکب ہیں۔ جوان کی کتب تقاریر و ممل سے ظاہر ہیں اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے بدعتی علما کواینے یہاں بلاناان سے تقریر کراناان ك تعظيم كرناشرعًاكيسام؟

**الجواب: -**صورت مسئولہ میں بریلوی برغتی علماجوان امور کے مرتکب ہیں یہ سب چیزیں گناہ، فسق بدعت ہیں اور شرک تک پہنچانے والی ہیں۔ اہل حق کو کافر قرار دینا، اہل تبلیغ کو مسجد وں سے نکالنا، غیروں سے مرادیں مانگنا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ ایسے بدعتیوں کی تعظیم کرناان سے تقریر کرانا دین و مذہب کو منہدم گردینے کے مرادف ہے۔ کیوں کہ نبی کریم ہٹائٹیا گیائے نے ارشاد فرمایا: من وقر صاحب بدعة فقد اَعان علی هدم الاسلام-"كمجس نے تسى بدعتى كى تعظيم كى گوياس نے اسلام كو ڈھادىينے پر معاونت كى \_ لہٰذاايسے لوگوں كى تقار برینه کرائی جائیں اور نہ سنی جائیں اور نہ ہی ان کی تعظیم کی جائے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب \_

نائب مفتی شهر بھویال ۱۸ رستمبر ۱۹۹۲ء

#### حضور شارح بخارى قدس سره كاجواب

اس قشم کاایک فتویٰ ان بھویال کے دیو بندیوں کا پہلے بھی آیا تھاجس کامیں نے دو دور دلکھ کر بھیج دیا تھا۔ فتویٰ منگانے والوں نے لکھا یہی تھاکہ ہم چھپوانا چاہتے ہیں مگر معلوم ہو تاہے کہ ان لوگوں نے چھپوایانہیں۔ بہر حال آپ کی فرمائش پر چند سطر لکھوادے رہا ہوں۔

بریلوی علماے اہل سنت دیو بندیوں کوبلاوجہ کافر نہیں کہتے بلکہ اہانت رسول کے جرم پر کافر کہتے ہیں، اور پھر بریلوی علماہی کافر نہیں کہتے بلکہ تمام دنیا کے علماہے اہل سنت حتی کہ علماہے حرمین طیبین بھی کافر کہتے بعد وفاته." (۱) سے بعد وصال بھی مردمائلی جاسکتی ہے۔

نیزیبی شیخ سیدی احمد بن مرزوق کاار شاد نقل فرماتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: '' کہ جود نیاسے حلا گیااس کی امداد زیادہ قوی ہے یہ سن کرشیخ ابوالعباس حضری نے کہا بالکل سیجے ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ کے دربار میں ہے۔" اس کیے اسے شرک کہناان اکابر ملت کومشرک بنانا ہے، مسلمانوں پرلازم کہ وہ بے جاجانبداری سے ہٹ کر انصاف کے ساتھ معاملہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اختلافی مسائل کے لیے، عوام کے لیے سب سے مفید"جاءالحق" ہے اور اثبات ایصال ثواب اور منصفانہ جائزہ ان کامطالعہ کرلیں۔بلاوجہ شرعی کسی مسلمان کو اندا پہنچانااس سے قطع تعلق کرنا حرام و گناہ ہے۔ بخاری وغیرہ میں متعدّد صحابۂ کرام سے مروی ہے کہ حضور اقدس شالته الله المانة

"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلث ليال." کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کوتین دن سے زیادہ چھوڑے رہے۔

ایک حدیث میں فرمایا:

جس نے کسی مسلمان کواندا دی اس نے مجھے الذادي، اورجس نے مجھے الذادي اس نے اللہ كوالذا دی، اور جواللہ کواپٰدادے گاعن قریب اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ فرمائے گا۔

"من أذى مسلماً فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن اذى الله فسيأخذ منه. "(٣)

والله تعالى اعلم\_

انثرف علی تھانوی کاکیا تھم ہے؟ مسئولہ: انوار احمد، جامعہ اسلامیہ، نگراونٹاری شلع گڑھوا، بہار - ۱۲محرم ۱۱۸ھ

اشرف علی بھانوی کافرہے یانہیں ، اور جو شخص اشرف علی تھانوی کے بارے میں ہے کہ میں اسے برابھلا کچھ نہیں کہتاوہ شخص کیسا ہے ؟ تحریر فرمائیں کرم ہوگا۔

(١) حاشيه مشكؤة شريف، ص:١٥٤، مطبع مجلس بركات، اشرفيه.

ہیں۔ تفصیل کے لیے "حسام الحرمین، الصوارم الہندیہ" اور میری کتاب منصفانہ جائزہ" کا مطالعہ کریں۔ د یو بند بول کی متعدّد کفری عبار تول میں سے صرف ایک عبارت لکھوار ہا ہوں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے ا بنی کتاب حفظ الایمان کے ص: ۸ پر لکھا: ''پھر ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانااگر بقول زید مجیح ہو تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل علوم غیبیہ ہیں، یا بعض ۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا محصیص ہے ،ایساعلم غیب ہر زید و عمرو بکر بلکہ ہر صبی (بچیہ)ومجنون (پاگل)جمیع حیوانات و بہائم (چوپایوں) کے لیے بھی حاصل ہے۔"

اس عبارت میں تھانوی صاحب نے حضور اقد س شانعا ﷺ کے علم پاک کوہر کس و ناکس حتی کہ بچوں اور پاکلول کے علم سے تشبید دی یاان کے برابر بتایااس میں یقیناحضور اقد س بڑا تھا گئے گئے توہین ہے اور ہر مسلمان سے جانتاہے کہ حضور اقد س ﷺ کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہے۔ تبلیغی جماعت چوں کہ مولوی اشرف علی کی اپنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے قائم ہوئی ہے جس کااعتراف جماعت کے بانی مولوی الیاس احمد نے خود کیا ہے۔ ''دینی دعوت'' میں ہے کہ ایک دن مولوی الیاس نے کہا۔ ''لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیہ تحریک صلاۃ ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں۔" ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتانہیں مجھے ایک نئ قوم بنانی ہے ۔ ملفوظات مولانا محد الیاس میں ہے کہ انھوں نے کہا''مولاناتھانوی (اشرف علی) نے بہت کام کیا ہے جا ہتا ہوں کہ طریقہ کار میرا ہو، اور تعلیمات ان کی پھیلائی جائیں۔" اس سے ظاہر ہوگیا کہ تلیغی جماعت کا مقصد صرف دیوبندی مذہب بھیلانا ہے جس کی بنیاد اہانت رسول پر ہے اس لیے اگر اہل سنت تبلیغیوں کوا بنی مسجدوں میں نہیں جانے دیتے تواچھاہی کرتے ہیں۔تفسیرصاوی وغیرہ میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے منافقین کومسجد سے نکلوادیا۔ رہ گیاعرس، میلاد، قیام، فاتحہ کامعاملہ، اور بزر گان دین سے مدد مانکنے کامسکلہ توسارے دیو بندیوں کے پیران پیر مولوی رشیر احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر حاجی امداد اللہ صاحب نے اپنی کتاب مفیصلہ ہفت مسئلہ " میں عرس، میلاد، قیام، فاتحہ مروجہ کو جائز مسحسن کہاہے۔اگر دیو بندیوں کے نزدیک ہم اہل سنت عرس وغیرہ کرنے کی وجہ سے بدعتی اور مشرک ہیں تو حاجی امداد اللہ صاحب بھی بدعتی اور مشرک ہوئے اور انھیں پیر مان کر سارے دیو بندی بھی۔ رہ گیا بزرگان دین سے مدد مانگنے کا مسئلہ تو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی راستی النہ نے مشکوۃ کی دونول شرحول "لمعات اور اشعة اللمعات" مين حضرت امام غزالي والمنطقة سے نقل فرما ياكه انھول نے فرمايا: "من یستمد فی حیاته یستمد جس سے زندگی میں مدد مائی جاستی ہے اس

(٣) جامع صغير، ص:١٦٥.

<sup>(</sup>۲) بخاری شریف، ج:دوم، ص:۸۹۷، کتاب الأدب، مسلم شریف ج:۲، ص:۳۱٦، باب تحریم الهجر فوق ثلاثه أيام / السنن لابن أبي داؤد ج:٢، ص:٦٧٣، باب في هجرة الرجل أخاه، مطبع

عمرو پنج وقته نمازیں پڑھتاہے اور بعد فجرنبی پاک ﷺ پرایک بارصلاۃ وسلام پڑھتاہے وہ علما کا ایجاد کیا ہواصلاۃ وسلام پڑھتا ہے۔ جیسے مختلف شاعروں کے اردواشعار کے ساتھ ملاکر پڑھتا ہے۔

بکر، عیداور بقرعید کی نمازیں پابندی ہے پڑھتا ہے، جعہ کی نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے از روئے شریعت قرآن و حدیث یا اقوال صحابہ کے حوالے سے بتلایا جائے کہ تینوں میں سے کوئی دائر ہ اسلام سے خارج بھی مانا جاسکتاہے، اگر ہاں تو کون؟ تینوں میں افضل اور بہتر کس کو سمجھا جائے؟

نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکرواذ کارکرنافی نفسہ بہت اچھی چیز ہے مگر حیرت ناک بات سے کہ بخاری شریف و حدیث وغیرہ کی بہت سی کتابوں میں حضور اقد س شالتا گائے گا بیدار شاد منقول ہے کہ بہت جلد ایک قوم

> "تحقرون صلوتكم عند صلوتهم وصيامكم عند صيامهم. يقرؤن القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من

تم لوگ اپنی نمازوں کوان کی نمازوں کے آگے تم لوگ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر جانو گے وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلے سے آگے نہیں بڑھے گا۔ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانے کو چھید کرپارنکل جاتا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہواکہ مومن اور کافر ہونے کا مدار عقیدہ ہے اور آپ نے ان تینوں کے صرف كردار لكھے ہيں عقيدہ نہيں لكھا ہے كيكن علامتوں سے ظاہر ہے كه زيد وہانى ہے اور وہ بھى غير مقلد وہانى آپ تحقيق سيجية توانشاء الله تعالى يهي ثابت مو گاكه غير مقلد وماني يامقلد وماني دونول حضور اقدس مراينها عليه كي شان میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ اللہ ہی کومانواوروں کو مت مانوان کاعقیدہ ہے کہ اب دنیامیں کوئی مسلمان نہیں سب مشرک ہیں، ان کاعقیدہ ہے کہ معاذ الله ،معاذ الله حضور اقدس كوئى فرق نہيں پڑتا ليكن حضور اقدس ﷺ كاخيال آجائے تونماز انمان كى بھى خير نہيں ۔ ديكھيے تقوية

عمرو میج العقیدہ سنی مسلمان معلوم ہوتا ہے ، بکر کی ایسی کوئی علامت نہیں لکھی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے۔البتہ وہ نماز نہیں پڑھتا،اس لیے گنہ گار ضرور ہے مگر نماز چھوڑنے کی بناپراس کو

(۱) سنن ابن ماجة، ص:۱٥، باب ذكر الخوارج، مطبع اشرفى بك \$پو.

مولوی اشرف علی تھانوی یقینا حماً جزماً کافرہے۔انھوں نے اپنی کتاب حفظ الا بمان کے ص: ۸ پریہ کفری عبارت لکھی ہے:"پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سکھے ہے تودریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل امور غیبیہ ہیں ، پابعض۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا محصیص ہے ، ایساعلم غیب ہر زید و عمرو بکربلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ "اس عبارت میں حضور اقدس مٹل فیا قائی کے علم پاک کو ہر کس و ناکس حتی کہ بچوں ، پاگلول حدیہ ہے کہ جانوروں، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی ہے یاان کے برابر بتایا ہے۔ دونوں صور نوں میں اس میں حضور اقدس ﷺ کی توہین ہے اور اس پر اجماع ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی توہین کرنے والا اسلام سے خارج اور کافرو مرتدہے۔ای طرح جولوگ تھانوی صاحب کے اس کفر پرمطلع ہوکران کواپنا پیشوا جانیں یامسلمان مانیں یا ان کے کافر ہونے میں شک کریں وہ بھی کافر ہیں۔ درر ، غرر الاشباہ والنظائر ، در مختار وغیرہ ملی ہے ناک فی کفرہ و عذابه کسی نبی کی توہین کرنے والے کے کافر ہونے فقد ڪفر. "(1) تفصیل کے لیے حسام الحرمین ،الصوارم الہندیہ اور منصفانہ جائزہ کا مطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

مومن و کافر ہونے کامدار عقیدہ ہے۔ دیوبندیوں کے کچھ عقائد مسئوله: نورغنی، او کھر گاڑا، گڑھوا، بہار -۲۷ زوقعدہ ۱۲۲اھ

🕰 - زید، عمرو، بکرایک ہی گاؤل میں رہتے ہیں ، تینوں ہی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اور حضور اکرم ﷺ کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تینوں ہی کلمہ لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ پریقین رکھنے کادعویٰ کرتے ہیں۔زید پہنے وقتہ نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے۔راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہے، پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ راتوں کو نفل نمازیں بھی پڑھتاہے۔ تہجد کے وقت دیگر تسبیجات اور وظائف کے ساتھ ساتھ روزانہ جالیس مرتبہ حضور اکر م ﷺ پر درود ابراہیمی بھی پڑھتا ہے ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور حضور اکر م ﷺ بھالیا ہے بتلا بے طریقے کے مطابق نبی پاک ﷺ کاٹنا گیٹے پر صلاۃ وسلام پڑھتا ہے یہ صلاۃ وسلام وہ روزآنہ تقریباتیس مرتبہ پڑھتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہتا ہے۔ اسلام وشمن لوگوں سے مذہبی بحث کرتا ہے، اور اسلام کی صداقت ثابت کرتے رہتاہے۔

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا.

ڪھاؤپيو۔ ولا تواكلوهم."()

دوسرى حديث مين فرمايا:

"اذا لقيتموهم فلا تسلموهم."(٢) وهسامن آجائين توان كوسلام نه كرو-اس لیے دیو بندیوں کے ساتھ ایک آئیج پر بیٹھ کر تقریر کرنا حرام و گناہ ان علما کو مجھایا جائے یہ فتویٰ ان کو دکھایاجائے۔ مان جائیں فبہاور نہ سنی مسلمان ان علماسے ہوشیار رہیں اور کسی متصلب سنی عالم کو اپنے یہاں ر تھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

بدند ب كابائكاك كري مسئوله: موسى عيسلى مومن، جامع مسجد، دوندائجيه ضلع دهوليه، مهاراشر - ٢٠ مرجمادي الآخره ١٢١٥ه

و زید د بوبندی، وہانی، تبلیغی، جماعت اسلامی کے عقائد باطلہ یاان میں سے کوئی ایک جماعت کے عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور اس جماعت کی اشاعت کی کوشش کرتا ہے۔جس کی وجہ سے اس کوشوشل بائیکاٹ (جماعت سے باہر) کر دینا یعنی سلام کلام، شادی، عمی، موت مٹی ہر طرح سے تعلق ختم کرلینااز روئے شرع كيسا ہے؟ نيز مذكورہ بالا عقائد بإطله ركھنے والے شخص كاكن كن چيزوں سے بائيكاٹ كيا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

حدیث میں ہر بدمذہب کے بارے میں فرمایا گیا:

بدمذ ہبول سے دور رہو،ان کواپنے سے دور رکھو "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم."(٣) کہیں تم کو گم راہ نہ کر دیں، کہیں تم کوفتنہ میں نہ ڈال دیں۔

دوسری حدیث میں صحابہ کرام کی تنقیص شان کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا:

نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ ان کے ساتھ "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم."(٣)

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص: ١٣٢.

(٢) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

(٣) مشكوة شريف، ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبع مجلس بركات، اشرفيه.

(٣) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ ان کے ساتھ

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم

کافر نہیں کہاجائے گا۔ور نہ لازم آئے گاکہ مسلمانوں کی تین چوتھائی کافر ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ ہر دیو بندی کمراہ بددین ہے مسكوله: پليل شبيرعلى رضوى، فيضان رضامنزل، ديادره بهروچ-۴، رجب ۱۴۳ه

و ایک نیافتنہ کا جنم دیا ہے ہیں دوسنی مولاناہیں جن میں کے ایک نے ایک نیافتنہ کا جنم دیا ہے ہیہ مولانا تقریروں میں دیو بندی لوگوں کا بہت رد کیا کرتے تھے، لیکن ابھی گزشتہ ہفتہ انھوں نے ایک فتویٰ دیا کہ جس دیو بندی کے بارے میں ہم کو بورالیقین نہ ہو کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے ،اس کے بیچھے نماز ہوجاتی ہے ، مزیدوہ مولانا نے بتایا کہ مبھی دیو بندی گستاخ رسول نہیں ہوتے۔ دیگر یہ سنیوں کی اُور سے میلاد شریف کے پروگرام ہور ہے ہیں جس کی کا میابی کو دیکھ کریہاں کے دیو بندیوں نے سنیوں کو دھو کا دینے کی خاطر میلا دشریف کا پروگرام رکھا ہے جس میں دیو بندی مولوی عبداللہ سلیم کے علاوہ بیہ دونوں سنی مولانا نے بھی ان کی دعوت قبول کرلی ہے اور یہ تینوں اکٹھا ایک ہی آئیج پر سے تقریر کرنے والے ہیں تو یہ بورے معاملہ میں شریعت کی رو سے رہنمائی فرمائیں۔ویسے بھی یہاں صلح کلی لوگ بڑھ رہے ہیں اور پھر ایسے فتوؤں سے ان کو تو کچھ بوچھنے کار ہتا ہی نہیں۔ جہالت میں لوگ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تولوگوں کو گمراہی سے بچانے کی خاطر خلاصہ کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔

ہر دیو بندی خواہ وہ جاہل ہو یا مولوی کم از کم گمراہ بددین، اہل سنت سے خارج ضرور ہے ، ہر دیو بندی سنیوں کو گمراہ نہ جانتا، حق پر جانتا تو دیو بندی کیوں رہتااور جو بدمذ ہب گمراہ ہوں ان کوامام بناناگناہ،ان کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ان سے میل جول، سلام و کلام حرام وگناہ، حدیث میں ہر بدمذہب کے

ان سے دور رہو،ان کواپنے سے دور رکھو کہیں "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم."() تم كوكم راه نه كردي، كهيس تم كوفتنه ميں نه ڈال ديں۔

(١) مشكوة شريف، ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبع مجلس بركات، اشرفيه.

اور زید کی جہالت ۔ وہ سے بھی نہیں جانتا کہ مال غنیمت کیا ہے۔ مال غنیمت کوئی خوشی سے نہیں دیا، بلکہ مال غنیمت حاصل کرنے والا اپنے قہروغلبہ سے کافروں کو مقہور و مغلوب کرکے حاصل کرتا ہے۔ زید پر ان سب باتوں سے توبہ فرض ہے۔ والله تعالی اعلم۔

# سب د بوبندی کافرنہیں

مستوله: محد غلام خواجه، حاجی عبدالرشید، محله بری مسجد، لوبهته، بنارس، (بو-بی-)-۲۰, صفر۱۱۸۱ه

سے میں ابھی حال ہی میں مبارک بور گیا تھا، وہاں پرمجھ کولوگوں نے ایک فتویٰ دکھایا، جس کولے کر میں بنارس جلاآیا، یہاں لوگوں کودکھایاجس سے کچھ باتوں سے ہم لوگ کافی انجھن محسوس کررہے ہیں، جو درج

۔ یہ کہ ہم لوگ سنی صحیح العقیدہ ہیں ، لیکن ہم لوگوں کا کاروبار عرصہ دراز سے مدن بورہ کے وہابیوں ، د پیند روں سے ہے۔ چوں کہ کاروباری تعلق ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی نمازِ جنازہ میں ہم لوگ شریک رہتے ہیں جو کہ فتویٰ کے حساب سے کفر کیا اور جب کفر کیا تواسلام سے خارج ،الیی شکل میں ہم لوگ کیا کریں كه اسلام مين داخل هو جائين ؟

●۔ یہ کہ جولوگ مرگئے وہ کفرکرتے کرتے مرگئے۔ان کے بارے میں کیاراے دیں گے؟ الله المحجك كرنے لكے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی اور ان لوگوں کی بہن بیٹیاں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ان کے بارے میں کیا راے دیں گے ؟ اور جب د نوبندی، غیر مقلد، وہائی بیر تینوں اسلام سے خارج، اس کیے نکاح ہی نہیں ہوا، لہذا حرام کاری ہوتی رہی، اور فتوی دیکھنے کے باوجود زیادہ ترلوگ اپنی بیوبوں کے ساتھ ای طرح رہتے ہیں اور کھ لوگ ہوی کے پاس جانا بند کر دیے ہیں، کیلن بول حال اسی طرح جاری ہے، اس کے بارے میں کیاراے دیں گے۔ ہم لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں ، کوئی کہتا ہے میں وہانی ہوجاؤں گا ، کوئی کہتا ہے میں غیر مقلد ہو جاؤ<del>ں</del> گا، کوئی دیو بندی ہونے کو کہتاہے ، کوئی طلاق دینے کو کہتاہے ، کیلن جواولا دہو کئی وہ حرام ہوئی اور اس پر ہمیشہ حرامی کالیبل لگارہے گا۔اس طرح بہت سی پریشان کن انجھن در پیش ہے۔اطمینان بخش راے سے نوازیں عین کرام ہوگا۔

ضروري تھا كە نمبارك بور ميں جو فتوىٰ آپ كو دكھايا گيا تھا، اس كى ايك فوٹو اسٹیٹ كاني سوال میں بھیج

د بو بندی تبلیغی حضوراقدس ﷺ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جس کی وجہ سے علما*ے ع*رب و مجم **عل** و حرم نے ان کے بارے میں بیہ فتویٰ دیا کہ بیہ کافرو مرتذہیں۔جب صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرنے والوں کاوہ حکم ہے تو حضور اقد س ﷺ کا ٹیا گیا گیا ہے ۔ اوہ اوں کاحکم بدر جبّہ اولی بیہ ہو گاکہ ان کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا جائز نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ جائز، نہ سلام کلام جائز ہے۔ آپ لوگ زید کے بائیکاٹ کی زبانی تحریک **جلائیں،** کوئی تحریر نه شائع کریں۔ پھروہ کیس نہیں کریائے گا۔واللہ تعالی اعلم۔

## د بوبند بوں کے گفر میں شک کرنا گفرہے مسئوله: نور محد اظهر مسجد بنجابين، محله كثرا، اٹاوه-١٩ زى الحجه ١٣١٧ه

**ھے۔ ⊕-موجودہ دور میں دیو بندی کن کن لوگول کو کہیں گے۔ عوام کا حال توبیہ ہے کہ دیو بندی کے** کفریات سن کرلاحول پڑھتے ہیں کیکن تبلیغی جماعت اور ان کے علما کواچھاجانتے ہیں۔

€-ایک د بوبندی نے ولیمہ میں زید کی دعوٰت کی ۔ زید جو کہ سنی سیجے العقیدہ ہے د یو بند بوں کے یہاں کھایا پیا۔ جب زیدسے بوچھا گیاکہ تم نے اس کے یہال کیوں کھایا پیا توزیدنے جواب دیا، مالِ غنیمت سمجھ کر۔ کیا

● - ایسے لوگ جو د نو بند بول کے گمراہ کن اور کفری عبار توں پر طلع ہونے کے باوجو د د بوبندی مولو پول کواچھا ہجھتے ہیں اور تبلیغی جماعت میں شریک بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ یقیبنا دیو بندی ہیں۔ دیو بندیوں کی کفر**ی** عبارتیں س کران کواچھا بھھنا کفرہے۔ علما کا متفقہ فتویٰ ہے:

"من شك في كفره و عذابه فقد جو تخص ان كر كفريات يرمطلع بونے كے بعد الله ... "(۱) ان كے كفريات كرم وه كافر ہے۔ ان كے كفرياں شك كرے وه كافر ہے۔

جب شک کرنے کا بیتھم ہے تواخیں اچھاجانے کا حکم کتناسخت ہو گا۔ واللہ اعلم۔

🗗 - زید د یو بندی کے یہاں کھانے کی وجہ سے ایک نہیں گئی گناہوں کا مرتکب ہوا ہے، وہانی کے ساتھ میل جول، بلکہ دوستی رکھ کر ، کیوں کہ کوئی دعوت کسی کی اسی وقت کرتا ہے جب اس سے رشتہ ہویا دوستی ہو۔ دوسرے دیو بندی کے یہال کھانا کھاکراور اگر معاذ اللہ صورت حال یہ ہوکہ کھانے میں گوشت رہا ہواور یہ جانوں کسی دیو بندی نے ذخ کیا ہو تو مردار کھانے کا گناہ الگ ہوا۔ پھراس گناہ کے عذر میں زیدنے جو کچھ کہاوہ کمراہی ہے

(١) در مختار، ج:٢، ص:٤٣٥، كتاب الصلوة.

د یوبندی ہوں یا غیر مقلد۔ اساعیل دہلوی کو اپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں ، اور پیظاہر ہے کہ آدمی اس کو اپنا بزرگ اور پیشوامانے گاجس کے عقیدے پر ہوگا۔ اس لیے ثابت کہ سارے وہائی اسی عقیدے پر ہیں ، جو اساعیل دہلوی کا تھا؟ اسی طرح سارے دیو بندی مولوی اشرف علی تھانوی کو اپنا بزرگ و پیشوا مانتے ہیں۔ اس لیے سب کاوہی عقیدہ ہوا جو تھانوی کا تھاہاں ایسے بہت سے غیر مقلد اور دیو بندی ہیں اور غالبًا عوام کی اکثریت ہی ایسی ہے جواپنے پیشواؤں کی کفری عبار توں سے واقف نہیں۔صرف پارٹی بندی یا دنیوی منفعت کے لالچ میں یاباپ داداکی عصبیت کی بنا پر د نوبندی یاغیر مقلد ہیں کہ باپ داداد نوبندی تھے تووہ بھی د نوبندی، باپ دادا غيرمقلد تھے توبہ بھی غیرمقلد۔

السے لوگ جووہانی پیشواوں کی ان عبار توں اور عقیدوں سے واقف نہیں، جن میں حضور اقد س بڑا ہوں گا گا توہیں ہے یا کفرہے ان کے بارے میں کفر کافتوی نہیں۔ کفر کافتوی صرف ان لوگوں پرہے جو وہائی بزرگوں کی ان عبار تول سے واقف ہیں۔ جن میں حضور اقدس ﷺ کی توہین ہے یا کوئی کفر ہے۔ پھر بھی ان کو اپنا بزرگ و پیشوامانتے ہیں اٹھیں کافر نہیں جانتے۔امت کااس پر اجماع ہے کہ جو شخص کسی نبی کی توہین کرے وہ کافرہے ایساکہ جواس کی اس توہین سے واقف ہو پھر بھی ان کو کافرنہ جانے تووہ بھی کافرہے۔شفااور اس کی شروح درر، غرر، الاشباه والنظائر، در مختار وغیره میں اس کی صراحت موجود ہے۔ سلطان التارکین حضرت مجاہد ملت والتعلقية في بنارس ، بجرد بهر لومت برجكه سنيول كويبي بتايا - ضروري م كه اب آب كم از كم "سيف الجبار، اور منصفانہ جائزہ''کتابیں پڑھ لیں یا پھراہل سنت کے مدارس حنفیہ غوشیہ بجرڈیم، مدرسہ فاروقیہ ریوڑی تالاب، حمیدید رضویہ ہٹیا مدن بورہ جاکروہاں کے علماسے وہائی سی اختلافات کو کما حقہ مجھ لیں۔ آپ نے علما سے سنا ہو گاکہ حضور اقد س بڑا ٹھا گئے نے ارشاد فرمایا میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے۔ سواے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے۔اس کی روشنی میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ عزوجل اور آخرت کا خوف دل میں رکھ کرنیک نیتی کے ساتھ وہائی، سنی اختلاف کو کما حقہ مجھنے کی کوشش کرے اور ان کو کما حقہ مجھئے ۔ جواس میں ستی کرے وہ جانے میں نے بنیادی بات آپ کولکھ دی پہلے اس کو سمجھ کیجیے۔ بقیہ فروعی باتوں کا جواب آپ پرخودواصح موجائے گا۔والله تعالی اعلم۔

د بوبند بول کے سوال پر ایک معارضہ

مسئوله: عبدالرشير، جزل مرچن، چوک بازار، بلرام بور، گونده (بو-بي-)-۱۱۱ جمادي الاولي ١١٥ه

امت مسلمال نماز اداکرنے کے لیے پہلے اذان دیتے بعدہ بلند آواز سے صلوۃ وسلام پڑھتے

دیتے توآپ کوجواب دینے میں بہت آسانی ہوتی۔ غالبًا اس فتوے کے شروع میں یہ عبارت ہے بلفظم یا اس ے ہم معنی۔ \_\_\_\_\_ وہانی دیوبندی غیر مقلد شان رسالت میں گستاخی کرنے کی مرتد ہیں۔ اس پر آپ کو کافی دھیان دینا ضروری تھا اور فوراً اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ فتوی میں مقلدوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سی ہے یاغلط-اگر سی ہے اور بلاشبہہ سی ہے توآپ کو خودا پنے سے فتویٰ پوچھنا چاہیے تھاکہ جب بیالوگ گستاخ رسول ہیں تومسلمان رہے یانہیں؟ آپ کو یہی فیصلہ کرنا پڑے گاکہ مسلمان نہیں رہے اور جب مسلمان نہیں رہے تو پھران کی نماز جنازہ پڑھنے ،ان کے یہال شادی بیاہ کرنے کا سوال ہی نہیں۔ کاروباری تعلق تو آپ حضرات کا مندوؤں سے بھی ہے ،کیا مندوؤں کی لاش پھو نکنے مرگھٹ جاتے ہیں ،کیاان سے شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کاروباری تعلق کسی رافضی سے بھی ہو، کیارافضیوں کی نمازِ جنازہ آپ پڑھتے ہیں، رافضیوں کے یہاں شادی بیاہ آپ کرتے ہیں، پھر بحدہ تبارک و تعالیٰ آپ سی ہیں تو آپ پر لازم تھا کہ ہوش سنجالتے ہی وہائی سی اختلافات کی بنیا د کو معلوم کرتے دیوبند بوں وغیر مقلدین کے مشترک امام ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد رکھنے والے اساعیل وہلوی نے كتاب صراط متقيم كے ص: ٩٥ برلكھا:

نمازمیں اینے بیراور دوسرے بزرگان دین کی طرف خیال لے جانااگرچہ جناب رسالت آب ہی کیوں نہ ہوں اینے بیل وگدھے کے خیال میں ڈوب جانے ہے کئی گنازیادہ بڑاہے۔

فرق بإطله

"صرف ہمت بسوے شیخ وامثال آن از مسمين گوجناب رسالت مآب باشند بچندين مرتبه بدبرازاستغراق درصورت گاؤوخرخود

اس عبارت میں دہلوی نے حضور اقدس ﷺ کے خیال مبارک کو بیل اور گدھے کے خیال سے کئ گنازیادہ براہتایا، کیااس میں حضور اقدس ﷺ کا کیا توہین نہیں ہے۔انھیں دہلوی صاحب نے اپنی کتاب تقویۃ الا بمان کے ص: ۲۰ پر حضور اقد س بڑا اللہ ایک بارے میں لکھ ڈالا: "کہ مرکز مٹی میں مل گئے۔" دیوبندی جماعت کے سرگروہ اشرف علی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان کے ص: ۸ پر حضور اقدس ﷺ کا تھا گاڑا کے علم مبارک کے بارے میں لکھا:" اس میں حضور ہی کی کیا تحصیص ہے ، ایساعلم غیب توزید و عمرو بکربلکہ ہر صبی (بیج)ومجنون (پاگل)بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (چوپایوں) کو بھی حاصل ہے۔

اب آپ اپنے ایمان سے بوچھیے کہ جو تحص حضور اقد س بڑا تھا گئے کے علم مبارک کوہر کس و ناکس زید، عمرو، بکربچوں اور پاگلوں ، جانوروں اور چوپایوں کے علم سے تشبیہ دے۔ کیا اس نے حضور اقد س ﷺ کا اُٹھا کا کا کا توہین نہیں کی ۔ کی اور ضرور کی۔ اب آپ اپنے دل سے فتویٰ بوچھیے کہ بیہ مسلمان رہا۔ سارے وہائی خواہ

ہیں۔ کچھ وقفہ بعد تکبیر تحریمہ اداکر کے جماعت سے نماز اداکرتے ہیں ، ابھی تک ہر فرقہ کے لوگ مسجد وں میں برابر نماز اداکرتے تھے مگر کچھ لوگوں نے مسجد میں ایک مختی جسیاں کر دی ہے کہ یہاں صرف اہل سنت وجماعت کے لوگ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسرے فرقہ کے حضرات نماز پڑھنے کی زحمت نہ کریں۔اگر کوئی بھولا بھٹکا نماز پڑھنے حلاجاتاہے توگریبان بکڑ کربے حرمتی کے ساتھ مسجدسے باہر زبردستی کردیتے ہیں،اور نماز پڑھنے نہیں دیتے اور فجر کے وقت جماعت حتم ہوجانے کے بعد بلندآ وازسے سلام پڑھتے ہیں۔

● - یہ اذان دینے کے بعد صلاۃ وسلام پڑھنے بعدہ تکبیر تحریمہ اداکر کے جماعت سے نماز اداکرنے کا طریقہ امام عظم یاشافعی، مالک یا صبل میں سے کس امام نے رائج کیا ہے؟ واضح فرمائیں۔

● - کیااذان کے بعد صلاۃ وسلام اور بعدہ تکبیر تحریمہ اداکر کے نماز اداکرنے کے بعد سلام کسی صحابہ نے یا تابعین نے بھی پڑھاہے۔

● غیر فرقہ کے اشخاص کو نماز پڑھنے سے منع کرکے مسجد میں ان کی بے حرمتی کرکے زبردستی کس امام

⑥-مندرجه بالاحركت كرنے والے تخص پركياجرم عائد ہوتاہے،اس كاكفاره كياہے؟

 جب کہ کوئی شخص نماز اداکر رہا ہو توبلند آواز سے سبیح پڑھنا اور کلام پاک کی تلاوت کرنامنع ہے کیوں کہ نماز میں خلل پڑتی ہے ، کیا بلند آواز سے سلام پڑھنے سے نماز میں خلل نہیں پڑتی ؟اس لیے جائز ہے؟

●-نماز جنازہ سے قبل سلام و میلاد پڑھنے کاطریقہ امام عظم و شافعی و مالک، وحنبل سے کس کاطریقہ تھا؟ جواب دے کر ہمارے قلب کو سکون و منور و مجلیٰ فرمانے کی زحمت گواراکریں گے۔

د یو بندی، مودودی شان الو ہیت ورسالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں ان کو مسجد میں آنے دینا جائز نہیں، خود حضور اقد س ہڑا تھا گئے نے منافقین کونام بنام مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس لیے اہل سنت کی مساجد میں ایس مختی لگانا کہ کوئی بدمذہب وہائی دیوبندی نماز نہ پڑھے بالکل میجے ہے، اور اخیس و ملك دے كرمسجد سے باہر كرناحق ـ در مختار ميں ہے:

"و يمنع منه كل موذ ولو بلسانه."()

گااگرچەدەزبان سے ایذادے۔

مسجدے ہراندادینے والے کورو کا جائے

د بو بند بوں سے بڑھ کر موذی کون جواللہ ورسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔اذان اور نماز کے بعد

(١) درمختار، ج:٢، ص:٤٣٥، ٤٣٦، كتاب الصلاة.

بھی درودوسلام پرآپ نے جس انداز سے سوال کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کوکسی دیو بندی نے غلط فہی میں ڈال دیا ہے، آپ یقین کیے ہوئے ہیں کہ جوہات قرآن وحدیث اور ائمہ دین سے صراحةً ثابت نہ ہووہ حرام ہے اس لیے پہلے آپ خود یاجس نے آپ کو غلط فہی میں ڈالا ہے اس سے ان دو سوالوں کا جواب حل کرادیں۔اول میر کہ ایک محص روزآنہ بعد نماز فجر بیٹھ کر قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتا ہے یہ تواب کا کام ہے کہ گناہ كا؟اگرآپ كے نزدىك سے گناه كاكام ہے توآپ سے اس كى توقع نہيں كہ حق بات سمجھ سكيس، اور اگر ثواب كاكام ہے توبتائیں کہ کیا قرآن سے یا حدیث سے یا ائمہ مجتهدین کے اقوال سے بیہ ثابت ہے کہ روزآ نہ نماز فجر کے بعد بیٹھ کر قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتے تھے اگر ثابت ہے توقرآن کی وہ آیت وہ صدیث اور امام کا قول تقل کریں۔ دوسراسوال یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہمیں حکم دیا کہ نبی شاہدا ٹائر پر درود وسلام پڑھو تو آپ یاجس نے آپ کو سکھایا ہے اس سے بوچھ کر بتائیے کہ درود وسلام کس وقت کس طریقے سے پڑھیں۔ جو طریقہ بھی بتایا جائے اس کو قرآن کی آیت یا حدیث یاسی امام کے قول سے ثابت کیا جائے ان دونوں سوالوں کے جوابات آپ یاکوئی د بو بندی صاحب دے دیں گے تو پھر ہم اسی جواب سے اذان وا قامت کے در میان اور نماز کے بعد درودوسلام کو ثابت کردیں گے۔واللہ تعالی اعلم۔

دىوبندى كوجانجنے كاطريقه \_فاسق معلن كوامام بنانا كناه مسئوله على حسن، خيره بإزار، بهارت ٹينٹ باؤس، چھپره، بہار-سر صفر ١١٨١ه

و ایک شخص د بوبندی ہے لگاؤر کھتا ہے لینی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھناکر تاہے؟ ● - د بو بندی ادارہ سے اس کی تعلیم ہے اور اپنے لڑکے کو بھی سیوان کے د بو بندی مدرسہ میں تعلیم

 اس کالگاؤ مونگیر مدرسہ ہے ہے جو دیو بندیوں کا مدرسہ سے اس کے لگاؤ کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اوقات نماز کانقشہ مونکیرے لاکرمسجد میں لگایاہے۔

 ۔ موصوف مذکور کے گھر دوآد کی پہتد لگانے کے لیے گئے تھے کہ یہ تحض دیو بندی ہے یاسنی توہیہ پہتد لگاکه دس باره گاؤں تک کوئی سنی جماعت کانہیں سب دیو بندی ہیں وہاں میلا دشریف نہیں مناتے ہیں۔ شخص مذکور کے گھروالے بھی سب دبوبندی ہیں۔

 ایک صاحب نے تخص مذکور سے رائے لی کہ ہم مرید ہونا چاہتے ہیں تو تحض مذکور نے رائے دی کہ مرید ہونے کی ضرورت نہیں صرف نماز پڑھیے اور روزہ رکھیے۔

چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی یااس کے برابر کر دیا۔ حفظ الا ہمان ان کی زندگی میں چھپتی رہی، اب بھی حجب رہی ہے، جس میں یہ عبارت موجود ہے توبسط البنان میں یہ کہنا کہ میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، سراسر جھوٹ اور دجل اور فریب ہے، بیانکار بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر چور کیجہری میں جاکر چوری ہے انکار کرتا ہے۔ کیا جرم کے ثبوت کے بعد مجرم کے محض انکار سے اسے بری کر دیاجائے گا۔ یہ دنیامیں کہاں کا قانون ہے قطعی، حتی ثبوت کے بعد اس انکار کی کوئی حیثیت نہیں ۔ ایک شخص نے علانیہ کفر رکا اور رکا ہی نہیں لکھ کر چھاپ رہاہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ، رہاہے کہ میں نے یہ کفرنہیں بکا ہے تواس کا یہ انکار کچھ مفید نہیں۔ رہ گیا تغییر العنوان کا معاملہ تواولاً حفظ الایمان ص: کی بنا پر توبہ و تجدید ایمان فرض تھا وہ انھوں نے نہیں کیا۔ زندگی بھراس کفری عبارت کوحق مانتے رہے ، اسی پر مرے پھر تغییر العنوان لکھنے سے کیا فائدہ ؟ ایک محص زندگی بھربت بوجتارہے اور اس حال میں مرے اور اخیر میں نماز بھی پڑھنے لگے مگربت پرتی ہے توبہ نہ کرے ، کیااہے کوئی بھی مسلمان سمجھ سکتاہے۔اسی طرح جب تھانوی صاحب زندگی بھر حفظ الا بمان کی كفرى عبارت كوحق مانتے رہے، اسى پر مرے تو تغيير العنوان سے انھيں كيا فائدہ۔ ثانيًا نھوں نے تغيير العنوان الگ رسالہ لکھااور حفظ الایمان میں بعینہ وہی عبارت باقی رکھی، حتی کہ آج تک وہی عبارت موجود ہے تو تغییر العنوان لکھنے سے حفظ الا بمیان کا كفركىيے اٹھ گیا۔اس كى مثال توبيہ ہوئى كہ ایک شخص زندگی بھربت بوجتارہا، ایک بار مسجد میں جاکر نماز پڑھ لی، نہ بت پرستی ہے تو ہے کی اور نہ نماز پڑھنے کے بعد بت پرستی ہے باز آیا، کیا یہ مخص مسلمان کہاجائے گا؟

فلاصہ بیہ ہے کہ حفظ الا بمیان کی کفری عبارت کی وجہ سے تھانوی صاحب پر توبہ اور تجدید ایمیان فرض تھا، وہ انھوں نے نہیں کیا بلکہ زندگی بھر حفظ الا بمیان کی کفری عبارت کو حق مانتے رہے ۔ اس کیے تغییر العنوان ککھنے کے باوجودوہ کافراور مرتد ہی رہے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

اہل سنت کے معمولات پر عمل کرنے کے ساتھ تھانوی کو ہزرگ ماننے والاسنی ہے یانہیں ؟ مسئولہ: عاجی ریاض احمرصاحب، کیرآف کلکتہ اسٹور،اورنگ آباد-۱۲۳؍جمادی الآخرہ ۴۰۰۵ھ

کیا فرماتے ہیں علاہے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلۂ ذیل میں کہ زید کلمہ، نماز، روزہ، زکاۃ جج ادا کر تا ہے اور قرآن و حدیث کر تا ہے اور قرآن و حدیث کر تا ہے اور قرآن و حدیث

فتاوى شارح بخارى كتاب لعقائد جلدسوم

© شخص مذکور کے ہم خیال لوگول نے پھلواری شریف سے شخص مذکور کے بارے میں استفتاکیا تو دہاں سے جواب آیاکہ شخص مذکور کے بیچھے نماز جائز ہے۔

⑤ شخض مذكور سے بھى درود پراھتے نہيں سناگيا۔

۵۔ شخص مذکور کہاکر تاہے کہ ہم کسی مولوی کے پیچیے پڑے نہیں رہتے ہم کو کسی مولوی سے تعلق نہیں۔

ایک مسجد میں امامت کرتا ہے۔

۔ من میں آتا ہے تونماز پرڑھ لیتا ہے ورنہ نہیں؟ حضور آپ بیار شاد فرمائیں کہ شخص مذکور دیو بندی ہے یا شی کیا دیو بندی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ تفصیلی جواب سے رہبری فرمائیں، یہاں کی سنیت خطرے میں ہے۔ ووں میں میں میں میں میں میں ہے۔

الحجواب الحجواب من مذکور کے جواحوال سوال میں درج ہیں اس سے ظاہر ہے کہ شخص مذکور کم از کم سی نہیں لیکن سوال میں مذکور باتوں کی بنا پر اس شخص کو قطعی طور پر دیو بندی بھی نہیں کہ ، سکتے۔ اس کی تحقیق کے لیے اس کے سامنے تحذیر الناس ، براہین قاطعہ ، حفظ الا بمان کی کفری عبارتیں پیش کی جائیں اگروہ ان عبارتوں کے لکھنے والوں کو کافر کہے توسنی ہے اور اگر مسلمان کے یا بہانے بازیاں کرے توسنی نہیں دیو بندی ہے۔ اگر ثابت ہوجائے کہ دیو بندی ہے تواسے بلا تاخیر امامت سے الگ کردیں ، اس کے پیچھے ہرگز ہرگز کوئی نماز نہ پڑھیں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر قضا کے حکم میں ہے ، اور اگر ثابت ہوجائے کہ وہ سن ہے تو بھی اس کے ایک کہ وہ سن ہے تو بھی اس کو امامت سے الگ کردیں ۔ اور اگر ثابت ہوجائے کہ وہ سن ہے تو بھی اس کو امامت سے الگ کردیں ۔ کیوں کہ جب وہ نماز کا پابند نہیں ، قصداً نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص فاسق معلن کو امامت سے الگ کردیں ۔ کیوں کہ جب وہ نماز کا پابند نہیں ، قصداً نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص فاسق معلن ہے اسے امام بناناگناہ اور اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازوں کا دہر اناوا جب ۔ واللّٰہ تعالی اعلم ۔

کیابسط البنان اور تغییر العنوان لکھنے کے بعد بھی اشرف علی کا کفرہاقی رہے گا؟

جب حفظ الایمان کے مصنف مولانااشرف علی تھانوی نے اپنے رسالہ بسط البنان میں یہ لکھ دیا کہ میں نے لکھ دیا کہ میں نے بینے مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ الخے۔ تو حفظ الایمان کے بیچھے کیوں پڑے ہوئے ہوئے ہو؟ کیا بسط البنان لکھنے کے بعد اور تغییر العنوان لکھنے کے بعد بھی تھانوی صاحب پر کفر باقی رہ جاتا ہے؟ اگر کفر باقی رہ جاتا ہے وکسے ؟ یہ دیو بندی کاسوال ہے۔

جب تھانوی صاحب نے حفظ الا بمان کے ص: کے پروہ کفری عبارت لکھی ہے: ''پھر یہ کہ ذات مقدسہ پر الخ'' جس کاصاف صرح مطلب ہہ ہے کہ انھوں نے حضور اقد س ﷺ کے علم پاک کو بچوں، پاگلوں،

Crrr) access

فرق ہے۔ آپ یقین مانیے کہ اس نے دیو بندی وہابیوں کی کل کتابیں نہیں پڑھی ہیں ور نہ وہ ایسانہیں کہتا، یا پھر عنادمیں بدایماکہ رہاہے۔ اگریدانصاف پسندہے تواسے اہل سنت کی بھی کتابیں پڑھنی جامیں خصوصًا حسام الحرمين،الصوارم الهنديه،مصباح الجديد، جاءالحق وغيره - والله تعالى اعلم -

د بوبندی بریلوی اختلاف کوفالتوبات کهناکفرہے مسئوله: حاجی لطف الرحمن، غریب نواز ہوٹل، گھنٹہ گھر، کوٹے (راجستھان) – کار ذو قعدہ ۱۲۳ اھ

کی فرماتے ہیں علماہے دین مسائل ذیل میں:

 مولو بول کی اٹرائی ہے، وہانی، نجدی، دیو بندی، اسلامی جماعت، مسلمانوں میں پھوٹ پڑجائے، یہ بہت بری بات ہے،اس کا شوت قرآن وحدیث سے تحریر فرمائیں۔ دیو بندی بریلوی فالتوبات ہے۔

 جو شخص جماعت ہے نماز پڑھتا ہے، اور مولو بول کی برائی کرتا ہے، مطلق جاہل، فاسق، و فاجر نماز پڑھتاہے، داڑھی منڈاتاہے،اس کے لیے کیاحکم ہے؟

● جس نے جملہ مذکورہ کہا وہ کی اور اسلام سے خارج ہے ۔ وہائی، دیو بندی، مودودی نے شان الوہیت ورسالت میں گتاخی کی۔شان الوہیت ورسالت میں گتاخی کرنے والا باجماع مسلمین کافرہے۔اسے فالتوبات كہناگتاخان رسول كى حمايت ہے،اس ليے كفرہے ـ والله تعالى اعلم -۔ یے خص کئی وجوہ سے فاسق و فاجر، جہنم کا سخق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

تھانوی کی کوئی کتاب پڑھناجائز نہیں

کیافرماتے ہیں علما ہے دین مسکلہ ہذامیں: کیاایک حافظ قرآن چاہے کوئی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہواگروہ پیے کہ اشرف علی تھانوی کافرہے اور ان کی اردو ترجمہ والاقرآن پاک اور ان کی لکھی ہوئی کتاب بہشتی زبور پڑھناحرام ہے؟ شرع میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟

حافظ صاحب مذکور کابیہ کہنا بالکل حق ہے۔مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں بیہ لکھا،"اس میں حضور ہی کی کیا تحصیص ہے ،ایساعلم غیب ہر زید وعمر و بکربلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے جی حاصل ہے۔ "اس عبارت میں بلاشبہہ حضور اقد س شائلیا ٹائی صریح توہین ہے۔ قرآن کریم کے اس کے پرائمان بھی رکھتا ہے، خلفاے راشدین، وصحابۂ کرام و تابعین و تبع تابعین کو دل سے مانتا ہے اور ان کی اتباع کر تاہے اور ائمۂ اربعہ پراعتقاد رکھتاہے ، امام عظم ابوحنیفہ ڈانٹھنائینے کی پیروی کرتاہے۔ مولانااشرف علی تھانوی وحضرت مولانااحمد رضاخان صاحب قبله دامت بركاتهم القدسيه و ديگر علماے دين كوبزر گان دين تمجھتا ہے۔ زید سنی ہے یانہیں ؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور اقدس شراہ اللہ کے علم پاک کو ہر کس و ناکس، بچوں، پاکلوں، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی ہے۔اس میں بلاشبہہ حضور اقد س ﷺ کی شدید توہین ہے اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اقد س شرکا تا گائے گئے کی شان اقد س میں ادنی توہین کفر ہے اور ایسا کفرہے کہ جواس کے گفر میں شک کرے وہ بھی کا فر۔ ملاعلی قاری کی شرح شفااور شامی میں ہے:

"اجمع المسلمون على أن شاتمه كافر مسلمانول كااس پراجماع ہے كه نبي براتها عليه المثالية في المثالية المية المي

من شك في عذابه وكفره كفر. "(١) توبين كرنے والا كافر -

اس کیے علماہے حل و حرم ، عرب وعجم نے مولوی اشرف علی تھانوی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی شان اقد س میں توہین کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہے ، جواس کے کفر پرمطلع ہوکر کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ۔ اس شخص کو پہلے حفظ الایمان کی مذکورہ بالا کفری عبارت دکھائی جائے جو حفظ الایمان کے ص: ۸ پرہے۔اگراہے کچھ شکوک و شبہات ہوں تواسے دور کیا جائے۔اگروہ پھر بھی تھانوی کو پیشوامانے تووہ ضرور دیو بندی وہائی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

> یہ کہناکیساہے کہ دیو بندی اور سنی میں کوئی فرق نہیں مسئوله:مولانا څمراحمد،بلاپور، کرنا تک

ہے کہ دیو بندی اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں۔

زید جب بیہ کہتا ہے کہ سنی اور وہائی میں کوئی فرق نہیں تووہ کم راہ بد دین ہو گیا۔ دیو بندی حضور اقد س ﷺ کی توہین کواپنے ایمان کا جزو سمجھتے ہیں اور سنی شاتمانِ رسول کو کافرو مرتد جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بنیا دی

(١) الرد المحتار على هامش الدر المختار،ص:٣٧٠ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دار الكتب العلمية، بيروت

فرق باطله

بالعقائد كبدسوك

فتأوى شارح بخارى كتاب لعقائد

واجب ہونا، سیج کا پھا ہونا، جھوٹ کابرا ہونا، زنا، چوری، ڈاکہ، خونِ ناحق کا معیوب ہونا۔ عیسائی انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، یہودی تورات کو خدا کی کتاب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ دونوں قیامت، جنت، دوزخ پرامیمان رکھتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

ہم بے نمازی کو کافر نہیں کہتے ، جو کہتا ہواس سے سوال سیجیے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

لفظ "ابسا" تشبیرے لیے بھی آتا ہے اور اتناواس قدر کے معنی میں بھی مسولہ: شکیل احدیدی، نطینی، امام بڑی مسجد، کاکورہ، پوسٹ خاص، سکندر آباد، بلندشہر (بو بی ۔)-۲۰مفر ۱۳۱۸ھ

۔ لفظ"ایسا" تشبیہ کے لیے ہی آتا ہے اور اس کے سواغیر کے لیے نہیں آیاکر تاہے؟اگر غیر کے لیے بھی آتا ہو تو پھر تھانوی صاحب کی تکفیر کیوں ضروری ہے؟

الجواب

لفظ''اییا'' تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے اور اتناواس قدر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حفظ الا بمان کی عبارت میں تشبیہ کے لیے مانیں تو کفر، اور اتنا، اس قدر کے معنی میں مانیں تو کفر۔ کیوں کہ معنی بیہ ہوں گے کہ حضور اقد س ﷺ الفائل ﷺ جناعلم ہرکس و ناکس، حق کہ بچوں، پا گلوں، چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ بیہ ضرور کفر ہے۔ اس کو کیا بجھے گاکہ مولوی حسین احمہ ٹانڈوی نے جس کو دیو بندی مولانا مدنی کہتے ہیں، اپنی کتاب "الشہاب الثاقب'' میں لکھا ہے "ایسا" کلمئے تشبیہ ہے۔ میں آپ کے پاس اپنی کتاب منصفانہ جائزہ بھیج رہا ہوں، بذریعہ ڈاک، آپ اسے چھڑ الیں، اس میں دیو بندی کی تکفیر کی بوری بحث ہے۔ واللہٰ تعالی اعلم۔

د بو بند بوں کے اہل سنت پر چنداعتراضات اور شارح بخاری کے مسکت جوابات مسئولہ: رضی احمد صدیقی، پریم نگر،اور ئی،جالون-۱۲ رئیج الآخر

کے - کیافرماتے ہیں علماے کرام ومفتیانِ عظام مسائل ذیل میں کہ:

● - دور دراز مقام سے" یار سول الله کرم تیجیے خدا کے واسطے "کہنا جائز ہے کہ نہیں؟

◄ کافرومشرک پرسلام پڑھناجائزے کہ نہیں؟

۔عرشُ وکر کسی، لوح وقلم جن وبشر، زمین وآسان شجر و حجر کافرومشرک غرض زمین تا آسان جو بھی مخلوق ہے آپ کی امت میں ہے کہ نہیں ؟

ا الله میرابی رحمت میں دعوی نہیں ... شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام "کہنا درست ہے کہ نہیں؟ اس میرابی رحمت میں دعوی نہیں ... شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام "کہنا درست ہے کہ نہیں؟ ترجے میں بے شار غلطیاں ہیں، قرآن کی تحریف معنوی ہے، بہشتی زیور میں غلط مسائل درج ہیں۔اسی لیے تھانوی کی کوئی کتاب پڑھناا پنے آپ کو کم راہی کے لیے پیش کرناہے۔اس بنا پر ریہ جائز نہیں کہ اس کی کوئی کتاب پڑھی جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

### د لو بند لول کا فترا مسئوله: محمد غلام رسول انصاری، گور کھپور -۱۸ممرم ۱۳۱۸ ھ

حی - دیوبند سے بریلی تک نامی کتاب مولانا "خون کا آنسو" نامی کتاب کارد لکھتے ہوئے کہیں علما ہے بریلی کی کتاب "غایت المرام" کے ص:۵۵،۵۱ اور ص:۷۱-۱۵۱ میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں ، تعظیم کے واسطے کھڑا ہونافرض ہے، قیام نہ کرنے والا کافر۔جب کہ اماظلم ابو حنیفہ اہل قبلہ کو کافر کہنے سے بازر ہے ۔ ایک کلمہ گومسلمان میلاد شریف من کرواپس چل دیتا ہے، یا مجد سے نماز بڑھ کراینے قیام وطعام کی طرف روانہ ہوجاتا ہے یامبحد یاخانقاہ میں ذکر کے لیے روانہ ہوجاتا ہے توالیے لوگوں کے متعلق از روے شرع کیافتوی دیاجائے گا۔ اگر کفر کا فتوی دیاجاتا ہے تو پھرامام صاحب نے ان ستر (۵۰) خارجیوں پر کفر کا فتوی کیوں نہیں لگایا جیسا کہ تاریخ سے ظاہر ہے ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک صاحب کلمہ گومیں بہت سے وجوہات اسلام کے بائے جاتے ہیں اور پچھ گفریہ تو کافر نہ بنایا جائے۔ کہ اگر ایک صاحب کلمہ گومیں بہت سے وجوہات اسلام کے بائے جاتے ہیں اور پچھ گفریہ تو کافر نہ بنایا جائے۔ دورِ حاضر میں بے نمازیوں کو مجمع عام میں کافر بنایا جارہا ہے ، خواہ وہ جمعہ وعیدین کی نماز پڑھتے ہوں۔

''غایت المرام'' نام کی کوئی کتاب علاے اہل سنت کی نہیں اور اگر اس کتاب میں وہ لکھا ہے جو آپ نے نقل کیا ہے تو بہر حال غلط ہے۔ میلاد شریف میں تعظیم کے واسطے کھڑے ہونے کو ہم فرض نہیں کہتے مستحن اور باعث اجرو تواب جانتے ہیں۔ قیام نہ کرنے والے کو ہم ہر گز کافر نہیں جانتے ، اگر بلاعذر قیام نہیں کرتا اسے محروم جانتے ہیں۔ اور اگر کسی عذر شرعی کی بنا پر شریک نہیں ہوا تو یہ بھی نہیں کہتے ، کافر کہنا تو دور کی بات ہے۔ دیو بند یوں کی عادت ہے کہ وہ علاے اہل سنت کے دلائل قاہرہ سے عاجز آگر خود کتاب گڑھ لیتے ہیں، عبارت بنالیتے ہیں۔ اس کے شواہد میری کتاب ''تحقیقات'' میں بکثرت ہیں۔ اور آپ نے جو لکھا ہے ، امام صاحب بنالی خورات ہیں۔ اور آپ نے جاتے ہیں اور کچھ گفریہ تو کافر نہ بنایا فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کامہ گو میں بہت سے وجوہات اسلام کے پائے جاتے ہیں اور کچھ گفریہ تو کافر نہ بنایا جائے۔ امام صاحب نے یہ کہیں نہیں فرما یا اور یہ بالکل غلط ہے ، ور نہ لازم آئے گا کہ ہندو، یہودی، عیسائی کسی کو جائے۔ امام صاحب نے یہ کہیں نہیں بہت سی باتیں اسلام کی پائی جاتی ہیں ، مثلاً خدا کا وجود ، اس کی عبادت کا فرنہ کہا جائے ، کیوں کہ ان سب میں بہت سی باتیں اسلام کی پائی جاتی ہیں ، مثلاً خدا کا وجود ، اس کی عبادت کا کافرنہ کہا جائے ، کیوں کہ ان سب میں بہت سی باتیں اسلام کی پائی جاتی ہیں ، مثلاً خدا کا وجود ، اس کی عبادت کا

کیے نہ کرنا چاہیے کہ بیہ شیطان کے بندے ہیں ، کیا حکومت کا کوئی قانون اس لیے نہیں مانا جاسکتا کہ اعلان کرنے والا بھنگی ہے ، اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی کوئی گرفت نہیں ؟

©۔ کیاسنت وجماعت کااممان اتناکمزور ہے تبلیغی جماعت کے پنڈال کے اندر پہنچنے میں حلاجا تا ہے۔

🐠 - کیا شفاعت کاحق حضور ﷺ کے علاوہ دیگر اشخاص کو بھی حاصلِ ہے۔

الله واحدہ ہر مخلوقی ذات و صفات سے مجبّر ہے تواس کواگر تو کہیں یا آپ، الله فرما تا ہے یا الله فرما تا ہے ورادہ بیں، کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے ، اگر کسی شخص کا ایک باپ ہے اور وہ بیں کہنے سے اس شخص کے کئی باپ ہوجائیں گے ؟

منع فرمایا ہے یاکوئی بے حرمتی ہے؟

۔ اوگ یوں کہتے ہیں کہ کتے کے گلے میں پٹاپڑا ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ کیوں کہ کتے کا مالک وعویٰ دائر کر دے گا۔ ہمارے گلے میں قادری، چنتی، نقشبندی، رضوی وغیرہ کا پٹہ پڑا ہوا ہے ہمیں بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ جا ہے عمل ناقص ہی ہوں یہ سجے ہے۔

ا علی حضرت فاضل برئیلوی نے اپنے فتاویٰ میں جس بات کور دکر دیا ہے جولوگ اس کو چھوڑ دیں اور جس بات کا حکم کیا ہے اس پر بورامل کریں ، کیاایسا تخص جنتی ہے ؟

البات الم البات الم البات الب

اللہ ہماری نیت سے واقف ہے، اور سارا دارو مدار نیت پر ہے ہم گناہ گار ہیں۔ بیامام چوں کہ بیخ وقتہ نمازی کے اللہ ہماری نیت سے واقف ہے، اور سارا دارو مدار نیت پر ہے ہم گناہ گار ہیں۔ بیامام چوں کہ بیخ وقتہ نمازی ہے لہذا ہے ہم سے بہت بہتر ہے۔

و ایک مولانا اور کی آئے جامع مسجد مین روڈ پر باہر تقریر ہوئی ، انھوں نے ہندوستان کی سرزمین کو مقدس سرزمین بتایا کیوں کہ آدم غِلاِلِیَا ہنت سے نکلنے کے بعد جب دنیا میں جھیجے گئے تووہ مقدس سرزمین ہندوستان کی تھی۔ اب نکتہ چیں حضرات سے کہتے ہیں کہ مولانا نے حضور کانام ہندوستان کے ساتھ کیوں ملایا۔ ہندوستان کی تھی۔ اب نکتہ چیں حضرات سے کہتے ہیں کہ مولانا نے حضور کانام ہندوستان کے ساتھ کیوں ملایا۔

۔بلاوجہ جان بوجھ کرنماز حچبوڑنا، دین کے کام حجبوڑنا، سنتوں پرعمل نہ کرنا، دوسرے مسلمان بھائی کو روحانی تکلیف پہنچانااور پیسجھتے رہناکہ شافع محشر ﷺ کاٹھا گئے ہماری شفاعت کرالیں گے، جائز ہے یانہیں ؟

V strue)

۔ حضور ﷺ کی بیہ حدیث کہ مسلمان آلیس میں سلام و کلام بندنہ کریں، ضیح ہے یاغلط، اور آج کل اس پر جوعمل ہور ہاہے اس بارے میں کیاراہے ہے؟

حضور ﷺ کی یہ حدیث کہ نمازی کو دیکھے توانمیان دار ہونے کی گوائی دے، شیخے ہے یا غلط؟ اور
 اس پرآج کل جوعمل ہورہاہے، اس کے بارے میں کیاراہے ہے؟

۔ آپ کی بیہ حدیث کیہ دو مسلمان آمنے سامنے ہوں توایک دوسرے کو کافر نہ کیے ،اس لیے کہ اگر بیہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا ہو جائے گا، سی ہے یا غلط اور آج کے دور میں جو مسلمان کو کافرابلیس شیطان ملعون کہاجاتا ہے اس میں کیارا ہے ہے ؟

۔ حضور ﷺ کا اللہ کے سامنے جب سجدہ میں گریں گے تو خدا کی ایسی حمد و ثناکریں گے جو انجام معلوم نہیں ہے میں معلوم نہیں ہے میں معلوم نہیں ہے میہ حدیث صحیح ہے یاغلط؟

۔ سلام کیا التحیات اور درود شریف سے افضل ہے ، اور سلام پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہونے پر کوئی گناہ ہے ، اور سلام نہ پڑھنے پر کوئی وعید آئی ہے ، کسی صحابہ کا تابعین یا تبع تابعین نے بیہ طریقہ سلام کا اختیار کیا ہے ، اس طریقہ پر عمل کیا ہے ، اگر پڑھا ہے توکون ساسلام پڑھا ہے ، بیہ سلام جو آج کل مسجد وں میں پڑھا جا تا ہے کوئی نئی چیز ہے یانہیں ؟

● - اکبروار ٹی نے میلا دشریف میں آپ کی پیدائش کا جو نقشہ کھینچاہے کہ حضرت عبداللہ سے منتقل ہوکر یہ نور حضرت آمنہ تک آیااور پھر در دزہ وغیرہ کا نقشہ اور پھر ولادت باسعادت کا نقشہ اور ختنہ وغیرہ کے بارے میں تفصیل لکھی ہے کیا پڑھنے والے کے سامنے حضور کے بچپن کا تصور نہیں آجا تا ہے ، کیا یہ تصور جائز ہوار اس کے بغیر کیا میلاد شریف نہیں ہو سکتی ؟ اگر صرف صورت اور سیرت ہڑا انٹا کھیا پر بیان ہوتو کیا میلاد شریف ادھوری رہتی ہے ؟

۔ اس دنیا میں سب سے بڑے افسر سے کوئی بات بوری کروانے کے لیے چھوٹے عہدیداروں کی سفارش کرواتے ہوئے بڑے سے بڑے عہدیداروں کی مثال دینااس بات کوتسلیم کرانانہیں ہے کہ خدا تمیع و بصیر نہیں ہے ، اور وہ بھی ڈائرکٹ بندہ کی سن نہیں سکتا؟

۔ کیاد بو بندی علماکی تقریر سننا جائز نہیں ہے اگر سن لی جائے تواس پر عمل سے ایمان کمزور ہوتا ہے؟ - لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان ملعونوں کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے، ان کی بات پر عمل اس

حضور کا تعلق آدم غِلالیِّلاً کے ساتھ کیا ہے ؟ اور ہندوستان سے حضور کا کیاتعلق جب کہ ہماراا بمیان اور عقیدہ کی

ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں مشرق سے مغرب تک اور شال سے جنوب تک دنیا کی ہرشے کے لیے گوشہ

گوشہ کے لیے ، ذرہ ذرہ کے لیے رحت ہیں۔لہذاآپ کا تعلق چاہے ہندوستان سے ہو چاہے لندن ،عرب ہویا

جوسنت وجماعت ہے علق رکھتے ہیں وہ غصبہ ہونے لگے کہ محرم کی ۷ یا۸ تاریج کوان کا سونم کیسے ہو گیاجب کہ

@-ایک صاحب کا انتقال ہوا دوسرے یا تیسرے روز ان کا تیجہ ہوا۔ مسجد کے باہر لوگ کھڑے تھے

فرقِ بإطله

نہیں ہے کہ آنحضرت ہلاتھا گئے حقیقی زندگی کے ساتھ جس خلافے نیست کہ آل حضرت شالتا کا ا میں مجاز کا کوئی شائبہ اور تاویل کو کوئی وہم نہیں زندہ ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر وناظر ہیں۔ نیز طالبان حقیقت کے لیے کہ آل حضرت مٹل اللہ اللہ کی جانب توجہ رکھتے ہیں

حقیقت حیات بلا شائئبه مجاز و توجهم تاویل دائم وباقى اندوبر اعمال امت حاضرو ناظرو مرطالبان حقیقت راومتوجهان آل حضرت رامفیض ومرنی-"()

حضور ان کوفیض بخشنے والے اور ان کے مرتی ہیں۔ دوسرے بیر کہ اللہ عزوجل نے اپنے فضل وکرم سے اپنے حبیب شلافیا اللہ عزوجل نے اپنے فضل وکرم سے اپنے حبیب شلافیا اللہ عزوجل اللہ عزانوں کی تخیاں عطافرمادی ہیں وہ اللہ کے اذن سے جسے چاہیں جو جاہیں عطافرمائیں۔امام بخاری ،امام مسلم ،امام نسائی ، الم احمد منبل نے روایت کیا کہ حضور اقد س شان المام نے ارشاد فرمایا:

"انّی اعطیت بمفاتیح خزائن الأرض."(٢) زمین کے تمام خزانوں کی تنجیاں مجھے دی گئیں ہیں۔

مندامام احد بن عبل كي حديث مين:

میرے پاس دنیاکی تمام تنجیال لائی گئیں۔

"أوتيت بمقاليد الدنيا."(٣) علامه ابن حجر ملى جو ہر منظم میں فرماتے ہیں:

حضور اقدس ہالتہ اللہ عروجل کے سب سے "هو صلى الله تعالى عليه بڑے نائب ہیں ، اللہ نے اپنے سارے خزانے اور اپنی وسلم خليفة الله الأعظم جعل ساری تعمتوں کے سارے دستر خوان حضور کے قبضے اور خزائن كرمه ومواعد نعمه طوع اختیار میں دے دیے ہیں جسے جو چاہیں عطافر مائیں۔ یدیه و إرادته يعطي من يشاء."(۳)

تیسری بات بیہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کواللہ عزوجل نے بیہ قوت عطافرمائی ہے کہ وہ سارے عالم کی آواز کوسنیں۔ دلائل الخیرات شریف میں حدیث ہے کہ فرمایا:

میں محبت کرنے والوں کے درود کو سنتا ہوں۔ "أسمع صلوة أهل محبتي." ای وجہ سے ہمیشہ سے دستور رہاہے کہ امت حضور اقدیں ﷺ کو دور دور سے بکارتی رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین ولله علی کوجب شامیوں نے گرفتار کیا توعرض کیا:

ابھی امام حسین وظائقاً کا تیجہ نہیں ہوا۔ کیا یہ جی ہے کہ امام حسین کے سوئم سے پہلے کسی میت کی سوئم نہیں ہوسکتے۔ ہم توامام حسین کے سوئم کو بھی غلط بھتے ہیں۔ اِس لیے کہ سوئم مردہ کے لیے ہوتے ہیں، ہماراایمان ہے کہ امام حسین رخیان تالی او خدامیں شہید کیے گئے ، شہید بھی نہیں مرتا۔ ہمیشہ زندہ رہتا ہے پھر زندہ کے سوم کا کیامعنی؟ کیاہماراعقیدہ غلطہ؟ ۔ شیعہ حضرات خلفاہے راشدین کا (حضرت علی کو بھوڑ کر) تبراکرتے ہیں، سنت و جماعت کے پیشوا

ہمیشہ اپنی تقریروں میں تبلیغی جماعت پر تبراکرتے ہیں، کیا میہ طریقہ سیج ہے جب کہ تبلیغی جماعت والے اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہی دعاکرتے ہیں کہ اللہ سب کونیک ہدایت دے سب مسلمانوں کو ایک اور نیک کردے؟

🗨 - بلا شبهہ دور دراز مقامات سے حضور اقد س ﷺ کو پکار نا مد د مانگنا جائز وستحسن اور تمام امت کا معمول ہے اس کی بنیاد تین باتوں پر قائم ہے ایک ہید کہ حضور اقد س سٹانٹیا گئے آج بھی اپنی حقیقی دنیوی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔امام ابوداؤد،امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا کہ حضور اقدس ہڑگانٹا گیڑنے ارشاد

الله تعالى نے زمین پر حرام فرمایا کہ انبیاے كرام كے جسموں كو كھائے الله كانبي زندہ ہے ،اسے روزی دی جاتی ہے۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سره سلوك اقرب السبل میں فرماتے ہیں:

علماے امت کے در میان اختلافات و مذاہب کے کثرت کے باجود کسی ایک شخص کااس مسئلہ میں کوئی اختلاف

"باچندیں اختلاف و کثرت مذاہب کہ علاے امت است یک کس رادریں مسکلہ

إن الله حرم على الأرض أن

تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حيُّ

(۲) بخاری جلد اول، ص:۱۷۹، مسلم جلد:۲، ص:۲۵۰ (٣) مسند امام احمد بن حنبل، ج:٣، ص:٣٢٨، دارالفكر بيروت

(٣) الجوهر المنظم، ص:٢٤

(١) سلوك اقرب السبل بالتوجه الى سيد الرسل مع أخبار الأخيار، ص:١٦١

(١) ابن ماجه، ص:٦٧، ابوداؤد، ص:١٥٠، كتاب الصلاة جمعة، مشكوة، ص:١٢١

ہے جو کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ امت جب مطلق ہولتے ہیں تواس سے امت اجابت مراد ہوتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

 ◄ - كون مسلمان ہے جوان كاموں كو جائز مجھے گا، يہ سب كام بلا شبهہ ناجائز و حرام وگناہ ہیں۔ رہ گیا شفاعت کا معاملہ تواہمی حدیث گزری اس سے کون انکار کرسکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کیسے کس کو بخشے گی اسے کون بتاسکتا ہے، اور کس بات پر مواخذہ ہو گا اسے بھی کوئی نہیں جانتا۔ اس کواللہ عزوجل نے سرمخفی رکھا ہے مدیث میں ہے (۱) کہ ایک شخص نے ننانوے قتل کیا پھر ایک عالم کے پاس گیااس سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی ہم کو بخشے گاکہ نہیں؟ انھوں نے کہ، دیاکہ ننانوے قتل کے بعد بھی؟اس پر شتعل ہوکراس نے ان عالم کو بھی قتل کر دیا دوسرے عالم سے دریافت کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ انھوں نے کہا ہاں! ارض مقدس جاؤ، ارض مقدس جاتے ہوئے راستے میں انتقال ہوگیا۔الله عزوجل نے اسے بخش دیا۔ شفاعت کامفہوم کچھ لوگوں نے غلط مجھ رکھا ہے۔ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزامیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جرم کی جتنی سزاہے اس ہے کم معیاد میں حضور اقد س شان اللہ اور دوسرے محبوبان بارگاہ کی شفاعت سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ کچھ اليے بھی خوش نصيب ہوں گے جنھيں شفاعت كے صدقے ميں بالكليہ جہنم سے بچاليا جائے گا۔ كون كس گروہ میں جائے گا، کوئی نہیں جانتا۔واللہ تعالی اعلم-

● اس مضمون کی کوئی حدیث میری نظر میں نہیں جس نے اسے حدیث بتایااس سے حوالہ مانگیے۔

حضور اقدس شرالته الميلي پر جھوٹ باند ھنابہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا:

"من كذب على متعمدا فليتبوأ جومجه پر قصداً جموث باندهے تو اپنا شكانه جهنم مقعده من النار."(۲) بنائے و الله تعالى الله على الله عل

اس مضمون کی کوئی حدیث میری نظر میں نہیں۔ مگریہ بات واقع میں سیح ہے کہ نماز پڑھنامسلمان کی علامت ہے مگراس کے ساتھ ساتھ حدیث میں میر بھی آیا ہے کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ قرآن پڑھیں گے مگران کے گلے سے آگے نہیں بڑھے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانے سے۔اس کامطلب سیہ ہے کہ بیرضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والامسلمان ہی ہو،ابیاہوسکتا ہے کہ کچھ بدمذ ہب دین کے وتمن مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے نمازیں پڑھیں ، اپنے آپ کومسلمان کہیں مگر حقیقت میں مسلمان نہ

(۱) مسلم، ج:۲، ص:۹۵۹، مشكوة: ص:۲۰۳

(٢) مشكؤة شريف، ص:٣٢، كتاب العلم، مجلس بركات.

"يا رحمة للعالمين إدرك لزين العابدين." اعرحمت عالم زين العابدين كى مدوفرمائي\_ علامہ بوصیری پرفائج گرا تومصر میں رہتے ہوئے بکارا:

- dune

"یاأ کرم الخلق مالی من ألوذبه اے تمام مخلوقات سے بزرگ آپ کے سواکون ہے جس کی مصیبت میں پناہ ڈھونڈی جائے۔ سواك عند حلول الحادث العمم."

مولاناجامی عرض کرتے ہیں:

زمهجوري برآمد جان عالم ترحم يانبي الله ترحم حتی کہ بانی مدرسہ دیو بند قاری طیب کے دادا کہتے ہیں:

کرم کراے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کاکوئی حامی کار اب اگر مسلمانان اہل سنت یہ عرض کرتے ہیں یار سول الله کرم کیجیے خدا کے واسطے تواس میں کیاحرج ہے؟اس کے خلاف فتویٰ دینے والے پہلے اپنے امام قاسم نانوتوی پر فتویٰ دے لیں پھر آگر بات کریں۔ والله تعالى اعلم\_

 کافرومشرک کوسلام کرناجائز نہیں۔ حدیث میں ہے: "لا تبتدؤ اليهود ولا النصاري بالسلام. "(ا) يبوداور نصاري كوسلام نمرو-اتھیں کے حکم میں تمام کفار ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

🐨 -ساری مخلوقات حضور ﷺ کا امت ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

' تَنَابِوَ كَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى بِرُى بِرَكت والاسم وه كه جس في اتارا قرآن البيخ عَبْده ليكُونَ لِلْعُكَمِيْنَ نَذيرًا - "، " بندے يرجوسارے جہان كوۋرسانے والا ہو۔

امت کی دوسمیں ہیں، امت دعوت، امت اجابت، امت دعوت میں ساراعالم ہے، اور امت اجابت میں صرف مسلمان۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

 ◄ بلاشبہہ یہ کہنا چیج ہے اس میں شرعًا کوئی قباحت نہیں ۔ اس میں امت سے مراد امت اجابت ہے ، جوصرف مسلمان ہیں۔ جبیاکہ حدیث میں فرمایا گیا:

میری شفاعت میری اس امت کے لیے

"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى."

(۱) مسلم، ج:۲، ص:۲۱٤، مشكوة: ص:۳۹۸

(٢) قرآن مجيد، سوره فرقان،آيت:١، پ:١٩

(٣) ابن ماجة، ص:٣١٩، مشكوة، ص.٤٩٤

●-اس سوال سے آپ کا کیا مقصد ہے ہے میں نہیں آیا اگر ہے مقصد ہے کہ جوافضل ہووہی کیا جائے اور غیرافضل کونہ کیا جائے تواب آپ بتائیں نماز افضل ہے یا قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے، قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے ، یا کلمہ طیبہ البیج و تکبیر کا ور دیا درود شریف پڑھنا۔ اب آپ کے بقول لازم آئے گاکہ ان میں ہے جس کسی کو بھی آپ افضل مانیں تودوسراناجائز ہوجائے گا۔ آپ تبلیغیوں سے بوچھے وہ جو جواب دیں وہی جواب بهارا ہوگا۔ اسی طرح بیر سوال "کہ کھڑے ہوکر سلام پڑھنا صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین کا طریقہ تھا یا نہیں۔" کامقصد اگریہ ہے کہ جو کام ان حضرات نے نہ کیا ہو تووہ سب ناجائزو حرام توان سے بوچھے کیاان حضرات میں ہے کسی نے نمازیوں کونماز کے بعد تبلیغی نصاب یادیو بندیوں کی لکھی ہوئی کتابیں بیٹھ کراور دیو بندیوں کو بیٹھاکر سنائی ہیں۔اگر سنائی ہے تو ثبوت دیں ورنہ خوداینے ہی قاعدے سے وہ حرام کار تھہرتے ہیں۔ پھران سے بوچھے کہ الله عزوجل في فرمايا: "صلّوا عليه وسلموا تسليها. "ني الله الله الله عنوب سلام يراهو، توجم كس طرح سلام پڑھیں وہ جوطریقہ بتائیں اس کے بارے میں ان سے ثبوت مانگوکیا صحابہ کرام تابعین ، تبع تابعین اس طریقہ سے حضور پر سلام پڑھتے تھے اور اگریہ کہیں کہ التحیات کے علاوہ اور قعدۂ اخیرہ کے علاوہ درود وسلام پڑھنا حرام وگناہ ہے تو تبلیغی نصاب ان کے سرپر پیخ دو کہ اس میں جو درود وسلام کے فضائل لکھے ہیں ہیسب لغواور بریار ہیں۔تم لوگ مسجد وں میں لغو و بریار باتوں کی تعلیم دیتے ہوا خیر میں ان سے پوچھیں کہ حضور اقد س ﷺ نے فرمایا کہ جواسلام میں اچھاطریقہ ایجاد کرے اے ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے برابرایجاد کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ حدیث ہے یانہیں ؟اگر کہیں کہ نہیں تودیو بندسے استفتاکر کے ان کے سرپر بنگ دو۔ اور اگریہ حدیث ہے تواس کا کیامطلب؟ کوئی نئی چیزا بجاد کب ہوگی بیدان سے بوچھیے اور بتائیے کہ جب تمھارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کام صحابہ، تابعین، یا تبع تابعین نے نہ کیا ہووہ حرام و گناہ ہے تو حضور اقد س ﷺ نے ا پچھے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دی اور اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔واللہ تعالی اعلم۔

 اکبر وارتی سے پہلے یہ اعتراض ان صحابۂ کرام اور تابعین اور تبع تابعین محدثین علما پر پڑتا ہے۔ جنھوں نے ان روایات کو بیان فرمایا <sub>آی</sub>ن کتابوں میں لکھا، آپ کو یقین نه ہواور عربی فارسی جانتے ہوں تو مدارج النبوة، المواهب اللدنيه، زر قاتي على المواهب، سيرت ابن مشام وغيره كتابول كا مطالعه كريس كيابيه

ہوں۔ جیساکہ اس زمانے میں قادیانی، دیو بندی، وہائی ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر حقیقت میں مسلمان نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

٧ جلدسور

۔ آپ نے جو لکھاہے اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں، حدیث بول ہے جواپنے بھائی کو کافر کہے اگروہ کافر نہیں توبہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔اس حدیث سے بیا بڑی ثابت ہواکہ جسے کافر کہااگر وہ واقعی کافر ہے تواس نے ٹھیک ہی کہا، نیزیہ بھی ثابت ہواکہ ہوسکتا ہے کہ بظاہر ایک شخص مسلمان ہواور حقیقت میں کافر ہواب اگر انھیں کوئی کافر کہے تو حدیث مذکور کی روشنی میں اس نے ٹھیک ہی کہا وہائی دیو بندی حضور اقد س ﷺ کی شان اقدس میں سخت گستا خیال کی ہیں ۔ مثلاً مولوی اِشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا: " پھر بیر کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانااگر بقول زید سچے ہے تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس علم سے مراد کل علوم غیبیہ ہیں، یابعض۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیابخصیص ہے،اییا علم غیب ہرزید وعمر وبکربلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔'

اس عبارت میں تھانوی نے حضور اقدس بڑا تھا گئے کے علم غیب کوہر کس و ناکس حتی کہ بچوں، پاگلوں حتی کہ جانوروں، کل چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی یاان کے برابر کہا۔اس میں بلاشبہہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہے ،اور امت کااس پراجماع ہے کہ حضور ﷺ کی توہین کرنے والا کافر ہے۔وہ بھی ایسا کافر کہ جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔اس لیے اگر کسی دیو بندی کو کافر کہا تواس نے سیجے کہااور اس حدیث سے ثابت کہ اب یہ کفر کہنے والے کی طرف نہیں لوٹے گا۔ تفصیل کے لیے حسام الحرمین، الصوارم الهنديه ،المصباح الجديد كامطالعه كرين - والله تعالى اعلم -

● سیر حدیث چے ہے مگراس سے ہمارے اس عقبیرے پر کہ حضور اقد س بٹالٹھا گیا جی عاکان ومایکون کا علم غیب رکھتے تھے کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ماکان وما یکون کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزی اب تک پیدا ہو چکی ہیں یاقیامت تک پیدا ہوں گی،ان سب کو حضور اقد س شان کا جانتے تھے اور جانتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہواکہ ساری مخلو قات کاعلم حضور کوہے روز قیامت الله کی جو حمد و ثنافرمائیں گے وہ الله کی صفات کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں، جواللہ کی صفات کو مخلوق مانے وہ کافراس کا حاصل سے ہواکہ جمیع ماکان و ما یکون میں اللہ عزوجل کی ذات اور اس کی صفات داخل نہیں ۔ بعنی ہمارا ہیہ عقیدہ نہیں کہ حضور ﷺ اللہ عزوجل کی ذات کو کماحقہ یااس کی تمام صفات کو جانتے تھے۔ ہاں اللہ عزوجل کی ذات اور اس کے صفات کو ساری مخلو قات سے زیادہ جانتے تھے مگر تمام صفات باری تعالی کو نہیں جانتے تھے اس لیے باری تعالی کی مچھ صفات کانہ جاننا ہمارے عقیدے کے معارض نہیں۔اللّٰہ عزوجل کی ذات ما کان وما یکون میں داخل نہیں۔اس

یوچھاآخر قرآن مجید سننے میں کیابات تھی،اللہ کا کلام تھا۔ فرمایا مجھے بیداندیشہ ہواکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اپنی طرف سے تفسیر کے ساتھ کوئی گمراہی کی بات کہ، دیتا۔ اس لیے میں نے اس سے قرآن مجید نہیں ساراس کیے دیو بندیوں وہابیوں کی تقریر سننے سے منع کیاجا تا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

، جس بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہوگی وہ یقینا باپ کے رشمنوں کے سایے سے بھاگے گا، دیو بندی دشمن رسول و گتاخ رسول ہیں جس کا ایک ثبوت جواب ۸ میں پیش کیا جاچکا ہے۔اس لیے جس کے ول میں حضور ﷺ فی فرابرابر محبت ہوگی وہ رسول کے وشمنوں کے سائے سے بھی بھاگے گا۔ جھٹلی ہی نہیں اگر کوئی مرزا پڑھان ہی ایسا ہوجس کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ بیدا پنی طرف سے اپنی بات کو حکومت کا قانون بتاكر اعلان كرتائے تواس معلن كى كوئى بات نہيں سنے گا۔ بلكہ پكڑكر حكومت كے حوالے كردے گا، وبوبندی جب اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ گڑھ کربیان کرتے ہیں جھوٹ لکھ کر چھاہتے ہیں اور شریعت کے خلاف مسائل بیان کرتے ہیں۔قرآن و حدیث کے خلاف عقائد پھیلاتے ہیں،جس کی صدبانظیریں ہیں توان کی بات وہی سنے گا جواللہ عزوجل اور رسول ﷺ کا باغی ہوگا، ان کی سزا تو یہی تھی کہ حکومت اسلام ہوتی تو جیلوں میں بند کردئیے جاتے۔ مگر بدسمتی یہی ہے کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

🚳 - اس کا مطلب بیہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی اجازت دیدی جائے کہ وہ مندروں میں جائیں، سنیما ہال میں جائیں، ناچ گانوں کی محفلوں میں جائیں، غیرمسلموں کے مذہبی میلوں میں شریک ہوں، رتھ یاترامیں جائیں،اگران جگہوں پر جانامنع ہے توکیامسلمانوں کا ایمان اتناکمزور ہے کہ ان جگہوں پر جانے سے ایمان کمزور موجائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

◙ - جی ہاں انبیا ہے کرام علما ہے عظام، اولیا ہے امت، کعبہ شریف کو بھی شفاعت کا اختیار ہے۔ والله تعالى اعلم-

@ قرآن مجید اٹھاکر دیکھواور کسی عربی دال سے بوچھو، ساری دعاؤل میں اللہ تعالی سے خطاب کے وقت واحد ہی کا صیغہ استعمال ہواہے اس لیے کہ اللہ عزوجل کی شان یکتائی کے لیے یہی لائق ہے۔ اسی کی اقتدامیں اہل سنت اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کاصیغہ استعال کرتے ہیں اگر یہ اعتراض کی بات ہے توبیہ اعتراض اہل سنت پر نہیں بلکہ ان انبیاے کرام پر بھی ہے اور ان اللہ والوں پر بھی ہے خود قرآن مجید پر ہے۔ والله تعالى اعلم \_

کوئی ہے حرمتی نہیں، مسلمانوں میں رائج و معمول ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
 بالکل صحیح ہے حضور سیر ناغوث اعظم خلافی نے فرمایا:

حضرات ان روایتوں کو بیان نه کرتے، کتابوں میں نه لکھتے تو ان کی کتاب ادھوری رہ جاتی، کیا وہ سارے اعتراضات جوآپ نے اکبروار تی کی کتاب پر کیے ان لوگوں پر نہیں پڑتے جو جاہل دشمن رسول وہانی میلاد کی كتابول پركرتے ہيں۔والله تعالی اعلم۔

۔ بعینہ یہی اعتراضات قیامت کے دن شفاعت پر بھی پڑتا ہے ، کیا قیامت کے دن الله تعالی سمیع و بصیر نہیں رہے گا کہ شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ ● - حدیث میں ہے صحابہ کرام کی شان میں گتاخی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم."(ا) رواه العقيلي و ابن حبان عن انس رضى الله تعالى عنه . ان كماته نه الله تعالى عنه .

توجب صحابہ کرام کی شان میں گتاخی کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں تو دیو بندی جو حضور اقدس ﷺ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بدرجہ اولی ناجائز حرام و گناہ ہوگا۔جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں توان کے وعظ وتقریر کوسننا کیسے جائز ہو گا۔ بات یہ ہے کہ بدمذ ہب خصوصاً و بوبندی بڑے جعل ساز جھوٹے کذاب ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پر گربۂ مسکین بڑے دیندار منقی پر ہیز گار بنتے ہیں۔ عوام بیچارے ان کی حقیقت ہے واقف نہیں ہوتے تواس کا اندیشہ ہے کہ ان کی باتوں کو پی سمجھ کر کہیں ان کے جال میں پھنس نہ جائیں۔مثال کے طور پر ہتھوڑا کے صدیق صاحب نے حق نماکتاب لکھی ہے اس میں انھوں نے کئی جھوٹ لکھے ہیں۔ مثلاً یہی کہ مولوی اساعیل دہلوی اور مولوی عبدالحیؑ نے صراط ستھیم میں اپنی طرف ہے ایک لفظ نہیں بڑھایا ہے۔ حالال کہ خود مولوی اساعیل دہلوی نے صراط سنقیم لکھا ہے۔ اسی طرح براہین قاطعہ میں جو حقیقت میں مولوی رشیر احمد کنگوہی کی تصنیف ہے مگر چھی ہے ان کے

شاگر د مرید خلیل احمدا سبیتھی کے نام سے یہ خو دالک جھوٹ ہے ،اس سے بڑھ کر جھوٹ یہ ہے کہ ایک جگہ لکھا کہ سیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھے دلوار کے بیچھے کاعلم نہیں سراسر جھوٹ اور فریب ہے۔ حضرت سیخ عبدالحق محدث دہلوی ڈانٹھنٹلٹیے نے مدارج النبوۃ میں لکھا: ''ایں شخن اصلے ندارد وروایت برآل کیج نہ شدہ۔''۔ اس کی کوئی اصل نہیں اور بیے روایت کیجے نہیں۔اس کی اور بھی نظیریں ہیں تو دیو بندیوں کی تقریر سننے میں اس کا اندیشہ ہے کہ عوام بے چارے جوان کے باطن سے واقف نہیں ان کی ظاہری تقدیس کو دیکھ کران کے من گڑھت اور دجل فریب کو حق سمجھ کراپناایمان نہ کھو بیٹھیں۔ایک تابعی کی خدمت میں ایک بدمذہب آیاا س نے خواہش ظاہر کی کہ مجھ سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں سن لیں۔انھوں نے انکار کر دیا۔ وہ حلا گیا تولوگوں نے

(١) المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣

جیہاں صرف فرقہ اہل سنت و جماعت جنتی ہے ۔ بقیہ جہنمی ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

🖝 - تبلیغی جماعت والے بہت ہی کٹر متعصب دیو بندی ہیں جو نماز اور کلمہ کی تبلیغ کے پردے میں رات دن وہابیت پھیلانے کی اور سنیوں کوآپس میں لڑانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کا قول دینی وعوت میں مذکور ہے۔ "لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، خدا کی قسم یہ تحریک صلاۃ ہر گزنہیں۔" ظہیر الحن میرا مدعا کوئی پاتانہیں۔ مجھے ایک نٹی قوم پیدا کرنی ہے۔ انھیں کے ملفوظات میں ہے مولانا (اشرف علی) تھانوی نے بہت کام کیا ہے میرا جی جاہتا ہے کہ طریقۂ کار میرا ہواور تعلیمات ان کی پھیلائی جائے۔ جواب: ار میں اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کا ایک نمونہ گزر حیا کہ حضور اقدس ﷺ ایساعلم غیب ہرس و ناکس ہر بیج، پاگل تمام حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو جب تبلیغی جماعت بظاہر کلمہ اور نماز کی تبلیغ کا ڈھونگ رجاکر حضور اقدس بٹلانٹیا گیٹری گتاخی پھیلانا جاہتی ہے تو یقینا بلاشہہ بیرلوگ کافر مرتد ہیں، اور کافرکی نداین نماز، نمازے نداس کے پیچھے کسی اور کی نماز در ست۔ در مختار میں ہے:

وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً. "(<sup>()</sup> اس لیے نبلیغی امام کے پیچھے کسی کی نماز سیجے نہیں۔ جیسے قادیانی کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر مرتد ہیں ،اسی طرح تبلیغی کلمہ پڑھنے کے باوجود کافرومر مذہبیں توان کے پیچھے بھی کسی کی نماز چیج نہیں۔جس طرح قادیانیوں کا یہ عقب ہ ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہیا۔ اہوجائے توبھی حضور اقدیں ہڑائٹائٹٹے بدستور خاتم النہین

بعینہ یہی عقیرہ مبلیغی دیوبندیوں کا ہے ، مدرسہ دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے: "بالفرض اگرآپ کے زمانے میں یا آپ کے زمانہ کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوجائے تو بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہے گا، خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے جیسے قادیانی امام کے پیچھے نماز سیجے نہیں۔ویسے ہی دیو بندی تبلیغی امام کے پیچھے سیجے نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

● - سود لینا ہندوستان میں بھی حرام ہے اور عرب میں بھی اور دنیا کے ہر خطے میں ۔ جو ہندوستان میں سود لینے کو جائز بتائے وہ کافر ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ کوئی ایسی مخصوص صورت ہے جسے عوام سود سجھتے ہیں مكر حقیقت میں وہ سود نہیں اور اتفاق ایسامو كہ وہ صورت ہندوستان میں پائی جاتی ہواور عرب میں نہ پائی جاتی

"إن لم يكن مريدي جيدا فأناجيدٌ." الرميرامريدا چهانهين تومين اجهابول. اور فرمایا: الله عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے قیامت تک تیرے سلسلہ بہ سلسلہ مریدین

کو بخش دیا۔ خود حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک مسلمان بندہ پیش ہو گاجس کے دفتراعمال میں اعمال حسنه نه ہوں گے الله عزوجل اس سے بوچھے گا:

"هل و اليت لى وليا. هل عاديت كياتوني ميرے لياسى ولى سے محبت كى، كياتوني لى عدوا." ميركسى وهمن عداوت كى -

وه وض كرے گاہال-اللہ تعالى اسے بخش دے گا، اور انعام واكرام سے مالامال فرمائے گا۔ حدیث میں ہے: "المرء مع من أحب."() انسان اس كے ساتھ رہے گاجس كے ساتھ اسے محبت ہے۔

''یَومَ نَدُعُوْاکُلُّ اُنگاس بِاَمَامِهَمْ۔''(۲)جس دِن ہُم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر مسلمان کواللہ عزوجگل کی رحمت سے میدامیدر تھنی چاہیے کہ وہ جس ولی کے دامن سے وابستہ ہے اس کے طفیل اس کی مغفرت ہوگی۔ صرف اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے ، وہ بھی اس طرح کہ اینے اعمال پر غرور کرتے ہوئے انبیا، اولیا کی تحقیر کرہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اعمال کچھ نہیں اور فرائض اور واجبات کے ترک کی کچھ سزانہیں چول کہ دیوبندی وہائی ہے کہتے ہیں کہ خدا کے یہال کوئی کسی کا وکیل اور سفارشی نہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے اجماع اور بکٹرت احادیث بلکہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے، ان کی اس مگراہی اور بدعقید کی کارد کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات احادیث اور بزر گول کے اقوال سے بیہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوبوں کو اللّٰہ عزوجل نے بیہ حق عطافرمایا ہے کہ وہ اپنے مریدین ومتعلقین کی سفارش و شفاعت کریں۔ پہلے جھکڑے کی بنیاد سمجھ لینا چاہیے، پھر بات آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ دیو بندیوں کا دجل ہے کہ اپنی بدعقیدگی اور گمراہی چھپانے کے لیے بات بدل دیتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

۔ اس کو صاف صاف لکھیے ، جنیتی دوزخی ہونے کا فیصلہ میرے اختیار میں نہیں ، اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے،آپ احادیث پڑھیں کہ وہ بھی بھی بہت بظاہر معمولی بات پررحمت فرماکر سزامعاف کردے گا ، قیامت میں کیا ہو گا اسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ قاعدہ کلیہ اپنی جگہ پرمسلم ہے کہ شریعت کا کوئی فرض یا واجب جھوڑنے والاگنہ گارہے ۔ کسی بھی جرم و ناجائز کاار تکاب کرنے والاگنہ گارہے ۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔

(۱) درمختار، ج:۲، ص:۳۰۰، مکتبه زکریا

<sup>(</sup>۱) مشكوة، ص:٤٣٦، مسلم، ج:٢، ص:٣١١

<sup>(</sup>۲) قرآن مجید، سوره بنی اسرائیل، ۱۷، آیت:۷۱، پ:۱۵

فرق باطله J shrue فتأوكأشارح بخارئ كتاب لعقائد

ہو، جیسے ہندوستان کی غیرمسلم حکومت کے بینکوں میں روپیہ جمع کرکے زائدر قم لینا یہ حقیقت میں سود نہیں ہے۔ حدیث میں ہے:

مسلمانوں اور اہل حرب غیرمسلم کے مابین سود نہیں۔ "لاربوا بين أهل الحرب وأظنه قال و أهل الاسلام. "(١)

یه سود کوحلال کرنانہیں ہواجو یہ سمجھے کہ بیہ سود کوحلال کرنا ہواوہ جاہل ہے بیہ حکم صرف ہندو ستان کانہیں بلکہ دنیاکی ہر غیرمسلم حکومت کاہے۔واللہ تعالی اعلم۔

اس میں خود ابھی اور فی گیا تھا میں نے خود ان مولوی صاحب کی تقریر جو انھوں نے بیان کی اس سے باخبر ہوااور اس پرلوگوں کا جواعتراض تھاوہ بھی سنااعتراض صرف ہندوستان کے مقدس کہنے پر نہیں بلکہ اس د یو بندی مولوی نے ایک مشرک کو جنتی بتایا اس پر اعتراض ہے۔ اسی سلسلہ میں کچھ عوام نے ہندوستان کے مقدس کہے جانے پر بھی اعتراض کیا، آپ کو اس مولوی کی بوری تقریر اور اس پر لوگوں کااعتراض نقل کرنا جاہیے تھا۔اصل تقریر کاوہ حصہ جواعتراض کی بنیاد ہے نہ ذکر کرنااور جہاں اعتراض اور جس طرح سے اعتراض کیا گیاہے اسے بدل کراپنی طرف سے لکھنا دیانت نہیں۔آپ خود بتائیں کہ آپ کے سوالوں سے ظاہر ہورہا ہے کہ آپ اس پر راضی نہیں کہ ایک گنہ گار مسلمان جنت میں جائے تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مشرک جنت میں جائے گا۔ یاسی مشرک کے لیے جنتی ہونے کی دعاکر ناجائز ہے۔علمانے اسے کفر کھاہے ، ہندوستان میں جب کہ تقریبا پیاسی فیصد مشرکین بستے ہیں اور یہ کفروشرک کے اہم مراکز میں سے ہے۔اسے مقدس کہنا کیے صحیح ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوة والتسلیم ہندوستان میں نہیں انکا میں اتارے گئے تھے۔ یہ بھی اس مولوی نے فریب دیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

السائد جب تک حضرت امام حسین کوسوئم نه ہوجائے کسی کاسوئم نہیں کرنا چاہیے، جہالت ہے نیزیہ جو تعزیہ داروں میں رائج ہے وہ تیرہ محرم کوامام حسین ڈٹٹٹٹٹٹ کا تیجہ کرتے ہیں غلط ہے ،اس سے بظاہر بیسمجھ میں آتا ہے کہ ان کااعتقادیہ ہے کہ ہرسال دس محرم کوامام حسین ڈٹٹٹٹٹٹٹ شہید ہوتے ہیں۔ تیجہ، سوئم حقیقت میں ایصال ثواب ہے۔ اس میں قرآن مجید اور شیرنی وغیرہ جو مسلمانوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کا ثواب کسی انتقال کرنے والے کو بخشا جاتا ہے ، یہ بلاشہہ جائز وسشحسن ہے اور یہ شہید غیر شہید سب کے لیے جائز ہے شہیداگرچہ زندہ ہے مگر بظاہر وفات پاچکاہے اس کیے اس کا تیجہ اور اس کے لیے ایصال تواب کیا جاسکتا ہے

(۱) الدرايه بحواله بيهقي، حاشيه هدايه، ج:٣، ص:٦٨، باب الربي

بلکہ علانے یہ بھی تصریح کی ہے کہ زندہ کے لیے بھی ایصال تواب کیا جاسکتا ہے۔اس کے لیے شرعاکوئی تاریخ مقرر نہیں۔ عوام نے اپنی آسانی کے لیے تیسراون مقرر کرلیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ خود دیو بندیوں کے پیران پیر حاجی امداد اللہ صاحب نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں صاف صاف لکھاہے کہ اس میں كوئى حرج نہيں \_ والله تعالی اعلم \_

🚳 - آپ کوذرا بھی جھجک نہ ہوئی کہاں خلفاہے ثلثہ کہاں اس صدی کے تبلیغی جماعت کے جاہل گنوار جو علم ہے ناآشانہ وضو کا بیچ طریقہ جانیں نہ نماز کا نہ قرآن سیج پڑھ سکیس نہ کلمہ نہ درود نہ دعاجن سے خود دیو بندی مولوی بیزار اور دغا باز اتنے بڑے کہ نام لیتے ہیں کلمہ اور نماز کی تبلیغ کا اور اندر اندر وہابیت کھیلاتے ہیں۔ رُفاض خلفا ہے ثلثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جھوٹ باندھتے ہیں، افتراکرتے ہیں اور بہتان تراشتے ہیں، اور علما ہے اہل سنت تبلیغیوں کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ چیج کہتے ہیں۔ جو کچھ ان کی کتابوں میں ان کے عقائداور ان کی اسلیم لکھی ہوئی ہے اس کو مع ثبوت کے کہتے ہیں۔ پھر ان گستاخانِ رسول کو مکارین و دجالین کوخلفاے راشدین جیسے برگزیدہ افاضل امت کی صف میں لاناکمراہی نہیں تواور کیا ہے۔

ہم سے سنیے تبلیغی جماعت سولہ آنہ رافضیوں کے نقش قدم پر ہے بلکہ ان سے بھی آگے ، رافضی صرف صحابہ کرام پر تبراکرتے ہیں رافضی تقیہ کرکے رافضیت پھیلاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت بھی تقیہ کرکے وہابیت پھیلاتی ہے جس کا ثبوت گزر دیکا، رافضی بھی اپنے مطلب کی حدیثیں گڑھتے ہیں، اہل سنت پر بہتان باندھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے بھی اپنے مطلب کی حدیثیں گڑھتے ہیں۔ علماے اہل سنت کی طرف فرضی کتابوں ، فرضی عبار توں کو منسوب کرتے ہیں۔ چھوٹوں کو جانے دیجیے ، مولوی اشرف علی تھانوی ۱۲سال تک کانپور میں تقیہ کرکے سی بنے رہے۔ میلاد قیام، فاتحہ سب کرتے رہے۔ اور اندر اندر وہابیت پھیلاتے رہے۔جس کی تقصیل خود اخیں کی زبانی دیو بندیوں کی مشہور کتاب تذکرۃ الرشید حصہ اول میں مذکور ہے۔ خود مولوی حسین احمہ ٹانڈوی نے اپنے شاگر دوں مریدوں کو تقیہ کی تعلیم دی ہے۔ جوان کے مکاتیب اور الجمعیۃ کے شیخ الاسلام نمبر میں موجود ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

> وہابیوں کی چار شاخیں ہیں مسئوله: اراكين انجمن محديد، سرگوجه، ايم - يي - ١٦ رجمادي الاولي ٠٠٠ اه

کی فرماتے ہیں علماہے کرام اس مسئلہ میں کہ واقع میں ہندوستان میں وہابیوں کے خاص خاص مراکز کہاں کہاں پر ہیں اور ہندوستان کے علاوہ دنیا میں کہاں کہاں میں ، سیجے سیجے حالات سے مطلع فرمائیں ، مع

دلیل کے۔ بینوامع الدلائل۔

وہابیوں کی چار شاخیں ہیں، ایک غیر مقلد، دوسرے دایو بندی، تیسرے ندوی، چوتھے مودودی۔ بی چاروں اپنے بنیادی عقائد میں متفق ہیں۔ یہ چاروں مولوی اساعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان اور ابن عب**ر** الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کے مصنف کواپنامقتداو پیشوامانتے ہیں، چند فروعی باتوں میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی تحض دکھاوے کے لیے۔غیر مقلدین کا مرکزاس وقت دہلی اور بنارس ہے۔ دیو بندیوں کا مرکز، دیو بند، سہارن بور، ڈھابیل ہے، ندوبوں کا مرکز ندوۃ العلما لکھنو کہے، مودود بوں کا مرکز دہلی و رام پور

جلاسو

د نویندی، و ہائی عقائد میں متحد ہیں مسئوله: محمد سعيدر ضوى، سي اوايس آفس، نار درن ريلوے، عالم باغ، لکھنو (يو۔ يي۔)-٢٢٠ صفر

← بخدمت گرامی جمیع علماے اہل سنت و جماعت ...السلام علیکم ورحمة الله وبر کانته۔ ذیل میں ہم سنی سیح العقیدہ کو دیو بندی لڑکی دینے اور غیر مقلد لڑکی دینے دیو بندی اور غیر مقلد علما کے فتوے پیش کررہے ہیں، براے کرم انھیں ملاحظہ فرمائیں۔

سوالات - کیا فرماتے ہیں علاے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسکلہ میں کہ جو شخص مندرجہ ذیل عقیدہ رکھتا ہو کہ مجلس میلاد میں حضور تشریف لاتے ہیں اور ہر مشکل کے وقت یار سول اللہ پکارتا ہواور تیجہ، چالیسواں، عرس، برسی وغیرہ کا قائل وعامل ہواور حضور کے علم غیب کا بھی قائل ہواور حضرت مولانااساعیل شہید (لعنة الله علیه) اور ان کی کتاب تقویۃ الا بمان کونہایت ہی برے الفاظ سے یاد کرتا ہواور حضرت مولانا خلیل احمد البیشهوی، مولانار شید احمر گنگوبی، مولانا قاسم نانوتوی و مولانااشرف علی تھانوی کو کافرین و مرتدین

(۱)-ايسانخس كياب؟

(۲) - ایسے شخص سے ہم دیوبندی اہل سنت وجماعت کواپنی دختر کا نکاح کرناکیساہے؟؟

(۳)-موجودہ غیر مقلدین وہانی کوہم اہل سنت و جماعت بعنی دیوبندی کے مابین لڑکیوں کا نکاح کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔ ۲۱م جمادی الاولی ۱۳۵۷ھ

**الجواب:** - شخص مذ کور فاسق و فاجراور انتها درجے کا گنه گار ہے۔ مسلمانوں کواس سے کسی قشم کا تعلق

رکھنا جائز نہیں اور اس کی تکفیر سے احتیاط کرنی چاہیے کیوں کہ حدیث مسلم میں مسلمان کی تکفیر کرنے پر سخت وعید آئی ہے، جس کی تکفیر کی جاوے اگروہ فی الوقت کافرنہیں ہے تو کفر تکفیر کرنے والے پر لوٹے گااور حضرت فيخ الهندني "اليضاح الدلاله" ميں فرمايا ہے:"اگر گفتی مرا كافر غمے نيست، چراغ كذب را نبود فرونے، ملمانت بگویم در جوابے۔ دہم شیرت بجابے ترش دو نعے۔اگر تومومنی فبہا۔ درو نعے راجزا باشد درو نعے۔" (۲٬۳) ایسے لوگوں سے مناکحت کرنااہل سنت والجماعت کوانتہا در جے کی بے حیائی ہے۔ اور اپنی لڑکی انھیں دینائسی طرح جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ مسعود احمد نائب مفتی دار العلوم دیو بند۔

دیابند کی راے آپ معلوم کر چکے ،اب ہم غیر مقلدین کافتوی پیش کرتے ہیں۔

سوال:-بریلوی سے رشتہ لینادیناجائزہے یانہیں؟

الجواب: -ایسی جگه رشته نہیں دینا جاہیے جہاں اپنی لڑکی کے عقائد خراب ہو جانے اور طوعًا یا کرہاً بعات ورسومات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ مفتی مدرسہ رحمانی دہلی، بحوالہ رسالہ محدث، کیم ایریل

غیر مقلدوں کے ذریعہ شائع ایک اشتہار پیش نظر ہے مشتہر نے سوال نہیں شائع کیا ہے ، لیکن جواب

کے تیور سے سوال کا اندازہ بھی ہوجاتا ہے۔اشتہار کے اوپر کی عبارت بھی بتاتی ہے کہ سوال یہی ہے کہ موحد لڑکی کا نکاح بریلوی سے ہوسکتا ہے کہ نہیں۔مندرجہ بالاسوال وجواب بھی اسی اشتہار کا ہے۔رسالہ محدث

مجھی مستفتی کے پاس موجود ہے۔اب اشتہار میں شائع شدہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں جو درج ذیل ہے۔

فتوی - الجواب: - ند کورہ بیان کے سلسلہ میں مولاناعبد الجلیل سامردوی کا فتویٰ جگہ کی کمی کی وجہ سے صرف جواب شائع کیا جارہا ہے۔مشرکہ عورت سے موحد مرد کو نکاح نہیں کرنا چاہیے ، اسی طرح موحدہ عورت کو مشرک مردسے نکاح کر دینا شریعت میں حرام ہے ۔ قومی رواج کو نکال ڈالو اور اسلام اور شریعت کو ا پنے دلوں میں جگہ دو، بدعتی مرد سے موحدہ متبع سنت کا نکاح ہرگز ہرگز نہ کرو۔ برادری کا ہرگز ہرگز لحاظ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے مسلمان بے دینوں سے تسی حال میں دوستی نہیں کر سکتا۔ بدعتی اورشرک کواہل کتاب پر قیاس کرنا ہے دینی کی باتیں ہیں مشرک مرد اور بدعتی مرد سے موحدہ دین دار کا نکاح ہو،ی نہیں سکتا، واللہ الموفق \_ عبدالجليل سامرودي،مورخه ١٩ مِن ١٩٥٩ء ـ

مستفتی کاسوال: - • دیوبند یوں اور وہابیوں کو لڑکی دینااور ان سے رشتہ داری کے جملے حقوق بر قرار

ر کھنا مذہب اہل سنت کے مطابق کیساہے؟

● - دیوبندیوں اور غیر مقلد وہابیوں سے لڑکی بیاہنے والوں کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ ایسے لوگوں

کرافتدامیں نماز پڑھتاہے اور اس امام کوحق بجانب تسلیم بھی کرتاہے اور بیددعویٰ بھی کرتاہے کہ وہ سن ہے زید کیا لیمی صورت میں سنی مسلمان ہوسکتا ہے۔ بینواو توجروا۔

جو کسی مودودی، تبلیغی، غیر مقلد امام کوسنی کیج اور اس کی اقتدامیں نماز پڑھے وہ شخص سنی مسلمان نہیں پیسب جماعتیں حضور اقد س ﷺ کی توہین کرنے کی وجہ سے کافرومر تدہیں،ایسی کہ ان کے کفریات پرمطلع ہوکر جو شخص ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر جس کسی نے ال جماعتوں کے کسی فرد کوسنی کہااور ان کے کافر ہونے میں شک کیاوہ بھی کافر، جب سی نے ان جماعتوں کے کسی فرد کوسنی کہااور ان کے چیچے نماز پڑھی تواس نے ان کو مسلمان جانااس کی وجہ سے بیٹخص بھی کافر ہوگیا۔مسلمان یاسنی نہ رہا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

ایک فنصلے کی تصدیق

مسئوله: حافظ محمر حنيف، اوپ اوده مريكي، انجمن اسلاميه ميثي جگدل بور، بسته (ايم بي -) - سر زوالقعده ۱۳۰۳ ه

ے مخدوم محترم مولانا المكرم حضرت مفتى صاحب قبليه السلام عليم ورحمة الله - اميد ہے كه مزاج

گزارش ہے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب نے اتحاد نامی کتاب لکھاجس پر مولانا اسلام الرحمن صاحب نے اعتراض کیا، انجمن کمیٹی نے حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب کو ثالث پیش کرکے دونوں فراتی میں فیصلہ كراديا، مكر مرتب كتاب نے فيصلہ كے خلاف كورث ميں مقدمہ دائر كرديا ہے۔لہذا ١٥ اگست تك فيصله كى تصدیق اور مرتب کتاب پر اسلامی احکام کورٹ میں پیش کرناہے۔اس کیے مولانامحمداسلام الرحمن صاحب امام جامع مسجد جگدل بور کو خدمت میں جھیج دیا ہوں۔ مہر ہانی فرماکر جلد ہی فیصلہ کی تصدیق فرمادیں اور کتاب پر تبصره فرمادین که وقت پر کورٹ میں پیش کر سکوں \_ فقط والسلام \_

جانبین کے بیانات اور ان پرلگائے گئے الزامات پر تنقیدو تبھرہ کے بعد جوبات سامنے آئی وہ پیر کہ فریق ثانی حافظ اسلام الرحمن صاحب نے عبد الصمد صاحب پر جو كفروار تداد كا الزام جامع مسجد ميں ركھا ہے، خود عبدالصمدصاحب نے اس سے اپنی صفائی میں دلیل کے طور پر جو قول 'کمیا کلمہ توحید پر یقین کامل رکھنے والا تخص کسی شرط کے بغیر مسلمان نہیں ہوسکتا۔" یعنی دوسرے الفاظ میں میرا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ائیان کلمہ توحید پریقین کامل کے بعد کسی شرط کا محتاج نہیں رہتا۔" بیان کیا ہے اس سے بریلی اور علامے

سے ساجی، معاشرتی اور مذہبی سلوک کیسا ہونا چاہیے؟

۔ دیو بند روں اور وہابیوں سے لڑکیاں بیاہنے اور ان سے رشتہ داری کے جملہ تعلقات قائم رکھنے والول کوکیاکسی دین مدرسه انجمن کاصدرسکریٹری یا چھتم بنانا جائزہے؟

● - اگروہ موقع سے فائدہ اٹھاکران عہدوں پر قابض ہو گئے ہوں تواضیں ہٹادینا چاہیے یانہیں؟

د بو بندی اور و مانی دونول سوتیلے مذہبی بھائی ہیں تمام عقائد میں دونوں متفق ہیں، صرف اعمال کا فرق ہے اور آپس کا جھکڑاروٹی بوٹی کا ہے ، دونوں حضور اقد س ﷺ شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرومریز ہیں۔امت کااس پراجماع ہے کہ جو شخص کسی نبی کی توہین کرے وہ کافر و مرتد ہے۔ درر ، غرر ، الاشباہ والنظائر ، در مختار، روالمحتار، شفاءامام قاضِی عیاض وغیرہ میں تصریح ہے۔ دیوبندی غیر مقلد مرد ہویا عورت ان کا نکاح سنی مردیاعورت سے قطعا میجے نہیں ، یہی نہیں بلکہ دنیامیں کسی سے سیجے نہیں۔ در مختار میں ہے:

مرتداور مرتده کا نکاح کسی انسان سے نہیں ہوسکتا۔ "لا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقاً."(<sup>()</sup>

ایسی صورت میں کسی دیوبندی یاغیر مقلد کولڑکی دینااس کو حرام کاری کے لیے دوسرے کے حوالے کرنا ہے۔ایسا تخص بحکم حدیث دلوث اور جہنم کا شخق ہے۔ایسا تخص برترین فاسق ہے،اسے اہل سنت کے کسی دین ادارے کاممبریاعہدے دار بناناجائز نہیں۔در مختار میں ہے:

"و ينزع وجوبا لو الواقف فغيره بالاولى غير مامون او عاجزاً او ظهر به فسق."(م) والله تعالى اعلم-

جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور غیر مقلد کوحق بجانب مانناکیسا ہے؟ مسئوله: محمد عبدالقيوم ميڙيكل لائنس - ٢٨ رجب ١٩٠٨ اه

Pharma Cantical Distrilutors Bunder Road Vizai Vada 520002 - بخد مت اقدس حضرت مفق و البيار وارالافتااشرفيه بونيورسي، مبارك بورالسلام عليم (۱) زید جماعت اسلامی (۲) تبلیغی جماعت (۳) اہل حدیث (غیر مقلد) کے امام کے بیچھے عملاً جان

<sup>(1)</sup> در مختار، ج:٤،ص:٣٧٦ كتاب النكاح ، باب نكاح الكافر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>۲) در مختار، ج:۲،ص:۵۷۸ کتاب الوقف ، دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان.

نص بعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ رسول کے علم کی کوئی نص قطعی نہیں ، حضور کے لیے وسعت علم ماننا شرک ہے، لینی جو شخص میہ کہے کہ حضور اقد س بڑا تھا گئے کاعلم زیادہ ہے تومسلمان نہیں مشرک ہے۔ یہ کتاب اگرچہ گنگوہی صاحب کے مرید مولوی خلیل احمد انبیٹھوی کے نام چھپی ہے لیکن رشید احمد گنگوہی نے اس کے رف رف کی تصدیق کی ہے، جیسا کہ کتاب کے ساتھ چیبی ہوئی رشیداحد گنگوہی کی تصدیق سے ظاہر ہے اس طرح اتحاد نامی کتا بچید میں اشرف علی تھانوی کو حضرت مولانا لکھاہے۔ حالاں کہ انھوں نے حفظ الا بمیان ص: ۸ پر حضور اقد س ہٹانٹیا ٹیٹا کے علم پاک کو ہر کس و ناکس حتی کہ بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے جس سے حضور اقد س بٹلانٹیا گائے گا سخت نوہین ہوئی اور مسلمانوں کا بیدا جماعی عقیدہ ہے کہ جو شخص نبی بٹرانٹیا گائے گ گتاخی کرے وہ مسلمان نہیں ، اور بیہ بالکل تھلی ہوئی بات ہے کہ کسی مذہب کے بانی کی توہین کرنے والا اس

فرق بإطليه

مذہب كامانے والانہيں ہوسكتا۔ ای بنا پر حرمین طیبین اور ہندوستان کے تمام علماہے اہل سنت کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کے کفریات سے خبر دار ہوکر ان کو مسلمان جانے کافر نہ جانے وہ سخص خود کافر ہے۔ جیساکہ کتاب حسام الحرمین، الصوارم الہندیہ میں صاف صاف لکھاہے۔ چوں کہ اتحاد نامی کتا بچہ میں ان دونوں کو عظیمی کلمات کے ساتھ یاد کیا گیا۔جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اتحاد نامی کتا بچیہ کا لکھنے والا عبد الصمد، رشیداحد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں جانتا بلکہ اپنا بزرگ و پیشوا مانتا ہے۔ اس وجہ سے عبدالصمد بھی ضرور کافر ہوگیا۔اس بنا پر جناب مولا نااسلام الرحمن صاحب امام جامع مسجد جگدل بور نے عبدالصمد کو کافر کہاتوبالکل بیج کہا۔ایک عالم دین اور امام جامع مسجد ہونے کی حیثیت سے ان کا بیہ فرض تھا کہ وہ مسلمانوں کو سیجے بات بتائیں اور عبد الصمدنے جو غلط بات بھیلانے کی کوشش کی تھی اس سے مسلمانوں کو خبر دار کریں ، اس لیے انھوں نے جو کچھ بھی کیاوہ سب درست ہے۔

اس تنازع کے قیصل حضرت مولانامفتی عبدالحلیم صاحب ناگپوری مد ظلہ العالی نے فریقین کے بیانات لے کر جو کچھ فیصلہ کیا وہ سیجے ہے۔ تمہیدا بمان کی جو عبارتیں عبدالصمد نے پیش کی تھیں وہ سب اساعیل دہلوی ' کے بارے میں ہیں۔ رہ گئے رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی ان کے بارے میں حسام الحرمین میں خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے صاف صاف تصریح کی ہے کہ بید دونوں کافر و مرتد ہیں اور جو شخص تمہیدایمان کے ان کلمات پر غور کرے گاجوعلامہ اختر رضاخاں از ہری جانشین حضرت مفتی اظلم ہندنے اپنے فتوے میں تحریر فرمائی ہے۔ انھیں سے ظاہر ہے۔ تمہیدایمان حسام الحرمین کا مقدمہ ہے۔ رشیدا حمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ کی تکفیر پر جب ان لوگوں کے ہوا خواہوں نے یہ پروپیگنڈہ شروع کیا کہ ان لوگوں کی

د بوبند کے نزدیک بھی بحکم اسلام کافرو مرتد تھہرتے ہیں ،اور اس طرح انھوں نے اسلام اور مسلمانوں کی توہین کی ہے،اور اسلام الرحمٰن کا دعویٰ کفروار تداد عبدالصمد صاحب پر عبدالصمد صاحب کے قول سے ہی مضبوط ہوجاتا ہے۔ لہذا عبد الصمد صاحب پر فرض ہے کہ وہ اپنے ان عقائد کفریہ سے توبہ کرلیں، اور عام مسلمانوں میں ا پنی توب کا اعلان کرایکی اور چوں کہ عبدالصمد صاحب علماہے دیو بند پر فریق ثانی حافظ اسلام الرحمن کی طرف ہے لگائے گئے الزامات کا تحقیقی جواب نہ دے سکے اور نہ ہی علماہے دیو بند کو اسلامی قانون کی رو سے مسلمان ثابت کرسکے۔لہٰذااسلامی قانون اور مولانااحمد رضاخال کے فتویٰ کی رویے علماہے دیو بند کے کفرواریترادپریقین کااعلان كرائيس،اورايني اتحادنا مي كتاب \_ اظهار بيزاري كاعلان بذريعه تحرير ياتقرير كرائيس - فقط

عبدالحليم خطيب جيوتي مسجد بنگالي پنجه ناگيور -٢٦؍ جولائي ١٩٨٢ه

اس جھگڑے کی بنیاد اتحاد نامی رسالے پرہے اس اتحاد نامی رسالے میں مسلمانوں کے عقیدہ اور ممل کے خلاف بہت سی باتیں ہیں۔جس کو مسلمان بھی بھی برداشت نہیں کرسکتے۔ مثلاً اس کتاب میں ہے ایک تخصِ نے خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللّٰہ کے بجائے اشرفعلی تھانوی رسول اللّٰہ پڑھا۔ پھر جاگنے کے بعد درود شریف پڑھا تواس کو یوں پڑھا"اللهم صلی علی نبینا و مولانا اشرف علی"اس سے پیرظاہر ہو تاہے کہ خواب دیکھنے والااور خواب کی تائید کرنے والااشرف علی کور سول اور نبی مانتاہے۔اور بیر مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے ، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ بیہے کہ حضرت محمد ﷺ پر نبوت ورسالت تحتم ہے ان کے بعدنہ کوئی نبی ہواہے نہ ہوسکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: "ولکن رسول الله و خاتم النبيين. "مسلمانول كا اجماعي عقب و حيرت محر شانتا الله كو آخري نبي نه مانے وہ كافر ب

اس کتاب میں کواکھانے کو ثواب لکھاہے ، کو اانتہائی گندہ حرام جانور ہے ، مسلمان اس کا کھانا توبڑی چیز جس مین پانی وہ چونج ڈال دے اس کے پینے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ چہ جائے کہ اس گندے جانور کو کھانے کو پسند کریں اور وہ بھی اس حد تک کہ اس کے کھانے کو ثواب اور عبادت جانے ، اس قشم کی اور بھی بہت سی باتیں اس کتا بچے میں ہیں۔جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور مسلمانوں میں جھکڑ الڑائی ہوسکتا ہے۔ مثلاً ر شید احمد گنگوہی کو حضرت اور ڈالٹنجائیائیے لکھا۔ حالال کہ رشید احمد گنگوہی وہ ہے جس نے براہین قاطعہ ص:۵۱ میں لکھ دیا کہ نبی ﷺ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں اور شیطان کے لیے لکھا کہ اس کو زمین کاعلم محیط حاصل ہے یعنی زمین کے کونے کونے ، چپے چپے کاعلم حاصل ہے۔ شیطان کے علم کی وسعت یعنی علم کی زیادتی

ا کی سنی مولوی سنی دار العلوم کامفتی اور مدرس نے مذکورہ بالا دیو بندی پر نماز جنازہ ایک دیو بندی امام کے پیچھے پڑھی اور پھراس دیو بندی کی قبر پراذان کہلائی،اس دیو بندی پر فاتحہ پڑھی،اور مجمع عام سے فاتحہ پڑھوائی اور سے سی فخریہ طور پر لوگوں سے بیان بھی کرتا ہے کہ ایساکرنا سیاست اور تالیف قلب کے طور پر جائز ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ عقیدہ ٔ دیو بندیت کے سرگر م رکن پر نماز جنازہ پڑھنا،اس کی قبر پر اذان دینا،اس پر فاتحد پڑھنااور ایصالِ تواب کرناجائزہ یانہیں۔اگر جائزہے توعقلاً نقلاً مع حوالہ کتب معتبرہ جواب عنایت کیا جائے۔اور اگر ناجائز ہے تواس سنی مولوی، سنی دار العلوم کے مفتی پر شرعاً کیا تھم ہے، جس نے ایک دیو بندیت کے سرگرم رکن کی نماز جنازہ ایک دیو بندی امام کے بیچھے پڑھی پھر اس دیو بندی مردہ کی قبر پر اذان کہلوائی اور

> سی بڑے دار العلوم کامفتی اور مدرس رکھنا جائزہے یانہیں ؟ تالیف قلب کی کمیا تعریف ہے اور اب تالیف قلب جائز ہے یا نہیں؟

⑥۔دیوبندیت کے سرگرم رکن کی موت پراس کے گھر بطور تعزیت جاناجائزہے یانہیں؟ بینوابالدلائل القاهرة من الكبّب المعتبره، توجروا-

الصالِ ثواب كروايا۔ آياسني مولوي مفتى مدرس پر تجديدِ ايمان اور تجديدِ نكاح فرض ہے يانہيں اور ايسے كوكسى

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فتاویٰ رضوبیہ میں "رافضی کی نمازِ جنازہ پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں صورت مذکورہ میں وہ امام سخت اشد کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ بیاس صورت میں ہے کہ اگراس نے کسی دنیوی طمع سے ایساکیا ہو، اور اگر دینی طور پر اسے کارِ ثواب اور رافضی تبرائی کوستی عسل و نماز جان کریہ حرکات مردودہ کیں تووہ مسلمان ہی نہ رہا۔ اگر عورت رکھتا ہو، اس کے نکاح سے نکل گئی کہ آج کل رافضی تبرائی عموماً

یہی حکم یہاں بھی ہے۔اگران مولوی صاحب نے کسی دنیوی طبع مثلاً چندہ وغیرہ کی وصولی کے لیے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تالیف قلب کے لیے بلانیت نمازیوں ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ، دکھاوے کے لیے اذان و فاتحبہ پڑھی، تعزیت کے لیے گئے تو بھی اشد کبیرہ کے مرتکب فاسق معلن ہوئے۔ان پر فرض ہے کہ توبہ کریں اوراگر توبه نه کرین تواخیس کسی دینی مدرسه کامدرس و مفتی بنانا جائز نهیس - ان کوامام بنانا گناه-

قرآن کریم میں ہے:

اور ان میں سے کسی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھنااور "وَلَا تُصَلّ عَلى أَكِن مِّنْهُمْ مَاتَ

(۱) فتاوي رضو يه، جلد چهارم،ص:٥٧.

تکفیر غلط طریقہ پر کی گئی ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے تمہید امیان لکھی ہے اور عبد الصمد کی پیش کردہ عبار توں کا حاصل بیہ ہے کہ میں نے گنگوہی و تھانوی کی تکفیر کرنے میں نہ میں نے جلدی کی ہے نہ علیطی کی ہے میں نے خوب تحقیق کرتے ہر پہلو پر غور کرکے بورے ثبوت کے بعد تکفیر کی ہے۔ بطور نظیر کے فرمایا: اسامیل دہلوی جس پرسکٹروں وجوہ سے گفرلازم ہے مگراس کے گفریات التزام کی حد تک نہیں پہنچے اس لیے میں نے اس کی تکفیر سے کف لسان کیا خود یہی رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کو لیے لیجیے ان کی بیہ کتابیں برسہا برس سے چھپی ہوئی ہیں، مگر میں نے فوراً ان کی تکفیر نہیں کی جب بوری تحقیق کرلی اور ان کے ہر پہلو پر غ**ور** کرلیا، جب کوئی گنجائش نہ رہی توان کی تکفیر کی۔اس لیے تمہیدایمان کی ان عبار توں کو کنگوہی اور تھانوی کی صفائی میں پیش کرنادھو کا دیناہے ، فریب دیناہے۔

حضرت مولانامفتي عبدالحليم صاحب فيجو فيصله فرمايااس كى حرف بحرف تصديق كرتامول والله تعالى اعلم\_

بہشتی زیور، تقویۃ الایمان کیسی ہے: مسئولہ: قطب علی شاہ، مقام بڑیوروا، بوسٹ میکھولی شلع گور کھ بور (یو۔ بی۔)-۱۲زوالقعدہ ۱۰۰۱ھ

← بہشتی زیوراور تقویۃ الا بمان ہمارے لوگ نہیں مانتے ، آخر یہ غلط ہے کیا، اس کاجواب دیجیے۔

تقوية الايمان اور بهشتی زیور میں سیکڑوں عقائداور مسائل غلط ہیں۔ تقویۃ الایمان میں لکھاہے کہ معاذاللہ حضور اقدس ﷺ مرکرمٹی میں مل گئے وغیرہ وغیرہ ۔اس لیے ان دونوں کتابوں کوہر گز ہر گزنہ پڑھیں ،نہ مانیں۔ بہار شریعت، احکام شریعت، عرفانِ شریعت اور علماہے اہل سنت کی دوسری کتابیں پڑھیں ، اسی کے مطابق اعتقادر تھیں اور آخیں پر عمل کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

د بو بندی کی نمازِ جنازہ پڑھنا، قبر پر اذان دیناکیسا ہے؟ تالیف قلب کامعنی۔ اس زمانه میں تالیف قلب کا حکم ہے یانہیں؟ مسئولہ: سید محمقیل، معلم دار العلوم اسحاتیہ، جودھ بور (راجستھان)

و الساخ ہیں علامے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل میں کہ ایک دیو بندی جس نے ا پنی بوری زندگی اور مال عقید ۂ دیو بندیت کی تروخ واشاعت اور اس کی بقا کے لیے صرف کیا۔ جب وہ مراتو

نداس کی قبر پر کھڑے ہونا۔

أَبِداً وَلاَ تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ـ الآية ـ "(<sup>()</sup>

حدیث میں ہے:

"واذا ماتوا فلا تشهدوهم."(٢) وهمرجايس توجنازے يرحاضرنه مو

اور اگر معاذ الله اس و هانی کونماز جنازه کے لائق جان کرواقعی اس کی نمازِ جنازه پڑھی، خواہ یوں کہ اس و هانی امام امام کی اقتداکی نیت کی توان پر توبہ کے ساتھ ساتھ تجدیدِ ایمان اور تجدیدِ نکاح لازم۔ شامی جلد اول میں ہے: "فالدعاء به صفر لعدم جوازه عقلاً ولا شرعاً ولت کذیبه النصوص القطعیة."(۳)

مرسوال سے ظاہر ہے کہ انھوں نے بیرسب دکھانے کے لیے کیا۔ وہ خود توجیہ میں کہتے ہیں تالیف قلب کے لیے ایساکرنا جائز ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انھوں نے بیرسب اس وہانی کے متعلقین کوخوش کرنے کے لیے کیا ہے ، اس لیے اس پر پہلا تھم عائد ہوتا ہے۔ البتہ انھوں نے جوبہ کہا کہ تالیف قلب کے لیے ایسا کرنا جائز ہے ، یہ غلط ہے۔ انھوں نے غلط فتو کی دیا۔ اس سے بھی ان پر توبہ فرض ہے اولاً اب تالیف قلب کا مرتفع ہو جیا ہے ، ثانیا تالیف قلب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خرمات کا ارتکاب کیا جائے۔ تالیف قلب کا مطلب صرف یہ تھاکہ ان سے ملو جلو، ان کو داد و دہش کرو۔ یہ تھم بھی زمانۂ رسالت تک کے لیے خاص تھا اب نہیں۔ تفسیرات احمد یہ میں ہے:

"سقط ذلك بإجماع الصحابة في خلافة أبي بكر رضى الله عنه اذ لما اعز الله الاسلام اغنى عنهم فارتفع سهمهم لأن الحكم متى يثبت معقولاً لمعنى خاص يرتفع و ينتهى لذهاب ذلك المعنى على ما في المدارك."(٢) والله تعالى اعلم.

قدرىياً كم راه فرقه ہے

مسئوله: شاه عالم ریشم والا، سید بوره، هوری بنگله، بام بلڈنگ، سورت (گجرات) -۲۹ ربیج الاول ۴۰ساھ

۔ دیوبندی آدمی سے سلام کرنا، کلام کرنا، ان کے یہاں رشتہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے ،اگر چہ وہ عالم دین ہواور اس کے لیے عقائد اہل سنت و جماعت کے آدمی کیاکریں۔ جواب عنایت فرما

(١) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ٨٤

(۲) كنز العمال للمتقى،ج: ۱۱،ص: ۳۲٤

(٣) رد المحتار ج:٢،٠٠٠ ،١٣٧، باب صفة الصلاة، زكريا بك دپو

(۳) تفسیرات احمدیه،ص:۳۰۵.

كر عندالله ماجور ہول -

فرق باطله

الجواب

دیوبندی شان الو ہیت ورسالت میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرومر تدہیں۔ان کوسلام کرنا،ان کے ساتھ میل جول رکھنا جائز نہیں، گناہ ہے۔لیکن اگر کوئی سلام کرے تووہ کافر نہیں ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے۔حدیث میں فرمایا گیا:

"لا تفاتحوا أهل القدر. "(أ) قدريول كوسلام نه كرو-

قدر بدزمانهٔ تابعین میں ایک گمراه فرقه پیدا ہواتھا۔ حضور اقدس ﷺ فیالٹیل ﷺ نے اپنے علم غیب ہے جان لیا تھا تووہ ارشاد فرمایا۔ قدر بیہ سے بدر جہابد تروہانی دیو بندی ہیں، اس لیے ان کو بھی سلام کرنا جائز نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

د بو بند بول کا تحفه لینا جائز نهیں مسئولہ: محتفظل حسین خال مقام گرنگا، مشہری، چھیرہ (بہار)

العقیدہ سنی تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد لڑک کے خاندان والے صحیح العقیدہ سنی تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد لڑک کا باپ عقیدۃ دیو بندی ہو گیااور گتاخانِ رسول کی بات کو حقیقت تسلیم کرتا ہے اور فریقین آمد ورفت برابر جاری رکھے ہیں، لہٰذا بتایا جائے کہ شریعت اس لڑکا کے بارے میں کیا تھم نافذ کرتی ہے اور ان تحفوں کا لیناکیسا ہے جس کووہ لائے ؟

جواب\_\_\_\_

لڑ کا اور لڑکے کے گھروالے اس دیو بندی سے ربط ضبط رکھ کرگنہ گار ہوئے۔ کسی دیو بندی سے میل جول رکھنا حرام ہے۔ حدیث میں صحابۂ کرام کی شان میں گتاخی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:
"فلا تجالسوهم ولا تشار بوهم نہ ان کے پاس اٹھو بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو۔
ولا توا کلوهم."(۲)

۔ تودیو بندی جو شانِ رسالت میں گستاخ ہیں ان کا حکم کتناسخت ہوگا۔ دیو بندی کے یہاں سے جو تحفہ آئے اس کولینا بھی جائز نہیں ، واللہ تعالی اعلم۔

2/0000

Cr20

000000

<sup>(</sup>۱) مشكوة شريف، ص: ۲۲، باب الايمان بالقدر، مجلس بركات.

<sup>(</sup>r) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢. السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣.

بدمذ ہبول کا استقبال کرناکیساہے؟

مسئوله: مجراع إز حسين رضوى صدر مدرسه مصباح العلوم، كسكو، لو جرد گا، بهار -19, جمادى الآخره ١٩٩٥ ه

کیافرہ تے ہیں علاہے دین و مفتیان شرع متین مسائل ذیل کے متعلق؟

زید کے باپ وہائی دیو ہندی ہیں اور وہ جب حج کے لیے جائیں توزید کا باپ و بھائی کا خیال کرتے ہوئے

ان کے استقبال میں شریک ہونا یا ان لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کرناکیسا ہے، اور اگر نادانستہ طور پر شریک ہوگیاتواس پر شریعت کا کیا تھم عائد ہوتا ہے؟

زیدائے وہانی باپ کا نہ استقبال کر سکتا ہے ، نہ اس کے رخصت کے جلوس میں شریک ہوسکتا ہے ، اور اگر مرجائے تو بھی یہ جائز نہیں کہ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہو، اگر رخصت واستقبال کے جلوس میں شریک ہوا تو بھی گنہگار ہوگا ، اور اس پر توبہ تجدیدا بمیان و فکا آ شریک ہوا تو گنہگار ہوگا۔ اور جنازے کی نماز میں شریک ہوا تو بھی گنہگار ہوگا ، اور اس پر توبہ تجدیدا بمیان و فکا ح لازم ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

کیاسنی د بو بندی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوسکتے ہیں؟ مسئولہ: محدامین معرفت مولوی محمراللم صاحب رضا بک ڈیو، جامع مسجد سرنکوٹ، پونچھ، جمول وکشمیر ۱۹ربیج الاول ۱۳۲۰ھ

کے۔ کچھ دیو بندیوں کے عقائد نے اور کچھ ہمارے مسلک کے مصنفین نے میرے ذہن کواتناکٹر بنادیا ہے نہ تو میں ان کے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ سواے اس کے کہ جمعہ کی نماز جب کہ سنی امام موجود نہ ہو یہاں تک کہ میں ایسے لوگوں کو سلام تک دیناگوارا نہیں کرتا۔ دوسری طرف وہ جب ملتے ہیں تو بڑے اخلاق سے پیارسے باتیں کرتے ہیں، پھر بھی تنہائی میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں میں اس قدر اختلافات کیوں کر ہوگئے ہیں۔ آخران کاحل کیا ہے ؟ کیا ہم سب پھر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوسکیں گے یانہیں؟ گویااس کشکش میں کبھی بڑی گرانی ہوتی ہے، اگر ہوسکے تومیری تشفی کے لیے کوئی نسخہ تحریر کر دیں۔ طلب گار دعا محمد اللہ بھی بڑی گرانی ہوتی ہے، اگر ہوسکے تومیری تشفی کے لیے کوئی نسخہ تحریر کر دیں۔ طلب گار دعا محمد اللہ بھی بھی بڑی گرانی ہوتی ہے، اگر ہوسکے تومیری تشفی کے لیے کوئی نسخہ تحریر کر دیں۔

ٹوٹ: -اگر مذکورہ بالا مسائل کے جوابات مانامہ اشرفیہ کے کسی شارہ میں دینامکن نہ ہوتوبرائے نوازش بندہ کی اصلاح دین کے اس بہتہ پر دارالافتا کے روانہ کردہ ڈاک میں بھیج دیں۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کو وہابیوں سے میل جول رکھنا گناہ ہے مسئولہ:الیاس احمہ قادری، درگاہ سگون، دھارواڑ، کرناٹک – ۱۹؍ رہیج الآخر ۱۳۱۸ھ

کے - اکثر سنی مصلیان آج کل وہابیوں سے وہ شخق نہیں کررہے ہیں جو پہلے کیاکرتے تھے آخر کیوں؟ اور علماے کرام بھی گمراہ فرقوں کے رد میں تقریریں کرتے ہیں ، مگر خود ان سے ربط و تعلق رکھتے ہیں، آخر کیوں؟کیااس طرح کرنا چیج ہے؟ان پر شرع کا کیا تھم ہے؟

الحواب

عوام میں فساد دنیا دار علما اور پیشہ ور پیروں کی وجہ سے آیا ہے۔ عالم کہلانے والوں کی بہت بڑی تعداد خداناتر س دنیا دار ہے۔ لالحج رگ رگ رگ رگ میں بھری ہوئی ہے ،ان کو بیسہ چاہیے کہیں سے بھی ملے ، کیسے بھی ملے ، یہی حال بیشہ ور پیروں کا ہے۔ بہر حال ان خداناتر س پیروں سے اور مولو یوں کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدلے گا، وہا بیوں سے میل جول حرام ہے ، حرام ہی رہے گا۔ کوئی علامہ ہویا پیر مغاں جو بھی وہا بیوں سے میل جول رون ڈھانے میں مدد گار ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

زید د بوبند بوں کے خلاف تقریر بھی کرتاہے اور ان سے میل جول بھی رکھتاہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے ؟

مسئوله:افسررضا، كيرآف مفتى حبيب الرحمن، شابى جامع مسجد، چوك بازار مقرا (يو. يي.)-٢٣٠ ذوالحجه ١٢٣١ه

ور ایر دانید دانید دانید دانی بند ایول کے خلاف تقریر بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ میل جول بھی رکھتا ہے، کیااہل سنت کو ایساکر ناضروری ہے کہ مجمع کے اندر اہل سنت ہونے کا ثبوت دے اور بعض احکام پر دانو بندایوں سے زید مصافحہ کرتا ہے ایساکر ناضروری ہے ؟

الجواب

دیوبندیوں کی ساتھ میل جول کی وجہ سے زید دیوبندی نہیں ہوجائے گاجب کہ وہ عقیدۃً سی ہے۔البتہ دیوبندیوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی وجہ سے فاسق فاجر ضرور ہے،اور یہودیوں کی اس صفت لما تقولوں مالا تفعلون (۱) کامصداق ایسے بے عمل علما کوعلما ہے سوکہاجا تا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

(١) قرآن مجيد، سورة الصف، آيت:٢

حدیث میں فرمایا گیامیری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ، سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے ، پیر ر سول الله ﷺ کاار شاد ہے۔ جو غلط نہیں ہوسکتا اس لیے اسلام میں متعدّد فرقوں کا ہونا اور ان میں سے سوائے ایک کے سب کاجہنمی ہونایقینی ہے ، دنیا کی کوئی طاقت نہان فرقوں کی پیدائش کوروک سکتی ہے اور نہ ایک جنتی کوجہنم میں ڈھکیل سکتی ہے۔اب تواس حدیث کی روشنی میں راستہ یہی ہے۔ فرقہ حقہ ناجیہ اہل سنت پر شخق سے کار بندرہاجائے اور توہمات کو ذہن سے جھٹک دیاجائے۔ آخر آپ نے دلیو بندلوں ہی کے بارے میں کیوں کہاغیر مقلدین، مودودی، قادیانی، رافضی صلح کلی، نیچری وغیرہ مدعیان اسلام باطل فرقوں کے بارے میں آپ نے ایساکیوں نہیں سوچا۔ایک بوروپین ماہر نفسیات نے لکھاہے کہ کامیابی کی دوعادتیں گارنٹی ہیں۔ ایک بے حیائی اور دوسرے جھوٹ کی مشاقی ، دیو بندی ان دونوں کے ماہر ہوتے ہیں۔انھیں ان دونوں باتوں . کی خاص تربیت دی جاتی ہے۔ اس لیے د نو بند بول کے تیاک سے ملنے جلنے سے دھو کا نہ کھائیں ، اور مذہب اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ دیو بندی شان الوہیت ورسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرومر تد ہیں۔ نہ ان کی نماز ، نماز ہے نہ ان کے بیچھے کسی کی نماز سیجے ، نہ بنج گانہ ، نہ جمعہ اگر کسی سنی امام کے پیچھے جمعہ نہ ملے توظہر پڑھ لیں، دیو بندی امام کے پیچھے جمعہ بھی نہ پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبند بوں کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے لیے اتحاد کرناکیسا ہے مسئوله: سيدبدرالحن، اصلاح قوم محله ديپك سرائي سنجل، مرادآباد (يو-يي-)-٨، رجب ١٨٠١ه

امت مسلمہ کے مشترک مسائل جیسے کہ مسلم پرسٹل لا، بابری مسجدیااس جیسے دیگر مسائل جیسے کہ رسوم شادی بیاه، باجه گاجه، شراب، ٹی وی، ویڈیو کیسٹ نمائش سامان جہیز، ہندوانی رسمیں، سمد هورا منگنی، چھڑوائی، شیرینی کھلانا وغیرہ وغیرہ کہ باہم تعاون ایک دوسرے فرقے دیوبندی (وہابی) غیر مقلد و غرض کہ مسلمانان عالم کے دیگر فرقے جس میں کے عوام یاان کے خواص پڑھے لکھے لوگ خصوصًاعلما حضرات ایک قومی اصلاح کمیٹی بناکر معاشرہ (سماج)ہروہ برائی جس سے مجبور مسلم والدین دو چار ہیں۔ان اخراجات باطلہ کو دور کرنے کے لیے ایک ملی جلی اصلاح قوم مسلم تنظیم بناکر معاشرہ (ساج) شرعی طور پر کرسکتے ہیں، یانہیں ؟ جب کہ ایک دوسرے سے خلط وملط رشتہ داریاں، قرابت داریاں قدیمی ہیں آج بھی رائج ہے کہ دیوبندی (وہائی) سی (بریلوی) ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور علما فرقہ پر دوطرف کے نکاح پڑھاتے ہیں۔ ایسے قاضی

فرق باطله V shrely فاوي شارح بخاري كتاب لعقائد نکاح حضرات کے بارے میں کیا حکم ہے ؟ سابقہ میں مسلم پرسنل لا، پر بریلوی حضرات مفتی برہان الحق صاحب

خلیفہ حضرت اعلیٰ حضرت رِ التی اور علامہ ارشد القادری صاحب مد ظلہ العالی نے پرسنل لا بورڈ میں مولوی علی میاں ندوی کے ساتھ مل کر کام کیا ہے ، یا بابری مسجد انکیشن کمیٹی جس میں سیر نظفر حسین صاحب کچھو جھوی و شابی امام صاحب دبلی جامع مسجد، ظفریاب جیلانی صاحبان و کلب عابد، کلب صادق شیعه حضرات وغیره

جنیں ایک ہی الیے ہے عوام کو خطاب کرتے دیکھاوسنا گیاہے۔ شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں۔

زید سنی کہتا ہے د بو بندی حضرات کے خواص پر مولانا محمد قاسم نانو توی، مولانار شیداحمد گنگوہی، خلیل احمد البیٹھوی،اشرف علی تھانوی،عالم اسلام کے مفتیان کافتویٰ کفرہے جوان کی سابقہ عبار توں وتحریروں پرصادر فرمایا گیا۔جن کی روسے وہ کافر ہیں اور اب جوان کی تحریروں کو قبول کرے وہ بھی اسی حکم میں آگر اریزاد کرے گا، اور اسلام سے خارج ہوگا۔ جس کی روسے وہ مذکورہ اصلاح تظیم کی مخالفت پر آمادہ ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے عوام میں تخریب کاری پھیلارہے ہیں ،اور فائدہ اٹھارہے ہیں۔ایسے لوگول کے بارے میں

اصل جواب سے پہلے آپ سنی دیو بندی اختلافات کی بنیاد سمجھ کیجیے۔ دیو بندی جماعت وہ ہے جس نے ١٨٥٤ء جنگ آزادی سے لے کر آج تک ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے۔جس کی تفصیل متعدّد کتابوں میں بار ہاکی جا چکی ہے۔ کانگریس کی حکومت قائم ہونے کے بعداس نے ہمیشہ مسلمانوں کے مفاد کے بر خلاف کانگریس کی وفاداری کی ہے۔ سب کچھ جانے دیجیے ابھی چند سال پہلے جب دارالعلوم دیو بند کابڑے پیانے پر جلسہ ہوا تواس میں اندرا گاندھی کوبلاکر چوٹی کے علماے دیوبندنے اپنے جھرمٹ میں لے کر تقریر کرائی۔بابری مسجد کے سلسلے میں آج تک اسعد مدنی صاحب ایک لفظ نہیں بول سکے۔ ابھی چند دن پہلے یہی بزرگ بنارس سے مظلومین بھا گلپور کے نام پرڈیڑھ لاکھ کے قریب چندہ کیا۔ بھا گلپور گئے بھی مگروہاں ایک بیسہ مہیں دیا۔ یہ سب رویے کیا ہوئے کون جانے ؟ ایسی صورت میں جب کہ اس جماعت کے قائدین کا یہ حال ہے تواس کے بسماندگان سے کوئی اچھی امیدر کھنی اپنے آپ کو فریب میں ڈالنا ہے۔ کردار سے ہٹ کر عقائد کے اعتبار سے ان کا حال اور بدتر ہے۔ ان کی مذہبی بنیادی کتاب "تقویۃ الایمان" ہے جس کے بارے میں رشیراح رکنگوہی صاحب نے بیر فتویٰ دیا ہے کہ اس کا پڑھنا، رکھنااس پرعمل کرناعین اسلام ہے۔اس میں لکھا ہواہے کہ: "حضور اقد س بڑا اللہ اللہ مرکز مٹی میں مل گئے۔" جس کانام محدیاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تمام انبیااولیااللہ کی شان کے آگے جپار سے زیادہ ذلیل ذرہ ناچیز سے کمترعا جزونادان ہیں۔

ہیں۔اس لیے ان لوگوں کا بھی وہی تھم ہے جوان چاروں کا ہے۔ان سے میل جول، سلام و کلام، شادی بیاہ سب ناجائزوحرام ہے۔ صحابہ کرام کی تنقیص شان کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نهان كے پاس المو بيمو، نه كهاؤ پيو، نه ان كے تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا ساتھ نماز پڑھو، ندان كے جنازے كى نماز پڑھو، اور نہ

عليهم وفي رواية فلا تناكحوهم."(الله النص شادي بياه كرو

جب صحابہ کرام کی تنقیص شان کرنے والوں کا بیت کم ہے تو حضور اقدس شافتا کیا گئے کی توہین کرنے والوں کا عَلَم كَتَناسِخت موكاراس ليع قرآن مجيد مين فرمايا كيا:

''فَلَا تَقْعُلُ بَعْدَ النَّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ

یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو۔

اس سے بڑھ کرظالم کون جواللہ کے حبیب ﷺ کی توہین کرے۔اس لیے دیو بندیوں کے ساتھ بھی معاملہ میں اتحاد اور اختلاط جائز نہیں، اور کسی حال میں ان سے وفاکی امیدر کھنی اینے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مسلمانوں! شخص کلمہ کا واسطہ ان دیو بندیوں مولویوں نے جو پچھ حضور اقدس مان کا اللہ کا شان اقدس میں لکھ کرچھایا ہے،جس کی تفصیل او پر گزر چکی ۔ کیا اگر کوئی تمھارے باپ دادا کو گالیاں دے اور گالیا ک دینے کواپنا ند ہب بنالے توکیاتم اس سے یارانہ کروگے۔اس پراعتاد کروگے ؟اگر نہیں ہر گزنہیں توکیا تمھارے دلوں میں اللہ کے حبیب بڑالٹا کا بار کی عظمت باپ داداکے برابر بھی نہیں۔اپنے ایمان سے فتویٰ بوچھوجس کسی نے بھی سی بھی موقع پران وہابیوں اور دیو بندیوں سے اتحاد واختلاط کیااس نے گناہ کیا۔ کسے باشد۔مسلمانان اہل سنت پر لازم ہے کہ وہ اپنی الگ تنظیم بنائیں اور معاشرہ میں شریعت کے مطابق اصلاحات کی کوشش کریں۔ جولوگ خود فاسد ہیں وہ اصلاح کیاکریں گے ۔ فساد مجائیں گے ، ایسوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمادیا:

"الكَانَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِكُونَ-"(") سنوابيلوگ فسادى بين-جن علماً ہے اہل سنت نے یاجس سنی نے کسی دیو بندی لڑ کے یالڑ کی کا نکاح پڑھاوہ زنا کا دلال جہنم کاستحق ہے۔ رہ گئے دیو بندی مُلّے ان کو جہال دو گئے ملیں ، دو لقمے ملے پہنچ جائیں گے۔ بلکہ اگر مدعو بھی نہ ہوں اور اس کا اندیشہ نہ ہوکہ دھکے دے کے بھگائے جائیں گے توبھی پہنچ جائیں گے۔ان سے ہمیں کیاغرض ان کا

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

(٢) قرآن مجيد، سورة الآنعام، آيت: ٦٨، پ:٧.

(٣) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ١٢، پ.١.

اس جماعت کے بانی قاسم صاحب نانوتوی نے تحذیرِ الناس میں لکھا: ''خاتم النبیین کامعنی سب میں آخری نبی ہوناعوام کاخیال ہے،اس میں کوئی مدح تعریف نہیں۔ بیدمدح کے مقام پرذکر کرنے کے لائق نہیں، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی آپ کا خاتم ہونابدستورباقی رہتاہے۔خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔"

اس مذہب کے دوسرے بانی رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنی کتاب "براہین قاطعہ" میں لکھا جے اٹھوں نے اپنے مرید خلیل احمد اسبیٹھوی کے نام سے چھپوائی۔ "شیطان و ملک الموت کویہ وسعت (علم کی زیادتی)نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہے۔ فخرعالم کے وسعت علم کی کون نص قطعی ہے ؟جس سے تمام نصوص کورد کرکے ایک شرک ثابت کرتاہے۔ لینی شیطان کے علم کازیادہ ہوناقرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور حضور اقدس ﷺ لِمُنْ اللَّهُ اللَّهِ علم كازيادہ ہوناقرآن و حديث ہے ثابت نہيں۔ بلكہ حضور کے ليے زيادہ علم ماننا شرک ہے،اس کاصاف مطلب میہ ہوا کہ ان لوگوں کاعقبیرہ ہے کہ شیطان کاعلم حضور اقد س ﷺ کے علم

اس مذہب کے چوتھے بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب نے "حفظ الایمان" میں لکھا: "پھریہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیجے ہو تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل علوم غیبیہ ہیں یابعض-اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیابخصیص ہے ،ایساعلم غیب زید و عمرو بکربلکہ ہر صبی (بیچے) ومجنون اور جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔"امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی ادنیٰ سی توہین کرنے والا کافر ومرتدہے۔ ایساکہ جوان کے کافر و مرتد ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔شفاشریف اور اس کی شرح ملاعلی قاری اور شامی میں ہے:

"أجمع المسلمون على أن شاتمه مسلمانول كااس پراجماع ہے كه ني كى توہين كرنے كافر من شك في عذابه كفر."(1) والاكافرع ايماكه جو تخص اس توبين يرمطلع موكراس كوكافر نہ جانے وہ بھی کافرہے۔

درر، غرر، ال شباہ والنظائر اور در مختار وغیرہ میں بھی یہی ہے۔اسی بنا پر علماہے عرب و مجتم حل وحرم، ہندو سندھ نے ان چاروں کے بارے میں فتویٰ دیا کہ بیہ کافرو مرتد ہیں۔ جوان کی کفریات پرمطلع ہونے کے بعد انھیں کافرنہ جانے وہ خود کافر۔ آج کل کے عوام دیو بندی سب جانتے سمجھتے ہوئے ان کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے

<sup>(</sup>١) رد المحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد مطبع زكريا.

اہل سنت و جماعت کا میہ عقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل نے انبیا ہے کرم واولیا بے عظام کوسارے دوسرے لوگوں سے زیادہ عزت دی ہے۔ بیلوگ خداکی بارگاہ میں معزز محترم ہیں، اس کے برخلاف دیو بندیوں کاعقیدہ ہے كە انبيادادليا خداكى بارگاه ميں جيار سے بھى زيادە ذليل، ذرۇ ناچيز سے بھى كم تربيں \_ (تقوية الايمان)

بم المل سنت كاعقيره م كم نماز مين التحيات مين جب يه برهاجائ: "السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و بركاته. اعنى آپ پرسلام اور الله كى رحمت اور بركت، توول مين يه تصور جمائ كه حضور حاضر ہیں۔اس کے بر خلاف دیو بندیوں کا میہ عقیدہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوبِ جائے تو کوئی حرج نہیں ، لیکن اگر حضور کی طرف خیال لے جائے توشرک ہے۔ یعنی اب نماز تونمازايمان كى تجى خيرنہيں-

تم اہل سنتِ وجماعت کا بیہ عقیدہ ہے کہ حضور اقد س ﷺ خاتم الانبیااس معنی کر ہیں کہ آپ آخر الانبیا ہیں،آپ کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے، جو حضور اقد س ٹرانٹیا گیا کے بعد کسی اور نبی کوممکن جانے وہ کافر ہے۔ اس کے برخلاف قادیانیوں کی طرح دیو بندیوں کاعقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخرالانبیا ہوناسب میں پچھلانی ماننا درست نہیں ، یہ عوام کا خیال ہے ،اس میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ، یہ تعریف کے موقع پر ذکر کرنے کے لائق نہیں، لینی اس میں کوئی تعریف اور فضیات نہیں، اس میں حضور اقد س ﷺ کی شان کی تنقیص کا پہلوہے۔اس میں اللہ عزوجل کی جانب یاوہ گوئی، بیہودہ بکواس کا پہلوہے اس سے قرآن میں بے ربطی لازم آئے گی۔اگر حضور کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہوجائے توخاتمیت محمدی بدستور باقی رہے گی، بلکہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ (تحذیر الناس، مصنفہ مولوی قاسم نانوتوی، بانی مدرسه د بوبند) -

ہم اہل سنت و جماعت کا بیہ عقیدہ ہے کہ حضور اقد س ﷺ کواللہ عز وجل نے سارے جہال سے زیادہ علم عطافرمایا ہے ، جو شخص حضور اقد س ﷺ سے زیادہ علم کسی کا مانے وہ کافر ہے۔اس کے برخلاف زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مگر حضور کے لیے ماننا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ شرک ہے۔ (براہین قاطعہ، مصنفہ مولوی خلیل احمد مصدقہ مولوی رشید احمد گنگوہی)

ہم اہل سنت و جماعت کا نیہ عقیدہ ہے کہ جو تخص حضور اقد س ﷺ کے علم پاک کور ذیل چیزوں سے تثبیہ دے وہ کافرہے۔اس کے برخلاف دیو بندیوں کا میہ عقیدہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا ایساعلم توزید و عمرو بچوں یا پاگلوں حتی کہ چوپایوں تک کو حاصل ہے۔ (حفظ الایمان، مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی)

فرق بإطله فآوىٰشارح بخارى كتاب لعقائد مجدسوا

م ممل ہمارے لیے کیاسند؟ آپ ان اہل سنت کو جو حکم شرعی کے مطابق دیو بندیوں سے الگ رہنے کو کہتے ہیں ہے ہیں میں م لکھ دیاکہ شروفساد مچاتے ہیں۔ یہ جملہ بہت سخت ہے۔اس سے آپ پر توبہ کرنالازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

د نوبند نوں سے اتحاد کی کوئی صورت ہے یا تہیں؟ جوشخص حضور شاللیا ﷺ سے زیادہ علم کسی کامانے وہ کافرہے مسئوله: بزم اتحاد نو، قادری ریسٹوربینٹ، کرلا، اندھیری روڈ، جری مری، جمبئ - ۱۲ زی الحجه۔

وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفَرَّ قُوا۔

عالى مرتبت علمائ ملت اسلاميه وجمدردان قوم مسلم - السلام عليم ورحمة الله وبركاته-

غرض مید که آج کے اس پر آشوب دور میں جب کہ ہر چہرے پر تفکرات کی گرد جمی ہے ، ہر دل پریشان، ہر ذہمن الجھا ہوا ہے ، امن وآشتی کاروشن سوریا آلام و مصائب کی دبیز تاریکیوں میں مقید ہے۔ آج جدھر بھی نظر اٹھائے ہم ایک ہو کر بھی انیک ہو گئے ہیں، جب کہ ہمیں ایک اور صرف ایک ہونا ہے۔ دوسرے زردو سرخ آندھیاں منظم طور پر سوچے سمجھے منصوبے کی ردائیں اوڑھے دوستی و منافقت کا چېرا بنائے گلشن ملت کو خزال کاروپ دینے میں مصروف عمل ہیں اور ہم ہیں کہ ہے

بے حسی بیدار ہونے ہی نہیں دیتی ہمیں آگ کے دریامیں خوابیدہ ہیں کنگر چھوڑ کے ہمیں ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن کا پرچم بلند کرتے ہوئے ایک ہونا ہے مگر کس طرح۔ اس مقصد کے تحت (بزم اتحادِ نو) خدمتِ عالی میں ایک سوال پیش کرتی ہے۔ قوی ترامید ہے کہ ۲۰م فروری ۱۹۸۳ء تک جواب نہیں اپنے بے بہاخیالات سے بزم کونوازیں گے تاکہ ہم صراطِ متنقیم پرروال دوال ہوتے ہوئے

سوال - بریلوی، وہابی، د بو بندی کے اتحاد کی صورت اور قوم مسلم کوایک اور صرف ایک ہونے کاطریقۂ كارآپ كے خيال ميں \_ فقط...اتحاد زندہ باد\_

سب سے پہلے آپ لوگ دیو بندی، سنی بریلوی اختلاف کی بنیاد ذہن نشین کرلیں، بریلوی اہل سنت و جماعت کا میہ عقیدہ ہے کہ حضور اقد س بڑا اللہ کا گئے آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔اس کے بر خلاف دیو بندیوں کا بیعقیدہ ہے کہ نبی ﷺ مرکزمٹی میں مل گئے۔ دیو بندیوں کے سب سے بڑے پیشوامولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الا بمیان میں لکھا، 'دلینی میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں۔'' ہم

برگنه گار ہوا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

وہا بیوں کے بہاں کھاناکیسا ہے؟ مسئولہ: محمد شبیبہ الحسن، دارالعلوم اہل سنت جشمت الرضا، ہردولی، باندہ (بو۔ بی۔)

- وہابیوں کے گھر کا کھانا خرام ہے یاان کے گھر میں کھانا حرام ہے؟ وہابیوں کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی حرام ہے یا نہیں؟

وہابیوں سے میل جول، حرام و گناہ ہے اور کھانا پینامیل جول ہی کی طرح ہے توخواہ وہابیوں کے گھر کھائے یاوہانی کواپنے گھربلاکر کھلائے، یاوہانی کے گھرسے آیا ہواسوغات (تحفہ) کھائے یا اپنے گھرسے اس کے يہاں سوغات تحفے بيج بيسب حرام ہے۔ والله تعالی اعلم-

بدفد ہوں سے میل جول جائز نہیں مگراس سے کوئی تخص سنیت سے خارج نہ ہوگا مسئوله: ولى محمد خال، مولى بور برا بهوا، بوست پجيروا ملع كونده

ایک شخص اپنے کوسنی کہلوا تا ہے اور بیر دیو بندی وہانی کے یہاں جاکران کے لیے تعویز لکھتا اور قیت لیتا۔ نیز کھانا بھی کھاتا ہے، اس کا یہ فعل ازروئے شرع کیا ہے؟

سائل کے اس جملے کا مطلب 'کہ اپنے کو سنی کہلوا تا ہے۔'' میرے کہ وہ حقیقت میں سنی نہیں ہے،اگر واقعہ یہی ہے کے زید سنی نہیں توسائل کوصاف صاف لکھناضروری تھاکہ زید سنی نہیں۔اور اگر زید واقعی سنی ہے اس میں بدعقیدگی کی کوئی بات نہیں توسائل کواپیاجملہ ہرگزنہیں لکھنا جا ہے تھاجس سے اس کے سنی ہونے میں شبہہ پڑجائے، مسلمان پربدگمانی حرام ہے وہ بھی عقیدہ کے معاملے میں قرآن مجید میں ہے: ' إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ اثْمُّ- "() بمنه بهول مع ميل جول ركھنا ان كے يہاں كھانا پينا، ان كو تعويذ لكھ كر دينا جائز تہيں - زيد اس کی وجہ سے فاسق معلن ہوگیا، لیکن اگراس کا اعتقاد درست ہے تووہ سنی ہی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

کیا مجاہد ملت عتیق میاں فرنگی محلی کی دست بوسی کرتے تھے؟ مسكوله: محداراتيم حشمتي، جهيبانه كلي، كرنيل تنج، كانبور-٢٥/رجب ١١١١ه

(۱) قرآن مجيد، پاره:٢٦، سورة الحجرات، آيت:١٢.

اگرآپ بوری تفصیل معلوم کرنا جاہتے ہیں تو حسام الحرمین اور الصوارم الہندید اور الکو کہ الشہابیة کا مطالعہ کریں۔ان بنیادی اہم عقائد کے اختلاف کے ہوتے ہوئے دیو بندیوں سے اتحاد کی صرف یہی صورت ہے کیہ دیو بندی اپنے مذکورہ بالااور دیگر عقائد کفریہ وضلالت سے توبہ کریں اور جن مولویوں نے بیرگندی کفری باتیں لکھی ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کریں ، جن پر کفر کا فتویٰ ہے آخیں کافر مانیں، سواے اس کے د بو ہند بول سے اہل سنت و جماعت بعنی ہم ہریلو بول سے اتحاد کی کوئی صورت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

V strue

د نوبند نول سے اتحاد

جس تنظیم میں بدمذ بب شامل ہوں اس میں شریک ہوناکیسا ہے؟ مسئولہ: عکیم محداصغر، بونانی دارالشفامصل سنہری مسجد، پیلی بھیت - ۱۸ صفر ۱۳۱۵ھ

حب تنظيم ميں وہانی، ديو بندي، بدمذ ہب وغيره شامل ہوں استنظيم ميں شريك ہونا يااس كا تعاون

جس تنظیم میں وہانی یاکوئی بدمذ ہب شریک ہواس میں اہل سنت کو شریک ہوناجائز نہیں۔ار شادہ: "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نهان كي پاس المهوبيهو، نه كهاؤ پيو-تواكلوهم."()

مسلمان کومنافق کہنے والے کے یہاں کھانے پینے کا حکم مسئوله: محدوثيق القادري، خادم مدرسه ابل سنت مظهرالعلوم، احمد بورضلع باره بنكي -٢٦ رربيع الآخر ١١٣١١ه

← کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ:

زید پرایک مفتی اہل سنت نے توبہ و تجدید ایمان کا شرعاتکم اس لیے لگایا کہ زیدنے ایک سنی مسلمان کو منافق اور دوسرے سی مسلمان کوسلے کلی اور تیسرے سنی مسلمان کو دھوتی پہننے کی بنا پر کافر کہاتھا، اور بکر فتویٰ کا علم رکھتے ہوئے جانتے، بوجھتے ، سمجھتے ہوئے زبد کی دعوت قبول کی اس کے پہال قیام کیا، شوق سے کھایا پیا، سلام ومصافحہ کیا۔اب بکر پر شریعت کاکیا تھم ہے،آگاہ فرمایا جائے۔

(1) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ١٣٢، السنة لابن عاصم، ج: ٢، ص: ٤٨٣.

فرق باطله

"فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم."(١) ان كماته نه كهاؤ يو-

جب صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا بہ حکم ہے تو حضور اقد س بڑا لیا اللہ کی گستاخی کرنے والوں کا حکم کتنا سخت ہوگا۔امام صاحب نے اگر دیو بندی کے یہاں کھانا کھایا تووہ فاسق معلن ہوئے۔اخیس امام بنانا،ان کے بیچیے نماز مکروہ تحریمی ہے،واجب الاعادہ ہے۔ غنیۃ میں ہے:

لوقدموا فاسقا ياثمون بنائ على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم."(٢) ور مختار میں ہے:

"كل صلوة اديت مع كراهة التحريم تجب إلاعادتها." (") والله تعالى اعلم.

د بوبند بول سے میل جول کرنے کے لیے دباؤڈ الناگناہ ہے۔ مسئولہ: جناب محمد عارف صاحب انصار نگر، غیبی پیرروڈ، بھیونڈی، تھانہ-مور خد۲۲؍ جمادی الآخرہ

پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور خالد دیو بندی کے یہاں کھاتا پتیانہیں اور نہ ہی شادی میں شرکت کرتا ہے، اور نہ نماز جنازہ پڑھتا ہے اور نہ پڑھاتا ہے تو محلے والے خالد کے اوپر پابندی عائد کرتے ہیں اگرتم نہیں کھاؤ گے پیوگے اور نماز جنازہ نہیں پڑھواور پڑھاؤ گئے توتم کو محلے سے الگ کردیاجائے گا۔ایسی صورت میں خالد کے

خالد صبر کرے استقامت اختیار کرے۔ اللہ عزوجل غیب سے اس کی مدوفرمائے گاار شادہے: "انَّ الَّذَيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ بِعِشَده جَفُول نَے كہا بمارارب اللَّه عَبْر اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْكُةُ أَلا الله يرقائم رج ان يرفرشة ارتى بين كه نه درواور تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا لِي اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى اعْلَمُ اللهِ تَعَالَى اعْلَم

محلے کے بیہ سنی کیسے سنی ہیں حیرت ہے۔ دیو بندی شان الوہیت ور سالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں۔ان سے میل جول، سلام و کلام جائز نہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی شان

(١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

کیافرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ:

حضور مجاہد ملت رئیس عظم اڑیسہ علیہ الرحمة والرضوان جن کی زندگی مسلک اہل سنت و جماعت کی حمایت ونصرت میں گزری ان کے بارے میں زید کہتا ہے کہ مجاہد ملت عتیق میاں فرنگی محلی سے ملتے تھے جب کہ وہ علاے دیو بند کی تکفیر کے قائل نہیں تھے۔ مجاہد ملت نے ایک بار علماے دیو بند جن کی تکفیر کاحکم علاے حرمین طیبین اور ہندوستان ،اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الط<del>نقطی</del>نیۃ لگا چکے ہیں۔ان کی عبار توں کوعثیق فرنگی محلی کے سامنے پڑھ کرسنائی جس پر عتیق میال نے کہاکہ میں نے عبارت سنی مگر میں کسی ایک شخص کو مخصوص کرکے کافر نہیں کہ، سکتا۔اس کے باوجود بھی حضور مجاہد ملت عتیق میاں فرنگی محلی سے ملتے تھے، بلکہ سلام کے ساتھ دست ہوسی کی کوشش کرتے تھے۔ بکر کہتاہے کہ زید کی بات بالکل غلط بلکہ حضور مجاہد ملت پر بہتان لگاتا ہے۔ مگر زید کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کہ، رہاہوں، بیبات حقیقت ہے۔ لہذاعرض ہے کہ مذکورہ بالاتحریر کی روشنی میں زید و بکر کس کی بات صادق ہو سکتی ہے۔ نیز اگر ایسا ہے تو مجاہد ملت پر کیا حکم نافذ ہو گا؟ بینواو توجروا۔

جو شخص د نوبند بوں کے عقائد پر مطلع ہوکران کی تکفیر نہ کرے یاان کے کفر میں شک و شبہہ کرے وہ بھی د بوبندی ہے اور بیر ناممکن ہے کہ امام التار کین حضور مجاہد ملت والتفاظیم وانستہ ایسے شخص سے ملا قات کریں اور وست بوسی کریں بیه زید کا حضور مجاہد ملت پر الزام اور افتراہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## د بوبند بول کے گھر کھانے والے کی امامت کاحکم مسئوله: محمدالياس رضوي

← کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں: د بو بندی وہالی کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے توکیا دیو بندی کے گھر دعوت میں جاسکتے ہیں یانہیں ؟اور ہمارے مسجد کے امام صاحب نے دیو بندی کے گھر کھانا کھایا ہے ، اس امام کے بیچھیے نماز پڑھناکیسا ہے، ان کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟

د یوبندی کے گھر دعوت کھانے کے لیے جانا حرام و گناہ ہے۔ دیوبندی شان الوہیت ورسالت میں گنتاخی کرنے کی وجہ سے کافرومر تدہیں۔ حدیث میں صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے بارے میں فرمایا:

<sup>(</sup>r) غنية، ص:١٣٥م فصل الامامة، سبيل اكيدمي، پاكستان.

<sup>(</sup>٣) درمختار، جلد اول، ص:٣٠٧، واجبات صلاة، مطبوعه بيروت.

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة حُمّ سجده: ٤١، آيت: ٣٠، پاره: ٢٤.

فرق باطله

ميں وارد ہوا:

ربوبندی کے یہاں جانا جائز ہے یانہیں ؟

نہیں، دیو بند بوں سے ملنا جلنا حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

صلح کلیوں سے بھی سلام کلام حرام ہے۔

بدند ہوں سے دین کام کے لیے چندہ مانگناحرام، جودے دے تولے لیاجائے۔ مسكوله: محرنبية تصاب، شابجهان بور (يو-يي-)-٢٣١م محرم ١٢١١ه

ایک بدعقیدہ تووہ ہے جو گتاخ رسول ہے۔اس کے علاوہ ایک وہ شخص جو گتاخ رسول بھی نہیں، یا پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر زبان طعن نہیں کر تاہے، صرف اتناکر تاہے کہ بریلی شریف اور دیو بند دونوب کوہی تھیک کہتا ہے، کسی کی برائی نہیں کرتا ہے۔ایسے شخص کو ہم کس عقیدہ کا شخص مانیں۔اس کے علاوہ اگر سیخص ہماری نظیم رضایے غوث الوری میں چندہ دے توکیا لے سکتے ہیں یانہیں۔ کیوں کہ بدعقیدہ سے تو سلام کلام، سخت منع ہے، لیکن مندرجہ بالا تخص جو کسی عقیدے سے لوگوں کو برانہ کہ، کر سبھی کواچھا کہتا ہے، اليے مخص سے كياسلام كلام ركھ سكتے ہيں يانہيں جواب مقصل عنايت فرمائيں۔

سا کی ہے ، اس سے بھی میل جول، سلام و کلام حرام ہے۔ بیہ جب دیو بندیوں کو بھی اچھا کہتا ہے تو اسے لازم کہ وہ حضور اقد س بڑا نیا گئے گئے کی توہین کواچھا مجھتا ہے اور حضور اقد س بڑا نیا گئے گئے توہین کواچھا مجھنا گفر صری ہے۔ کسی کھلے ہوئے کافریابدوین سے دینی کام کے لیے چندہ مانگناحرام اور بغیر مانگے خود دے دے تو مالِ موذی نصیب غازی سمجھ کرلے لے پھر بھی تقاضاے احتیاط یہ ہے کہ نہ لیاجائے۔واللہ تعالی اعلم۔

د بوبندی رشتے دار کے یہاں جانانہ خود جائزنہ بیوی بچوں کو بھیجنا جائز مسئوله: وكيل احمد اظمى، مخدومه پور، گھوسى، مئو (يوپي)-٢٩ رذى الحجه ١٨١٠ه

و المائع میں بکر دیو بندی سے کر دی، جب کہ زید کو دیو بندی کی اصل حقیقت معلوم نہ تھی، اور ہندہ ابھی بالغ بھی نہیں ہے۔ کیا ہندہ بالغ ہوتے ہی نکاح کو تسم کر سکتی ہے۔ اور اگر نہیں توکیا زید ہندہ کے بالغ ہوتے ہی ہندہ کی شادی عمرے كرسكتا ہے؟ اور اگر نہيں توكيا صورت ہوسكتى ہے۔جب كه زيد كو بكرسے طلاق لينے پر بہت بڑے فساد

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا نهان كے ساتھ اٹھو بيٹھو، نه كھاؤ بيو، نه ان بے تواکلوهم ولا تصلو معهم ولا تصلوا شادی کرو، نه ان کے ساتھ نماز پڑھو، نه ان کے علیهم."(۱)

"قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلاً ولا شرعاً و لتكذيبه النصوص القطعية." (٢) والله تعالى اعلم.

د بو بند بول سے میل جول، خور و نوش حرام ہے۔ مسئولہ: محمد جواد اُظمی، کیر آف چاندعلی رضوی، منزل۵۵۵، شانتی روڈ، بھیونڈی، تھانہ -۴ر ربیع الاول ۱۳۱۸ھ

کوئی سنی کسی دیو بندی کے یہاں شادی یاغیر شادی میں دعوت کھاسکتا ہے یانہیں۔اگر دعوت میں شریک رہاتو شرعااس کے لیے کیا حکم ہے؟

د بوبندی یاکسی بدمذ ہب ہے ملیل جول، سلام، کلام، نشست وبرخاست، خورونوش حرام ہے۔ حدیث میں روافض کے بارے میں فرمایا:

ندان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ کھاؤپیو ہندان سے "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا. شادی کرو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کے تواكلوهم ولا تصلو معهم ولا تصلوا عليهم."(٣) جنازے کی نماز پڑھو۔

جولوگ دیو بندیوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں ،ان کے یہاں کھاتے پیتے ہیں ،وہ گنہ گار ہیں۔ والله تعالى اعلم-

جس شخص کواپنے ایمان پر اطمینان ہواس کا دیو بندیوں سے ملنا جلناکیسا ہے؟ مسئولہ: محدریاض الدین، ساکن، کرچالی، پوسٹ تنجیاں ضلع پلاموں (بہار) - یکم محرم ۱۳۰۰ھ

← جس آدمی کواس بات کالقین ہو کہ وہ کہیں بھی جائے اس کا عقیدہ نہیں بدلے گا، تواس آدمی کو

(١) السنة لابن عاصم ص:٤٨٣، ج:٢، المستدرك للحاكم، ص:٦٣٢، ج:٣.

(r) شامى، ص: ٢٣٧م ج: ٢، كتاب الصلوة باب صفة الصلوة/ دارالكتب العلمية، لبنان.

(٣) المستدرك للحاكم، ص:٣٣٢، ج: ٣، السنة لابن عاصم ص:٤٨٣، ج:٢.

ولا تواڪلوهم."(ا)

جب صحابة كرام كى تنقيص شان كرنے والوں كاريكم ہے توخود حضور اقدس ﷺ فالله الله على شان اقدس ميں گتاخی کرنے والوں کا حکم کتنا سخت ہو گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

عموماً عورتیں دبوبندبوں کے عقائد کفریہ سے ناواقف ہوتی ہیں۔ مسئوله: محرصغيراحد، متعلم مدرسه تنويرالعلوم غوشيه، بالا تجبريا، گونده (يو-يي-)-٩/ صفر ١٩٦٥ه

- سن عوام الناس بسبب تزوير وبابيه وديابنه خذ لهم الله تعالى مرتده كهر مين لاكربلا تجديد ايمان و نکاح رکھتے ہیں۔ بعد چندایام حالات کے سانچے مین ڈھل کر نیاز فاتحہ، میلاد شریف، تعظیم وغیرہ کی قائل ہو جاتی ہیں لیکن بلا تکلف باپ کے گھر آتی جاتی ہیں۔ نیزاس بات کی مقر ہے کہ جو میرے شوہر کا مذہب ہے وہی میرامذہب ہے۔ بایں صورت اس عورت کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا یا بعد موت اس کی نمازِ جنازہ میں شرکت كاكياتكم بع جهم شرعى ارشاد فرمائيس-

مرتذیا مرتدہ وہ دلو بندی مردیا عورت ہے جو گنگوہی، نانوتوی، انبیٹھی، تھانوی کی ان کفری عبار توں پر مطلع ہوجن پر علما ہے اہل سنت نے ان کی تکفیر کی ہے۔ لیکن میر اتجربہ ہے کہ عوام الناس توعوام الناس بہت سے پڑھے لکھے دیو بندی بھی ان عبار توں سے واقف نہیں ہوتے ، خصوصًا عور تیں توناواقف ہوتی ہیں۔اس لیے جب تک تحقیق سے ثابت نہ ہوجائے کہ سے عورت ان کفری عبار توں پرمطلع ہے ، پھر بھی ان عبار توں کے لکھنے والوں کا اپنا پیشوا مانتی ہے یامسلمان جانتی ہے۔اس لیے عام دیو بندی کی لڑکیوں پر مرتدہ کا حکم لگانا درست نہیں۔اس تفصیل کے مطابق اگر کوئی سنی کسی دیوبندی کی لڑکی سے نکاح کرے تو نکاح سیجے ہے۔ توبداور تجدیدِ ایمان کی بھی حاجت نہیں۔لیکن چوں کہ شادی بیاہ بغیر طرفین کی باہمی رضامندی اور خصوصی اعتماد کے بعد نہیں ہوتا، نیز شادی بیاہ کے تمام رسموں میں دیو بندیوں سے اختلاط، ان کے ساتھ نشست و برخاست، ان کے ساتھ خورونوش لازمی طور پر ہوتا ہے۔ پھر شادی کے بعد آمد ورفت خلط وملط باقی رہتا ہے۔اس لیے کی دیو بندی کی لڑکی سے شادی کرنا جائز نہیں کہ جو چیز حرام کی طرف مفضی ہووہ بھی حرام ہوتی ہے،اگر چیہ اصل میں چائز ہو۔ میراظن غالب یہی ہے کہ بیاڑی بھی ان کفری عبار توں سے واقف نہیں ہوگی۔ مزید اطمینان کے ليے تحقيق كرلى جائے اور اب وہ كہتى ہے كہ ميں اپنے شوہر كے مذہب پر ہوں تواسے سنى ہى مانا جائے گا اور

(۱) المستدرك للحاكم، ج: ٣،ص: ٦٣٢ ،العجم الكبير للطبراني،ج: ٣،ص: ١٤٠

کاڈر ہے۔ جو بھی صورت ہو قرآن و حدیہ ہے کی روشنی میں مدلل تحریر فرمائیں اور عقلی ثبوت سے بھی نوازیں،

🗗 - خالد نے زاہدہ سے شادی کی ۔ خالد عالم ہے اور زاہدہ کی بہن رابعہ کی شادی د بوبندی سے ہوئی توکیا زاہدہ اپنی بہن رابعہ کے گھر شادی و دیگر ضروریات میں شریک ہوسکتی ہے۔اور اگر زاہدہ شریک ہوسکتی ہے توکیا خالد بھی شریک ہوسکتا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل تحریر فرمائیں۔

الجواب - بکراگر واقعی دیو بندی ہے توہندہ کا نکاح بکرسے ضیح نہیں ہوا۔اس لیے کہ دیو بندی شانِ الوہیت و رسالت میں گنتاخی کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں۔ اور کافر و مرتد کے ساتھ سنیہ عورت کا نکاح سمجھ نہیں۔شفاءامام قاضی عیاض اور شامی میں ہے:

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کی توہین "أجمع المسلمون على أن شاتمه كرنے والا كافرہے جواس كے عذاب اور كفر ميں شك كافر من شك في عذابه وكفره ڪفر. "(ا) کرے وہ بھی کافر۔

در مختار میں ہے:

مرتداور مرتده كانكاح كسى انسان سے نہیں ہوسكتا\_ "لا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقاً."(r)

دیوبندی سے جب زکا صحیح نہیں توہندہ کے باپ اگر چاہیں تواہمی یا پھر ہندہ بالغ ہوکرجس سے بھی چاہے نکاح کر سکتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

●-رابعہ کاشوہرجب دیوبندی ہے تواس کے بہال زاہدہ یا خالد کا آناجانا، میل جول، سلام و کلام حرام و گناہ ہے۔ نہ وہاں زاہدہ جاسکتی ہے اور نہ اس کا شوہر خالد۔ صحابۂ کرام کی تنقیص شان کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا:

> نہان کے پاس اٹھو بیٹھو، نہ کھاؤ پیو۔ "فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم

(١) رد المحتار،ج:٦،ص:٣٧٠،كتاب الجهاد باب المرتد في حكم ساب الأنبيا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

(٢) در مختار، ج:٤،ص:٣٧٦، كتاب النكاح باب نكاح الكافر، دار الكتب العلمية، لبنان

كر كے اپنانصبي وديني فرض اداكيا ہے اور خاص طور سے ، حفظ الائمان كى زير بحث عبارات سے ظاہرى اور سدھے سادھے کھلے معنی صاف کفری معنی کے حامل ہیں۔

اگر چیا سے مصنف نے اپنے دل میں اہانت رسول ہڑا تھا گیا گا قصد نہ کیا ہو مگر شریعت توظاہر کی ہی گرفت کرتی ہے اور اس کی بنا پراعلی حضرت اور دیگر علماہے اسلام نے فتنہ کے سدباب کے لیے بالکل سیحے فتویٰ کفر دیا مریباں تک میج ہونے کے بعد میرے نزدیک بحث ختم نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ ۱۳۲۲ھ میں مصنف حفظ الایمان مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی عبارات زیر بحث کو تغیر عنوان کے نام سے بدل دیا۔ اب یہاں قابل غوربیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کاوصال جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ، مہسااھ میں ہوااس کے معنی ید کہ اعلیٰ حضرت کی حیات ظاہری میں مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی عبارات نہیں بدلی اور اس کی روسے اعلیٰ حفرت اپنے فتویٰ پر شدت سے قائم رہے مگر اس کے بعد میرے خیال میں صورت بدل جاتی ہے اور بعد کے مفتیان کرام کافرض ہوجاتا ہے کہ وہ بدلی ہوئی عبارت پر پھرسے فتویٰ دیں۔اب میرے خیال میں دیو بندیوں میں جولوگ مولوی اشرف علی وغیرہ کی چھپلی گفری عبارت کو پیچ اور حق بجانب باوجود علم کے قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصل بنا ہے فساد موجود ہیں ور نہ اس تکفیری بحث کا خاتمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دیو بندی اپنی پیچھلی عبارات سے قطعی بے تعلقی کا اظہار ان عبارت کو مردود قرار دیتے ہوئے اور ان کے مصنف کو تائب مانتے ہوئے کریں اور ادهرسنی علماان کی تکفیرنه کریں،اگرچه فروعی اختلافات باقی رہیں اور اپنی جماعت کی ترقی کی کوشش جاری رکھیں میں نے جونتیجہ اخذ کیاہے اس پر حضرت والا کی منصفانہ رائے جاننے کاطالب ہوں۔

دوسری بات سے کہ احقر کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر پھر بھی مسائل زیر بحث کی تحقیق میں بہت عرصه لگ گیا، اب جوعوام الناس سنی یا د بو بندی مسلمان کہلاتے ہیں ان کونہ توزیادہ تر پڑھنے کاشوق ہو تا ہے نہ اپنی دیگر مصروفیات کی بنا پروہ تحقیق کے لیے زیادہ وقت دے سکتے ہیں، نہ ہی ان میں دلائل کو ترجیح دیے اور امتیاز کرنے کی اہلیت ہے۔ اب کیاا یہ تمام لوگوں کو جو صاحب تمیز نہیں ہیں قطعی کافر مانا جائے، یاصر ف اکھیں کٹر دیو بندیوں کوجن پر ہاوجو دتمام فی نفسہ موافق عبارت و دلائل پیش کرنے کے وہ کفری عبارات کوہی سیجے قرار دیں۔اور اگر تمام فی نفسہ موافق عبارات یاکتب وغیرہ ان پر پیش نہیں کیے جاسکے ہوں یاوہ یہ کہ، کر پیچھا چھڑانا چاہیں کہ جس نے جبیاکیا وہ خداہے ویساہی بدلہ پائے گا،اگر کفر کیا توجہنم میں جائے گا تمھاری دعاہے ہمارااعتقادایسانہیں ہے نہ ہمیں اس تحقیق کی ضرورت یا فرصت ہے نہ قابلیت ہے۔ توایسے لوگوں کے لیے کیا ظم شرعی ہے؟ ایک دیوبندی پڑھے ہوئے مولوی صاحب بیہ بھی کہنے لگے کہ نہ ہم ان عقائد کفریہ سے واقف نہ ہمارے کورس میں بیہ کتابیں شامل ہیں، نہ ہم اس بحث میں پڑنا چاہتے ہیں وغیرہ۔

فرق باطله نکاح کوشیح کہاجائے گا۔ایسی حالت میں اس کے ہاتھ کا پکاہواکھا ناکھانے میں کوئی حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ وہابیوں کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کرنے والے کا حکم مسئولہ: محمد مسعود قادری، کلیا حک ، بوسٹ خاص، ضلع مالدہ، (مغربی برگال)-۲۸م, جمادی الآخرہ ساسمارہ

ولا الرزيد نے اپنی لرکی مندہ کا نکاح وہانی یا دیو بندی یا قادیانی یا مودودی وغیرہ باطل فرقہ سے کردیا، ال پرشرع كاكياتكم ہے؟

مذ کورہ بالا تمام فرقے والے اہانت رسول کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں۔ ایسی صورت میں جس شخص نے ا پنی لڑکی کا نکاح ان باطل فرقے والول سے کسی کے ساتھ کیا تووہ دبوث ہوا، اور بحکم حدیث جہنم کا سخق۔ والله تعالى اعلم\_

کیابسط البنان میں عبارت تبدیل کرنے کے بعد بھی انٹرف علی تھانوی پر حکم کفر باقی رہے گا؟ شاتم رسول کی توبہ نہیں۔ مسئوله: نوراحد قریشی، آگره-۵٫ ستمبر ۱۹۲۴ء

ك - مكرى ومحترى جناب مولاناً صطفي رضاصاحب دام ظلكم السلام عليم \_ اب سے کافی عرصہ قبل احقرنے بعض عریضے حضرت والا کے نام سے بریلی ارسال کیے تھے دارالافتا برملی سے جواب بھی عنایت فرمائے گئے جس کے لیے مشکور ہوں۔ مگرمضمون زیر بحث پراحقرنسی آخری فیصلہ پر نہیں پہنچ سکااس کی تفصیل میہ ہے کہ اب ہے چند سال قبل مجھے بریلوی، دیو بندی اختلافات کی حقیقت بالکل نہیں معلوم تھی اگرچہ میں اپنے عقائد میں بریلوی عقائد سے زیادہ قریب پا تاتھا، مگر دیو بندی کی تکفیر پر مجھے حیرت تھی اس لیے میں نے اپنے خیالات لکھ کرآپ کے پتہ پر بھیج دیااور دریافت کیا کہ دیو بندیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے جب کہ اس وقت مسلمانوں میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے وغیرہ وہاں سے جواب میں ان کے كفرىية اقوال تقل كركے مجھے ارسال كيے كئے اور حسام الحرمين پڑھنے كے ليے فرمايا گيا۔ ميں نے حسام الحرمين کا نام بھی نہیں سنا تھا، بہر حال تلاش کر کے حسام الحرمین اور اعلیٰ حضرت رِطْطِنْطِیْنِہ کی بعض دیگر کتابیں حاصل کرکے پڑھیں اور ساتھ ہی کئی دیو بندیوں نے ان کے جو جواب دیے ان کی بھی حتی الامکان تلاش کرکے حاصل کیا۔ میں اس نتیجہ پراب تک پہنچا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے دیو بندیوں کی گمراہ کن عبارت کی سیج گرفت

فرق باطله

ادارے بورے کرنے کے لیے قطعانا کافی ہیں۔ کم از کم بریلی میں ہی ایک اعلیٰ درجے کی بونیورسٹی یا دار العلوم قائم ہوجائے توباقی ملک کے لیے مثال یا نمونہ قائم ہوجاتا۔ اس طرح ابھی تک کوئی خالص سنی روز نامہ اخبار دیگر زبانیں تودر کنار اردو تک میں نہیں ہے، نہ ہندی میں دینی کتابوں کے ترجے کاکوئی خالص سنی ادارہ ہے۔ جب ادھر کام کرنے والے نہیں تو صرف فتاوی کہاں تک کام کریں گے، یہ قابلِ غور ہے اور پھر مسلمان کہلانے والی قوم خواہ بریلوی ہوں یا دیو بندی اس وقت مشرکین کاہدف بنے ہوئے ہیں۔اندیشہ ہے کہ اس آپس کے کفری اختلاف کی شدت کی بنا پر کہیں دونوں اپنے مشترکہ اعدا کا آسان شکار ہوکر فنانہ ہو جائیں۔ دونوں جماعتوں کے علما اگراپنے دعواہے وفاداری محمدر سول اللہ ﷺ میں صادق ہیں تو آ قاﷺ کوبشر کہنے پر زور دین اور بحث کرنے کے بجام خود کوبشر مجھتے ہوئے اپنی غلطیوں کوتسلیم کرتے ہوئے امتِ محمد میر بٹالٹائلا کے مفاد کے لیے اور امت کی ترقی واستحکام کے لیے کام کریں۔ یہ کام علما کے کرنے کا ہے نہ کہ ہم جیسے مسلمان

نوف: بسط البیان مرقومه مولوی اشرف علی صاحب کی عبارت اس لیے نقل نہیں کی ہے کہ آپ کے دار الافتاك كتب خانه ميں موجود ہوگی۔اسے ملاحظہ فرمائيں گے۔اگر نہ ہو تووہ عبارت بھی نقل كر کے جھیج سكتا ہوں۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے نیک نیتی سے لکھا ہے۔ خود کوایک ناکارہ گنہ گار مسلمان سمجھتا ہوں، جو کچھ حق سمجھتا ہوں اس کا اظہار ضروری ہے۔ حضرت والا کی دعااور رہ نمائی کا طالب ہوں۔مفصل اور مدلل جواب عنايت فرمائين اور عندالشرع ماجور مول - فقط

الله عزوجل كاشكرہے كيداس نے آپ پرحق واضح فرما ديا اور اس كے قبول كى توفيق بخشى - يدبهت بڑى نعمت ہے اس پر آپ جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ امید ہے کہ اب بھی اگر آپ تامل کریں گے توبات آپ کی سمجھ میں آجائے گی۔جب آپ پر میہ بات روش ہے کہ حفظ الائمیان کی اصل عبارت کفر صریح ہے اور اس میں یقینا خماً حضور سیدِ عالم صلی الله علیه وسلم کی توہین ہے اور توہینِ نبی باجماعِ امت کفرہے اور اس کے مصنف اشرف علی تھانوی اس عبارت کے لکھنے کی وجہ ہے کافرومرتد ہوگئے تواب بغیراس کفرے توبہ کیے ، تجدیدِ ایمان کیے مسلمان نہ ہوں گے۔ جیسے کوئی بت پرستی چھوڑ کر بغیر بت پرستی سے توب کیے ہوئے نماز پڑھنے لگے تومسلمان نہ ہوگا۔اس کفرسے توبہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے لکھتے کہ میں نے اس کفرسے جواس عبارت میں مجھ سے سرزد ہوا ہے توبہ کرتا ہوں اور اب اس كفرى عبارت كو يوں بدلتا ہوں ، جيسے بت پرست كى توبہ يہ ہے كہ وہ يہ كہے كہ بت پرستی شرک ہے ،اس سے توبہ کرتا ہوں، معبودِ برحق ایک ہے ،اس کا کوئی شریک نہیں ۔اگر کوئی بت

تواب سوال ہیہ ہے کہ جب دیو بندی کورس میں بیہ کتابیں شامل نہیں ، نہ دیو بندی انھیں اپنے عقائد کی کتابیں تسلیم کریں بلکہ اپنے عقائد مندر جہ المہند (اردو) اپنی صفائی میں پیش کریں توان کوالیی صورت میں کیے کافرکہا جائے؟ احقر تواپنے محدود علم کی بنا پریہ خیال کر تاہے کہ دیو بندی فرقہ اپنے اندر گمراہ خیاات توضرور لیے ہوئے ہے مگر موجودہ صورت حال میں ان سب کو بلا استثنا کافر کہنا بیچے نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے اساعیل دہلوی کے متعلق جو حکم اخیر میں لکھا ہے کہ لزوم والتزام میں فرق کیا جائے، اور کافر کہنے سے سکوت کیا جائے۔اب وہی حکم مولوی اشرف علی کے رجوع میں اگر چہ وہ کہتے ہیں کہ رجوع نہیں کیا مگر الفاظ وعبارات تو حذف کردینے کے بعد ان پر نافذ کیا جائے یعنی ان کی گمراہی اور کفری عبارات یا اقوال وافعال جس تخص ہے جس درجہ میں دیکھنے میں آئیں اس درجہ میں اس کی تنقید کی جائے بالفاظ دیگر ان کومجموعی طور پر کافرنہ کہتے ، وئے بھی ان پر تنقید کی جاسکتی ہے اور ان کے فاسد خیالات سے اہل سنت کو بچانے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ جیسااعلی حضرت نے اساعیل دہلوی کے ساتھ معاملہ کیا۔ احقر کے اپنے خیالات وہابیہ کے متعلق حضرت والا رسالہ نوری کرن کے ستمبرواکتوبر ۱۹۲۳ءوغیرہ میں ایڈیٹر فاران کے نام ایک خط عنوان سے ملاحظہ فرمائیں جس سے واضح ہوجائے گاکہ احقر کی وہابیت سے کوئی ہمدر دی نہیں لیکن انصاف کرنے کا تو ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی حکم دیا گیا۔اور میراخیال تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی ذاتی ڈمنی یا بے جاضد کی بنا پر فتو کی کفر نہیں دیا بلکہ محض اللّٰہ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کی رضا جوئی ہی مطلوب تھی تواب ان کے سیجے جانشینوں سے بھی یہی توقع کرناحق بجانب ہے اور امید ہے کہ حضرت والا اور دیگرعلماہے اہل سنت موجودہ صورت حال پر نظر ثانی کریں اور مکمل تنقیح کے بعد منصفانہ حکم صادر فرمائیں گے۔

تیسرے میہ کہ نقطہ اتجاد .....کرنے کی خواہش اس وقت بھی اور بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف تودیو بندی خیال کے تعلیمی و تبلیغی ادارے اور جماعتیں (ان کو ٹولی کہ، کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا) زیادہ منظم اور زیادہ سرگرم کار رہنے کی بنا پر عام مسلمانوں میں زیادہ نفوذ کر چکے ہیں جس سے دیو بندیوں کو الگ چھانٹنا انتہائی دشوار ہوگیا ہے۔(اور بیہ نفوذ ان کفری خیالات کی اشاعت کی بنا پر نہیں بلکہ سنیوں کےمسلمہ معتقدات اور نماز وغیرہ اعمال کی پابندی پر زور دینے کی بنا پر بیرعام سنیوں کے لیے قابل قبول بن جاتا ہے اگر توہین والی کفری عبارات کی تبلیغ پیش کرتے توان کے منہ پر مار دی جاتی لینی ان کے کفری عبارات کاسیلاب تو فتاواے کفرنے بیپاکر دیا۔ ) دوسری طرف سنیول کی ابھی تک کوئی بونیورسٹی یادارالعلوم یامنظم سرگزم کافروعی تبلیغی جماعت جوخود پابندسنت وفرائض ہوموجود نہیں ہے۔ابعام مسلمان آخرا پنی مذہبی رہنمائی کے لیے کہاں جائیں۔کروڑوں مسلمانوں کی مذہبی تعلیمی ضروریات آپ کا تنہا دارالافتا یا مدرسہ یااس جیسے بعض دیگر سنی فرق بإطله

فرق باطله

بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا توارادہ ہوا کہ اس خیال کو دور کیا جائے ، پھر نہ ایسی غلطی ہو جائے۔ ہیں خیال بیٹھ گیا ، پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ ﷺ پر درود پرهتا مول لیکن پر بھی میر کہتا موں: اللهم صلی علی سیدنا و نبینا اشرفعلی حالال که اب بیدار مول خواب نہیں ، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں ، زبان اپنے قابومیں نہیں ۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خواب یاد آیا اور بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں، کہاں تک ذکر کروں۔

تھانوی صاحب نے اس کا جواب بوں لکھا:اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ

یہ واقعہ بے ہوشی اور پاگل پن کا توہے نہیں ور نہ اس کو یاد کسے رہتا ہوش و حواس کی در تنگی کا ہے، زبان ایک د فعہ بہکتی ہے،ایک د فعہ بہکی تھی تودوبارہ ٹھیک کر تامگریہاں تواس پر تھانوی صاحب سوار تھے اور دن بھر یمی خیال رہا۔ خیر مرید توجابل تھااب پیر کولازم تھاکہ وہ اس سے توبہ کرائے ، کلمہ پڑھوائے ، اسے زجر کرے مگراسے شاباشی دیتے ہوئے کہتے ہیں،اس میں تمھاری تسلی ہے کہ جس کی طرف رجوع کرتے ہووہ متبع

فتاویٰعالمکیری میں ہے:

كوئي طرح طرح كي مصيبتوں ميں مبتلا ہوا توكہا إذا ابتلي بمصيبات متنوعة فقال أخذت تونے میرامال لیا، اولادلیا، بیدلیا، وہ لیااب کیاکرے گا مالي وأخذت ولدي وأخذت كذا و كذا اور کیارہ گیاہے جو نہیں کیاہے،اس کی مثل دوسرے فها ذا تفعل وماذا بقى لم تفعله وما اشبه هذا من الالفاظ فقد كفر. (١) الفاظ كفريين-

علامہ عبدالکریم سے یہی مروی ہے۔ان سے کہا گیا کہ اگر مریض ایسا ہے کہ مرض کی سختی ہے اس کی زبان پربلاقصد جاری ہوجائے توانھوں نے فرمایا بلاقصد ایک حرف جاری ہو گیااتی ہی عبارت نہیں نکلی پھر بھی اس کے کفر کا حکم دیا جائے گا۔اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہی قاضِی خان میں بھی ہے۔

عوام کو فریب میں ڈالنے کے لیے بسط البنان لکھ دی ،اس کفری واقعہ کوتسلی بخش بتاکر جوار تکاب کفر ہوا ہے اس سے کون سی توبہ ہے۔المختصر بسط البنان توبہ نامہ نہیں کہ اس سے حفظ الایمان کا کفر مرتفع ہواُور اگروہ

(۱) فتاویٰ عالم گیری ، ج:۲، ص:۲۷۵.

پرست بت پرستی کوحق مانتے ہوئے چھوڑ دے اور نماز پڑھنے لگے تووہ مسلمان نہ ہوا، مشرک کامشرک ہی رہا۔ یہاں تھانوی نے بسط البیان لکھنے کے بعد بھی حفظ الا بمان کی اس عبارت کوحق جانتے رہے اور اس حالت میں مرے۔ بھی اقرار نہیں کیا یہ عبارت کفرہے۔ بھی بیہ نہ کہا نہ لکھا کہ میں اس عبارت سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر کفرسے نجات کیسے ہے؟ درِ مختار میں ہے کسی نے کلمئہ کفر کہااور پھر کلمہ پڑھا توجب تک اس کلمئہ گفرسے براءت ظاہر نہیں کرے گامسلمان نہ ہوگا۔

V strue

فرماتي بين: "ولو اتى بهما على وجه العادة لم ينفعه مالم يتبرأ، بزازية. "(ا) شامی میں اس کے تحت بحرالرائق ہے:

"و أفاد باشتراط التبرى أنه لوأتي بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعه مالم يرجع عما قال، إذ لايرتفع بهما كفره، كذا في البزازية وجامع الفصولين اه قلت: وظاهره اشتراط التبرى وإن لم ينتحل دينًا آخر بأن كان كفره بمجرد كلمة

ان عبار توں کامفادیہ ہے کہ اگر کسی نے کلمئے گفر بکا توجب تک اس سے براءت نہ کرے تو توبہ نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں اگر تھانوی کا ایک یہی گفر ہوتا اور بالفرض بسط البنان توبہ شرعیہ ہوتی تواس سے چھٹکاراحاصل ہوجاتا ، مگران کے کفریات اس کے علاوہ بھی ہیں ، مثلاً براہینِ قاطعہ، اور تحذیر الناس کے کفریات کو ایمان جاننا، ان کفری عبار توں کوحق جاننا۔اس سے توبہ کہال کی ؟اسے بھی جانے دیجیے الامداد ۲ سساھ ماہ صفر کا مطبوعہ خواب جس میں ایک مریدنے خواب اور بیداری کی حالت میں تھانوی کو نبی کہااور تھانوی نے اس کی تعبیریہ دی کہ اس میں اشارہ ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہودہ متبع سنت ہے۔ تفصیل بیہے کہ ایک مریدنے کہاکہ خواب د کیمتا ہوں کہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں کیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور (تھانوی) کا نام لیتا ہوں۔اتنے میں خیال ہوا کہ مجھ سے علیطی ہوئی۔ دوبارہ پڑھتا ہوں بے ساختہ بجاہے رسول اللّٰہ ﷺ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ مجھ کوعلم ہے کہ بید درست نہیں کیکن زبان سے بے ساختہ یہی نکلتا ہے۔ دوتین بار جب یہی صورت ہوئی توحضور (تھانوی) کواپنے سامنے دیکھتا ہوں۔اننے میں میری حالت غیر ہوگئی کہ میں بوجہ رقت زمین پر گر گیااور نہایت زور سے بے ساختہ چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہو تا تھا کہ اندر کوئی طاقت نہ رہی ، اتنے میں میں خواب سے بے دار ہو گیالیکن بے حسی اور اثر ناطاقتی بدستور تھالیکن خواب و ہیداری میں حضور ہی کا خیال تھا۔

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج:٦، ص:٣٦١، مکتبه زکر یا.

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٦١، مكتبه زكريا.

کتابڑاظم ہے کلکتہ کے خانماں برباد فاقے کریں، فٹ پاتھوں پر رہیں، چچھڑا کیلیٹے رہیں اور ان کے نام پر چندہ کر رے تبلیغی توند پھلائیں اور دعویٰ ہے کہ ہم فی سبیل اللہ تبلیغ کرتے ہیں۔لیکن آپ گھبرائیں نہیں ع دیکھے کے رنگ شفق ہونہ پریشاں مالی۔

اگر قتل حسین اصل میں قتل بزید ہے توان کا یہ فروغ ان کے لیے زوال بھی ہے۔ لیکن سنت ِ الہی یہی ہے کہ بارش کی سیل سے خش و خاشاک پانی کو گندہ کر دیتے ہیں لیکن چند دن کے بعد آفتاب کی تیز کر نیں آخیس

فاكر كے يانى كوسكھاديتى ہيں۔ارشادہ:

توجھاگ تو پھک کر دور ہوجاتا ہے اور وہ جو "فَأَمًّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَآمًّا مَا لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔

يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُكُثُ فِي الْأَرْضِ-"()

کتنا تھن وقت تھاسید ناامام احمد بن عنبل پر مامون و متوکل کا دباؤ اور آزمائش سے متاثر ہوکر سارے مولو یوں نے قرآن مجید کو مخلوق کہ، دیا صرف بیراور دوایک رہ گئے کتنی ہے کسی کا وقت تھا کہ سربازار کوڑے لگائے جارہے تھے مگر کیا کوڑوں نے حق کوختم کر دیا، آخر نہ مامون ہے نہ متو کل نہ ان کی جابرانہ حکومت مگر حق

اورامام احد بن عنبل کی حقانیت کاذکر باقی ہے۔ ارشاد ہے: "وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نُكَا ولُهَابِينَ النَّاسِ-

اور یہ دن ہیں جن میں ہم لوگوں کے لیے باريال ركھي ہيں۔والله تعالی اعلم۔ محرشريف الحق امجدي ر ضوی دار الافتابریکی شریف

نجدى امام كى اقتداميس نماز پر صنے والوں كاكياتكم ہے؟

کیافرہاتے ہیں علماہے دین وشرع متین مسائل ذیل میں؟

●۔ یہ کہ زید حرمین طیبین کے جو سعودی نجدی امام ہیں اور عقائد کفرید رکھتے ہیں ان کو کافر مرتد بتا تا ہان کے پیچیے نماز نہیں پڑھتا ہے اگر زیدنے حرمین طیبین میں جوروپیہ وکپڑاواناج وغیرہ خیرات کیاوہ اس میں کافرومر تدبد مذہب کفریہ عقائدر کھنے والوں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں اور باشندگان کو دیا جو نجدی ہیں اگر زیدنے ان کومسلمان جان کر دیا توزید بھی آخیس میں سے ہے کہ اس نے کافر مرتذبد مذہب خجدی کو

(٢) قرأن مجيد، پ:٤، سورة ألِّ عمران أيت:١٤٠.

توبہ نامہ بھی ہوتی تودوسرے کفریات سے تھانوی کی توبہ نہیں، لہذاان کا حکم وہی رہا۔من شك في ڪفره و عذابه فقد كفر.

برادرم! علمانے فرمایا شاتم رسول کی توبہ نہیں۔اس کے معنی ایک تووہ ہے جو فقہانے بیان فرمائے اور ایک وہ ہے جوعرفانے بتائے کہ اسے توبہ کی توقیق ہی نہیں ملتی۔ وہ غیرت والامعبودیہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کی توہین کرنے والاعذاب سے چکے جائے۔اسے عذاب جہنم میں محصور رکھنے کے لیے توبہ سے دور رکھتا ہے۔اسے بید گوارانہیں کہ توہینِ حبیب کرنے والااس کی رحمت سے ادنی حصہ بھی پائے۔وہ عوام جو پیشوایان د بو بند کی کفری عبار تول پرمطلع نہیں ان پر حکم کفرنہیں ۔ حکم کفران پر ہے جوان کفریات پرمطلع ہو کر بھی آخیں امام و پیشوا جانتے مانتے ہیں کہ وہ ان کے کفر پر راضی ہوئے اور رضا بالصفر کفر ۔ نیزجب ان کفریات پرمطلع ہوکر بھی امام و پیشوامانتے ہیں تواخیس مسلمان جانا کافرنہیں جانا۔اور شاتم رسول کا پیچکم ہے: من شك في كفره و عذابه فقد كفر.

بیر حکم انھیں پر جاری ہو گا جو کفریات پر مطلع ہیں۔ جومطلع نہیں وہ معذور ہیں۔ بدمذ ہبی کی اشاعت اور بدمذ ہبوں کی قوت سے ۔ آپ کو جو د کھ ہے وہ ایمان کا نتیجہ ہے ۔ مگر اہلِ حق و اہلِ باطل میں یہی فرق ہے کہ اہلِ حق اہلِ باطل کی قوت و شوکت سے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے اور اہلِ باطل اپنے آپ کو ہر رنگ میں رنگ سکتے ہیں۔ بیکسی طرح ممکن نہیں کہ ان سے مرعوب ہو کرہم مسائلِ شرعیہ اور احکامِ الہیہ میں ترمیم کر دیں۔اگر اس کی اجازت ہوتی توکر بلامیں امام عالی مقام خِلی ﷺ کیوں نہ دب گئے۔ آج باطل کی کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو، بزید سے زائد نہ ہوگی۔ ہم کتنے ہی کم زور ہیں مگرامام عالی مقام وُٹِنْ تَکُلُّ کی طرح بے آب و دانہ زیرِ تیخ نہیں۔ دین دار بہر حال دین کا پاس کرے گا۔ بے دین کے پاس دین نہیں ، اسے حرام و حلال کی پرواہ نہیں ، اس لیے وہ آزاد ہے۔ وہابیہ کا نماز کے پر دہ میں بیعت کا پر چار اسی بنا پر ہے کہ وہ میدان مناظرہ میں شکستیں کھا چکے ہیں، تحریری مقابلہ میں لاجواب ہو گئے ہیں ۔اب اس طرح عوام کواپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا جواب ہماری طرف سے بھی اس قشم کا ہونا چاہیے مگر کیا کریں ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پاس سعودی عرب کاوظیفہ نہیں۔ ہم مظلومان جبل بور و کلکتہ کے رویے ہڑپ کراپنے او پر صرف نہیں کرتے ۔ ہنگامۂ جبل بور کے موقع پر کتنا رو پہیہ ہضم ہواوہ توصیغۂ راز میں رہالیکن مظلومانِ کلکتہ کے نام پر صرف لکھنؤ میں اسی ہزار روپے مولوی منظور نعمانی دیو بندیوں کے سرگرم مبلغ و بلیغی جماعت کے روح روال نے دبائے جو اخبارات میں آجا ہے۔آپ بتائيے كه يه ہم كركتے ہيں؟ ہمارادين، خداعزوجل كاخوف،رسول الله ﷺ عشرم ہميں اس كى اجازت نہیں دے سکتی ہے ؟مگر جن کے پاس دین نہیں ، خدا کا خوف نہیں ، رسول سے شرم نہیں وہ سب کر سکتے ہیں۔

(١) قرأن مجيد، پ:١٣، سورةالرعد، أيت:١٧.

فرق باطله

سنت کے فتاوی معلوم ہوں۔ غریب مزدور بادیہ نشین انھیں کیا خبر کہ ان کے عقائد کیا ہیں، لاعلمی میں کوئی بھی نجدی کے پیچھیے نماز پڑھے امام بنائے اس پر حکم کفر نہیں کہ کفروہ ہے جو نجدیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع ہوکر انھیں امام بنائے، مسلمان مانے، پھریہ مجھ میں نہیں آیا کہ جولوگ سب کچھ جانتے ہوئے نجدی امام کے پیچھیے اپنی نمازیں برباد کرآتے ہوں وہ اس قسم کے بہانے کیوں بناتے ہیں۔مسلم بالکل صاف ہے کہ جولوگ نجدیوں کوان کے کفریات پرمطلع ہوکر مسلمان جانے وہ کافرہے خواہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، خواہ انھیں ہدیہ نہ دے۔واللہ تعالی اعلم۔

 اینے بیر کوغوث ثانی کہنا کفریا بدمذہبی نہیں اگر پیر جامع شرائط ہے متبع شریعت ہے اور اپنے اعتقاد کی وجب اپنے بیر کوغوث نائی کہتا ہے توبیہ مفرط ہے اس سے حدیث میں ممانعت وارد ہے۔واللہ تعالی اعلم-

 پر مذہبوں سے میل جول، سلام کلام فاسقوں کو اپنی پارٹی میں شریک کرنا، حرام ضرور ہے ہی لوگ گنهگار ہوئے مگر اہل سنت و جماعت سے نہیں نکلے واللہ تعالی اعلم۔

اللہ علی اللہ علی حرمین طیبین کے اصلی باشدے اہل سنت ہیں آج بھی وہاں وہ علماہیں اللہ علیہ کہتا ہے بحدہ تعالی حرمین طیبین کے اصلی باشندے اہل سنت ہیں آج بھی وہاں وہ علماہیں جو نجدیوں کو بدمذہب بددین جانتے ہیں۔لیکن یہ نجدی ملے نہ حرمین طیبین کے ہیں نہ سنی ہیں۔البتہ بکریہ کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہاں بھی شیطان کا دور دورہ نہ ہوگا ایسی کوئی حدیث نہیں جوالیسی حدیث دکھا دے اسے منہ مانگاانعام دیا جائے گا۔ بکرنے حضور سیرعالم شاہدا ﷺ پر جھوٹ باندھااور بحکم حدیث جہنم کاستحق

ہوا، فرمایا گیا: جومجھ پر قصداً جھوٹ باندھے وہ اپناٹھکانہ "من كذب على متعمدا فليتبؤا جہنم میں بنائے۔ مقعده من النار."()

حرمین طیبین پر تسلط اگر دلیل سنیت ہے تو بکر کے نزدیک وہ رافضی بھی سنی ہوں سے جو برسہابرس تک وہاں قابض رہے وہ قرامطہ بھی جن کے کفر پر اجماع امت ہے سنی مسلمان ہوں گے ، جو پیجایس سال وہاں مسلط رہے پھراسی کے قول سے لازم کہ وہ حرمین طیبین کے ان علما ہے اہل سنت جنھوں نے نجد بوں کی تکفیرو تضلیل کی حسام الحرمین میں جن کے فتاویٰ ہیں اضیں کیا کہتا ہے یہ بھی توحر مین طیبین کے ہیں پھران کے فتاویٰ ۔ پر ممل کیوں نہیں کر تاانھیں نجدیوں سے اپنامونڈہ کیوں کراتا ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے۔ حرمین طیبین کے باشندے داڑھی منڈاتے ہیں کیا یہ شیطانی مداخلت نہیں ؟ وہاں طرح طرح کے گانے بجانے رائج ہیں، رشوت

مسلمان جانااور من شَكَّ في كفره و عذابه فقد كفر كامرتكب جرم موااور الركافر مرتدبدند مب مجهر دیا تو بموجب فتاویٰ اعلیٰ حضرت کہ جس نے ایک پیسہ کسی کافر مرتد بدمذہب کو دیا اس کے ستریپیے کا ثواب اعمال نامہ سے کٹ گیا۔عاقبت کاعذاب خداجانے۔ دوسرے حدیث شریف صحیحہ کہ جس نے کافر بدمذہب مرتد کی توقیر کی امداد کی اس نے اسلام کے ڈھانے پر مد د کی اور اس کے متعلق بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ للذازيد كے ليے شرع مطهره كاكياتكم ہے؟

V Selved

فرق باطله

۔ اسے کہ عمراپنے پیر کوغوث ثانی کہتاہے اور لکھتاہے ، عمر کا یہ کہنا اور لکھنا جائز نہیں ہے تواپیا لکھنے والے پر شریعت کاکیا حکم ہے؟

🐨 - عمرو بدمذ ہبول سے سلام و کلام کر تاہے اور ان کے ساتھ اور ان کے گھر کھانا کھا تاہے میل جول ر کھتا ہے عمرواور اس کی تمام پارٹی کے لوگ فاسق معلن ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟

۔ یہ کہ بکر کہتا ہے کہ حرمین طیبین کے علماے کرام متبع سنت نبوی ہیں جہاں سے دین کا کام شروع ہوااور بحکم احادیث سیجے کہ وہاں کسی شیطان کا دور دورہ نہ ہو گا۔ بیہ قول بکر کا سیجے ہے یانہیں ؟اگر غلط ہے تو بکر *کے* ليے شرع مطہرہ كاكياتكم ہے؟

 ●- بکر قرض دار ہے اس کے اوپر حق العباد ہے اور اثناروپیہ بکر کے پاس موجود ہے جو قرض واجب الدین بکر کے ذمہ ہے وہ اداکردے ،مگر بکر ادانہیں کرتا اور نہ دینے کا نام لیتا ، اپنے کواہل سنت وجماعت ملبع سنت نبوی بتاتا ہے آیا اس شخص کے پاس روپیہ ہوتے ہوئے جب تک قرضہ ادا نہ کرے اس کالمل صالح مقبول ہو گایانہیں اگراس حال میں مرگیا توایسے کے لیے شرع مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ اور وہ اہل سنت و جماعت

●-حرمین طیبین کے اصلی باشندے نجدی نہیں وہ سن سیجے العقیدہ ہیں ، خصوصًا اعراب وغربااس لیے انھیں خیرات دینے میں کوئی حرج نہیں۔ نجدی رشوت تو لیتے ہیں مگر انھیں بھیک مانگتے ہوئے نہیں سنا گیا۔ فقیرو محتاج تواس جوار قدس کے اصلی باشندے ہیں، نجدی ظالم توخون چوس چوس کربڑے متمول ہیں،اس لیے خیرات دینے والے پر حکم کفر ہر گزنہیں۔ ہال نجدی ظلم سے مجبور ہوکر نمازیں ضرور ان کے بیچھے پڑھنے کھڑے ہوجاتے ہیں مگر کتنوں سے جب دریافت کیا گیا تواس نے یہی بتایا کہ ہم تود کھاوے کو کھڑے ہوجاتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں بعضوں نے محض نجدی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو معذور بنالیا ، گوشہ نشیں ہوگئے پھر نجدیوں کوامام بنانا کفراس وقت ہے جب کہ ان کے عقائد کفریہ اور اس پر علماہے اہل

۔ کیا فرماتے ہیں علماہے دین شرع متین مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے ۵ نومبر ∠2ء کے اخبار قوی آواز لکھنو کمیں ایک خبر پربھی جس میں درج تھا کہ علی گڑھ میں ایک جلسہ منعقد ہواجس کی صدارت دیو بند ے مہتم نے کی اس جلسہ میں دیو بندیوں کے علاوہ شیعہ بھی شریک تھے وہاں اتحاد واتفاق پر بہت زور دیا گیا۔ سب سے آخر میں ایک تجویز پاس ہوئی جس میں ذکر تھا کہ سب مسلمان ایک ہیں اور ان کے اختلافات ذیلی (فروعی ہیں) سخت تعجب اس پرہے کہ اس جلسہ میں شریک اور تجویز پاس کرنے والوں میں ایک مدرسہ کے مولاناتیخ الحدیث بھی تھے جومد رسہ کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ براہ کرم مطلع کیا جائے کہ شرکت و تعاون شرع سے جائز ے کہ نہیں۔یادفع شرکے لیے مصلحت سے کام لیا گیاہے۔

پیشرکت جائز نہیں۔ جن لوگوں نے اس جلسہ کی مذکورہ تجویز پر دستخط کیا۔ وہ سب اور جو شریک ہوئے انھیں سے سوالات کریں کہ کیا رافضی وسنی اختلافات فروعی و ذیلی ہیں کیا دیو بندی وسنی اختلافات فروعی و ذیلی ہیں۔ کیانقص و تبدیلی قرآن کا قول کفرنہیں۔ کیا قذف صدیقہ کفرنہیں ، کیا تحذیر الناس و براہین قاطعہ و حفظ الايمان كي عبارت كفرنهيس \_ والله تعالى اعلم \_

بدند ہبول کے ساتھ مل کراحتجاج کرناکیساہے؟ مسئولہ: معین الدین رضوی، محله سرائے بلرام بور، گونڈہ،۲۲؍ ذوالحجہ ۱۳۹۷ھ

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں لکھنو کو کانپور فسادات کے سلسلے میں ہمارے قصبہ بلرام بور میں وہانی سنی مولوی عوام مل کرایک احتجاجی جلسہ کیاجس میں سنی وہانی مولوی ایک التیج پر جمع ہوئے اور سب نے مل کر تقریریں کیں۔ایک سنی مولوی نے یہ بھی کہاکہ احتجاج کے سلسلے میں ہم پر فرض ہے کہ لوگ ایک ہوکرا پنی بات حکومت تک پہنچائیں گے وہائی سنی مولو یوں پر ایک مشتمل کمیٹی بنی جس میں عہدے کا بھی انتخاب عمل میں آیا جو اخبار میں شائع بھی ہوا، للہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ صورت مذکورہ میں سنی مولوی وغیر مولوی کا وہابیوں کے ساتھ مل کر ایساکرنا جائز ہے یانہیں اور جن لوگوں نے جلسہ وعیرہ میں شرکت کی ان پر شرعاکیا علم ہے ؟ اور ایسے مولو یوں کی اقتدامیں نماز جائز ہے یانہیں؟

فرقِ باطله

فتاوى شارح بخارى كتاب لعقائد

خوری پھیلی ہوئی ہے ،کیا یہ شیطانی دور دورہ نہیں پھراس کا کیا جواب ہے؟ جو حدیث میں آیا ہے کہ میں اس حبشی کودیکھ رہاہوں جو کعبہ ڈھادے گاکیا بیہ شیطانی مداخلت نہیں ہوگی ؟ پھراس کاکیا جواب دے گاجو حدیث تسیح میں فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالحلیفہ کے گر دناچ نہ لیں گی۔ ذوالحلیفہ ایک بت ہے جس کی پرستش قبیلہ دوس کے لوگ کرتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

◎ - قرض ادانه کرنا، بدترین جرم ہے لیکن وہ قرض ادانه کرنے کی وجہ سے اہل سنت و جماعت ہے خارج نه ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ محمد شریف الحق امجدی رضوی، دارالافتا، برملی شریف ٨رر نظ الآخر ١٨٨٥ ١٥

> جو محص بير كيم كه وماني فرقه قبول كرتا مون مسئوله: عبدالقادر ١٢٠م جمادي الاولى ٩٩ ١١٥٥

کیافرماتے ہیں علماہے دین مفتیان شرع متین اس مسلہ میں ایک صاحب نے جو کہ ایک جماعت کثیرہ کے در میان موجود ہوکرا پن لادینیت کا اقرار کرتے ہوئے باو ثوق طریقے پراعتراف کیا کہ میں جماعت اہل سنت سے نکل کر فرقہ وہاہیہ کو قبول کرتا ہوں۔لہذا ہماری اس کے یہاں دولڑ کیاں سلسلہ از دواجیت میں منسلک ہیں۔علاوہ ازیں لڑکوں نے طلاق دینے کی دھمکی بھی دی ہے۔ آپ حضرات سے مود بانہ گزارش ہے کہ واقعہ ہذامیں طلاق لینے کی ضرورت ہے آیا نکاح قائم رہا، نیز شخص مذکور دائرہ اسلام میں داخل رہایا خارج ہوگیا۔ کیوں کہ حاضرین مجمع نے باحد امکان بوری کوشش کی کہ شخص مذکور دین پر قائم رہے مگر اس نے اپناعزم فاسد برقرار رکھتے ہوئے کسی کی بات نہیں سنی، نہ مانی۔

سیخص جس نے بید کہاکہ میں اہل سنت سے نکل کر فرقہ وہابید کو قبول کرتا ہوں۔بلاشبہہ وہانی کا فر مرتد ہو گیا، سیٰ لڑکیوں کا نکاح جس سے ہے وہ بھی اگر وہائی ہوں یااب ہو گئے ہوں تو نکاح باقی نہیں۔ بیے لڑکیاں وہابیوں کے عقدسے باہر ہیں، یہ جہال چاہیں اپنا عقد کرلیں۔ طلاق کی بھی ضرورت نہیں کہ جب نکاح ہی نہ رہاتو طلاق کیسی۔اور اگران لڑکیوں کاجس سے نکاح ہوا وہ سنی ہوں تو نکاح باقی ہے۔اب بے طلاق ان لڑکیوں کو کہیں بھی نکاح کرنادر ست نہیں ۔واللہ تعالی اعلم۔

فرق باطله

"لايصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحداً من الناس مطلقًا."()

اسی وجہ سے کسی دیوبندی کا نکاح دنیا میں کسی سے سیجے نہیں۔ اس لیے دیوبندیوں کی جملہ اولاد اور دیوبندی ماں سنی باپ اور دیوبندی باپ سنی مال سے جواولاد ہوگی اولاد زناہوگی۔واللہ تعالی اعلم۔

تہتر فرقول سے اصولی طور پرتہتر مراد ہیں مسئولہ: محد لیین کرانہ مرچنٹ بورہ صوفی، مبارک بور

کیافرماتے ہیں علاہے دین اس مسلم میں:

فرقه كامطلب كياہے ان تهتر فرقوں ميں چند فرقوں كو بتايا جائے۔ جيسے اہل عديث۔ شيعه، يه فرقه ميں الگ الگ شامل ہيں يانہيں ؟

الجواب

ہمتر فرقوں سے مراد اصولی طور پر تہتر ہونا ہے۔اگر فروعی اختلاف نہ ہو۔ یعنی ان کے عقائد الگ الگ ہوں گے۔اگر چہ اعمال ایک جیسے ہوں۔ جیسے معتزلہ اور دیو بندی سے دونوں اپنے کو حنی کہتے ہیں مگر عقائد الگ ہیں۔ جیسے دیو بندی اور غیر مقلد اور مودودی کی بیاصولی طور پر ایک ہیں۔ مگر فروعی اختلاف ہے۔ہم اہل سنت خواہ حنی ، یا شافعی ہوں خواہ مالکی خواہ قادری یا چشتی خواہ سہر ور دی خواہ نقش بندی وغیرہ ہوں ایک سنت خواہ سے اس لیے عقائد سب کے ایک ہیں اگر چہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے ان فرقوں کے مشہور چند یہ ہیں رافضی ، خارجی ، جربیہ، قدر بیہ ، معتزلہ ، قادیانی ، وہائی ، نیچری ، چکڑ الوی وغیرہ ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

وہائی بیار پر جائے تواس کے پاس سور کا لیبین پر طفنا جائز نہیں مسئولہ: نیاز احد نظامی، مقام و پوسٹ لوکی لالہ ضلع بستی (بو۔ پی۔)

وہانی یا وہابیہ یاان کے بچے بیار ہول یا مرجائیں توان کے بہاں سور کو کیٹین پڑھنے کی غرض سے جانا، یا جنازہ میں شرکت کرناکیسا ہے؟ نیزیہ فرمائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بدمذ ہب یا وہالی جس کی بدمذ ہبی یا وہابیت حد کفر کو پہنچ گئ ہو توحد کفر کی کیا حدہے اگر مثال سے سمجھادیں تو بہتر ہوگا۔

ال**جواب** جائز نہیں، گناہ ہے اور جنازہ میں شرکت منجرالی الکفر جوشخص وہا بیوں کی وہ کفری عبارتیں جو تحذیر الناس،

(۱) درمختار، ج:٤، ص:٣٧٦، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، دارالكتب العلمية بيروت، لبنان.

وہابیوں دیو بند یوں سے کسی بھی کام میں اتحاد جائز نہیں ، حدیث میں جملہ بدمذ ہبوں کے بارے میں ہے صاف صاف ''لا تجال سو هم''<sup>()</sup> ان کے ساتھ نہ اٹھونہ بیٹھو۔ دوسری حدیث میں ہے:

"ایا کم و ایاهم لایضلونکم ان کواینے سے دور رکھوان سے خود دور رہو ولایفتنونکم." (۲)

اس جلے میں جولوگ شریک ہوئے سب گنہ گار ہوئے۔واللہ تعالی اعلم۔

د بو بندی سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ مسئولہ: ڈاکٹر منور سین ترتن بور، کپتان سنج، لو کہی د بوریا

جب کہ ہند میں اکثر و پیشتر رضوی مسلک کے لڑکے ولڑکی شادی حنفی دیو بندی کے لڑکے لڑک کے ساتھ وحنفی دیو بندی کے لڑکے لڑکی کی شادی رضوی مسلک کے لڑکے لڑکی کے ساتھ ہور ہی ہے اور لوگ جان بوجھ کرایساکرتے ہیں۔ جواولادیں ہوتی ہیں وہ ولد الزنامیں شامل ہیں کہ نہیں اور ان لوگوں کوآپس میں تعلقات رکھناکیسا ہے یہ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں ان لوگوں کوکیساکہا جائے۔قرآن و حدیث کی روشنی میں مع حوالے کے جواب تحریر فرمائیں۔اور امام اعظم کی کتب کا بھی حوالہ دیں۔

د او بندی جماعت کے بانی مولوی قاسم نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ آل حضور ﷺ کا خاتم جمعنی آخری نبی ہوناعوام کا خیال ہے ہید رح نہیں اس میں تنقیص شان کا احتمال ہے وغیرہ وغیرہ پھر آگے لکھااگر آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسرے بانی مولوی خلیل احمد اسبیٹھی نے براہین قاطعہ میں لکھا: شیطان وملک بانی مولوی رشید احمد گنگوہی اور تیسرے بانی مولوی خلیل احمد اسبیٹھی نے براہین قاطعہ میں لکھا: شیطان وملک الموت کی وسعت علم کی کوئی نص نہیں۔ حضور کے لیے الموت کی وسعت علم خانا شرک ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا کہ حضور ایساعلم زید، عمر، بکر وسعت علم وجیوانات کو بھی حاصل ہے۔

ان کفری عبار توں کی وجہ سے دیو بندی مرتد ہیں۔اور مرتد کا دنیا میں کسی سے نکاح سیجے نہیں۔ در مختار میں ہے:

(r.)

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح، ص: ٢٢، باب الاعتصام بالكتاب والسنة.

فرق باطله

فرق باطله

گرساتھ مصافحہ اور دعا ثانی پر بھی عمل کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اور اس کے عقیدہ کے متعلق شریعت مطہرہ کاکیا حکم ہے؟ ایسے خیالات اور عقیدہ والے کے پیچیے نماز پڑھناکیا درست ہے؟ مطلع فرمائیں۔ ● - کیا وہانی عقیدہ والے کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے، اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اور وہانی کے

چھے نماز پڑھنااوراس کے ساتھ اسلامی تعلقات یادو ستانہ رکھناازروے شریعت کیساہے؟

 ایک شخص جو جماعت کا ذمہ دار شخص ہے رکن بھی ہے مگر نماز کے بعد صلاۃ وسلام کے وقت اٹھ کر باہر طلاجاتا ہے اور باہر بات چیت میں لگ جاتا ہے۔ دوسروں کو بھی بات کرنے کے بہانے روک لیتا ہے اور اس کا ہمیشہ سے یہی معمول ہے کیااس کا بی فعل درست ہے، اور اسے شریعت کی روشنی میں کیساتخص کہیں

ایک شخص اپنے کوسنی کہتا ہے مگر مسجد میں منبر کے قریب سلام پڑھنے کوروکتا ہے ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے جمطلع فرمائیں۔

۔ صلح کی ہے۔ اس کے پیچھے نماز قطعًا نہ ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھنی قضا کے برابر بلکہ اس سے بدتر۔جس طرح مسلمان کومسلمان جاننا اور کہناضروری ہے اسی طرح جو کافر مرتد ہواس کو کافر مرتد جاننا ماننا بوقت ضرورت کہنا ضروری ہے۔ قادیانی، نیچیری، رافضی، وہابی، چکڑالوی، فرقوں کے بارے میں علاہے اللسنت كافتوى محكمن شك في كفره و عذابه فقد كفر -جوان كے كفراور عذاب ميں شك کرے وہ کافرہے۔ بیدامام ان کفار و مرتدین کومسلمان جانتا ہے توبلا شبہہ بیر بھی کافراس لیے نہ اس کی نماز نماز ہے نہ اس کے پیچے کی کی نماز سی ۔ حدیث میں صاف تصریح ہے: "کلهم في النار إلا ملة واحدة "() تهتر فرقول میں سبج ہنی ہیں سواے ایک کے - بیاس حدیث کا بھی مکر ہے - اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو فوراً امامت سے علاحدہ کر دیں، اور اگر علاحدہ بکرنے کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم اتناکریں کہ خوداس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

● - وہائی گنتا خےرسول ہیں اور گنتا خےرسول کافر مرتذ، اور مرتذ کا ذبیحہ مردار ہے۔ اس لیے وہائی کا ذبیحہ ہر گزہر گزنہ کھایا جائے تفصیل کے لیے حسام الحرمین کامطالعہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

 صلوۃ وسلام سے کترانا وہابیوں کا کام ہے ۔ یوں ہی لوگوں کواس سے روکنا۔ بیتخص ومانی معلوم ہوتاہے۔واللہ تعالی اعلم۔

(۱) مشكوة، ص:۳۰

براہین قاطعہ، حفظ الایمان کی ہیں، جن کی بنا پر ان کے قائلین کو کافر کہا گیا ہے واقف ہو۔ پھر ان کو ملمان جانے یا کا فرنہ کہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

"سنی وہانی جھگڑے کو چھوڑو" کہنے والے پر شرعاً کیا حکم ہے ؟ وہانی دیوبندی کو مسلمان بھائی کہنے والے پر توبہ و تجدید ایمان و نکاح لازم ہے۔

🕒 – ایک صاحب چیئر مینی کواٹھے پر و پیگینڈہ کنونشن پوراکیا کہ سنی وہانی کے جھگڑے کو چھوڑومل جل کر ترقی کروان کے کارندوں نے گھروں پر جاکرلوگوں سے بیہ کہاکہ مسلمان بھائی، مسلمان بھائی کوووٹ دو۔ خدا واسطے،اللّٰہ واسطے اور غیر مقلد وں و د بوبند بوں سے بھی یہی کہاان صاحب پر کیا ہے اور بیعت پر کیااثر۔فقط

یہ کہنا کہ سنی وہانی جھکڑے کو چھوڑو بہت سخت جملہ ہے اس سے توبہ لازم ہے اور اس جملہ میں کوئی قباحت نہیں کہ مسلمان بھائی مسلمان بھائی کو ووٹ دولیکن اگر وہانی دیو بندی سے بیہ کہا اے مسلمان بھائی مسلمان بھائی کو ووٹ دو ضرور اس پر توبہ و تجدید ایمان اور بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہے کہ وہائی باجماع اہل سنت و جماعت کافر مرتد خارج از ایمان انھیں مسلمان کہنے میں خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا يرِّے گاعلمانے تصريح فرمائي من شك في كفره وعذابه فقد كفر والله تعالى اعلم ـ كتبه: محمد شريف الحق المجدى من رضوى دارالا فتابريلي شريف

کیائسی کوبرانہیں کہنا چاہیے؟ صلاۃ وسلام نہ پڑھنا، اور دوسروں کومنع کرناکیساہے؟ جس وقت لوگ نماز میں مشغول ہوں بلند آواز سے سلام نہ پڑھیں۔

> وہائی کاذبیحہ مُردارہے مسئوله: ايس-اني - گندهار، مرگاؤل، گوا- ١٨ ، ذوالحبه ١٣٩٨ه

> > € - کیافرماتے ہیں علاہے دین مفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں:

●-زید مسجد میں امام ہے اور اپنے کوعالم دین کہتا ہے ، مگر وہ کسی کوبر اکہنے کا قائل نہیں ہے۔اس کا کہنا ہے کہ کسی کوبرانہیں کہنا چاہیے، اور فرقہ بندی کابھی مخالف ہے اور مسلک کے اختلاف کابھی قائل نہیں ہے۔

لفظ موضوع کو منطق کی کتاب میں کوئی شخص دیکھے زید قائم میں زید موضوع ہے اور قائم محمول ہے اور اس كا مطلب سجهن لكي "معنى دار لفظ" تووه پريثان مو گااسي طرح اگريد لفظ فلسفه مين مستعمل مو، جدار موضوع بیاض کے لیے تووہاں بھی اس کا مطلب ''معنی دار لفظ'' کرے گا تو پچھ مطلب نہیں سمجھ سکے گااسی طرح اگر حدیث میں سے لفظ مثلاً فلال حدیث موضوع ہے تواس کا مطلب اگر "معنی دار لفظ" لے گا توغلط ہوگا اسے مقدمہ ذہن نشین رکھئے۔اب سنیے کہ صراط متقیم فن تصوف کی کتاب ہے جس میں تزکیہ اور اصلاح نفس کے طریق بیان کیے گئے ہیں جس شخص پر خیالات و وساوس کا ہجوم رہتا ہے، اور اس کو دور کرنے میں عاجز آجا تا ہے توصوفیا ہے کرام اس کے لیے ایک علاج تجویز کرتے ہیں وہ سے کہ اپنے دل میں کسی ایک چیز کا تصور اس طرح جمالیاجائے کہ دوسرے کسی شے کی گنجائش نہ رہے مثلاً آئینہ بازار میں کسی دو کان پر لگا ہوا ہواور اس میں ہر گزرنے والے کاعکس آتا ہو بھی آدمی، بھی گھوڑا، بھی کتاب بھی موٹر وغیرہ غرض جو بھی چیز سڑک پر گزرے اس کاعکس آتا ہو تواگر مالک آئینہ میر چاہے کہ یہ مختلف چیزوں کاعکس آئینہ میں نہ آئے تواس کی صورت میرے کہ اس آئینہ پر ایک موٹا کپڑاڈال دے جو اس کو پوری طرح گھیر لے کہ کسی دوسری چیز کے عکس کی گنجائش نہ رہے اور نہ کوئی جگہ باقی رہے اسی طرح دل میں جب کسی چیز کا تصور بوری طرح جمالیا جائے گاکہ دوسری چیز کے تصور اور خیال کی جگہ بھی نہ رہے تو خیالات ووساوس کا سلسلہ ختم ہوجائے گااس علاج میں خطرات بھی ہیں کیوں کہ جب کسی ایک شے کا تصور تمام قلب کو گھیر لے گا اور اس کے علاوہ کسی دوسری شے کی گنجائش ہی نہ رہے گی توہر چیز سے قطع نظر ہوکر ایک چیز سامنے رہے گی اس لیے سے علاج بھی ہر ایک کے بس کانہیں اس کو صوفیاکی اصطلاح میں صرف ہمت کہتے ہیں مولاناموصوف اپنے شیخ طریقت حضرت سیدصاحب راے بریلوی عِلَا الْحُنْفِ اللَّهِ اللَّهِ مِن كَه بِي عَلاج صرف من نهين حالي على صرف من حضرت رسول مقبول ﷺ کے طرف کیا جائے توکسی دوسری چیسنر کی گنجاکش نہ رہے گی حتی کہ نماز میں اللہ تعالی کا دھیان بھی نہ

اس لیے صرف ہمت کا مطلب ہی ہیہے کہ جس چیز کے ساتھ صرف ہمت کر رہاہے اس نے پورے قلب کو گھیر رکھا ہے تواب نماز میں ایاک نعبدوایاک نستعین کیے گا توبیہ بھی حضور اکرم ہڑا تھا گیا گئے گئے ہو گا ركوع بهي سجده بهي، قعده بهي سبحان ربي العظيم بهي سبحان ربي الاعلي بهي غرض بوري نماز سركار دوعالم ﷺ الله الله الله تعالی کے لیے نہ رہے گی حالاں کہ نماز عبادت ہے جو مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے جب رکوع سجدہ سب ہی حضور ﷺ کے لیے ہو گاصرف ہمت کی وجہ سے اللہ تعالی

⑥ -اس کامنع کرنااگراس وجہ ہے ہو کہ صلوۃ و سلام کے وقت لوگ نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اور صلاۃ وسلام بلندآواز سے پڑھاجاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں میں خلل پڑتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے۔ مسجد میں ایسے وقت جب کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں بلند آواز سے کوئی ذکر منع ہے۔ آہستہ پڑھیں یاانظار کریں جب کہ لوگ نماز سے فارغ ہوجائیں تب پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

ا جلاسو

کیانماز میں رسول اللہ کا خیال لانااپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابدترہے؟ایک اعتراض کاجواب۔ مسئوله: اولیس احمد قاسمی چاندنی را جورا، سیتا مرهمی، بهار ۱۹۹۰ وسمبر ۱۹۹۵ء

کے ارش خدمت اقد س میں ایں کہ آپ نے اپنی کتاب عقائد علماہے دیو بند میں اپنے سوال نمبر 100 کے جواب میں حضرت مولانا اساعیل شہید علیہ الرحمة والرضوان کی کتاب صراط متقیم کی همت بسوی شیخ و امثال آل از معظمین گوجناب رسالت مآب برگانتگانی با شند بچندین مرتبه بدیر از استغراق در صورت گاؤخر که خیال آل تعظیم و جلال بسویدائے دل انسال می چسید بخلاف گاؤخر که نه آن قدر چسیدگی می بود نەتغظىم بلكەمهان ومحقرمى بود واي تغظيم وجلال كە درنماز ملحوظ ومقصود مى شود بشرك مى كشد\_سے اپنے سائل كو یہ کہ کر حضرت مولانا اساعیل عِلاِلْحِنْے نے اپنی کتاب صراط متنقیم میں لکھاہے کہ نماز میں حضور اکرم ہڑا ہوا کا خیال لاناا پنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابد ترہے اور حضور ﷺ کا خیال چوں کہ تعظیم کے ساتھ آتا ہے لہذا شرک کی طرف ھینچ لے جاتا ہے۔ کیا ہی اچھے طریقہ سے آپ نے سائل کوالو بنادیا ہے افسوس صدافسوس ہے آپ کے جواب پراور آپ کے قہم شریف پر۔اب آپ اپنے قہم شریف کواس طرف لے جائیں گے کہ حضرت مولانااساعیل شہید کو بی عبارت لکھنے کی کیوں ضرورت پڑی، جس زمانہ میں بیہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت لوگ اپنے پیرومرشد کے اتباع میں اتناغرق ہو گئے تھے کہ پیرومرشد کوخدا ہجھنے لگے تھے، یہاں تک غرق ہو گئے تھے کہ فرض نماز کی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے لگے تھے جو کہ شرک ہے اور اس قسم کے بہت سے واقعہ سے آپ باخبر ہول گے۔اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولاناکی کتاب کس فن میں ہے اور کس فن کاکیا موضوع ہوتا ہے جو کتاب جس فن کی ہوگی اس میں عمومی طور پر اس فن کے اصطلاحی الفاظ ہوں گے ان الفاظ کو لغوی معنی میں یاسی دوسرے فن کے اصطلاحی معنی میں سمجھنے سے مفہوم خبط ہوجائے گا مثلاً موضوع کا ترجمہ ہے معنی دار لفظ جو مقابلہ میں مہمل "بے معنی لفظ" کے ہیں اب اگر اس

ساتھ آتا ہے۔ لہٰذاشرک کی طرف کینچ لے جاتا ہے۔ ملاحظہ ہوصراط متنقیم:

"صرف ہمت بسوئے شیخ وامثال آن از معظمين كوجناب رسالت مآب باشند بجندي مرتبه بدر از استغراق در صورت گاؤخر خودست کہ خیال آل باعظیم واجلال بسویدائے دل انسان مي جسير بخلاف خيال گاؤخر كه نه اس قدر چسپيدگي مي بود و نه تعظيم بلکه مهان و محقر می بود و این تنظیم و اجلال غیر که در نماز ملحوظ و مقصود می شود بشرک می کشد. "(۱)

نماز میں پیر اور ان جیسے اور بزرگوں کی طرف خیال لے جانااگر چہ جناب رسالت مآب ہی کیوں نہ ہوں اینے بیل اور گدھے کے تصور میں ڈوب جانے سے بہت زیادہ برا ہے کیوں کہ حضور کا خیال تعظیم و اجلال کے ساتھ انسان کے دل میں چیک جاتا ہے، بخلاف بیل اور گرھے کے خیال کے کہ نہ وہ اس قدر لپٹتا ہے۔ اور نہ اس کی تعظیم ہوتی ہے بلکہ ذلیل و حقیر رہتا ہے، غیر کا اجلال وتعظیم که نمازییں مقصود ملحوظ ہوتا ہے شرک کی

فرق باطله

اس پر "المصباح الجديد" ميں يه مواخذه فرمايا تھا كہ جب نماز ميں تعظيم كے ساتھ حضور ﷺ کا خيال لاناشرك كى طرف تعینج لاتا ہے تود بوبند بوں كى نماز كيے ہوگى كيوں كە "التحیات" میں حضور كو مخاطب كركے

سلام يرهاجاتا ب-السلام عليك أيها النبي.

لہٰذا توجہ ضرور ہوگی خیال ضرورآئے گا۔اب حضور کا خیال تعظیم سے آئے گا یاتحقیر سے ،تحقیر سے آیا تو یقبیناکفر ہوا، اور اگر تعظیم سے آیا تومولوی اساعیل دہلوی کے روسے شرک ہوا، پھر کیسی نماز (جب آدمی مشرک اور کافر ہوگیا تواس کی نماز نماز ہی نہیں )اور اگر اس کفروشرک کے خوف سے "التحیات" ہی چھوڑ دی تب بھی نماز بوری نہ ہوئی کیوں کہ "التحیات" پڑھنا واجب ہے۔ لہذا مولوی اساعیل کے ماننے والوں کی نماز کسی صورت میں نہیں ہوسکتی۔

اس پر"مقامع الحديد" ميں بہت ہاتھ پير ماراجس كى دھجيال"العذاب الشديد" ميں بھير دى گئي ہيں کے جواب میں بوری دیو بندی برادری عاجزہے۔"العذاب الشدید"کے چھیے ہوئے قریب قریب پیاس سال ہوئے،اس طویل عرصہ میں کسی کویہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولتا یا لکھتا۔لیکن ابھی دو روز قبل ایک ڈاک سے ایک دیو بندی صاحب نے اپنی سرشت کے مطابق حضور حافظ ملت پرجی بھرکے تبرا بازی کرنے کے بعد"المصباح الجدید" کے مواخذہ پراٹانگ پٹانگ جوجی میں آیا ہے لکھ مارا ہے۔لفافہ پرڈاک

کے لیے نہ رہاتو یہ بندہ مشرک ہوجائے گا۔عبادت کے لیے انتہائی درجہ کی محبت اور انتہائی درجہ کی عظمت و جلالت قلب میں ہونا ضروری ہے، ذات اقد س کے ساتھ مسلمانوں کو ایسا ہی تعلق ہے کہ تصور مبارک رہ بوری عبادت ہی حضور کے لیے ہوگئ توجو نماز موجب قرب اور معراج المومنین تھی اس صرف ہمت کی وجہ سے شرک ہوکر موجب نار ہوگئی اگراینے کھیت گھوڑے، گدھے، بیل، گائے کا خیال نماز میں آجائے اور اس خیال میں غرق بھی ہوجائے تواس کوان چیزوں کے ساتھ عظمت و جلالت کاتعلق نہیں ہو تا ہے۔ لہذا یہاں احمال نہیں کہ ان کے خیال کی وجہ سے نماز اس کے لیے ہوجائے کیوں کہ انسان خود شرمندہ اور نادم ہو تا ہے کہ افسوس نماز جیسی عبادت میں ان حقیرو ذلیل چیز کا نام آگیاجس سے میری نماز کی حیثیت جاتی رہی ہے ہی حاصل ہے صراطِ متنقیم کی عبارت کا بیہ مقصد ہر گزنہیں ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ کا خیال مبارک قلب میں آنے سے نماز فاسد ہوجائے گی یا یہ خیال مبارک ان حقیر و ذلیل چیزوں کے خیال سے خراب ہے۔ آیا خیال شریف میں۔آگے سنے۔نعوذ باللہ العظیم نہ یہ مطلب ہے کہ مولانا موصوف کی مذکورہ عبارت کامسلمان تومسلمان کوئی شریف غیرمسلم بھی ایسا حیال نہ کر سکتا ہے نماز کو توسمجھ کرپڑھنے کا حکم ہے جب نماز میں پڑھے كامحدرسول الله تب خيال مبارك آئے گا، اور جب "وما محمد إلا رسول" تب خيال مبارك آئے گا۔ غرض بے شارآیات میں ذکر مبارک ہے۔ ایسی ہر عبارت میں خیال مبارک آئے گا، تشہد میں سلام ہے، اس کے بعد درود شریف ہے ہر دفعہ خیال مبارک آگر ایمان تازہ ہو تارہے گاغرض خیال سے منع نہیں کیا گیا ہے اور نہاس کو مفسد نماز کہا گیاہے بلکہ صرف ہمت کومنع کیا گیاہے۔

م جلدسو)

امید قوی ہے کہ روز روشن کی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے فہم شریف میں تصوف کوجگہ دیں گے اور اینے فتویٰ ہے رجوع کرلیں گے۔

سيرى سندى حافظ ملت قدس سره كى كتاب "المصباح الجديد" ميس سوال ٢٥، يه تها

مولوی اساعیل دہلوی نے لکھاہے کہ نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابدتر ہے اور اس سے نمازی شرک کی طرف حلاا جاتا ہے کیا یہ بات سیجے ہے اور مولوی اساعیل نے نسی کتاب میں ایسالکھاہے۔

اس کے جواب میں حضور حافظ ملت قدس سرہ نے تحریر فرمایا:

یہ بات سیجے ہے مولوی اساعیل دہلوی نے اپنی کتاب "صراطمتنقیم" میں کھاہے کہ نماز میں حضور کا لانااہیے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہا بدتر ہے اور حضور کا خیال چوں کہ تعظیم کے

(١) صراطِ مستقيم، ص:٨٦

خانہ کی مہرانظم گڑھ کی گئی ہوئی ہے جس پر ۱۳، ۱۹۹۵ء صاف ہے ڈاک خانہ کی مہر نہیں پڑھی گئی، ڈاک خانہ کانام نہیں پڑھا جاسکا۔ لفافہ میں سیتا مڑھی کا پیۃ لکھا ہوا ہے۔ سیتا مڑھی سے چلا ہوالفافہ دو دن میں مبارک پور نہیں آسکتالا محالہ سے مبارک پوریا اعظم گڑھ سے سوال بھیجا گیا ہے۔ بہر حال کہیں سے بھی بھیجا گیا ہوجب ہمیں چھیڑا گیا ہے توہم جواب دینے پرمجبور ہیں۔

اس معترض نے پہلے لغوی اور اصطلاحی معنی کے فرق کوبلا ضرورت مثالوں سے طول دے کر یہ لکھا ہے کہ اس عبارت میں صرف ہمت کے لغوی معنی مراد نہیں صوفیائے کرام کے اصطلاحی معنی مراد ہیں، اپنی طرف سے صرف ہمت کا مطلب یہ کھا، صرف ہمت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ صرف ہمت کر بہت اس نے پورے قلب کو گھیر رکھا ہے۔ صرف ہمت کے یہ معنی کس عارف نے کس صوفی نے کس کتاب میں لکھا ہے اس نے پورے قلب کو گھیر رکھا ہے۔ صرف ہمت کے یہ معنی کو اپنے جی سے گڑھ کر کوئی شخص کفر سے نہیں نچ سکتا، میں لکھا ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں، کفر بک کراور کفری معنی کو اپنے جی سے گڑھ کر کوئی شخص کفر سے نہیں نچ سکتا، ہماری بول چال کی مثال میں اس کو یوں ہمجھئے : فرض بیجھے زید نے عمرو کو حرامی کہا، اس پر عمرو نے زید کو ایک چپت ہماری بول چال کی مثال میں اس کو یوں مارا، اس نے کہاتم نے مجھ کو حرامی کہا، زید نے کہاتم حرامی کے معنی نہیں جانے حرام کے معنی عزت والے، اب ہر منصف سو سے کیازید کی یہ تاویل قابل قبول ہے اور اگر دیو بندی ضد میں کہیں کے معنی ہوئے عزت والا، اب ہر منصف سو سے کیازید کی یہ تاویل قابل قبول ہے اور اگر دیو بندی ضد میں کہیں ہاں قابل قبول ہے اور اگر دیو بندی ضد میں کہیں ہاں قابل قبول ہے اور اگر دیو بندی ضد میں کہیں ہاں قابل قبول ہے اور اگر دیو بندی ضد میں کہیں ہاں قابل قبول ہے اور اگر دیو بندی ضد میں کہیں باتھ یہ معزز لفظ لگایا جائے۔

پھر یہ جعلیٰ مصنوعی معنی کو خود بعد کی عبارت میں بالکلیہ ختم کر دیااور متعیّن کر دیا کہ صرف ہمت کے معنی خیال لانے ہی کے ہیں۔ آگے ہے کہ: خیال آل باتعظیم واجلال (کہ وہ خیال تعظیم واجلال کے ساتھ النے) پہلے موسوف ہمت" بولا بعد میں اس کو خیال سے تعبیر کیا اس سے صاف ظاہر کہ مولوی اسائیل دہلوی کی مراد "صرف ہمت" سے اس سائل کا گڑھا ہوا معنی نہیں، بلکہ لغوی معنی مراد ہے یعنی خیال لانا، جب مصنف نے خود اپنی مراد واضح کر دی کہ صرف ہمت سے خیال لانا مراد ہے تواگر بالفرض "صرف ہمت" کا کوئی اور معنی مورد اپنی مراد واضح کر دی کہ صرف ہمت سے خیال لانا مراد ہے تواگر بالفرض" صرف ہمت" کا کوئی اور معنی بھی تو اس کو یہاں مراد لینا بچھ مفید نہیں ہو سکتا تھاکیوں کہ قائل جب اپنے کلام کی مراد خود واضح کر دے تو دو سرے کی تاویل کی کوئی گئجائش باقی نہیں رہ جاتی، پھر خاص نقطہ یہ ہے کہ بیل اور گدھے کے خیال میں استغراق کا لفظ بولا ہے۔ جس کے لغوی حقیقی معنی ہیں ڈوب جانا اور خیال میں ڈوب جانے کا مطلب یہ ہوا کہ استغراق کا لفظ بولا ہے۔ جس کے لغوی حقیقی معنی ہیں ڈوب جانا اور خیال میں ڈوب جانے کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب رہا، اس کو لازم کہ اللہ عزوجل کی طرف بھی توجہ نہ رہی، دلو بند ہو! شرم کروتھ ارے امام نے کیا لکھ دیا کہ اگر کوئی اپنے بیل اور گدھے کے خیال

میں ڈوب جائے اسے اور کوئی ہوش نہ رہے، اللہ عزوجل کی طرف بھی توجہ نہ رہے تونماز میں کوئی خلل نہیں،
اور معاذاللہ، معاذاللہ حضور اقد س بھائٹ گائی کا خیال آجائے تو نماز تونماز ایمان کی بھی خیر نہیں۔ اب اس سائل کے الفاظ ہی میں خود سائل کے کلمات میں تھوڑی می ترمیم کے بعد ناظرین سنیں۔ جب ایک شخص نماز میں بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب گیا اور اللہ عزوجل کی طرف بھی اس کی توجہ نہ رہی اور اس نے "ایاك نعبد وایاك نستعین" پڑھا تواس کا خطاب سے رہا، ظاہرہ کہ جب وہ اپنے بیل اور گدھے کے خیال نعبد وایاك نستعین" پڑھا تواس کا خطاب سے بہی نہیں حتی کہ اللہ عزوجل کی طرف بھی دھیان نہیں توگویا وہ اپنے ہی میں ڈوبا ہوا ہے کوئی اور خیال اسے ہے ہی نہیں حتی کہ اللہ عزوجل کی طرف بھی دھیان نہیں توگویا وہ اپنے بیل اور گدھے سے کہ، رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مد د چاہتے ہیں گویا اس نے اپنی تیل اور گدھے کہ دل دل سے نکا لئے کے لیے کود اتو خود ہی کفر میں بیل اور گدھے کو معبود بنالیا، غریب سائل اپنے امام کو کفر کے دل دل سے نکا لئے کے لیے کود اتو خود ہی کفر میں سائل سنی مسلمانوں کو دھوکا دیئے کے لیے ان کہی لکھ گیا۔ بعد میں ہوش آیا کہ ہاں اگر ایسی آیات نماز میں بڑھنے کے وقت یا درود شریف پڑھتے وقت حضور اقد س بھائٹ گا جب خیال میں بڑھنے کے وقت یا درود شریف پڑھتے وقت حضور اقد س بھائٹ گا جب خیال میں بڑھنے۔ " پڑھتے وقت یا درود شریف پڑھتے وقت حضور اقد س بھائٹ گا جب خیال آبا کے توکوئی حرج نہیں۔

اجا ہے ووں رہ بیں۔
گرسائل نے یہ نہیں سوچاکہ اس کے امام نے اس عبارت میں اس کی جڑکاٹ کے رکھ دی ہے، اس نے مان سوچیں کہ صاف یہ لکھا ہے کہ غیر کی تعظیم جو نماز میں ملحوظ و مقصود ہو شرک کی طرف بھینج لے جاتی ہے، ناظرین سوچیں کہ جب ''التحیات'' میں حضور کو مخاطب کر کے عرض کیا جائے گا''السلام علیك أیها النبي ورحمة الله جب ''التحیات'' توکیا حضور اقد س مٹل فی تعظیم ملحوظ و مقصود نہ ہوگی؟ سائل بے چارہ چلا تھا اپنے امام کا کفر و بر صافہ "توکیا حضور اقد س مٹل تنظیم کموظ و مقصود نہ ہوگی؟ سائل بے چارہ چلا تھا اپنے امام کا کفر انتظانے اور بات ایسی کہ، گیا کہ اپنے امام ہی کے قول سے خود مشرک ہوگیا، سائل نے یہ بھی لکھا ہے کہ '' یہ عارت اس ماحول میں لکھی گئی کہ لوگ اپنے ہیرو مرشد کے اتباع میں اتناق غرق ہوگئے تھے کہ ہیرو مرشد کو منازی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے تھے جو کہ خدا ہمجھنے گئے تھے، یہاں تک غرق ہوگئے تھے کہ ونسرض نمازی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے تھے جو کہ فنسرض نمازی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے تھے جو کہ فنسرض نمازی طرح صلوۃ غوشیہ پڑھنے گئے تھے جو کہ

سرک ہے۔ لیکن بقول سائل بی عبارت جس خرانی کو دور کرنے کے لیے لکھی گئی وہ خرابی خود" تقویۃ الا بمان" کوعین اسلام ماننے والوں اور صراط ستقیم کے مصنف کو مخدوم الکل فی الکل ماننے والوں میں اب بھی موجود ہے، مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے بارے میں شیخ الاسلام نمبرص: ۵۹؍ پر ہے۔ تم نے بھی خدا کو بھی اپنے کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ بھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت وجلال کے نیچے فانی انسانوں سے عاجت کے لیے دعاکرے۔

کوئی انصاف ور بتائے کہ اس میں شرک کہاں سے آگیا جب کہ نماز خالص اللہ عزوجل کے لیے پڑھی مئی، رہ گیا حضور اقدس ﷺ یا سرکار غوث عظم وَلَيْقَا کی بارگاہ میں قضامے حاجت کے لیے مدد کی در خواست کرنی اگر شرک ہے توسارے دیو بندی مشرک ہیں اس لیے کہ دیو بندی مذہب کے بانی مولانا قاسم

نانوتوی کے قصائد میں ہے کرم کراے کرم احدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کاکوئی حامی کار

صلوة غوشيه وه نماز ہے كه جس كے پڑھنے كاخود حضور غوث اظلم وَثَاتِقَاتُ نے حكم فرمایا ہے، حضرت امام اجل ابوالحن نور الدين على شطنوفي قدس سرة سند محدثانه كے ساتھ بھجة الاسرار شريف ميں اور حضرت سیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدۂ نے زبدۃ الآثار شریف میں اور ان کے علاوہ کثیر علیا ہے کرام نے اپنی اپنی تصانیف میں سر کارغوث اعظم خلافظ سے اسے نقل فرمایا۔ اب اگریہ شرک ہے تولازم کہ سر کار غوث اعظم خِتْلَقَقَ مشرک ہوئے۔اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام علماے کرام جنھوں نے اس نماز کو اپنی اپنی تصانیف میں ذکر فرمایا اور اس سے رضا ظاہر کی۔ مگر دیو بندیوں کو اس کی کیا پرواہ ، ان کے مذہب کی بنیاد ہی اِس پر قائم ہے کہ سوائے ان کے تمام جہان کے مسلمان کافرومشرک ہیں۔واللہ تعالی

"من شک فی کفرہ" کا حکم کیا صرف عوام کے لیے ہے؟ مولانافضل الرحمن تنج مراد آبادی اور حاجی امد اد الله صاحبان نے اشرف علی تھانوی کی تکفیر کیوں نہیں گی ؟

مسكوله: حضرت مولانامحمدالياس قادري عطار، امير دعوت اسلامي مسجد امام احمد رضا، پير كالوني، كراجي پاكستان

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمٰن الرحيم.

- - كيافرماتے ہيں علمائے اہل سنت اس مسله ميں كه زيد كہنا ہے كه "حسام الحرمين" ميں جن علماے دنو بندکی تکفیر کی گئی ہے اور ساتھ ہی ہے بھی لکھا: "من شك في كفره وعذابه فقد كفر" يہ قول عوام کے لیے ہے کہ اگروہ ان لوگوں کے کفر میں شک کریں گے تو کافر ہوجائیں گے جب کہ علمااگران کی تنفیر کرنے میں تامل سے کام لیں تووہ اس قاعدہ کی زدمیں نہیں آتے۔ دلیل میں وہ بیبات کہتاہے کہ خود اعلیٰ

فیرو تنی کرتے ہوئے دیکھاہے؟ تم تھی تصور بھی کرسکے؟ کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر گھروں میں آگررہے گاتم سے ہم کلام ہوگا، تمھاری خدمتیں کرے گا۔ چند سطر بعدہے۔ جن آٹھوں نے گزی گاڑھے میں ملفوف اس بندے (حسین احمہ) کو دمکیھا ہے وہ کیوں نہ کہیں ہم نے خود اللہ بزرگ برتز کا جلوہ اپنی اس سر

اسی شیخ الاسلام کے ص:۱۳۹/ پر ہے کہ دلو بندلوں نے شیخ الاسلام صاحب کو سجدہ بھی کیا ہے، كهي بين وخضعوا له أعناقهم وجباههم تابوا وللأذقان خروا سـجدا ان لوگوں نے حضرت (ٹانڈوی) کے روبرواپنی گردنوں اورپیشانیوں کو جھکا دیاوہ لوگ تائب ہوکر منھ کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔

کیاکسی بندے کو خداکہنا شرک نہیں ایمان ہے ؟ کیاکسی بندہ کو سجدہ کرناشیر مادر ہے ؟ سائل کو لازم تھاکہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیتا پھر کچھ لکھتا۔ لیکن دیو بندیوں کی عادت ہوگئی ہے کہ وہ اہل سنت پر کیچڑا چھالنے کے لیے جوجی میں آتا ہے لکھ دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ خود ان کا گھراجڑر ہاہے، وہ سوچتے ہیں کہ کسے پڑی ہے کہ ہمارے گھر کی تلاشی لے گا جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاؤ، بہتان باندھتے جاؤ، آخر تو کچھ لوگ اسے سچے ہمجھیں گے اگر کسی نے سوجھوٹ میں سے ایک کو سچے سمجھ لیا تو ہمارا کام ہو گیا۔ اگر بالفرض ماحول خراب ہو تواس کی اصلاح کا طریقتہ یہ نہیں کہ انبیاے کرام اور اولیاے عظام کی تو ہینیں کی جائیں، کفر بکا جائے جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ سائل نے ''صلوۃ غوشیہ'' کو بھی شرک کہاہے، بیراس کا نرا فریب ہے۔ صلوۃ غوشیہ قضائے حاجت کے لیے ایک نماز ہے جوخالص اللہ عزوجل کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس میں کہیں سے ادنی ساشرک توبڑی چیز ہے کراہت کا بھی شائبہ نہیں ،اس کی نظیروہ نماز ہے جو حضور اقد س W نے نابینا کو تعلیم فرمائی تھی جس میں ہیہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کر حضور اقد س بڑلانٹا گیا گیا ہے وسیلہ سے دعا ما نگنے کا حکم ہے۔اسی طرح کی نماز ''مسلوۃ غوشیہ'' بھی ہے۔جس کی ترکیب بیہ ہے کہ اپنے دل میں اپنی حاجت تصور کرکے بعد نماز مغرب دورکعت نماز خالص الله عزوجل کے لیے نیت کرکے پڑھے۔اس میں ہرگزاییا نہیں کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ نماز سر کار غوث عظم وَثِلْ عَنْ اللّٰہِ کَے لیے پڑھیں۔ نماز کے بعد اللّٰہ کی حمر کرے پھر حضور اقدس ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرے پھر اار بار حضور اقدس ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر عرض رسول الله ، يا نبي أَلَلُه اغثني و امددني في قضاء حاجتي ال كے بعد كھڑا ہوجائے كھر بغداد طرف رخ كرك اار قدم چلے اور ہر قدم پريہ عرض كرے ياغوث الثقلين، يا كريم الطرفين وامددني في قضاء حاجتي. اس كے بعد اللہ عزوجل سے سركار غوث عظم فِي الله كا وسله سے اپن کلای۔اس کی مکمل وآسان توضیح وتشریح مع الدلائل بیان فرمائیے۔

ار کوئی عامی شخص یا عالم سلح کلیت کا دعویٰ کرے اور باوجود بدمذہبوں کے کفریات پر مطلع ہونے کے ان کومسلمان جانے اس پر کیا تھم شرعی گلے گا۔ جب کہ وہ ان کفریہ عبارات کو اچھانہیں جانتا بلکہ کہتا ہے کہ پر بہت خبیث عبارتیں ہیں۔ بینواو توجروا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِن شك في كفره وعذابه فقد كفر."كامطلب يه م كديه چارول افراد قاسم نانوتوى، رشداحد گنگوہی، خلیل احمد البیعظی، اشرف علی تھانوی قطعًا یقیبًا حمّادین سے خارج کافر مرتد ہیں اور جو محص ان کے کفریات پر مطلع ہواور بیہ اطلاع یقینی اور قطعی ہوجس میں کوئی شبہہ نہ ہولیتنی بیہ اطلاع ایسے ذریعے سے ہو جس كوشريعت نے موجب یقین ياموجب ظن غالب جمعنی شرعی قرار دیاہو، مثلاً قائل نے رو در رواقرار كياہويا بطریق تواتر منقول ہو جے اس طریقے سے ان کفریات کی اطلاع ملے پھر بھی وہ ان کے کافر ہونے میں شک

کرے وہ بھی بلاشبہہ کافرومرندہے قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ انگذراڈا مِّثْلُهُمُ۔ (۱) انگذراڈا مِّثْلُهُمُ۔

یہ آیت اس پرنص ہے کہ کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے جیساکہ بہار شریعت حصہ اول ص:۵۵ پرتحریرہے۔ "مسلمان کومسلمان کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔" واضح ہوکہ بہار شریعت حصہ اول بھی مجد دانظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو بورا کا بورا مرشد برحق حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ نے حرفاً حرِفًا سنایا ہے۔اگرچہ اس پر تصدیق و تقریظ نہیں۔اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے عہد مبارک میں حیمی پیر شائع و ذائع بھی ہو دچاہے۔ یہ بات خود حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ نے میرے سوال پر ار شاد فرمائی تھی جیسے حصہ مشتم کے بارے میں اخیر میں تحریر فرمایا ہے: "اس کتاب کی تصنیف شب بستم ماہ فاخر رہیج الآخر ے ۱۳۳۷ ھے کوختم ہوئی اور تھوڑے دنوں بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ الاقدس کو سنا بھی دی تھی۔" مگراس پر بھی تقریظ نہیں۔اس سے ہٹ کریہ بات اجلی بدیہیات سے ہے کہ جو شخص یقینا خما کافر ہواس كوكافركهنالازم ہے اس كوكافرنه كهنا، نه جھناصرف اسى بنا پر ہوگاكه بيخص كفر كوكفرنہيں مانتااس ليے بيے تلم "من شك فى كفره و عذابه فقد كفر." برملمان كے ليے ہے خواہ وہ عالم ہويا عامى، علمااس سے متثنی نہیں جوعلمان طواغیت اربعہ کے گفریات قطعیہ یقینیہ پر جمعنی مذکور مطلع ہوں اور پھران کے کافر ہونے

(١) قرآن مجيد، سورة النساء، آيت: ١٤٠.

حضرت ﷺ کے دور میں بعض علما مثلاً عبد الباری فرنگی محلی نے مسئلہ تکفیر میں اختلاف کیا تھا پھر بھی اعلی حضرت عِلالْحِنْذِ نے ان سے مراسم قائم رکھے اور کافی عرصہ مراسلت بھی فرمائی۔اگر اعلیٰ حضرت عِلالْحِنْذِ ان کو کا فرجانتے تو پھر ان سے تعلقات کیوں قائم رکھے ؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت عِلاِلْجِنْنے سے سوال ہوا فتاویٰ رضوبیہ ج: ٢، ص: ٢٧ مطبوعه مكتبه رضوبه كراحي پر ہے لبعض اہل علم كى طرف سے اشرف على تھانوي كى تكفير كے بارے میں تامل کیا گیااس کوحق سے معاند تو کہالیکن کافر کہنے سے احتراز کیا۔ اعلیٰ حضرت عالیہ فینے نے ان کے اس شہر پرایک الزامی سوال پیش کیا اور ظاہر ہے کیا کہ جب اس قول کے قائل جوالزامی سوال میں مذکور ہے پر تھم کفر لگے گا تو پھراشرف علی تھانوی کی عبارت پر بھی کفر ہونے کا فتویٰ لگے گا۔غور طلب بات بیہ ہے کہ باوجود ان علمانے "حسام الحرمین" کے فتویٰ کوتسلیم نہیں کیا تھااور شک کااظہار بھی کیا تھا پھر بھی اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کو تجدیدایمان اور تجدید نکاح کاحکم نہ دیااس سے ظاہر ہو تاہے کہ اعلیٰ حضرت بِعَالِیْضِنے کا فتویٰ علما کے لیے اور تھااور عوام کے لیے اور۔ایسے تخص پر کیا تھم شرعی لگے گا؟

نیز علماے دیو بند جو کہ اعلی حضرت کے فتوی تکفیر سے اتفاق نہیں کرتے بلکہ علماہے دیو بند میں سے جن جن کو کافر کہا گیا آخیس علیاہے دیو بند مسلمان جانتے ہیں۔ صورت مسئولہ در نظریۂ زید میں اگر زید پر حکم تکفیر نہیں تو پھر علماہے دیو بند کہ جواینے اکابرین کہ جنھیں اعلیٰ حضرت نے ''حسام الحرمین'' میں کافر فرمایا کو مسلمان جانے پرکس سبب یاعلت سے کافر قرار پائیں گے؟

🗨 - حضرت علامه صل حق خير آبادي رُطَّنْ النَّقِيظِيةِ نے اساعیل دہلوی کی تکفیر کی اور یہی جزئیہ "من شك فی كفره و عذابه فقد كفر" بهي لكها پير بهي اعلى حضرت عِلالِخِنف نے اساعيل دہلوي كو كمراه كہنے پر اكتفاكيا اس کی تکفیر نہیں فرمائی۔ خاکم بد ہن کیا اعلیٰ حضرت عَالِیْضِیْمُ اس جزئیّہ کی زد میں نہیں آئے؟اگر نہیں پھر اعلیٰ حضرت عِاللِحِنْ نے جواساعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی اس کی تھوس وجہ مع الدلیل بیان فرمائیے۔کہاجا تا ہے کہ اعلیٰ حضرت عِلاِلْحِننے کے اس طرزعمل کاسب اساعیل کی توبہ کامشہور ہوجاناتھا۔اگر فی الواقع ایساہے تواس کی توبہ کی شہرت کا ثبوت کیسا ہے آیا تحریری یا کہ صرف عوامی ؟ بصورت دیگر کیاایسی شہرت عندالشرع مقبول ہے؟

🗨 - کہا جاتا ہے امداد اللہ مہاجر مکی نے باوجود اشرف علی تھانوی کی عبارت پرمطلع ہونے کے اس کی تلفیر نہیں کی، بلکہ آخری دم تک اپنے تعلقات اس سے قائم رکھے۔اس پر کیا تھم لگے گا؟

ایسے ہی علامہ فضل الرحمن تنج مراد آبادی جن سے اشرف علی کوخلافت بھی حاصل ہے ان پر کیا حکم ہے؟ ● - كياعلما حسام الحرمين والے مسئلة تكفير سے اختلاف كرسكتے ہيں ؟ اختلاف كرنے والوں پر كيا حكم لكے گا؟

@-"من شك في كفره و عذابه فقد كفر"ك كيامعني بين؟ كفرلزومي ياالتزامي، فقهي يا

ہیں کہ اگر چپہ ان کی شہرت بہت تھی مگر نہ وہ مفتی تھے اور نہ عالم معتمد۔ دوسری نظیر سے سے کہ انھول نے مسٹر گاندھی کے بارے میں فرمایا:

رفتی و نثار بہ پرستی کر دے عمرے كه بآيات واحادیث گزشت اس جیلے میں شعر کے معنی مجازی کوسامنے رکھ کرتاویل کرکے مولانا عبدالباری کو کفر سے بحیایا جاسکتا ہے مرکیااس میں شک کیا جاسکتا ہے کہ ان کے اس قول سے ظاہر ہور ہاہے کہ وہ مسٹر گاندھی کواپنے وقت میں اپنا سب سے بڑا پیشواو قائد جانتے تھے اگر واقعی وہ عالم ہوتے مستند ہوتے، خداتر س ہوتے توان کے لیے گاندھی کی آندھی میں بہنے کے بجائے اللہ عزوجل کے بیدار شادات مشعل راہ ہوتے۔ فرمایا گیا۔

كَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ مَمْ مَهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اور مچھلے ونوں پر کہ دوستی کریں ان سے جنھول نے الْأُخِرِيُوَادُّوْنَ مَنْ حَادًّاللَّهَ وَرَسُولَهُ-(") الله اوراس کے رسول سے مخالفت کی۔

لِأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا لَا تَتَّخِذُوا بِطَأَنَةً من دُوْنكُمُ لَا يَالُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَاعَنتُهُمْ قَلْ بَكَت الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ قُلُ بَيَّنَّا لَكُمُ الاليت أن كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ لِهَأَنْتُمْ أُولَاء تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ-(٢)

تمھاری برائی میں کمی نہیں کرتے ان کی آرزوہے کہ کتنی ایزاشھیں پہنچے، بیر (عداوت)ان کی باتوں سے جھلک اٹھااور وہ جو سینوں میں چھیائے ہیں اور بڑاہے ہم نے نشانیاں شھیں کھول کر سنادیں اگر شھیں عقل ہو۔ سنتے ہویہ جوتم ہوتم تواخیس چاہتے ہوادر وہ شھیں مہیں جاہتے۔

اے ایمان والو! غیروں کو اپناراز دار نہ بناؤوہ

ان سارے ارشادات ربانی سے غافل ہوکرانھوں نے ایک مشرک کی محبت میں وار فتہ ہوکر سرشار ہوکر

رفق و شار بہے پرستی کر دے عمرے کہ بآیات واحادیث گزشت ارشادات ربانی کی صریح خلاف ورزی کرنے والے عالم کی شرعی حیثیت کیا ہوگی سیسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ پھراگر انھوں نے دیو بندیوں کے طواغیت اربعہ کی تکفیر نہیں کی توان کا کیا اعتبار، چول کہ مولوی

(١) قرآن مجيد، سورة المجادلة، أيت: ٢٢، پ: ٢٢.

(٢) قرآن مجيد، سورة ألِ عمران، آيت: ١١٨، ١١٩.

میں شک کریں وہ بلاشہر انھیں کے مثل کافرو مرتد ہیں بلکہ علماعوام کی بہ نسبت بدر جہ اولی کافرو مرتد ہیں کہ وہ دین کے اصول و فروع قواعد کفرو اسلام اور ان کے کلیات و جزئیات سے واقف ہیں اس لیے ان پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ بیر کفریقینی متعیّن ہے اور اس کا قائل ختاً یقینا کا فرو مرتد ہے۔ وہ جوعالم کہلانے والے ان کے کفریات پرمطلع ہیں پھر بھی کافر نہیں کہتے اس کاصاف صریح مطلب یہی ہے کہ ان کے گفریات کو گفرنہیں جانتے اور ان کا اعتقاد بھی وہی ہے جوان کے قائلین کا ہے اس کیے ان کے گفر میں کیا شک ہوسکتا ہے سائل نے جواس کے نظائر پیش کیے ہیں وہ سب اس کی واقعہ سے ناواقفی کی دلیل ہے جناب مولاناعبدالباری صاحب کو جولوگ صرف اس بنا پر کہ وہ فرنگی محل جیسی ماضِی کی مستند ومعتمد شخصیات کی نسل سے تھے آپ کوبہت بڑا عالم اور مستند سجھتے ہیں وہ سخت علیطی میں ہیں مگر ان کی زندگی کے چند بہت مشہور ومعروف واقعات ایسے ہیں جن سے بیہ ثابت کہ نہ تووہ کوئی معتمد عالم تھے اور نہ ہی دینی معاملات میں مستند، ان کو دینیات پر بقدر ضرورت بھی عبور حاصل نہیں تھا۔جس کی دلیل کان بور کی محصلی محال کی مسجد کے سلسلے میں ان کا فیصلہ ہے عالم توعالم علماکی صحبت میں بیٹھنے والے دین دار افراد جانتے ہیں کہ جوجگہ ایک بار مسجد ہوگئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوگئ تحت الثریٰ تک زمین کے سارے طبقات اور آسان تک کی ساری فضامسجد ہوگئ کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت میں برضا ورغبت سڑک میں شامل کرنا ناجائز و حرام و گناہ ہے۔ اور اگر کوئی ظالم ایساکر تھی دے جب بھی وہ مسجد ہی رہے گی۔مسلمانوں پر بقدر وسعت فرض رہے گاکہ اسے واپس لیں۔

گور نمنٹ برطانیہ نے کان بور مسٹن روڈ کو سیدھاکرنے کے لیے محچھلی محال کی مسجد کاایک حصہ ڈھاکر سڑک میں شامل کر لیاجس پر کان بور کے مسلمان کفن بردوش ہوکر میدان میں نکل آئے برطانوی حکومت نے ان کو گولیوں سے بھون دیا مگر مسلمانوں کا جوش و خروش کم نہ ہوا، بالآخر حکومت نے مجبور ہوکر مولانا عبد الباری صاحب کو تھکم بنایا انھوں نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیاجس پر مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے "ابانة المتوارى"اور حضرت صدر الشريعه في "قامع الواهيات "اللهى اب دوحال سے خالى نہيں۔

● یا توانھوں نے دانستہ کسی نامعلوم وجہ پروہ خلاف شرع فیصلہ دیا، ایسی صورت میں ان کی حیثیت کیارہ جاتی ہے وہ تکفیر کریں یانہ کریں اس سے کیافرق پڑتا ہے۔ جو شخص سیکڑوں شہیدوں کے خون اور ہزاروں ز خیول کی چیخ و ریکار اور کروڑوں مسلمانوں کے عم وغصہ کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا خوف دل سے زکال کررسول سے شرم کوبالاے طاق رکھ کراپنی نامعلوم خفیہ مصلحت کے پیش نظر شریعت کے صریح حکم کے خلاف فیصلہ دے کر شہیدوں کے مقدس خون ہزاروں زخمیوں کی چیخ و پکار اور کروڑوں مسلمانوں کی دینی جذبات کو حکومت برطانیہ کی جھینٹ چڑھاسکتا ہے اس کا کیااعتبار؟ مگرہم ان کے ساتھ حسن طن رکھتے ہوئے اب تک یہی کہتے

ارشاد فرمائے۔ کون کہ، سکتا ہے کہ ان سائلین حضرات نے جو جوسوال کیے وہ ان کاعقیدہ تھاسوال کوسائل کا عقیدہ بتانافریب دیناہے اور یہاں توفتاوی رضوبیہ ہی میں ان طواغیت اربعہ کی تکفیر میں شک کرنے والوں کے بارے میں صراحة فرمایا وہ کافر ہیں وہ آخیس میں سے ہیں۔ پھر ان تصریحات کے ہوتے ہوئے بعض اہل علم کے سوال کوزبردستی ان کاعقیدہ بتاکراعلی حضرت قدس سرہ کے سریہ تھوپنا کہ علما"من شك فی حضرہ و عذابہ "سے مشتثیٰ ہیں دیانت نہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ کسی سائل کا سوال اس کا عقیدہ نہیں ہوتا خصوصاً جب کہ وہ اس کو شبہہ سے تعبیر کرے اس لیے یہاں بعض اہل علم کے اس سوال کو ان کا عقیدہ شہر الینا کم فہمی ہے، اور پھر اس پر بیہ حکم لگا دینا "من شک فی حفرہ و عذا به فقد حفر" سے علا شغیٰ ہیں کسی طرح درست نہیں۔ سائل کا بیہ لکھنا کہ غور طلب بات بیہ کہ کئی علمانے حسام الحربین کے فتویٰ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور شک کا اظہار بھی کیا تھا الی آخرہ بیہ ایجاد بندہ ہے سوال سے کسی طرح ظاہر نہیں کہ بیہ بعض اہل علم حسام الحربین کے فتوے کو تسلیم نہیں کرتے تھے جیسا کہ ہم تفصیل سے بتا آئے کہ سائل کا سوال اس کا عقیدہ نہیں ہوتا اور کسی حق بات پر کوئی شبہہ لاحق ہوتو واس کے ازالے کے لیے کسی عالم کی طرف رجوع کرنا اس کی دلیل نہیں کہ وہ حق بات کو باطل مان رہا ہے۔ روز مرہ کی بات ہے کہ تلامذہ اپنے اسائذہ کے سامنے ہرفتم کے شبہات پیش کرتے ہیں اطمینان قلب کے لیے شبہات پیش کرتے ہیں اطمینان قلب کے لیے شبہات پیش کرکے اطمینان حاصل کرنا سلف سے خلف تک چلا آرہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔

زید جوبید کہ کررہا ہے کہ: "من شك فی كفرہ و عذابه فقد كفر" صرف عوام كے ليہ ہم علاكے ليے نہيں وہ مسلمان نہ رہاكيوں كہ اس نے ایک دینی ضروری تقینی بات كا انكاركیا ہے ہم جہلے بتاآئے كہ كافركو كا فرجاننا، ماننا ضروريات دين ہے ہا س ليے جوعلما كہلانے والے ديابنہ كے طواغيت اربعہ كے كفريات پرمطلع ہونے كے بعد كافر نہيں كہتے، كافر ہیں، اور زید انھیں مسلمان جانتا ہے اس ليے زید كافركو مسلمان جانتا ہے اس ليے زید كافركو مسلمان جانئے كی وجہ سے كافر ہوگیا۔

ی - یہ سیح ہے کہ استاذ الاساتذہ علامہ ضل حق خیر آبادی را اللی اللی اساعیل دہلوی کی تکفیر کی اور فرمایا:
"من شك فی جفرہ و عذا به فقد حفر" اور اعلی حضرت قدس سرہ نے کف لسان فرمایالیکن بیہ اختلاف نیانہیں ہمیشہ سے حلا آرہا ہے۔کتب فقہ کا باب المرتد دیکھیے کتنے مسائل کے کفر ہونے نہ ہونے۔کے بارے میں علما کے مابین اختلاف ہے اس کا سبب بیہ ہے کہ مسئلہ تکفیر میں علما کے دوگروہ ہیں جمہور فقہا اور محققین تکلمین ۔ جمہور فقہا ایسے قول پر جوظا ہر معنی کے اعتبار سے کفر ہوقائل کی تکفیر کرتے ہیں۔لیکن تکلمین کا

عبدالباری صاحب کی دھونس بہت سے لوگ جماتے ہیں اس لیے میں نے تھوڑی سی ان کی پردہ دری کر دی ہے۔ حکم اللہ کے لیے ہے: ''ان المحکمہ إلا لله۔'' '' یہ کلام اس تقدیر پر تھا کہ مولوی عبدالباری صاحب دیو بندیوں کے طواغیت آربعہ کی کفری عبار توں پر مطلع تھے بعض ذرائع سے مجھے معلوم ہے کہ وہ ان عبار توں پر مطلع نہیں تھے۔ انتہائی مستند روایت ہے مجھ سے حضرت مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن رئیس اڑیہ خاتی بار دیو بندیوں کے تذکرے میں فرمایا کسی نے ان کے سامنے کہا کہ انھوں نے حضور الریس واللہ اللہ اللہ بار دیو بندیوں کے تذکرے میں فرمایا کسی نے ان کے سامنے کہا کہ انھوں نے حضور اقد س اللہ بان میں ہیں یہ گئات جیاں کی ہیں تواضوں نے کہا یہ غلط ہے یہ سب افواہ ہے اس پر ان صاحب نے کہا ان کی یہ بات کی فلال فلال کتابوں میں چھپی ہیں دیکھ لیش انھوں نے کہا نہ بابا میں نہیں دیکھوں گا، دیکھ لوں گا توانھیں کافر کہنا پڑے گا، مولوی عبدالباری سے یہ کہنے والے صاحب عالم نہیں تھے یافرض کر لیجے دیکھ لوں گا توانھیں کافر کہنا پڑے گا، مولوی عبدالباری سے یہ کہنے والے صاحب عالم نہیں شھے یافرض کر لیجے کہا تا کہ میں ہیں دیکھوں گاہ ہی رہے ہوں تواس کی حیثیت خبر واحد کی ہیں واحد کی خبر پر تکفیر درست نہیں، ضروری ہے کہ وہ خبرمتواتر ہو، جیسا کہ ہم او پر بتاآئے اس لیے عبدالباری کا دیو بندیوں کو کافر نہ کہنا ''حسام الحرمین '' کی قطعیت پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔

V Street

فتاوی رضویہ جلد ششم، ص: ۲۳۸ میں جو سوال و جواب مرقوم ہے کہ سی کافر کو تکفیر کے سلسلے میں ایک شبہہ لاحق ہوا جے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے باحسن وجوہ دور فرمایا سائل ساتھ ساتھ میں کہ رہا ہے مگر تکفیر میں یہ شبہہ ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور اس میں کچھ شکوک پیدا ہوں اور وہ ان شکوک کو در کرنے کے لیے کسی عالم سے سوال کرے جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حق کوحی نہیں مانتا۔

لہذااس سوال سے استدلال کرناکہ وہ تھانوی کو کافر نہیں کہتے تھے سیحے نہیں بلکہ بنظر انصاف اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں اپناشہہ پیش کرکے اس کے جواب کی در خواست کرنااس کی دلیل ہے کہ وہ تھانوی کو کافر جانتے تھے مگریہ شبہہ ان کے ذہن میں آیا اور انھوں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور ظاہر یہ ہے کہ وہ اس سے مطمئن ہو گئے ور نہ پھر وہ سوال کرتے مفتی پر یہی واجب ہے کہ جتنا سوال ہوا اتنا جواب دے اور سوال سے غیر متعلق باتیں جواب میں ذکر نہ کر ہے۔ سوال بیہ نہیں تھا کہ میں اس شبہہ کی بنا پر انثر ف علی تھانوی کو کافر نہیں کہنا میراضم کیا ہے ؟ کہ اعلیٰ حضرت جواب میں فرماتے تم کافر ہو، اس لیے اگر اعلیٰ حضرت نے ان بعض اہل علم کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیا کوئی حرج نہیں ، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے فتاویٰ میں ہزاروں علما ہے کرام کے اس قشم کے شبہات پر سوالات ہیں جن کے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جوابات ہزاروں علما ہے کرام کے اس قشم کے شبہات پر سوالات ہیں جن کے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جوابات

00000 (F12) 00000

00000

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة الانعام، أيت:٥٧/ سورة يوسف، آيت:٤٠

مذہب ہیہ ہے کہ جب قائل کی مراد معلوم نہ ہواور تاویل کا اختال ہواگر چیہ ضعیف سے ضعیف احتال باقی ہوتو ایسے قائل کی تکفیر نہیں کرتے ، کف لسان کرتے ہیں جس کی بوری تفصیل حبر امت ، مند وقت حجۃ اللہ علی العالمين سركار مفتى عظم مندقدس سره نے اپنے رسالہ مباركه "الموت الاحمر" ميں تفصيل كے ساتھ بيان فرمايا ہے۔اب یہاں پر دواحمال ہیں اسازالاساتذہ علام فضل حق خیر آبادی قدس سرہ نے جمہور فقہا کے مذہب کے مطابق تکفیری ہے اور مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے مذہب تکلمین کے مطابق سکوت فرمایا۔اس کے نظائر کتب فقہ میں بکثرت ہیں ایک قول کے قائل کوایک عالم نے کافرکہااور دوسرے نے فرمایا کافر نہیں مگر حق یہ ہے کہ ہرمفتی اپنے علم کامکلف ہے ایک قول کسی مفتی کے سامنے پیش ہواوہ واقعی مفتی ہے اس پر اس نے حتی الوسع بوراغور وخوض کیااہے اس قول میں کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آئی نہ قریب نہ بعیر جس کی بنا پر قائل کو کافر کہا مگروہی قول دوسرے مفتی کے حضور پیش ہوا، آخیس اس قول میں کوئی تاویل سمجھ میں آگئی اور انھوں نے کف لسان فرمایا اس میں کیا استحالہ ہے۔ خود میرے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا حضرت علامہ مفتی احمد یار خال صاحب رطان الله تعالیٰ کے حضور حساب دیے اسلامات کے دن عوام الله تعالیٰ کے حضور حساب دیے جائیں گے اور محبوبان بار گاہ رب سے اپنا حساب لینے جائیں گے ایک بہت بڑے مستند مرجع فتاویٰ مفتی ہے سوال ہوا، انھوں نے جواب ارشاد فرمایا کہ قائل کافر ہو گیا پھریہی سوال میرے یہاں آیا میں نے تحریر کیا قائل کافر نہیں۔ عرف میں مزدوری وصول کرنے کو بھی حساب لینا بولتے ہیں کہتے ہیں حساب لینے گیا تھا۔ میرا حساب بے باق ہوگیا۔ میرا حساب ابھی باقی ہے ، اس لیے دوسرے جملے میں حساب لینے سے مرادیہ ہے کہ محبوبان بارگاہ اپنے اعمال صالحہ کی جزا حاصل کرنے کے لیے جائیں گے اس لیے اس قائل کو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے مگرایسے جملے سے احتراز لازم ہے اس طرح یہاں ممکن ہے کہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی ر الشخاطينية کواساعيل دہلوي کے گفريات ميں کسی تاويل کی گنجائش نه نظر آئی ہونہ قريب کی نه بعيد کی اس ليے انھوں ا نے تکفیر فرمائی اور مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو کوئی تاویل سمجھ میں آئٹی اس لیے کف لسان فرمایا، بخلاف دیا ہنہ کے طواغیت اربعہ کی کفری عبار تول کے کہ ان میں کسی بھی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں نہ قریب کی نہ بعید کی۔حتیٰ کہ ان عبار توں کار د شدیدان کی زندگی میں مسلسل ہو تار ہاانھوں نے جوابات بھی دیجے تاویلیں بھی کیں مگر حقیقت میں وہ تاویلیں نہیں تھیں تحریفیں تھیں اپنے کلام کے جومعنی بتائے ان معانی کا ان عبار توں ہے کوئی تعلق نہیں تھاجس کی قدر لے نصیل ''منصفانہ جائزہ'' میں ہے اس موضوع پر اس خادم نے تحقیقات

جلدسوم

(محمد نسيم مصباحي)

حصہ دوم میں فصل کلام کیا ہے۔اسے ملاحظہ کرلیاجائے۔مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا اساعیل دہلوی کے بارے میں جوار شاد ہے اس میں اس کا بھی احتمال ہے کہ دہلوی کی تومیشہور ہونے کی وجہ سے کف لسان فرمایا اور یہ سیجے ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے عہدیاک میں اساعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہوئی تھی جس کا ثبوت فتاوی رشیریوس:۱۸۵۱۸۴ کا سوال و جواب ہے۔ اگرچیکنگوہی صاحب نے اسے یہ کہ کر اڑا دیا بدعت کا ہے مگر سوال سے ظاہر ہے کہ اساعیل کی توبہ مشہور تھی مقام احتیاط میں کافر کہنے سے کف عوامی شہرت کافی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

● - حاجی امداد الله صاحب، تھانوی کی کفری عبارت پر مطلع تھے اس کا کیا ثبوت ہے؟ بلا ثبوت اسے کسے تسلیم کر لیاجائے ، حاجی صاحب مکہ معظمہ میں مقیم تھے اور تھانوی نے تھانہ بھون میں حفظ الایمان لکھی کس نے حاجی صاحب کو کتاب جائے و کھائی یا بتایا۔ پھراسی میں شبہہ ہے کہ تھانوی نے حاجی صاحب کی حیات میں حفظ الا بمیان لکھی تھی اس لیے کہ حاجی صاحب کا انتقال کا سااھ میں ہوا۔ حفظ الا بمیان کب لکھی گئی اس کا تسلیح پہتا ہے تک نہیں چل سکا۔حفظ الایمان کے دو نسخے یہاں ہیں سب پر تاریخ تالیف ۸ محرم ۲۹ساھ ہے جب کہ تھانوی صاحب ۱۳۹۲ھ میں اپنے مقر کو پہنچ چکے تھے اتنا طے ہے کہ یہ تاریخ غلط ہے مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے حفظ الا بمان کی اس عبارت پر ۱۳۲۰ همیں تکفیر فرمائی ہے اس سے ثابت کہ ۲۰۱۱ ه کے پہلے لکھی گئی تھی۔ چھانے والوں نے ایک کوچھ سے بدل دیااس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ١٩١٩ھ میں لکھی گئ ہے جب حاجی صاحب کی حیات میں "حفظ الایمان" لکھی ہی نہیں گئ تواس پرید کہنا کہ حاجی صاحب نے مطلع ہوتے ہوئے تکفیر نہیں کی ایک تفریحی بات کے سوااور کیاہے۔

اسی طرح بیر کہنا کہ حضرت مولانافضل الرحمن تنج مراد آبادی نے بھی تھانوی کی تکفیر نہیں کی بلکہ خلافت دی، بے محل ہے مولانا تنج مراد آبادی کا وصال ۱۳۱۳ھ میں ہوا اور بیطعی ہے کہ حفظ الایمان اس وقت تک لکھی نہیں گئی تھی۔واللہ تعالی اعلم۔

☑-جب لوگ قرآن مجید سے اختلاف کر سکتے ہیں تو یہ کیسے پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ کوئی حسام الحرمین سے اختلاف نہ کرے ہر کسی کو اختلاف کرنے کاحق ہے مگر جو بھی اختلاف کرے گاوہ بہر حال باطل پرست ہو گااس لیے کہ حسام الحرمین میں بنیادی طور پر دو باتیں مذکور ہیں اول ہیے کہ قاسم نانوتوی، رشیداحمہ کنگوہی،خلیل احمد اسبیٹھوی،اشرف علی تھانوی ضروریات دین کے منکر اور اللہ عزوجل اور رسول ہٹا تھا گیا گئے گتاخ ہیں اور ان لوگوں کی گتاخی ان کی کتابوں ہے ایسی ظاہر و باہرہے جیسے آفتاب نصف النہار اس سے انکار کرنا ٹھیک دو پہر میں سورج کے وجود سے انکار کے مرادف ہے دوسری بات بیہے کہ ضروریات دین میں سے

<sup>(</sup>١) شان حبيب الرحمٰن ، ضميمه، ص:٣١١، مطبوعه نعيمي كتب خانه ، پاكستان.

تم نے جمال کے پیچھے نماز کیوں پڑھی توزید کہتاہے کہ پہلے سے مجھے علم نہیں تھا کہ جمال نماز پڑھائے گا۔ میں پہلی صف میں کھڑا تھا کہ جمال نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گیا، جب کہ کسی نے جمال کونماز پڑھانے کے لیے نہیں کہاتھا۔ میرادل کہتاہے کہ میری نمازاس کے پیچھے نہیں ہوئی۔

الی صورت میں زید پر شریعت کاکیا ظم ہے؟

زید کی لؤک سے ایک سنی لڑ کے کی شادی طے ہے، لیکن اس معاملے کی وجہ سے کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ شادی کر دی جائے، کیوں کہ زید پر پہلے سے شک تھاکہ یہ بھی وہانی ہے، لیکن رشتہ داروں کے دباؤ میں آگر تحریری بیان دیا تھاکہ بریلوی سنی ہوں اور علاہے دیو بند کو کافر ہی مانتا ہوں ،لیکن ابھی تک وہابیوں سے میل جول، کھانا پیناوہ ابیوں کے ساتھ بر قرار ہے۔ایسی صورت میں کیا شادی روکر دی جائے یازید کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے شرعی کوئی تھم ہے،جس کے بعد زید کے یہاں شادی کرلی جائے شرعی احکام سے نوازیں تاکہ معاملہ حل ہوجائے کیوں کہ شادی جنوری کے اوائل میں ہونا طے ہے۔

وہانی نہیں کہاجاسکتا، سنی ہی ماناجائے گااگر چیہ وہ وہابیوں سے میل جول رکھتا ہو، اگر چیہ اس نے شرما عضوری میں وہانی کی اقتدامیں نمازِ جنازہ پڑھی ہے،اس کی وجہ سے وہ بدترین فاسق اور گنہ گار ہے جس کی وجہ سے اس پر توبہ فرض ہے۔ایسی صورت میں اس کی لڑکی سے نکاح سیجے ہے۔ داللد تعالی اعلم سار جمادی الاولی سام اص

# د بوبند بول کے سوال کامسکت جواب مسكوله: محمد تاج الدين نزد مسجد مقام سلم آباد، پوست مسبوره مسلع اورنگ آباد، بهار

سنت و جماعت کامعتقد ہوں اور اسی اعتقاد کی بنا پر اپنے خطوط یامضامین کی ابتدامیں ۷۸۲/۹۲ لکھاکر تا ہوں، چوں کہ احکام شرعی میں مجھے وست رس حاصل نہیں ہے، ایک دیہات کارہے والا ہوں اس لیے حصول علم کاکوئی ذریعہ بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن موٹے موٹے مسائل بزرگوں کی صحبت میں رہ کر معلوم کر لیا ہوں۔ اب پریشانی میہ ہے کہ میرے گاؤں میں کچھ سرپھرے لوگ رہتے ہیں جواپیے آپ کود یو بندی کہلاتے ہیں، بھی کبھار ان لوگوں سے مباحثہ بھی ہوجا تا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے بیہ سوال کیا ہے کہ اگرتم ۲۸۲/۹۲ دیستان ۷۸۲/۱۳۳۱ دیم ۷۸۲/۹۱ دین وحدیث کی روشنی میں پیش کر دو تو ہم تمھارے مسلک کے پیرو کاربن جائیں گے، لہذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیج

کسی ایک کاانکار یااللہ عزوجل یار سول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والا باجماع مسلمین کافرہے جس ہے انکار کی کسی کو جرأت نہیں \_ واللہ تعالیٰ اعلم \_

@ - من شك في كفره وعذابه فقد كفر. كم معنى كي توضيح سوال اول كي جواب ميس گزر چکی کہ مرادیہ ہے کہ دیابنہ کے بیہ طواغیت اربعہ قطعًا یقینا حَمَّا کافر ہیں جوشخص ان کے کفریات پر قطعی یقینی طور پرمطلع ہواور انھیں کافرنہ جانے وہ بھی کافرہے اس لیے کہ کافر کو کافر جاننامانناضر وریاتِ دین سے ہے اور انھیں کافرنہ کہناضروریات دین کاانکار ہوااور ضروریات دین کامنگر قطعی کافر۔اورییہ کفرکلامی والتزامی ہے۔ والله تعالى اعلم\_

🗨 - ایسے تمام لوگ آخیں کی رسی میں گرفتار اور کافرو مرتد ہیں اور خود اپنے قول میں متنافض - ایک طرف کہتا ہے کہ ریہ بہت خبیث عبارتیں ہیں۔ان عبار توں میں خباثت کس کے بارے میں ہے عبارتیں دیکھ کیجے۔اللہ عزوجل کے بارے میں ہے اور اس کے رسول شراہ اٹنا کی شان میں اللہ عزوجل اور رسول اللہ شراہ کی شان اقدس میں خببیث عبارتیں لکھنے والابھی اگر مسلمان ہے تود نیامیں کافر کون ہو گا؟ واللہ تعالی اعلم۔(۱) ٢٨ زوالحجه ٢٠١٠ه/١م ايريل ٢٠٠٠ء

جو شخص اینے سنی ہونے کا افرار کرے اور دیو بندیوں کی تکفیر پر دستخط کر دے

تووہ سنی مانا جائے گا

مسئوله: محمد عظم اشرفی، سهاگ بور ، ضلع شهر ول، مد هیه پر دیش، ۲۴ ر نومبر ۱۹۹۲ء

- کیا جگم ہے علما سے اسلام کا اس مسئلہ میں کہ-

زید کی بہن ہندہ کا انتقال ہوا توزید کا بھانجہ جو کہ علاے دیو بند کو کافر کہنے سے انکار کرتا ہے، علاے د یو بند کے کفریات جاننے کے بعد بھی اسی نے نمازِ جنازہ پڑھائی، جب کہ ہندہ نے ہم سے بار ہالوگوں کی موجود کی میں کہاتھا کہ میرالڑ کا جمال اگر چھے راستہ پر نہیں آتا ہے تومیری میت کوہاتھ نہ لگائے۔ کیکن مرنے کے بعد جمال نے ہاتھ تو در کنار نمازِ جنازہ پڑھائی اور کچھ سنی لوگوں نے اس کی اقتدامیں نماز پڑھی۔ مثلاً متوفیہ کا شوہراور بھائی جو کہ سنی بریلوی ہونے کا افرار تحریری طور پراس واقعہ سے پہلے کر چکے ہیں۔ زید سے بوچھا گیا کہ

(۱) یه فتویٰ حضور شارح بخاری قدس سره نے وصال سے ایك ماہ سات دن پھلے تحریر فرمایا ھے. (: مد نسیم مصباحی)

تقریر کا اختتام کیا۔ توکیا بکر کی اقتدامیں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں، شریعتِ مطہرہ کا کیا تھم ہے۔ قرآن وحدیث كى روشنى ميں جواب مرحمت فرماكر شكريه كاموقع عنايت فرمائيں \_عين كرم ہوگا-

بکر دہائی معلوم ہوتا ہے،اس کے پیچھے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابرہے حضور اقد س پڑلاٹٹا کلیٹر کے حاضر و ناظر ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے ، جیساکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ڈالٹنے گئے نے اپنے رسالے "سلوك اقرب السبل" مين لكهام- الله عزوجل كوحاضروناظركهناجائز نهين، شهيد وبصيركهناجابي- مشكوة میں بیر حدیث ہے کہ حضرت امام حسین وَثِلْ عَلَيْ كَا شَهادت كے وقت حضور اقد س مِثْلِ النَّهُ اللَّيْ كربلا میں موجود تھے اور شہداکے خون کوئیشی میں جمع فرمار ہے تھے، پھر بکروہانی سے بوچھے کہ حضرت امام حسین اللہ عزوجل کے نی کے نواسے تھے۔اللّٰہ نے ان کو کیوں نہیں بچالیا۔ پھر حضرت مجیٰی وزکریاعلیہماالسلام اللّٰہ عزوجل کے جھیج ہوئے پیغیر تھے، یہود بوں نے اخیس شہیر کر دیا۔اللّٰہ تعالیٰ نے اخیس کیوں نہیں بچالیا۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

### د بوبند بول کے ایک معارضہ کا جواب مسكوله: غوث خان سپر سوفت فيش ماركيك، ١٠٨٠،١٠٠٠م بوند، كوا

- ہم نے فقط آپ سے اتناسوال کیا تھا کہ زید بزرگوں سے اولاد وغیرہ مانگتا ہے، جب کہ عمروشدت ہے مخالفت کرتاہے اور اسے شرک فی الصفات تصور کرتاہے تو بتائیں کہ کیا یہ شرک فی الصفات ہے یانہیں۔ اس طرح بزرگوں سے طلب کرنا جائزہے یانہیں توآپ نے تقییم شروع کر دی۔ اب توعمرو مزید اعتراض کررہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تواس ذاتی اور عطائی تقسیم ہی کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے پہلے آپ اس تقسیم کا ثبوت حضور اقد س پیش کرواور واضح الفاظ میں تابعی یاائمہ اربعہ میں ہے کسی سے پیش کرواور واضح الفاظ میں دکھاؤ کہ حضور اقد س ﷺ نے خدا کے علاوہ بزرگوں سے اولاداور بیاری سے شفاوغیرہ کے سوال کی تعلیم دی ہے یا صحابی، تابعی یا ائمئة اربعه میں سے کسی نے اپنے چاہنے والوں کو کہا ہے میں بزرگ ہوں یا فلال بزرگ ہے جاؤ اس سے اولاد مانگ لو دوسرااعتراض میرکر تا ہے کہ اس تقسیم سے تومعلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کوخالق، رازق عطائی کہ سکتے ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ ان کا تین اعتراض ہے:(۱) ذاتی اور عطائی تقشیم کا ثبوت (۲) واضح الفاظ میں اولاد وغیرہ مانگنے کی تعلیم (۳) بزرگوں کورازق عطائی کہ سکتے ہیں یانہیں؟ لہذادر خواست ہے کہ تینوں سوالات کے جوابات سے نوازیں کرم ہوگا۔

صورتِ حال سے واقف فرماکر عنداللّٰد ماجور ہوں۔ بینواو توجروا۔

د یو بند یول سے مباحثہ اس طرح نہیں کیا جاتا، آپ ان سے صرف دوسوال سیجیے اور ان سے کہ دیجے کہ خود جواب نہ دے سکیس تواپنے مولو بول سے بوچھ کر جواب دیں۔ایک شخص روزانہ بعد نمازِ فجربیھ کرایک مارہ تلاوت کرتاہے، یہ نواب کا کام ہے یا گناہ کا ہے۔اگر گناہ کا ہے تو کوئی بات نہیں اور اگر نواب کا ہے تووہ بتائیں کیا حضور اقدس ﷺ نے روزانہ بعد نمازِ فجر بیٹھ کر تلاوت کی ہے۔اگر کی ہے تواس کا حوالہ مع نام کتاب اور صفحہ پیش کریں۔ سارے دیو بندی اپنے مدر سول میں جو کتابیں پڑھاتے ہیں، یہ کتابیں پڑھانا ثواب ہے یا گناہ۔اگر گناہ ہے تو دیو ہندی جانیں ، اور اگر ثواب ہے تو بتائیں کیا حضور اقدس ﷺ نے بیہ کتابیں پڑھیں یا پڑھائی ہیں۔اگر پڑھی یا پڑھائی ہیں تواس کو حوالہ مع نام کتاب اور صفحہ۔ دیو بندی اس کا جواب جو دیں وہ آپ میرے پاس لکھیں ، اسی سے میں ان اعداد کا لکھن<sup>ا شخ</sup>سن ہونا ثابت کر دوں گا۔ دبو بندی بہت ضدی اور مع**اند** قوم ہے،جب تک ان کی گردن نہیں نائی جاتی، گم راہ گردی سے باز نہیں آتے۔واللہ تعالی اعلم۔

١٥ر جمادي الآخره ١١٨١٥

فرق باطله

ایک دابویندی کے اعتراض کامسکت جواب مسئوله: محد بدر الدين احد، محله عمر منح، مقام و بوست بلتهر ارود، شلع بليا، بويي - ٢٥ رجمادي الآخره ١٣١٣ه

۔ کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیانِ شرع متین مسَلاَ ذیل میں کہ:

زید میلا دیاک میں لوگوں سے خطاب فرمائتے ہوئے بیان کیا کہ حضور بڑاٹنا گیڑ حاضرو ناظر ہیں اور حضور قبرمیں تشریف لاتے ہیں اور فرشتہ منکر نکیر مردے سے سوال کرتے ہیں۔ تیسراسوال ما کنت تقول فی هذا الرجل يعنى اس مردك بارك مين تمهاراكيا خيال ہے؟ مُرده اگر مومن ہے توجواب ديتا ہے" هو محمد رسول الله" المخضرا بن خطابت ختم كرنام بعده بكركو خطابت كے ليے بلايا كيا جومسجد كے امام بيں۔ بکرنے دوران خطابت کہاکہ حضور ﷺ کے لیے حاضرو ناظر کہنا یا مجھنازیبانہیں دیتا، بلکہ حضور پریہ بہتانِ عظیم ہے۔حاظروناظراللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے اس لیے کہ رسول اگر حاضرو ناظر ہوتے توکر بلامیں امام حسین کو شہید ہوتے وقت کیوں نہیں بچالیے حضور کے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے کیوں حضور کے نواسہ پراننے ظلم وتشدو ڈھائے گئے اور آپ دیکھتے رہے ، کیول نہیں بچالیے اور حضور قبر میں تشریف نہیں لاتے ، ان کواتی فرصت کہال نے کہ قبر میں تشریف لائیں۔ فرشتے انھیں ساری خبریں پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کہتے ہوئے بکرنے

رواج ڈالتے ہیں،عرس قائم کرنا،غیر شرعی فاتحہ خوانی قبروں سے مرادیں مانگناان کو حاجت روآمجھناوغیرہ وغیرہ امور کے مرتکب ہیں جوان کی کتب، تقاریر وعمل سے ظاہر ہیں اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے بدعتی علما کو اليخ يهال بلانا،ان سے تقرير كرانا،ان كى تعظيم كرناشر عاكيسا ہے؟ بينواو توجروا۔

جواب مفتى شهر بهوپال

صورت مسکولہ میں بریلوی وبدعتی علما جو ان امور کے مرتکب ہیں سے سب چیزیں گناہ، فسق، بدعت ہیں۔اور شرک تک پہنچانے والی ہیں۔اہل حق کو کافر قرار دینا،اہل تبلیغ کو مسجدوں سے نکالنا،قبروں سے مرادیں مانگنا شرعًا ناجائز اور حرام ہے ایسے بدعتیوں کی تعظیم کرناان سے تقریریں کرانا دین ومذہب کے منہدم کر وینے کے مترادف ہے کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام.

کہ جس نے کسی برعتی کی تعظیم کی گویااس نے دین اسلام کو ڈھادینے پر معاونت کی۔لہذاایسے لوگوں کی تقاریرنه کرائی جائیں اور نه سنی جائیں اور نه ہی ان کی تعظیم کی جائے۔ والله اعلم بالصواب مفتى شهر بهو پال.

حضور شارح بخارى قدس سره كاجواب

بھوپال کے دیو بندی جماعت کے مفتی صاحبان کا فتویٰ نظر سے گذراجس پر دیو بندی جماعت کے مفتی شہر بھوبال اور نائب مفتی اور دارالقصنا کے قاضی صاحبان کے بھی دستخط ہیں یہ فتویٰ حقیقت میں فتویٰ نہیں طعنوی ہے۔عوام کو گمراہ کرنے اور عوام میں انتشار پھیلانے کی ایک ناکام کوشش ہے ان مفتی صاحبان نے حقیقت پر پردہ ڈالنے،عوام کو فریب دینے کی بوری کوشش کی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں اہل حق کو کافر قرار دینا، اہل تبلیغ کومسجدوں سے نکالنا، قبروں سے مرادیں مانگنا شرعا ناجائز وحرام ہے۔ان مفتی صاحبان نے اس فقویٰ میں اپنے کواہل حق قرار دیا تھیں ذرا بھی شرم نہ آئی کہ انھوں نے اپنی کتابوں میں حضور اقد س مٹل اللہ اللہ ا شان اقدس میں ایسی تھلی ہوئی توہین کی ہے کہ جس کی جرأت آج تک سی ہندو،مجوسی یہودی کو بھی نہ ہوئی۔اس جماعت کے تحکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمیان کے ص:۸۸ پر حضور اقدس ﷺ کے بارے میں لکھا:

"اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب توزید، عمر، بکربلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم

کے لیے بھی حاصل ہے۔"

اب آپ استفتاکی حدود سے باہر ہوکر مناظرانہ سوالات پر اتر آئے ہیں۔اگر واقعی آپ طالب حق ہیں تو مجد دِ عظم اعلیٰ حضرِت امام احمد رضاقیدس سره کارسالهٔ مبارکه "الامن وانعلیٰ" کا مطالعه کریں، اس **میں آپ کو** آپ کے ہر سوال کامکمل، کافی وافی جواب مل جائے گا۔اب آپ عمروسے یہ بوچھیے کہ وہ اگر ذاتی عطائی کافرق نہیں مانتا تو بتائیے اللہ عزوجل کے اسامے حسیٰ میں ہے ، حفیظ ، علیم ، سمیع ، بصیم اور خود قرآن مجید میں ہے کہ سيرنابوسف عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا ب: "انَّى حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ""()

خبارسو

اور الله عزوجل نے ہرانسان کے لیے فرمایا:

"فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا - (٢) " توجم نے اسے سنتاد كيتاكرديا -

توكيا حضرت بوسف عليه الصلوة والتسليم الله كے شريك ہيں اور كيا ہر انسان الله كا شريك ہے؟ نيز حضرت عيسلي عليه الصلوة والتسليم نے آر شاد فرمايا:

میں تمھارے لیے مٹی کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ

فرق باطله

" أَنِّي آخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ

کیا حضرت عیسلی علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اللہ کے شریک ہیں۔اگر نہیں اور ہر گزنہیں ، پھریہاں کیوں شرک لازم نہیں آتا۔ چو جواب عمرو کا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ حدیث میں فرمایا: وواطلبُوا الحاجاتِ عِندَ حِسَانِ الوُجُوه "(م) حسان الوجود سے محبوبان بارگاہ مراد ہیں۔ اگر انھیں کوئی قدرت نہیں توان کے پاس حاجت طلب كرنے كا حكم كيوں ديا كيا۔ والله تعالى اعلم۔

> ایک بھویالی فتویٰ کارد مسئوله: مولاناوجودالقادري، آستانه رباني، متن ماركيث، صدر بازار، جبل بور (ايم يي)

عبدالحفيظ خال، ناريل كھيڙه، بھوپال

و جریاوی علما ہے اہل حق علماہے کرام و جماعت اہل سنت و جماعت کو کافر قرار دیتے ہیں تبلیغیوں کواپنی مسجدوں سے زکال کر مسجدوں کو دھوتے ہیں ، نیز شرک وبدعات کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کا

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سوره يوسف، آيت:٥٥

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة الدهر، آيت: ٢

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة آل عمران، آيت: ٤٩

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان لابن حجر، ٢/ ٨٠٥

ان دونوں عبار توں سے واضح ہے کہ تبلیغی جماعتِ کا مقصد دیو بندی مذہب پھیلانا ہے،اس لیے ان کو مجدوں میں آنے دینا جائز نہیں اور اگر بے حیائی سے تھس آئیں توان کو مسجدوں سے نکالنا واجب جیسا کہ صور اقدس شائلا ﷺ نے منافقین کو جمعہ کے دن عین خطبہ کے وقت نام لے لے کر مسجد سے نکالا۔(۱) رہ گیا قبروں سے مد دمانگنا توبیان بھوپالی مفتیوں کافریب ہے، قبروں سے کوئی مد دنہیں مانگتا۔ قبر توزیین کے اس ھے کانام ہے جہاں مردہ دفن ہوتا ہے۔ مٹی، کنگر، پتھرسے کوئی مد دنہیں مانگتا۔ ہاں انبیا سے عظام اور اولیاے کرام سے اہل سنت ضرور مد دما نگتے ہیں اگر چہ وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں ان کے مزارات پر عاضر ہوکران سے استعانت کرتے ہیں اور بیر نہ حرام ہے اور نہ ناجائز بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ڈالٹھائٹیے نے مشکوۃ کی شرح میں حجۃ الاسلام امام غزالی قدس سرہ کا بیہ ...

ارشاد تقل فرمایا ہے: من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته. (۲) جس سے حیات ظاہری میں مردمانگی جاسکتی ہے، اس سے اس کی وفات کے بعد مد دمائلی جاسکتی ہے

ان بھویالی مفتیوں میں ہمت ہے توکہ دیں کہ حضرت امام غزالی اور حضرت شیخ محدث دہلوی بھی کافرو مشرک ہیں، مگران کو کہتے کیا، دیر؟ ان بھوپالی مفتوں کا بنیادی عقابدہ یہی ہے کہ سوائے ان کی ٹولی دیو بندی جاعت کے سارے جہاں کے مسلمان اگلے پچھلے سب کافرمشرک گمراہ بددین ہیں۔

خلاصہ سے کہ بھوپالی مفتیوں اور قاضیوں کا مذکورہ بالا فتوکی گمراہ گردی کا پلندہ ہے۔ مسلمانان اہل سنت اس پردھیان نددیں اور نہ آئدہ ان سے فیوی لوچیں نہ ان کے فتوی پر عمل کریں، یہ مفتی صاحبان کم راہ، مراہ كربددين شاتم رسول كافرومرتدبين جولو كفصيل جاننا جابتا بين وه المصباح الجديداور منصفانه جائزه كالمطالعه

فاتحه درود کرنے کرانے پراسلام و کفر کا مدار نہیں مسئولہ: محر عمر بھائی کیراف رولیکس کمپنی ۹۲،۳۵ سی جن علی باباسٹریٹ کلکته، ۷۰۰۰۰

کیا فرماتے ہیں علاے دین اس مسلہ میں کہ ایک جگہ چہلم کی دعوت کے لیے اکٹھا ہوئے۔

(۱) صاوى شريف

(٢) حاشية مشكوة، ص:١٥٤، باب زيارة القبور، مجلس البركات

فرق باطله اس عبارت میں تھانوی صاحب نے حضور اقدس مٹالٹیا گاڑ کے علم پاک کو زید، عمر، بکر یعنی آمرے غیرے بیّا هو، نقو، خیرے حتیٰ کہ بچوں اور پاگلوں حدیہ ہے کہ جانوروں کتے ، سور ، چوہے جھمچھوندر کے خسیس و کم ترعلم کے ساتھ تشبیہ دی ہے یاان کے برابر بتایا ہے دونوں صور توں میں حضور اقد س ﷺ کا کا کا کا کا محلی ہوئی اور صریح توہین ہے اور اس پرامت کا اجماع ہے کہ حضور اقد س بٹالٹیا گیے گی شان اقد س میں اونی سی گتاخی کرنے والا کافرومر مذہے۔وہ بھی ایساکہ جواس کی اس گشاخی پرمطلع ہوکرانھیں مسلمان جانے کافر نہ مانے وہ بھی

درر ، غرر الاشباه والنظائر ، شفااور اس کی شروح ، در مختار ، ردالمختار وغیره سب میں اس کی تصریح ہے اس وجہ سے علمامے حل و حرم ، عرب و عجم ، ہند و سندھ نے تھانوی صاحب اور دوسرے دیو بندی مذہب کے پیشواؤں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ حضور اقدس ٹرالٹا ٹیا گئے گی شان اقدس میں گتاخی کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں۔ یہ بھویال کے دیو بندی جماعت کے قاضی اور مفتی صاحبان شاتمان رسول مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ کو چوں کہ اپناامام و پیشوامانتے ہیں اس لیے بیرسب کا فر مرتداسلام سے خارج ہیں نہ ان سے فتویٰ پوچھنا جائزنہان کے فتویٰ پر عمل کرناجائز۔

ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

بغیرعلم کے فتویٰ دیے خود بھی گمراہ ہوئے اور افتوا بغير علم فضلوا واضلوا. (١) دوسرول کو بھی گمراہ کیا۔

رہ گیا تبلیغی جماعت کومسجد وں سے نکالنابہ حرام و گناہ نہیں بلکہ ہرسنی مسلمان پرواجب ہے اس لیے کہ تبلیغی جماعت دلو بندیت ہی پھیلانے کے لیے قائم کی گئی ہے۔اس جماعت کے بانی مولوی الیاس نے خود کہا: ظہیرالحن میرا مدعا کوئی پاتانہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلوۃ ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ ہرکز تحریک صلاة نہیں۔ میال ظهیرالحن ایک نئ قوم پیدا کرنی۔(۲)

انھول نے خود میراعتراف کیاہے۔

مولانا (اشرف علی) تھانوی نے بہت بڑا کام ہے میں چاہتا ہوں کہ طریق کار میرا ہواور تعلیمات ان کی

<sup>(</sup>۱) ترمذي شريف، جلد: ۲، ص: ۹۰، ابواب العلم

<sup>(</sup>۲) دینی دعوت، ص:۲۰۵

<sup>(</sup>m) الملفوظات، مولانا محمد الياس

کون سے دیو بندی کافرہیں اور کون سے نہیں مسكوله: سليمان اختر وامتياز احمد، بوره صوفي، مبارك بور ضلع عظم گڑھ (بولي)

و منجانب زین العابدین بوره صوفی ایک استفتانظر سے گزراجس سے پیبات عیاں ہوئی کہ دیو بندی، وہائی، غیر مقلد وغیرہا کافر ہیں۔ یہ امر حسام الحرمین میں مذکور ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ہم نے بارہا بازگشت ساعت کی ہے کہ دلوبندی وغیرہ کافرو مرتد ہیں، لیکن ہم نے آس پاس رہنے والے دلوبندلوں کی حرکتوں اور خیالات کا مشاہدہ کیا تواضیں کلمہ گویایا، اور اِپنے علم کے مطابق اندازہ ہواکہ بیالوگ سنی مسلمان ہیں۔البتہ بعض فقہی مسائل میں یقینیاتضادہے۔اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یاد آیا کہ جس مسلمان میں ایمان کے اجزا پائے جاتے ہیں اسے ہم کافر نہیں گردان سکتے۔ یہ سوچ کر اضیں مسلمان خیال کیا اور ان سے تمام قسم کے روابط و ضوابط قائم رکھے ۔ اضیں خیالات کے پیشِ نظر شادیاں بھی کیں۔ مثلاً ہماری دادی د یو بندی تھیں۔ ہماری موجودہ بوڑھی اور لاچار و بیار مال بھی د یو بندی ہیں۔ ہماری بہنیں بھی اتفاقی طور سے د بوبندی سے منسلک ہیں۔ ہماری پھو پھی جس کے آٹھ بیچے ہیں (بشمول تین لڑکے جوان) بھی د بوبندی سے منسلک ہیں۔ موجودہ استفتا کے متعلق بار آور کرانے پر ہماری پھو پھی کا جواب ہے کہ میرے شوہر برملی سنی ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور میں اپنے باپ کے مسلک بریلی سنی پر قائم رہوں گی۔ہم نے بتلایا کہ وہ گتاخِ رسول ہیں توجواب ملاکہ میں اپنی اٹھائیس سالہ از دواجی زندگی میں اپنے شوہر کوایسے گناہ کا مرتکب بھی بھی نہیں پایا۔ میرے شوہر مجھ سے بھی زیادہ نبی آخر الزمال سے عقیدت رکھتے ہیں۔ میرے شوہر میں تمام ایمانی اجزاموجود ہیں۔انھوں نے بھی بھی نماز ترک نہیں کی۔قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔غلطیاں اور لاپرواہیاں تومجھ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور اس اٹھائیس سالہ زندگی کومیں نے بہت خوشگوار ماحول میں گزاراہے۔اللہ تعالی سب کوابیا ہی محبت کرنے والا شوہر دے۔ میں توانھیں کے نکاح میں ر ہوں گی۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں جو دسیوں سال سے امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کی والدہ د بو بندی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی زوجہ بھی د بو بندی۔ ان کی امامت میں اداکی گئی نمازوں کا ہم کیاکریں۔ ہمارے علاقے میں ہزاروں لڑکے اور لڑکیوں کارشتہ دیو بندیوں اور غیر مقلدوں سے وابستہ ہے،ان میں بعض لوگ بچاس اور ساٹھ سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ہم لوگ ان کاکیاکریں۔

● دیوبندی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو علما ہے دیوبند مولانار شیر احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانو توی، مولانا

فرق باطله صاحب خانہ نے کہا کہ میں عام مسلمانوں کی دعوت کروں گا۔ ایک شخص نے بوچھا کہ وہابیوں کو کیا کروگے۔ دوسرے نے کہا کہ وہابیوں کو نہیں بلائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہابیوں کو بھی بلائیں گے۔ انھوں نے وہابیوں کو بھی دعوت دے دی۔اس پر ایک سنی عالم کو بھی بلایا گیا۔ انھوں نے دعوت میں شرکت کی اور جس تخص نے انکار کیا اس کو بھی دعوت میں شریک کر لیا اور کہا کہ وہانی فاتحہ کا اگر کھاتے ہیں توبلانے میں کوئی حرج نہیں، کیا ہماراوہا بیول سے فاتحہ کا جھگڑا ہے۔ بینوا توجروا۔

فاتحہ درود کرنے کرانے پراسلام و کفر کا مدار نہیں ہے ، اصل بنیادی اختلاف ہے جس کے تحت یہ کافرو مربتہ ہیں اور کافرو مربتہ کی تعظیم بلا شبہہ ناجائز و حرام۔ دعوت میں بلانے سے لامحالہ ان کی تعظیم کی جائے گی جو ازروے شرع قطعًا جائز نہیں۔ وہائی دیو بندی غیر مقلد ان سب نے شان رسالت میں کھلی گـتاخی کی جس پر علماے حرمین شریفین نے کفر کا فتوی صادر فرمایا۔ اور ساتھ ہی ہے بھی لکھ دیا:

"من شك في كفره و عذابه فقد كفر." جوان ك كفروعذاب مين شكرك

اور جوان کے کفر پرمطلع ہوکر کم از کم انھیں مسلمان ہی جانے وہ بھی کافر۔ان کے گتاخانہ عقائد جوان کی ہی کتابوں سے ظاہر ہیں۔ کہ ان کے بنیادی عقائد کیا کیا اور کیسے کیسے ہیں ، کہیں بیہ لکھتے ہیں کہ حضور مرکز مٹی میں مل گئے ، کہیں لکھتے ہیں کہ حضور کوا تناعلم تھاجتنا زید و عمر کو ہے ، کہیں لکھتے ہیں کہ خداوند قدوس جھوٹ بول سكتام ـ نعوذ بالله من ذلك.

جس نے یہ کہاکہ جب وہالی فاتحہ کا کھانا کھا تاہے تواسے بلانے میں کوئی حرج نہیں،اس نے غلط فتویٰ دیا،خود کم راہ ہوااور دوسروں کو بھی تم راہ کیا۔وہانی پیٹ کے بندے ہیں، جہاں کھانایاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ان کواپنے یہاں بلاناتوبرى بات ہے كہيں بھى ان كے ساتھ كھانا بيناحرام وگناہ ہے۔بدمذہبوں كے بارے ميں فرمايا كيا:

نہان کے ساتھ کھاؤ، نہان کے ساتھ پیو نەان كے ساتھ نشست وبرخاست كرو\_ "لا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم."(٢)

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج:٦، ص:٣٧٠، باب المرتد، مطبع زكريا. (۲) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٢٢

ہے جوتمام غیرمسلموں کا ہے۔

 ◄ ره گئے وہ د نو بندی جو د نو بندی بزرگوں کی گفری عبار توں پر مطلع نہیں، سنی د نو بندی اختلافات کو نیاز فاتحہ تک محدود جانتے ہیں، وہ چول کہ کافرنہیں،اس لیے ان کے ساتھ نکاح سیجے ہے۔اگرچہ بیدلوگ بھی م راہ ضرور ہیں، اس لیے یہ ہم اہلِ سنت کو بدعتی، گمراہ کہتے ہیں اور جو کسی مسلمان کو ہلا وجہ شرعی کم راہ بدعتی کھے وہ خود کم راہ ہے۔ حدیث میں ہے: "فقد باء باحدهما" جس نے سی کو کافریا فاسق کہا اور وہ حقیقت میں كافريافات نہيں تو كہنے والا خود كافريا فاسق ہے۔ اور ايساكم راه جس كى بدمذ ہبى حدِ كفر تك نه يېنچى ہوكى ہواس سے زکاح میچے، خواہ وہ مرد ہویا عورت، مگر چوں کہ بدمذہب سے میل جول، دوستی، یارانہ جائز نہیں اس لیے ایسے دیو بندیوں سے بھی بیاہ شادی ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔اس لیے کہ شادی کے بعد میل جول، دوسی، یاراندلازم ہے۔

حدیث میں برمذ ہبوں کے بارے میں فرمایا گیا:

۔ اپنے کو ان سے دور رکھوان کو اپنے سے دور رکھو کہیں تم افتنہ میں نہ ڈال دیں، کہیں تم کو گم راہ نہ کر دیں۔ "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم."(۱)

دوسری حدیث میں فرمایا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم (٢)

نہ ان کے پاس اٹھو بلیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیواور نہان کے ساتھ شادی بیاہ کرو، نہان کے ساتھ نماز پڑھو، نہان کی نمازِ جنازہ پڑھو۔

 □ ہے جے کہ حضرت امام اعظم ڈیٹائے کا یہ قول ہے کہ جس مسلمان میں ایمان کے اجزا پائے جائیں اسے ہم کافر نہیں گردان سکتے، لیکن آپ نے مسلمان کی شرط پر غور نہیں کیا۔ کیا جو شخص حضور اقد س ﷺ کی توہین کرے وہ مسلمان ہے اور اگر آپ کی مرادیہ ہے کہ جواپنے آپ کومسلمان کیے ، خواہ حقیقت میں ہویانہ ہوتو یہ غلط ہے۔ کیا قادیانی، اور رافضی اپنے آپ کومسلمان نہیں کہتے ؟ کیاان میں ایمان کے اجزانہیں پائے جاتے؟ بوری بات بیہ ہے کہ جو مخص اپنے آپ کو مسلمان کہے ، کلمہ پڑھے، مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھے اس کومسلمان ہی کہیں گے جب تک اس سے کوئی کفرصادر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کومسلمان کھے، مسلمانوں کے سارے معمولات اداکرے ،لیکن اس سے کوئی گفر سرز د ہووہ مسلمان نہیں کا فرہے۔

(١) مشكوة شريف، ص:٢٧، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات.

(٢) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٣٣٢، السنة لابن عاصم، ج:٢، ص:٤٨٣.

خلیل احمدا نبیستهی، مولاناانشرف علی تھانوی وغیرہ کواپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں۔ آدمی اسی کواپنا بزرگ اور پیشوا مانتا ہے جس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ان علماہے دیو بندنے اپنی کتابوں میں حضور اقدس بڑا تا اللہ کا شان اقدس میں تھلی ہوئی گستا خیاں کی ہیں۔جس کی قدرے تفصیل آج سے ساٹھ سال پہلے جلالۃ انعلم حافظ ملت قدس سرہ العزیز نے اپنی مشہور کتاب "المصباح الجدید" میں تحریر فرما دی ہے۔ سائل اس کا مطالعہ کرے۔ یا پھر ہماری کتاب "منصفانہ جائزہ" پڑھے۔اختصار کے پیشِ نظر دیو بندی بزرگوں کی صرف ایک عبارت تحرير كرربا هول\_

جلدسو

مولانااشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے ص: 2 پر لکھاہے:

پھر یہ کہ آپ کی ذاتِ مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیجے ہو تو دریاف طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یاکل غیب۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی ہی کیا محصیص ہے ایساعلم غیب توزید، عمر، بکربلکہ ہر صبی (بیج)، مجنون (پاگل)، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی

اس عبارت میں ان بزرگ نے حضور اقدس شاہلیا گئے کے علم پاک کو ہر کس و ناکس یہاں تک کہ بچوں پا گلول اور حدیہ ہے کہ جانوروں ، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی یاان کے برابر بتایا۔ دونوں صور توں میں حضور اقد س ﷺ کی شدید توہین ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی توہین کرنے والا کافرہے ، ایساکہ جو اس توہین پرمطلع ہوکراسے کافرنہ جانے وہ خود کافر۔ درر، غرر، الاشباہ والنظائر، درِ مختار وغیرہ میں تصریح ہے : "من شك في كفره و عذابه فقد كفر. "(1)

● اب جو د یو بندی عوام یا خواص اینے د یو بندی بزرگوں کی اس قسم کی عبار توں سے باخبر ہیں وہ بلا شبہہ کافرومرند ہیں،اس لیے کہ ان کفری عبار تول سے باخبر ہونے کے باوجود پھر بھی ان کواپنابزرگ اور پیشوا مانتے ہیں تواس کاصاف مطلب ہے کہ بیران کے ہم عقیدہ اور گستاخ رسول ہیں۔

● رہ گئے وہ دیوبندی عوام جو دیوبندی بزرگوں کی کفری عبار توں سے باخبر نہیں، ان کی ظاہری حالت کودیکھ کریاسی وجہ سے ان کواپنا بزرگ اور پیشوامانتے ہیں وہ کافٹ رنہیں اور زیادہ تر دیو بندی عوام اسی

۔ وہ دیو بندی جو دوسری قشم کے ہیں ان سے بیاہ شادی حرام و گناہ، ان کا ذبیحہ مردار، ان کا حکم وہی

<sup>(</sup>١) درِ مختار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطبع زكريا، ديو بند

فرق باطليه

فرق باطله

ند کورہ بالا باتیں خواہ کوئی دیو بندی قاسمی کیے یا کوئی سنی رضوی، بالکل حق اور صحیح ہیں جس پر دلیلِ قاہرہ مجددِ اظلم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال قدس سرہ نے اپنی تصانیف جلیلہ میں قائم فرما دیا ہے۔ جس کے جواب سے مخالفوں کی بوری برادری آج تک عاجز ہے اور قیامت تک عاجزر ہے گی۔ آپ اگر تحقیق حق چاہتے میں توصرف ایک کتاب کا مطالعه کریں۔"الامن والعلیٰ" یا پھر مفتی احمد یارِ خال صاحب مرحوم کی کتاب "سلطنت مصطفیٰ" کا مطالعہ کریں، آپ کی تسلی ہوجائے گا۔اس عقیدے میں کسی طرح بھی کہیں سے اللہ کی شان گھٹانے کا دور دور تک شائبہ بھی نہیں۔ بلکہ اس عقیدے میں اللہ عزوجل کی عظمت و شان کا وہ روشن بیان ہے کہ خدا پرستوں کی روح جھوم اٹھتے۔ ذراغور سے پڑھیے بہارِ شریعت حصہ اول، ص:۲۲ ، ابتدائی میں ہے حضور اقد س ﷺ اللہ عزوجل کے نائب ہیں، تو یہیں سے اس کی تم راہ گردی کی جڑکٹ گئی کہ اللہ کی شان گھٹایا۔ آپ خود سوچیں نائب کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے یا نائب بنانے والے کا۔ نائب کا اختیار زیادہ ہوتا ہے یا نائب بنانے والے کا۔تھوڑی سی عقل والا بھی کیے گاکہ مناب، لیعنی نائب بنانے والے کا مرتبہ اور اختیار بدر جہا افضل اوراعلی ہوتا ہے۔آگے اس عبارت میں ہے، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سواکسی کے محكوم نہیں۔اس نے بالکل واضح کر دیا کہ حضور اقد س بڑا نتایا گیا کو اس عقیدے میں اللہ کا محکوم بتایا گیا تواللہ عزو جل كامرتبه كهٹا يابڑھا؟ ادنى سى عقل والا بير ماننے پرمجبور ہوگاكہ اس عقيدے ميں الله عزوجل كو حضور اقد س ﷺ علی اور اولی تایا گیاہے۔ کیوں کہ اللہ کو حضور کا حاکم مانا اور حضور کو اللہ کامحکوم۔ اس عقیدے سے اللہ عزوجل کی بیعظمتِ شان ظاہر ہور ہی ہے کہ جب اللہ کے نائب اور اس کے محکوم اسنے قدرت، عظمت والے ہیں توجس اللہ نے آخیں نائب بنایا، جوان کا حاکم ہے، آخیس ساری قدرت واختیارات عطافرمایا ہے۔وہ کتنا باعظمت وباقدرت ہوگا،اسی صفحون کواس آیتِ کریمہ میں بیان فرمایا گیاہے:

" هُوَ الَّذِي كَى أَرْسَلَ رَسُولَكُ بِالْهُلَى وَ اللّٰهِ وَ صَلَى اللّٰهِ وَ صَلَى اللّٰهِ وَ صَلَى اللّٰه دِيْنِ الْحَقِّ "(1)

حي ولكن الوهابية قوم لا يفهمون. والله تعالى اعلم

اب عقیدهٔ مذکوره کی تائید میں بے شار احادیث میں سے چند احادیث سنے:

مندامام احمد، بخاری مسلم، نسائی، دارمی وغیره کتب احادیث میں بیه حدیث ہے، واللفظ للبخاری کم حنور 

(١) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت:٣٣

"تفسير درمنثور" ميں ہے كہ كھے كلمه پڑھنے والے اپنے آپ كومسلمان كہنے والول نے بيك وياتھا: فلال میدان میں ہے۔انھیں غیب کی کیا خبر؟ بواد فلان وما يدريه بالغيب."

اس پراللہ عزوجل نے ان کے بارے میں فرمایا:

"قد كفرتم بعد ايمانكم" مومن بونے كے بعدتم كافر بوگے آج سے ساٹھ سال پہلے حافظ ملت ڈائٹٹٹائٹٹے نے مبارک بور واطراف کے سارے افراد کو بتادیا قا اور پھر وقتاً فوقتاً بعد میں فرماتے رہے کہ دیو بندیوں سے نکاح جائز نہیں۔ پھر بھی لوگ نہیں مانے،اس کاعلاج سی کے پاس کیا؟ بیرامام صاحب جن کی والدہ دیو بندی گھرانے کی ہیں اور ان کی بیوی بھی دیو بندی گھرانے **ک** ہیں۔آپ دریافت کر کیجیے ، یہ دونوں خاتون د بو بند بوں کی ان گستاخانہ عبار توں سے واقف نہیں ہول گی **اور نہ** سنیوں کو گم راہ برعتی جانتی ہوں گی۔ پھر کیااعتراض؟ واللہ تعالی اعلم۔

د یو بند بوں کے ایک فریب کی پر دہ دری۔ حضور شالتی ایم کے اختیارات کا بیان مسئوله: محدالیاس رضوی ، مورلینڈروڈ ، شیرین ، منزل ،اے ۱۹۳۰ ، مبئی

سے میں ممبئی میں ایک د رویندی قاسمی عالم کی تقریر سن رہاتھا تواس نے حضور اقد س بڑا تھا گئے گئے کی شان کواور اختیارات کو بڑھاتے ہوئے اور اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہوئے ایسی ایسی باتیں بیان کیں کہ میں مجل گیاہم اہل سنت ایساعقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔آپ بتائیے کہ ایساآدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟اس کی تقریریہ ہے:

حضور الله عزوجل کے نائب مطلق ہیں تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا جو چاہیں کریں، جے چاہیں دیں، جس سے چاہیں واپس لیں، تمام جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہاں ان کا محکوم ہے، اور وہ اپنے رب کے سوائسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انھیں اپنامالک نہ جانیں، حلاوت سنت سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیرہے۔ مَلکُوْت السلوت وَالْاَدُ صَ حَضُورِ کے زیرِ فرمان۔ جنت و نار کی تنجیاں دست اقد س میں دے دی گئیں،رزق و خیراور ہرفشم کی عطائیں خضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں، دنیاو آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے، احکام تشریعیہ حضور کے قبضے میں دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرمادیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔ ہم اہلِ سنت ایسا عقیدہ رکھنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اللہ کے واسطے حدیث و قرآن کے حوالے سے اس کاجواب دیجیے تاکہ ہماری بے چینی دور ہو۔

بڑے نائب ہیں۔ اللہ نے اپنے کرم کے کل خزانے اورا پنی نعمت کے کل دستر خوان حضور کے اختیار میں کر دیاہے ، جسے جو چاہیں عطافر مائیں۔

فرق باطله

خليفة الله الاعظم جعل خزائن كرامه و موائد نعمه طوع يديه ورادته يعطي من يشا. (جوهر منظم)

مندامام احمد، بخاری،مسلم، نسائی، ابنِ ماجه میں حضرت ابوہریرہ وَتَلْمُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى

بِلْنَا لِمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الرَّشَادِ فَرِما يا:

میں مسلمانوں کاان کی جانوں سے زیادہ والی ہوں۔ "انا اولي بالمؤمنين من انفسهم." اس کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرمایا:

اس لیے کہ میں اللہ عز وجل کا نائب اعظم "لاني خليفة الأكبر أمدّ لكل ہوں۔ہر موجود کی مد دکر تا ہوں۔

امام اجل عارف بالله سهل بن عبد الله بخارى في مواجب اللدينية مين چرعلامه ملاعلى قارى ،علامه شهاب الدين خفاجي نے شرح شفاميں پھرعلامہ محربن عبدالباقی زر قانی نے شرح مواہب میں نقل فرماکراس کی شرح تصنیف فرماکراہے برقرار رکھاجواس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کابھی یہی عقیدہ ہے۔ فرمایا:

جو ہر حال میں نبی شرانشائی کو اپنا والی اور اینے "من لم يرى ولاية الرسول عليه آپ کو حضور کی مِلک نہ جانے وہ نبی شانتہ کا میا کے سنت في جميع احواله ولم يرى نفسه في کی حلاوت سے آشانہ ہوگا۔ ملكه ولا يذوق حلاوة سنته."

امام عبدالوہاب شعرانی میزان الشریعة الكبريٰ باب الوضومیں حضرت سیرعلی خوّاص وَثِنْ عَیْقَ كاار شاد نقل

الله تعالى نے حضور اقدس شانتها علم کو پیراختیار "خيّره الله تعالىٰ أن يوجب دیاہے کہ جو چاہیں واجب کردیں اور جو چاہیں نہ کریں۔ ماشاء او لا يوجب."

خاتم الحفاظ امام جلاالدين سيوطى نے خصائص الكبرى شريف ميں ايك باب وضع فرمايا:

اس بات كابيان كه حضور اقدس طِلْالْيَامُ كُوبِيهِ "باب اختصاص النبي صلى الله منصب خاص حاصل ہے کہ جسے جاہیں جس سے تعالىٰ عليه وسلم بانه يخصّ بمن شاء حابیں مستثنافرمادیں۔ بماشاء من الأحكام."

علامہ قسطلانی نے اس کی تائیر میں احادیث سے ۵؍ واقعہ تحریر فرمایا اور مجد داعظم اعلیٰ حضرت نے اس

قسم کے ۲۲ر واقعات ذکر فرمائے۔

مجھے زمین کے تمام خزاتوں کی کل تنجیاں دی "إنى اعطيت (اوتيت) مفاتيح خزائن الارض. "(١)

مندامام احمر جلد ثالث، ص: ٣٢٨ پرے كه:

"اوتيت عقاليد الدنيا." (٢) مجمع دنياكي تنجيال دي مينيال عنيال دي مينيال المنيا.

مسلم شریف سنن ابوداؤ د سنن ابن ماجه ، مجم کبیر طبر انی میں ہے کہ سید نار بیعہ بن کعب اسلمی کی خدمت پر خوش ہوکران سے فرمایا"سل" ۔ طبرانی کی روایت میں ہے:"فاعطیك" مجھ سے مانگ میں مجھے دوں گا۔ اس پرانھوں نے عرض کیا:

میں حضور سے بیرمانگتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جنت "اسئلك مر افقتك في الجنة."

فرمایا: اس کے علاوہ کچھ اور ، انھول نے عرض کیا: میری مراد توصرف یہی ہے۔حضور اقدس بھا تا مایا نے ارشاد فرمایا، کثرتِ سجودے اپنے نفس سے میری اعانت کر۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث وہلوی رُالنَّ الله الله عات میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

مطايقاً سوال بلا تخصيص فرمانا كه جو حيا هو ما نگو اور كسي خاص از اطلاق سوال که فرمودش مطلوب کی مخصیص نہ کرنا بنا تاہے کہ تمام کام حضور کے وست بخواه وتخصيص نه كرد به مطلوب کرامت میں ہیں جو چاہیں جس کو چاہیں اللہ کے حکم سے عطا خاص معلوم می شود که کار ہمہ فرمائیں۔ علامہ بوصیری نے فرمایا: یا رسول الله! دنیا و آخرت بدست همت و کرامت اوست دونول حضور کے خوان جود وکرم سے ایک حصہ بیں اور لوح و شُلْنُهُ عَلَيْهُ مِرجِهِ خوابد و مركزا خوابد قلم کے تمام علوم (جملہ ماکان و مایکون) جو کچھ ہوااور جو کچھ قیام باذك پرورد گار خود وهد فان من قیامت تک ہونے والا ، ذرہ ذرہ باتفصیل مندرج ہے۔ حضور جودك الدنيا و ضرّتها و من علومك علم اللوح والقلم. کے علوم سے ایک حصہ ہیں۔

اختصار کے ساتھ یہی مضمون اس حدیث کے تحت حضرت علامہ ملّاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکلوۃ میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ بناءً علیہ علماہے اہلِ سنت نے تحریر فرمایا:

حضور شرافتا لیا اللہ عز و جل کے سب سے

فرق باطله

"هو صلى الله تعالىٰ عليه سلم

(۱) بخاری شریف، ج:۱، ص:۱۷۹

(۲) مسند احمد بن حنبل، ج:۲، ص:۳۲۸

فآوي شارح بخاري كتاب لعقائد

المرسوس

فتاوى شارح بخارئ كتاب لعقائد

المبتدعين خذ لهم الله ومتابعيهم على صورتها الفظيعة.

المبتدعين حد مهم معد رحد بيه الله تعالى النانوتوي في كتابه تحذير الناس بانه لو فرض في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بل لو حدث – الخ- هذا الراى لعل النانوتوي قاله بالجواز العقلى أى يجوز جوازا عقليا والجواز العقلى يجوز أن يحمل على كل شيء لانه يجوز كون جبل الطور بوازا عقليا والجواز العقلي والإيعارضه قوله في الاشباه اذا لم يعرف ان بالفعل جبل ذهب بل انسانا بالجواز العقلي والإيعارضه قوله في الاشباه اذا لم يعرف ان محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات.

اجيبوا أدام الله ظلالكم و حفظكم الله من الآجل والعاجل.

المخالفون لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا فكيف يقول به اجيبوا رحمكم الله.

المحالفون و لم الله المحالفون و الله تعالى موضوع انكار ختم النبوة الى الله تعالى موضوع انكار ختم النبوة الى الله قاسم النانوتوى بتغيير السطور والصفحات والتحريف وايضا راي الأنبيتوي في وسعة العلم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بثابت وصحيح لأنه قال في كتابه من قال في حقه عليه الصلوة والسلام لهذا الزعم فقد عابه.

اجيبوا شافيا حفظكم الله في الآجل والعاجل.

وسلم الله تعالى على الله على الله على الله على الله تعالى عليه وسلم الله الله تعالى عليه وسلم حق لأنه إنما قال بأنه لا يعلم الرسول الغيب مريداً بذلك الغيب الحقيقي لا المجازي الذي اعلمه الباري تعالى والأمر إذا كان هٰكذا فتغليطه امر صعب.

فأجيبوا طول الله في عمركم تعاقب الملوين قالوا ايضا ان امام اهل السنة حرّف وبدّل العبارات وصيّرها وفق دعواه ورد عليها برد شديد بالغ.

اخيراً - اساتيذي كلهم سنيون يقومون بالرد ضدهم فليسوا بقادرين على الحيراً - اساتيذي كلهم سنيون الاسئلة الواردة من تلقائهم. الاجابة على كل الاسئلة ولذا ارسلوا الاسئلة الواردة من تلقائهم.

. في الله عمركم و حفظكم طول الدهر الا جوبة الشافية. فاكتبوا طول الله عمركم و حفظكم طول الدهر الا جوبة الشافية.

بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لوليه والصلوٰة والسلام على نبيه و على آله و صحبه امام احمد خطیب قسطلانی، شارحِ بخاری مواہب اللد نبیہ میں اور علامہ محمد بن عبدالباقی زر قانی نے اس کی شرح میں فرمایا:

الا باني من كان ملكًا و سيدا و أدم بين الماء والطين واقف اذا رام أمراً لا يكون خلفه وليس لذاك الامر في الكون صارف

سنو!میرے ماں باپ اس ذات پر قربان جوباد شاہ اور سر دار تھے اس وقت بھی کہ ابھی آدم ﷺ آگا کا خمیر بھی تیار نہیں ہواتھا، جب وہ کسی چیز کاارادہ فرمادیں تواس کے خلاف نہیں ہو گااور دنیامیں کوئی اسے پھیرنے والانہیں۔

آپ نے مرشدِ برحق حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب ڈالٹٹٹٹٹے کی کتاب مستطاب بہار شریعت حصہ اول کی جوعبارت ایک دیو بندی قاتمی کی طرف منسوب کرکے لکھی تھی، اس کے ہر ہر جزکی تائید احادیثِ کریمہ اور اقوالِ علما ہے ہم نے نقل کر دی۔ اب آپ تھوڑا سا دیو بندیوں کے گھر کے اندر کی بات بھی من لیجھے۔ دیو بندیوں کے شیخ الہند مولوی ممود الحن نے اپنے پیر جناب رشید احمد گنگوہی کے مرنے پر ایک مرشیہ کا کھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں۔

(۱) - حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جابئی یارب اٹھاوہ قبلۂ حاجاتِ روحانی وجسمانی

(۲)-خداان کامرنی وہ مربی تھے خلائق کے ع

ان كاجوتكم تهاسيف قضاء مبرم اس مسحائي كوديكيس ذرى ابنِ مريم الى اعلم ـ بيار محرم ما اهد

فرق باطله

(۳) نەر كا، نەر كاپرىنەر كا (۴) مردول كوزندەكيا، زندول كومرنے نەديا

# معتقدات علماء الديوبندية وحكم في ضوء الكتاب والسنة

- الى حضرة المحترم مولانا المفتى محمد شريف الحق الامجدي دامت بركاتهم القدسية العالية و حفظهم الله. ١٢ من الدارس في الجامعة الأشرفية، من كيرلا صديق.

هذه اسئلة وردت من الاساتذة بمد "كولم" فمن الحضرة العطرة الميمونة المشرفة نطلب الاجوبة المنيفة الشافية الكافية مع عبارات الديوبندية الشنيعة و بيان معاينها. هداية - هذه حكاية الاسئلة الواردة من جانب الديوبنديين المتطرفين

ايها الولد العزيز! ثبتني و اياك المولى عز و جل على الدين القويم و صراطه الحق المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واعلم ان في تحذير الناس كفريات كثيرة ذكرت منها اثنتي عشرة في كتابي "منصفانه جائزه" لكنه في الأردية و انتم لا تعرفون الاردية، فاردت ان اولف كتابا بالعربية انشاء الله اذكر فيه كفريات الديابنة و ضلالاتهم.

قوله "اگربالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں الخ" قوله "اگربالفرض بعدِ زمانة نبوی کوئی نی پیداہوا۔" أی لو فرض في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم من لوحدث الخ. فرض هذا التجويز تجويزا عقديا لا يخرجه من الكفر الصراح. فان كل تجويز عقلي يكون مخالفا لضروريات الدين يكون كفرا لا محالة كما لو قال احد لو كان الله مع الله تعالى أو الهة فلا حرج فيه هذا كفرُ وكفر صريح مقطوع لا شك فيه ولا مجال لأحد أن ينكر كونه كفرا. كذلك قوله لو فرض في زمنه على او حدث بعده نبي لم يخل ذلك بخاتميته ومع هذا يكون على خاتما معارض لقوله تعالى "خاتم النبيين" و معارض للاجماع القطعي المتواتر من زمنه علي الآن ان معنىٰ خاتم النبيين آخر الانبياء لا غير. قال القاضي عياض قدس سرة في الشفاء لانه أخبر عليه " أنه خاتم النبيين أجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره و ان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك بكفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا.

وقال حجة الاسلام الإمام الغزالي قدس سره في "الاقتصاد" أن الأمة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبي بعده ابداً وعدم رسول بعده ابداً. و أنه ليس فيه تاويل ولا تخصيص و من أوّله بتخصيص فكلامه من انواع الهذيان لا يمنع تكفيره لانه مكذب بهذا النص الذي اجمعت الأمة على أنّه غير مؤول ولا مخصوص.

فإذا اجمعت الامة على ان معنى خاتم النبيين آخر النبيين فقط لا غير. فمن ادعى فرض نبى بعده ﷺ او معه كذّب كونة خاتم النبيين فيكون كافرا بلا

ولذا قال العلامة عبد الغني النابلسي في شرح الفوائد فساد مذهبهم غني عن

البيان بمشاهدة الأعيان كيف وهو يؤودي الى تجويز نبي مع نبينا عليه أو بعده ، وذلك يستلزم تكذيب القرآن إذ قد نص انه خاتم النبيين و آخر المرسلين و في السنة "أنا العاقب فلا نبي بعدى" وأجمعت الأمة على إبقاء هذا الكلام على ظاهره و هذه إحدى المسائل المشهورة التي كفرنا بها الفلاسفة لعنهم الله تعالى.

وأما التجويز العقلي الذي ليس معارضا لنص قطعي او لضروري من ضروريات الدين او غير مستلزم لمحال شرعي او عقلي فلا ضير فيه. والله تعالي اعلم.

 □- ان فتوی تکذیب الباری التی قال فیها "گنگوهی" وقوع کذب کے معنی ورست بوكَّ الح. هذه الفتوى فتواه قطعاً يقيناً بلا مرية والاجماع العملي منعقد على قبول خط المفتى والناس يرسلون السوال بواسطة محكمة البريد ثم يرجع الجواب المفتى بخطه و خاتمه بواسطة البريد فكل الناس تيقنون أنه فتوىٰ ذلك المفتى و يعملون بها حتى أن أحدًا لو صدر منه الكفر و أرسلوا إلى مفت فجاء الجواب بالبريد بخطه و خاتمه "أن قوله ذلك كفر و قائله كافر." فكل الناس يعملون به هذا ممّا لا مجال للشك فيه لأحد و هكذا في كل بلاد الدنيا يعتمد على خط المفتى بلا نكير ، كذلك أرسلوا الى كنگوهي سؤالا فجاء جوابه مكتوبا بخطه و خاتمه فكيف السبيل لإنكاره والحال ان مسلمي كل بلاد الدنيا يعملون و يعتبرون خط المفتى حجةً - وبعد ذلك ردّ العلماء على تلك الفتوى ردًّا شديدا وأشاعوا رُدودهم مرة بعد مرة وكرة بعد كرة حتى علم كنكوهي فما أنكر بل سكت - ان لم تكن تلك الفتوى فتواه وقد وقف على ردها كان لازما عليه أن ينكرها ويشيع الانكار بعد علم الرد والطرد فسكوته و عدم انكاره دليل على أن تلك الفتوى فتواه - أما كون بعض فتاواه المطبوعة معارضة له كما ذكرت فليس دليلا على عدم كون تلك الفتوى فتواه لان التعارض والتضاد في فتاواه كثير قد عددناها في كتابنا "منصفانه جائزه" إلى ثلثين تعارضا -- (والكنكوهي له جراءة بالغة على التقول والافتراء والبهتان قد قال في البراهين القاطعة ص: ٩١ شيخ عبرالحق روايت كرتي بين كم مجه كوداوارك يجهي كاعلم نهين -أى بروى الشيخ عبد الحق أنه علي قال لا أعلم ما وراء الجدار. والحال أن سيدنا الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي قدس سره قد صرح في

مدارج النبوة ، ج:١، ص:١، وايسخن اصلى نداردوروايت بدال يحيح نه شده- " أي لا اصل له وما صحت الرواية به" وقد افتري على نبينا على الله قال "ادعونا بالاخ" وليس له اصل ولا سند ولا ذكر - قد كذب على النبي ﷺ وتبوأ مقعدته في النار ، ومع ذٰلك كتب رسالة ونسبها الى تلميذه المساة "تقديس القدير" كتب فيه "تُقتَّلُو جواز وقوى میں ہے نہ جواز امکائی میں "ص۸۹. هذا اعتراف منه انه یعتقد أن سبحانه و تعالیٰ وقع الكذب منه تعالى الله عَمَّا يَقُوُّلُ الظُّلمونَ عُلُواً كَبيرًا.

-هذه اغلوطة وسفسطة من الديابنة ومثلهم في ذلك كمثل الغريق يتشبُّث بالحشيش. أن عبارة تحذير الناس كانت طويلة مبسوطة على صفحات فلخصه المجدد الاعظم الامام احمد رضا قدس سره في كتابه "المستند المعتمد" كما يلي "والقاسمية المنسوبة إلى قاسم النانوتوي صاحب تحذير الناس و هو القائل فيه لو فرض في زمنه ﷺ بل لو حدث بعده صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نبي جديد لم يخل ذلك بخاتميته وانما يتخيل العوام انه على خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين مع أنه لا فضل قيه اصلا عند اهل الفهم الى آخرما ذكر من الهذيانات، ص:٢٤١.

الديوبندية يقولون أن في المستند المعتمد خُلطت عبارة ص:١٤، و عبارة ص:٢٨ وكان لها تين العبارتين "مسندان" فجعل لهم "مسندا واحدا" فذلك صارت هاتان العبارتان كفرا - اقول هذه سفسطة لانه ان كان للشرط جزاءان ومعناهما واحد فلا حرج في مقام التلخيص ان يذكر لهم جزاءً و احداء مثلا قال في القرآن العظيم في سورة الحج "فَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنّْتِ النَّعِيْمِ " و قال عز ذكره في سورة الملك، إنَّ الَّذِينِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ كَبِيْرٌ.

ففي هاتين الآيتين شرطان ولكل منهم جزاء - للاول "فِي جَنّْتِ النَّعِيْمِ" وللأخر لَهُمْ مُّغْفِرَةٌ وَّ أَجُرٌّ كَبِيْرٌ " وهذان جزاءان مختلفان لفظاً ولكن متلازمان معنيّ. فان من يكون في جنت النعيم يكون له مغفرة واجر كبير وبالعكس فان قال أحد على طريق التلخيص وذكر حاصل الكلام:"قد وعد القرآن بمغفرة وأجر كبير لِلَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِدُوا الصَّلِحْتِ ، وَلِلَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ آجُرٌ كَبِيْرٌ . فهذا صحيح وليس بتحريف بل هو تلخيص معنى الأيتين - كذالك قال النانوتوي في

ص: ١٤، اگر حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ أى لو حدث في زمنه ﷺ نبي لاستمر كونه ﷺ خاتما على حاله أو تكون خاتميته باقية على حاله - وقال في ص: ٢٨: اگربالفرض بعدزمانهُ نبوي كوئي نبي پيدا ، و تو پھر بھي خاتميت محدي ميں پچھ فرق نه آئے گا - "أى لو فرض حدوث نبى بعد زمنه ﷺ فلم يخلّ بخاتميته ﷺ في هذا الكلام قوله "لم يخل بخاتميته" جزاء - تفكروا ليس بين هذين الجزاءين منافاة بل احدهما مستلزم للأخر - انظروا و تفكروا "تكون خاتميته باقية على حاله."جزاء العبارة الاولىٰ "لم يخل بخاتميته" و عدم خلل في خاتميته مستلزم لبقاء كونه خاتما على حاله فهما متلازمان ففي مقام التلخيص ذكر احدهما فقط وعدم ذكر الآخر ليس بتغيير ولا تحريف. و فرار الديابنة بهذه الحيلة لا يفيدهم شيئا- ثم انظروا لقد لخص النانوتوي هاتين العبارتين في حاشية تحذير الناس مثل مالخص اعلى الحضرة مولينا الشاه الإمام احمد رضا قدس سره. تخذیرالناس ص:۱۲، کے حاشیہ پر ہے" یعن اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیتِ محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. هذا عین ماقال فی المستند المعتمد في تلك الحاشية لخص النانوتوي نفسه عبارة ص:١٤، و عبارة ص:٢٨ وذكر لهما جزاء واحداً توجي فاتميتِ محمى مين كوئي فرق نہيں آئے گا۔ فاذا صرح النانوتوي نفسه كما ذكر الإمام أحمد رضا في المستند المعتمد فكيف يجوز لأحد أن يجترئ

ويقول أن الإمام أحمد رضا قد غير عبارة تحذير الناس. أما تقديم عبارة ، ص:١٤ و عبارة ص:٨١، على عبارة ص:٣ فهذا ايضا لا يخل بالمراد فان عبارة ص:١٤، كفر مستقل و عبارة ص:٢٨ كفر مستقل و عبارة ص:٣ كفر مستقل بل مشتمل على كفريات كثيرة كم فصلته في كتابي "منصفانه جائزه" - فإن صدر عن أحد كفريات كثيرة وذكر أحد قوله على خلاف ترتيب مسطوره أي حرج فيه وهذا كيف يبدل الكفر ايمانا مثلاً قال زيد "الله ليس بموجود" والقرأن ليس بكتاب الله" و رسول الله ﷺ ليس بنبي، وسمعها عمرو فذكر عمرو عند احد أن زيدا يقول : محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليس برسول "والله ليس بموجود" والقرآن ليس بكتاب الله، فهل خرج كلامه بعكس الترتيب من كونه كفراً. - فكذلك هذه العبارات الثلاثة كفريات مستقلة فبعكس

ترتيب ذكره لا يتبدل ذلك الكفر ايماناً.

أما قول الديوبندي أن قول الأنبيتوي : أن الشيطان أوسع علم من النبي عَلَيْقُ ليس بثابت، فمثله كمثل من قال السّماء ليست بموجودة فانه قد صرح في كتابه "البراهين القاطعة، ص:٥١، شيطان وملك الموت كويه علم كي وسعت نص سے ثابت مهوئي فخرعالم كي وسعت علم كي كون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کر تاہے شرک نہیں توکون ساحصہ ایمان کا ہے - أي سعة علم الشيطان وملك الموت ثابت بالنص وليس لسعة علم النبي عليه نص قطعي حتى يرد به كل النصوص و يثبت الشرك - انظروا كيف صرّح أن سعة علم الشيطان ثابت بالنص وليس لسعة علم النبي عَلَيْ نص قطعي - هذا انكار صريح لسعة علم النبي و اثبات لسعة علم الشيطان فلزم منه أن الشيطان أوسع علم منه والله على بل في هذه العبارة شناعة اقبح علم بها أن الانبيتهي آمن بسعة علم الشيطان و اعتقدأن إثبات سعة العلم للنبي ﷺ شرك - و انتم تعلمون أن الشرك لا تفريق فيه بأن يكون ثابتاً لأحد وغير ثابت لآخر و أن يكون إثباته لأحد حقاً ولغيره شركا وكفرا، مثلاً اثبات الألوهية لغير الله شرك فاثباتها للشيطان شرك وكذا إثباتها للنبي شرك لا يمكن أن يكون اثباتها للشيطان ايمانا و للبني شركا فاذا اعتقد الانبيتهي أن إثبات سعة العلم للنبي على شرك فيكون اثباتها للشيطان ايضاً شركا و لكنه يقول ثبوتها للشيطان بالنص وثبوتها للنبي عَلَيْهُ شرك فلزم أن الأنبيتهي يعتقد ان الشيطان شريك الله تعالى - فبعد ذلك التصريح لا يفيد انكاره كما أن زيد اقتل عمرا ثم انكر عند الحاكم فبهذا الانكار لا يبرأ عن القتل بعد ثبوته فكذلك ههنا لما صرّح في البراهين القاطعة لا يفيد انكاره شيئًا ولا يَبَرّؤه - فإن المجرمين يرتكبون الجرائم ثم ينكرونها والله تعالى اعلم.

als als als als



اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت۔ کیااعلیٰ حضرت اوراشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے ؟ جھینگا کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق۔اعلی حضرت نے پہلافتوی کب لکھا؟ مسئوله: محمد زبیراحمدعاصی، مدرسه عربیه جامع مسجد، جگدیش بور ، ضلع بھوج بور ، بہار –۱۵ ر ذی قعدہ ۱۹ ۱۹ اص

۔ ● - کیا فرماتے ہیں علما ہے دین و مفتیان شرع متین مسائلِ ذیل کے اندر۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش کب اور کس ہجری میں ہوئی اور اعلیٰ حضرت کتنی کتابوں کے مصنف ہیں اور یہ بھی بات بتائی جائے کہ کتنی نعت مصطفی کھے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہناہے کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی دونوں ایک ہی ساتھ ایک ہی مدرسہ میں تعلیم بھی پائے ہیں۔ کیا بیہ بات سے ہے یانہیں۔ اگرہے تو پھر کس مدرسہ میں ، دونوں تعلیم پائے ہیں، مدرسہ کانام بتایاجائے؟

🗗 - اعلی حضرت کی شخفیق سے جھینگا کھاناکیسا ہے؟

اعلی حضرت نے پہلا فتویٰ دیے تھے اس وقت میں حضرت کی عمر کیاتھی اور کس مسلم پر فتویٰ

● - مجد د اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره ۱۰ر شوال ۱۲۷۲ه میں برملی شریف میں پیدا ہوئے اعلی حضرت قدس سرہ کی تصانیف کتابیں قریب قریب ایک ہزار ہیں ، جن میں فتاوی رضوبیہ کی بارہ جلدیں ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور اشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔اعلیٰ حضریت قدس سرہ نے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، گھر ہی پر رہ کر بوری تعلیم حاصل کی ہے اور اعلیٰ تعلیم صرف اپنے والد ماجد سند المحققین حضرت مولاناتق علی خال وَثِنْ تَقَالُ ہے حاصل کی۔ اور اشرف علی تھانوی نے ابتدائی تعلیم تھانہ بھون میں حاصل کی ہے اور پخیل دیو بند کے مدرسہ میں کی ہے۔ اعلی حضرت قدس سرہ نے پہلا فتویٰ ۱۳ شعبان ۱۳۸۶ ھیں لکھا۔ اس وقت اشرف علی تھانوی اپنے گاؤں تھانہ بھون میں ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے۔ مولوی اشرف علی کی فراغت مدرسہ دیو بندسے ٠٠ سااھ میں ہوئی جب کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے علم وفن وفضل کا ڈنکا چہار عالم میں نجے رہاتھا۔ بیدوہابیوں کی خباثت ہے کہ وہ نراجھوٹ بولتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

جھینگا کھانا مکروہِ تنزیبی ہے، جس کی قدرے تفصیل احکامِ شریعت حصہ اول کے پہلے ہی صفحہ پر

اعلیٰ حضرت کے اسم گرامی میں لفظ "رضا" کی شخفیق مسئوله: قارى امانت رسول، يلي بهيت، ١١١٨ جمادي الاولى ١١٨١ه

سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا اسم گرامی راء کے فتحہ کے ساتھ ''رضا'' ہے یاراء کے کسرہ کے ساتھ "رِضا" ہے حضور والا چوں کہ ماہر رضویات ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں رجوع کر رہا ہوں، امید ہے کہ حضور والااس کی تحقیق فرمادیں گے۔

مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور حضور مفتی عظم ہنداور ججۃ الاسلام کے اسامے گرامی میں رَضا بالفتح ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنجالا اپنے اکابر سے بالفتح ہی سنا۔ ان اسامے مبارکہ میں فارسی ترکیب ہے، اور فارسی میں رضابالفتح مستعمل ہے۔فارسی کی مشہور لغت غیاث اللغات میں ہے:

رضا بکسیر: خوشنودی، بقیح خوشنود شدن به در منتخب بهمه معنی بقیج نوشته وصاحب کشف و صراح و مزیل الاغلاط وابن حاج جمعتى اول بكسر نوشته اند\_

مجھے صرف سے بتانا ہے کہ فارسی میں اس کا تلفظ"ر" کے کسرہ و فتحہ کے ساتھ ہے۔ اور یہی حال اردو کا بھی ہے۔ جیسا کہ فیروز اللغات وغیرہ میں ہے۔ جب فارسی میں اس کا تلفظ بالفتح و بالکسر دونوں ہے تواس کواز روے لغت دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔لیکن یہ اسام مبارکہ اعلام ہیں، اور اعلام میں تغیر جائز نہیں۔ نام رکھنے والوں نے جس طرح نام رکھاہے، اسی طرح رہے۔ اور جب بیہ ثابت ہے کہ ان بزرگوں کے اسامے مبار کہ راء کے فتح کے ساتھ ہیں تواس کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا درست نہیں۔

م کچھ لوگوں کواشتباہ اس وجہ سے ہے کہ رضا، عربی لفظ ہے، اور عربی کے تمام لغات میں بکسرراء ہے کیکن شاید اتھیں بیر معلوم نہیں کہ عربی سے فارسی میں منقولہ الفاظ میں بہت سے تغیرات ہوے، اور ان تغیرات کواہل لسان نے برقرار رکھا، اور وہی صیح مانا گیااور "الغلط العام فصیح" کابھی یہی مقتضا ہے۔ بلکہ اگرصاحب منتخب کابیان مستحج ہے تو عربی میں بھی فتحہ راء کے ساتھ آیا ہے۔ تواب کوئی اشکال ہی نہیں۔ بہر حال اس خادم کو بھی یہی معلوم ہے کہ بیاساے مبارکہ راء کے فتح کے ساتھ ہیں۔ آبجم الوسیط میں بکسر راء ہی ہے۔

مصری طریقہ یہ ہے کہ مشدد حرف پر تشدید کے نشان پر اگر اوپر حرکت ہے تو فتہ ہے اور تشدید کے ینچے ہے توکسرہ۔اس خادم کاطریقہ ہے کہ اس سلسلے میں تشدد نہیں کر تا۔اور نہ کسی کو توکتا ہے \_والله تعالى اعلم\_

رضويات

رضويات

🗨 - پہلا فتویٰ ۱۳ سال ۱۰ مہینے ۵ دن کی عمر میں لکھا تھااور بیہ مسئلہ رضاعت کا تھا۔ مسئلہ بیہ تھا کہ اگر مدتِ رضاعت میں کسی بیجے کی ناک میں کسی عورت کا دودھ ٹیکا یا جائے اور پیٹ میں حلا جائے توحرمت رضاعت ثابت ہوگی یانہیں۔اعلیٰ حضرت نے فرمایاکہ ثابت ہوگی۔واللہ تعالی اعلم۔

اعلی حضرت مجد داعظم تھے یا نہیں ؟ آپ کو مجد د کا خطاب کس نے دیا؟ مسئولہ: سن مسلم ممیٹی، دلاور لائٹ ڈیکوریشن، حیدن، ضلع راجکوٹ -۲۹؍ شوال ۱۳۸۹ھ

کے -زید کہتا ہے کہ امام اہل سنت مولا نا احمد رضا فاضل پریلوی ڈِنٹٹٹٹٹ چود ہویں صدی کے مجد دعظم نہیں تھے۔اس مسلہ میں بکر کہتا ہے،وہ مجد داعظم تھے،کس کا قول سیجے ہے تحریر فرمائیں؟

مجد د کی عظمت اس کے کارناموں سے ظاہر ہوتی ہے۔حضرت شیخ احمد مجد دالف ثانی نے یقینابہت اہم کارنامے انجام دیے ہیں، اس کی بنا پروہ یقینااس کے ستحق ہیں کہ ان کو مجد د کہا جائے۔ مگر مجد د عظم اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے عظیم بے مثالی کار ناموں کے مقابلے میں مجد د الف ثانی کے کارنامے ایسے نہیں کہ آخیں مجد داعظم کہا جائے۔اعلیٰ حضرت نے اصلاح عقائد واعمال پر ایک ہزار کے قریب کتابیں تصنیف فرمائین اور کئی لاکھ فتاویٰ کے جواب لکھے۔اعلیٰ حضرت کے ارشاد و تبلیغ کا اثر بورے ہندوستان ہی نہیں حرمین طیبین اور پورپ تک پہنچااور پوری دنیا کے علاے اہل سنت نے ان کواپناامام و پیشوانسلیم کیا۔ تفصیل کے لیے حسام الحرمین اور الدولة المکیہ کی تقریظات ملاحظہ کریں ۔حتی کہ مجد د کا خطاب مکہ معظمہ کے جلیل القدر عالم غالبًا شنخ محمد اساعیل نے دیا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک نہیں دسیوں اسلام کے خلاف فرقے پیدا ہوئے۔ان سب کا دندان شکن جواب اعلیٰ حضرت نے دیا۔ مثلاً وہائی، غیر مقلد، دیو بندی، نیچری، ندوی، چکژالوی، گاندهوی، قادیانی، خارجی، رافضی، صلح کلی۔ پیربات شیخ احمد مجد د الف ثانی میں کہاں۔ ان کی تصانیف معدودے چند چھوٹے چھوٹے رسائل اور مکتوبات ہیں۔ان کی جدوجہد اکبری فتنے اور روافض تک محدود تھی۔انھوں نے جو بھی کام کیاا پنے حلقۂ مریدی اور عقیدت مندوں میں کیا، بوری دنیا توبہت دور ہے ان کے عہد میں ہندوستان میں بھی اس کا کوئی نمایاں انزنہیں ہوا۔ عالم سکر وصحومیں انھوں نے ایسی باتیں کہ، دیں جن کی بنا پراس عہد کے علمانے ان کار دکیا، خدمات اور اثر کی وسعت اور عوام وخواص کی قبولیت کوجو بھی سامنے رکھے گااور وہ متعصب نہ ہو گاتواہے ماننا پڑے گاکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ بلا شبہہ مجد دأظم ہیں۔

اس معاملے میں آپ مجد دی حضرات سے بحث و مباحثہ نہ کریں کسی کے ساتھ عقیدے کامعاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔وہ نہیں مانتے نہ مائیں ، اہل سنت میں افتراق وانتشار نہیں ہونا جا ہیے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ غیرسلم کی کتنی میں ہیں ؟ عقودِ فاسدہ کے ذریعہ غیرمسلموں کا مال لیناجائزہے؟ ہندوستان کے نسی بھی باشندے سے تعرض کرناجائز نہیں۔اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کا ثبوت ؟ کیا بوری دنیا کے لیے ایک مجدد ہوتا ہے، یامتعد د مجدد ہو سکتے ہیں؟ مجد د کے شرائط۔اعلیٰ حضرت کی مخضر سوانح۔علمامے مکہ مکرمہ نے

اعلیٰ حضرت کو مجد د کہا۔ مسكوله: اشرف جيلاني معرفت بونائيٹيڙ اسٹون ممپنی ٢٠٠١ اے فريد اسٹيٹ، آکرلی روڈ کاند بولی، ممبئی-۱۰۱۰۰۰

- بر الركافر حربي بين الريعت حصه يازد بم ص: ١٨١١ ، كيا مندوستان مين كافر حربي بين - الركافر حربي بين توکن وجوہات پراوران کی علامات اور ثبوت مکمل لکھیں، جب کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے اور کافر حربی اور بینک سے جوسود لیاجائے گاوہ نفع ہوگایاسود ہوگا۔ خلاصہ تکھیں اور کافر ہونے کی دلیل کہ سے ہم کافر کہ، سکتے

ہیں،جمہوریت کی روشنی میں جواب دیں۔ وراعلی حضرت علیه الرحمة والرضوان کو مجد د ما ننے سے زیدانکار کر تا ہے ۔ شریعت کی روسے اعلی حضرت کے مجد د ہونے کا ثبوت پیش کریں اور مجد د ہونے کی علامات اختیارات اور نشانیاں ظاہر کریں اور كياسوسال ميں ابك مجد د ہوتا ہے، اور كيا بورے دنيا كے ليے ايك ہى مجد د ہوتا ہے، يابيك وقت ايك سے

زائد ہوتے ہیں مفصل لکھیں؟ - مصنف بہار شریعت پراعتراض کرتے ہوئے زیدنے گمراہ کہامصنف کومندرجہ ذیل مسکلے کی بناپر

(مسکه بہار شریعت، حصہ یاز دہم، ص: ۱۴۴۴، اس طریقہ سے مسلمان کاروپیہ حا<mark>صل</mark> کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کافرسے حاصل کرنا جائز ہے۔ (روالمقار) زبد کواعتراض اس جگہ سے ہے کہ بیرصرف مصنف کا قیاں ہے۔ ہندوستان اگرچہ دار الاسلام ہے (تقسیم ہندے ۱۹۴۷ء سے پہلے) اس کو دار الحرب کہنا تھے نہیں ، مگر یہاں کے کفاریقیناذی ہیں نہ متامن کیوں کہ ذمی یا متامن کے لیے بادشاہ اسلام کا ذمہ کرنا اور امن دینا ضروری ہے۔لہذاان کفار کے اموال عقود فاسدہ کے ذریعہ لیے جاسکتے ہیں، جب کہ بدعہدی نہ ہو۔

نہ ذمی ہوئے نہ متامن، ضرور حربی ہوئے۔ بیہ دوسری بات ہے کہ ہم خوداس ملک میں اس عہد کے ساتھ رہتے ہیں کہ یہاں کے کسی بھی باشندے کی جان مال کے ساتھ تعرض نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں شرعا بھی بیہ جائز نہیں کہ یہاں کے غیر مسلموں کا ایک حبّہ بھی ان کی مرضی کے بغیر حاصل کریں۔لیکن اگروہ خوشی سے کوئی مال دیں تواس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۵) مدیث یں ہے:

"لا ربوا بين أهل الحرب أظنه الله حرب اور مسلمان كم مابين سودنهيل - قال و أهل الإسلام."()

لین ایسامعاملہ جو مسلمان مسلمان کے مابین سود ہوتا ہے ، حربی غیرمسلم اور مسلمان کے در میان سود نہیں ۔ اس کا حاصل یہی کہ چوں کہ غیرمسلم اپنامال بخوشی دے رہا ہے تو مسلمان کولینا درست ۔ اگر چہ ذریعہ ایک ایساعقد ہے کہ یہ عقد مسلمان ، مسلمان کے در میان حرام وفاسد ہے ، اس سے یہ بمجھ میں آیا کہ دوسرے عقود فاسدہ کے در میان حرام قطعی چیز بحکم حدیث حربی غیرمسلم کے ساتھ کرنے میں سود نہ رہا تودوسرے عقود فاسدہ جو بہر حال اس سے کم تردر ہے کے ہیں ، حرام و ناجائز نہ ہوں گے ۔ امید ہے کہ اتنے ہی سے کم از کم آپ کو پورااطمینان ہوگیا ہوگا ۔ رہ گیا معترض ، تواگر وہ بدمذہ ب ہواسے منوانا اور نہ منوانا برابر ہے ۔ ان کا مذہب اور ، ہمارا مذہب اور ۔ اس سے کہ ، دیجے ، ' لکھ دِیُنگھ وَلِی منوانا اور نہ منوانا برابر ہے ۔ ان کا مذہب اور ، ہمارا مذہب اور ۔ اس سے کہ ، دیجے ، ' لکھ دِیُنگھ وَلِی منازل اور اگر ضدی ہے دھرم ہے ، توآپ بھی جانے ہیں کہ ضد کا کوئی علاج نہیں ۔

فَامُده: بيراگراف (٣) كى مزيد توشيح كے ليے اس بات كوذ بن نثين كرليس، سلطان محى الدين اورنگ زيب عالم گير كے استاذ عارف بالله ملااحمد جيون قدس سره اپنے عہد كے غير مسلموں كے بارے ميں آية كريمه: "حُتَّى يُعْطُوا الْجِذْيَةَ عَنْ يَّدُوَهُمْ صَاْغِرُوْنَ - "(٣) كے تحت فرماتے ہيں:

"إِنْ هُمْ إِلَا الحربيونَ وما يعقلها يرسب حربي بين، اسے صرف علم والے بى الا العالمون."(م)

وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اس عہد میں سلطان محی الدین اورنگ زیب کی حکومت قائم تھی، مگر یہاں کے غیرمسلموں سے بطریق شرعی جزیہ نہیں لیاجا تا تھا، اس لیے اس عہد کے غیرمسلم ذمی نہ ہوسکے حربی

(١) الدراية لتخريج أحاديث الهداية،ج:٣،ص:٧٠، باب الربو

(٢) قرآن مجيد، پ:١٠، سورة التوبه: ٩، آيت:٢٩

(٣) قرآن مجيد، سورة الكفرون، آيت:٦

(r) تفسیرات احمدیه، ص: ۳۰۰

براہ کرم آپ کی خدمتِ عالیہ میں معروض ہوں کہ جتنے بھی سوالات ناچیز نے لکھے ہیں ان کے جوالات حدیث وفقہ کی عبار توں کے ساتھ مع ترجمہ جلداز جلد لکھیں۔

● بہارِ شریعت کے دونوں حصول پراگر کوئی ذی علم سمجھ دار غور کر تابشرط کہ وہ آئی کانگریس کازر خرید غلام نہ ہویا وہابیت کا ماراگستاخ ، بے ادب نہ ہو تواس پر مسئلہ از خود واضح ہوجا تا۔ اس مسئلہ کی تفصیل ہیہے: (۱) ہندوستان میں اسلامی تو بہت دور ہے مسلمانوں کی بھی حکومت نہیں ۔ معترض کو خود اعتراف ہے کہ سیکولر اسٹیٹ ہے ، یعنی لامذ ہبی جس میں کسی مذہب کا بھی قانون لاگونہیں ۔ اسلامی قانون نافذ ہونا تو بردی دورکی بات ہے۔

(۲) مغرض کوخوداعتراف ہے کہ جمہوری حکومت ہے بینی قانون سے لے کر کلیدی عہدہ داروں تک کا انتخاب کثرت رائے سے ہوتا ہے اور اکثریت غیر مسلموں کی ہے ، اس لیے جمہوری ہوتے ہوئے بھی حکومت حقیقت میں غیر مسلموں کی ہوئی۔

(۳) سیولر یا جمہوری حکومت جو کھے بھی ہے وہ صرف کاغذی حد تک ہے ، رہ گیا عمل در آمد کے اعتبار سے تو حکومت خالص ہندو ہے ، جس کی دلیل ہزاروں فسادات اور ان میں مسلمانوں کا جانی مالی نقصان اور ان میں مسلمانوں کا جانی مالی نقصان اور ان میں مسلمانوں کا جماری نہیں بلکہ حکومت کی پولیس، پی اے ہی، مجسٹریٹ صاحبان کا مسلمانوں کے خلاف ظلم وستم ہزاروں مساجد پر قبضہ ، ہزاروں قبرستانوں پر تعمیرات اور آخر حکومت ہی کے بہت چہیتے ہوئی کے وزیراعلیٰ کی شہ پر ایک جج کا یہ فیصلہ کہ بابری مسجد مندر ہے اور پھر اسے پولیس اور پی اے ہی کسر کردگی مسلمانوں کا سارااحتجاج ہے کار ہوجانا، بلکہ احتجاج کرنے والے نہتے مسلمانوں کا حکومت میں ذرہ برابر بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اعتبار عمل در آمد کا قتل عام کرنااس کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا حکومت میں ذرہ برابر بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اعتبار عمل در آمد کا عہدہ دینا یا ایک آدھ کو ملاز مست دینا ، ایسا ہی ہے جیسا کہ بہت سے راجگان کے وزر ااور حکام مسلمان کو عہدہ دینا یا ایک آدھ کو ملاز مست دینا ، ایسا ہی ہے جیسا کہ بہت سے راجگان کے وزر ااور حکام مسلمان ہوئے ہیں۔

(۴) فقتی احکام کے اعتبار سے کفار کی تین قسمیں ہیں ، حربی ، مستامن ، ذمی ۔ ذمی وہ غیر مسلم ہے جو حاکم اسلام سے عقد ذمہ کرکے دار الاسلام میں مستقل سکونت پذیر ہو۔ مستامن وہ غیر مسلم ہے جو دار الحرب کا باشندہ ہے مگر محدود مدت کے لیے امان لے کر دار الاسلام میں آیا ہو۔ حربی وہ غیر مسلم ہے جو نہ ذمی ہونہ مستامن ۔ اب جب کہ یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ، نہ قانونِ شرع نافذ تو یہاں کے غیر مسلم

Crrs access

com (rrg)

کوترو تازہ کرے۔

ہی رہے اور بیمضمون خون قرآن مجید کی آیتِ کریمہ سے ثابت ہے کیوں کہ فرمایا گیا، یہال تک کہ وہ اسٹے ہاتھ سے جزیہ دیں اس حالت میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ معترض کا اگر قرآن مجید پرایمان ہے تواہے ماننا پڑے گاکہ یہاں کے غیرمسلم ذمی نہیں ۔ اگر معترض کی انا باقی رکھنے کے لیے بید مان بھی لیا جائے کہ وہ راجیو گاندھی کا ہندوستان کی حکومت میں ساجھے دار ہے تو بیہ بتائے کہ یہاں کے غیرمسلم اس کی بارگاہ میں جزیبہ پیش کرتے ہیں یقینا اس کا جواب تفی میں ہوگا۔ پھر اسے بحکم قرآن ماننا پڑے گا کہ یہاں کے غیرمسلم ذمی نہیں اور متامن نہیں سب یہاں کے باشندے ہیں تولا محالہ حربی ہوئے۔واللہ تعالی اعلم۔

جلدسوا

(٢) يه بات اجلى بديهات سے ہے كه انسان كى دوسميں ہيں ، مومن يا كافر جو مومن نہيں وہ كافر اور ہندوستان کے غیرمسلم کوجب آپ بھی اور معترض بھی غیرمسلم کہ، رہاہے تووہ کافر ہوئے یا معترض بہت رقی پسندہے آئھیں بھی مسلمان کہے اور اپناٹھ کا نہ جہنم بنائے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(۷)اس معترض نے حضرت صدر الشریعہ ڈالٹھالٹیے کو گمراہ کہا، یہی دلیل ہے کہ یہ بدیذہب ہے،ورنہ کوئی سنی مسلمان اس کی جرأت نہیں کر سکتا ، اگر کسی عالم سے کسی مسئلہ میں غلیطی ہو بھی جائے اور وہ مسئلہ ضروریات دین یاضروریات اہل سنت ہے نہ ہوں تواس عالم کو گمراہ کہنا خود گمراہی ہے۔ حالاں کہ اس مسلم میں حضرت صدر الشریعہ والشخاط بیت کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے ، بلکہ انھوں نے وہی ارشاد فرمایا جو قرآن و حدیث اور کتب فقہ کے مطابق ہے۔ معترض جب بدمذہب ہے تواس سے اس کی کوئی شکایت نہیں کہ اس نے حضرت صدر الشریعہ بِعَالِرِ فِينْ وَكُمُراه كَها۔ مُراس سے كہيے كه اپنے گھر كى خبر لے ۔ بدمذ ہبول كے پيشواہ اعظم ان کے مرقی خلائق صدیق، فاروق، عثمان،علی، ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ گنگوہی صاحب نے اپنے فتاویٰ میں لکھاہے کہ منی آرڈر بھیجنے میں جوفیس دی جاتی ہے وہ سود ہے۔ان کے بارے میں معترض کیا کہتا ہے۔

● - مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ بلاشہہ چود ہویں صدی کے مجد دیتھے۔اعلیٰ حضرت کے عہد مبارک میں بھی اور اس کے بعد بھی إلی یومنا هذاتمام علماے اہل سنت نے اتھیں مجد دمانا، مجدو کھھا، حتی کہ علاے حرمین طیبین نے بھی۔

کسی کے مجد د ہونے پراب کوئی دلیل منصوص نہیں ہوسکتی، وحی کاسلسلمنقطع ہے۔اب یہی دلیل ہے کہ اس عہد کے علما، عوام، خواص جسے مجد د کہیں وہ مجد د ہے۔ اس کے علاوہ علمانے مجد د کے لیے جو چیزیں بطور لوازم کے ذکر کی ہیں وہ سب اعلیٰ حضرت میں مجتمع ہیں ۔ سر دست حضرت ملاعلی قاری کا ارشاد مرقاۃ شرح مشکوۃ سے نقل کرتے ہیں حدیث:

"إن الله عزوجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (۱)

#### کے تحت لکھتے ہیں:

أي يبين السنة من البدعة و يكثر العلم و يعز أهله و يقمع البدعة ويكسر اهلها."(٢)

چند سطر بعد جامع الاصول سے تقل فرمایا: "لكن المبعوث بشرط أن يكون مشاراً إليه في كل فن من هذه الفنون نقله السيد. و شيخ مشائخنا السيوطي هو الذي أحيا علم التفسير الماثور في الدر المنثور. و جمع جميع الأحاديث المتفرقة في جامعه الشهور. وما ترك فنا إلاوله فيه متن أو شرح مسطور بل وله زيادات ومخترعات، يستحق أن يكون هو المجدد في القرن المذكور كم ادعاه وهو في دعواه مقبول ومشكور هذا: والأظهر عندي والله أعلم أن المراد بمن يجدد ليس شخصا واحداً بل المراد به جماعة يجدد كل واحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور

لینی سنت کو بدعت سے علاحدہ کرے اور علم دین کو پھیلائے اور علماے دین کو عزت دے اور بدعت کواکھاڑے اور بدعتیوں کازور توڑے۔

یے شک اللہ تعالی ہر سوسال پر ایسے شخص کو

مبعوث فرمائے گاجواس امت کے لیے اس کے دین

لیکن شرط بہ ہے کہ بیہ مستی سارے فن میں مشار اليه ہو۔ اور ہمارے مشائخ کے شیخ (خاتم الحفاظ علامه جلال الدين سيوطي)وه بين جفول نے "در منثور" میں تفسیر ماثور کے علم کو زندہ کیا، اور تمام متفرق احادیث کو اینے مشہور جامع میں اکٹھا کیا اور كوئى فن نہيں چھوڑاجس ميں ان كاكوئى متن ياشرح نہ ہو، بلکہ ان کے لیے بہت سے زیادات برال اور بہت سی نئی نکتہ آفرینیاں ہیں۔ بیاس کے مسحق ہیں کہ قرن مذ کور کے مجد د ہوں، جبیاکہ انھوں نے دعویٰ کیا ہے اور وہ اپنے دعویٰ میں مقبول و مشکور ہیں۔ میرے نزدیک زیادہ ظاہر ہے کہ مجدد ایک ہی سخص کا ہونا ضروری نہیں "من یحدد" سے سخص واحد مراد نہیں بلکہ مراد جماعت ہے جس کا ہر فرد کسی شہر میں کسی فن کو یا علوم شرعیہ کے مختلف فنون کو تازہ کرے، تقریر ہے یاتحریرہے جواہے میسر ہواور بیاس فن کی بقااور

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح، ص:٣٦، كتاب العلم، مجلس بركات اشرفيه.

<sup>(</sup>۲) مرقاة شرح مشكوة، ج:۱،ص:۳۰۲

(۱) آپ کی ولادت دوشنبه ۱۰ شوال ۱۲۷۱ه میں ہوئی اور جمعہ ۲۵ر صفر ۴۴۰سار میں انتقال فرمایا۔اس طرح تیر ہویں صدی میں ۲۸رسال دو مہینہ ۱۲۰ دن چود ہویں صدی میں ۱۳۹ سال ایک مہینہ ۲۵ دن ہے نے اپنی زندگی کے کمحات گزارے۔اس طرح تیر ہوہی صدی کا آخری اور چود ہویں صدی کا اول زمانہ پایا۔ (۲) آٹھ سال کی عمر میں آپ نے وراثت کا ایک سیج مسلہ تحریر فرمایا۔ دس سال کی عمر میں ہدایتہ النحو کی

عربی شرح لکھی۔شعبان ۲۸۶اھ میں اس وقت کے دنی نصاب میں مروجہ تمام علوم درسیہ سے فراغت کے بعد تیرہ سال دس مہینہ چار دن کی عمر میں والد ماجد نے منصب افتاعطا فرمایا۔ انھیں ایام میں آپ کے پاس رام بورسے ایک ایسافتویٰ پہنچاجس پرعلاے رامپور کے دستخط تھے۔

اعلیٰ حضرت نے اس سے اختلاف کیا اور مدلل اپنا جواب لکھا۔ اعلیٰ حضرت کے فتو کی کو دیکھ کر علما ہے رام بور ششدررہ گئے اور انھول نے اپنے فتویٰ سے رجوع کیا۔

تربوي صدى كے اختتام تك"السعى المشكور ضؤء النهاية، اعتقاد الاحباب"عقائدو كلام ميں، انفس انفكر ردِّ ہنود ميں \_مطلع القمرين صحيم رساله رد روافض ميں: اقامة القيامة ، رد وہا ہيہ ميں \_ انتهائی اہم اور محققانہ رسائل تصنیف فرمائے اور صرف تیرہ سال جار مہینہ سولہ دن میں ہزاروں سوالات کے جواب لکھے۔ ۱۲۹۵ھ میں جب کہ آپ کی عمر پاک کا تیکسواں سال تھا حج و زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں شیخ حسین بن صالح کے ایما پران کے رسالہ الجوهرة المضیئه کی عربی شرح النیرة الوضیة صرف دو دن میں لکھی۔ جسے پڑھ کرعلامے حجاز حیرت زدہ رہ گئے ،اور آپ کے انوار علم کااعتراف کیا۔

اسي موقع پر حضرت شيخ عبدالرحمن سراج مفتي حنفيه اور حضرت سيداحمد زيني دحلان مفتي شافعيه اور ديگر ا كابر وشيوخ نے تفسير و حديث و فقه واصول فقه وغيره كى سندي عطاكيں۔ شيخ حسين بن صالح مصنف الجوہرة المضيئة ايك روز آب كوحرم شريف سے اپنے دولت كده پر لے كئے۔ اور آپ كى بيشانى بكر كربے ساخت بكارا: "إنى لأرى نور الله في هذ الجبين."اسب سے ظاہر ہوگياكہ تير ہوى صدى كے اخير تك آپ كے علم وتصل كاشهره سرزمين مندسے لے كرارض حجاز تك پہنچ حيكا تھا۔ عوام توعوام مشاہير علماے كرام اہم معاملات اور مذہبی مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرنے لگے تھے۔

(m) اعلی حضرت کی تصانیف کا جو بھی مطالعہ کرے گا۔اس پرواضح ہوجائے گاکہ آپ تمام علوم و فنون میں خواہ وہ دینی ہوں یا دنیوی سب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور سب کے ماہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ٥١-٥٢ فنول مين ايك ہزار تصانيف موجود ہيں، اور ہر تصنيف اپنی جگہ بے مثال ولاجواب ہے، اور سب تصانیف کورہنے دیجیے صرف فتاوی رضویہ کوہی کیجے۔اس کی جہازی سائز پربارہ جلدیں ہیں۔ رضويات التقريرية أو التحريرية ويكون ندمنن كاسبب موريهال تك كد قيامت آئے۔ سبباً لبقائه و عدم اندراسه و انقضائه

إلى الن ياتي أمر الله"(١)

فتأوكن شارح بخارئ كتاب لعقائد

(۱) مجددوہ ہو گاجوایک صدی کے آخر کے اور دوسری صدی کے ابتدائی حصہ میں موجود ہو۔

(٢) وه مشار اليه بهولعني اين علم ونضل ، ورع و تقوى ، استقامت في الدين ، تحرير يا تقرير يا دونوں ميں ایسایکتا ہوکہ وہ مرجع عوام و خواص ہو، عوام و خواص سب اپنی دینی ضرور توں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں اور سب اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوں۔

(m) دینی علوم و فنون اور جو علوم و فنون دینی علوم و فنون کے لیے ذریعہ ہیں سب کا جامع ، ماہر اور سب كى تنقيدوتصويب كالمكئر تامه ركھتا ہو۔

(۴) سنت کی حمایت و نفرت اور بدعت کااستیصال اور اس کی بیچ تنی میں مصروف ہو۔

(۵) حفاظت دین کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرے۔ اسلام وشمن افکار اور تحریکات کے خلاف مصروف رہے۔ جو کچھ ملاعلی قاری نے لکھاہے ، بیرخاتم الحفاظ علامہ جلال الدین السیوطی نے مرقاۃ السعود میں اور سیخ الاسلام بدر الدين ابدال نے رسالة "مرضيه" ميں بھي لکھاہے۔مولانا عبدالحي لکھنوي اپنے مجموعة فتاوي جلد دوم ص: اها- ۱۵۲ میں لکھتے ہیں: "اس" مائة" سے مراد باتفاق محدثین آخری صدی ہے۔ " (۲) مجد د کی شرائط وعلامات بیر ہیں:

(الف)-علوم ظاہرہ اور باطنہ کاعالم ہو۔

(ب)-اس کے درس و تدریس، تالیف و تصنیف سے نفع شائع ذائع ہو۔

(ج)-احیاب سنت اور اماتت بدعت میں سرگرم ہو۔

(د) - ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے آغاز میں اس کے علم کی شہرت اور اس سے انتفاع معروف ومشهور ہو۔

پس اگر آخر صدی نہیں پائی ہے یا اس سے اس زمانے میں انتفاع شریعت حاصل نہ ہوا ہو تووہ مجد دین کی صف سے خارج مجھاجائے گااور اس حدیث کامور دومصداق نہ ہوگا۔ اور اس کا شار مجد دین میں نہ ہوگا۔ اب آئیے مذکورہ بالامعیار پراعلیٰ حضرت کوجا کیے۔

<sup>(</sup>١) مرقاةشرح مشكوة، ج:١،ص:٣٠٢، ملخصًا، المكتبة الاشرفيه

<sup>(</sup>٢) مجموعه فتاوی عبد الحئی، ج:٢، ص:١٥١ تا ١٥٢.

کہنے کو تو بیہ فتاویٰ کامجموعہ ہے مگر حقیقت میں علم قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اساے رجال، لغت، علم بیان، معانی، بدیع، فقه، اصول فقه، رسم المفتی ، صرف، نحو، علم کلام، سیر تاریخ، تصوف، حساب، ہیئت،علم توقیت، جغرافیہ، ہیئت قدیم، ہیئت جدید، اخلاق، تجوید، قرأت،علم فرائض وغیرہ علوم کا گنجینہ ہے، جس کا جی جاہے مطالعہ کرکے اطمینان کرلے۔ پھرایسی دفیق ابحاث اور محیرالعقول نکتہ آفریٰ ہے کہ اجلئہ علما انگشت بدنداں ہیں۔بعض ایسے علوم کہ علماجانتے بھی نہیں ،اعلیٰ حضرت اس کے بھی یگانۂ عصر

جلدسوا ٧

مثلاً: ارثماطیقی، جبر، مقابله، حساب بینی، لو گارثم، توقیت و مناظره، زیجات، مثلث کروی، مثلث منطح، ہیئت جدیدی، جفر، زاہر جہ۔ بلکہ ان میں جفراور زاہر جہ وہ علوم ہیں جو تقریبًا معدوم ہو چکے تھے ان سب میں اعلیٰ حضرت نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ نئے نئے قواعد وضع کیے۔جس کی بنا پر ابوالحسن علی میاں ندوی ناظم ندوة العلم الكھنوك والد حكيم عبدالحي في نزهة الخواطر مين اعلى حضرت كولكها:

"فاق أقرانه. "(۱) ايخ تم عصرول پرفائق مو كئے۔

واضح ہوکہ ان حکیم صاحب کومذ ہبی اختلاف کی وجہ سے اعلیٰ حضرت سے ایک کدورت تھی مگر انھیں بھی مذکورہ بالااعتراف کرنا پڑا۔ واضح ہوکہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصروں میں مولاناعبدالحی (متوفی ۴۰ساھ)مولوی قاسم نانوتوی بانی د بوبندیت (متوفی ۱۲۹۷هه) مولوی رشید احمر گنگوبی بانی د بوبندیت (متوفی ۱۳۲۳هه) مولوی خلیل احمد انبیٹھوی (متوفی ۱۳۴۷ھ) وغیرہم سب میں حکیم عبدالحی کے اعتراف کے مطابق اعلیٰ حضرت ان سب يرفائق تتھے۔

ان سب کا حاصل بیه نکلاکه اعلی حضرت تمام علوم و فنون میں یکتا ہے روز گار ، ماہر فائق تھے ، خواہ وہ علوم دینیہ ہوں یاد نیوریہ۔ جن مسائل میں اجلۂ علماعا جزو در ماندہ رہ جاتے اعلیٰ حضرت اسے چٹلی بجاتے حل کر دیتے۔ ایک صاحب مفتی سراج الدین لا ہور کے باشندے تھے ،ان کا میلان ابتداءً وہابیت کی طرف تھا۔ یہ فرائض کے سلسلے میں الجھے۔ جب خود حل نہ کر پائے توبڑے بڑے دیو بندی مولویوں کے یہاں بھیجا مگر کسی سے جواب نہ بن پڑا۔ نسی کی نشان دہی پراعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا فوراً مدلل ، محقق مفصل جواب تحریر فرمایا، جیے دیکھنے کے بعد مفتی سراج احمد صاحب اعلیٰ حضرت کے بندہ کے دام ہو گئے ، وہابیت سے تائب ہو کر کے سن سی کھے العقیدہ بن گئے ۔ دوسری بار جب ۱۳۲۳ ہ میں اعلیٰ حضرِت بلاسی سابقه ارادے کے محض اندرونی کشش پر حرمین طیبین حاضر ہوئے توبعد فراغت حج بیہ اطلاع ملی کہ شیخ الخطباء

(١) نزهة الخواطر: ج:٨، ص:٤٢، مطبوعه دائرة معارف عثمانيه، حيدر آباد، دكن

علامه صالح کمال (متوفی ١٣٣٢ه) سابق مفتی حنفیہ کے بہال علم غیب کے بارے میں کچھ سوالات وہابیوں نے پیش کیے ہیں (اس سال مولوی خلیل احمد البیٹھی بھی مکہ معظمہ میں موجود تھے )اعلیٰ حضرت ان کے یاس تشریف لے گئے۔ سلام ومصافحہ کے بعد مسّلۂ علم غیب پر تقریر شروع فرمائی۔ دو گھنٹے تک اسے آیات و احادیث واقوال ائمہ سے ثابت فرمایا اور مخالفین جو شبہات پیش کیا کرتے ہیں ان کار د فرمایا۔ اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف ہمہ تن گوش ہوکر سنتے رہے۔جب اعلیٰ حضرت نے تقریر حتم فرمائی تواٹھے، قریب کی الماری سے ایک کاغذ نکالاجس پر مولاناسلامت الله صاحب رام بوری کے رسالہ اعلام الاذکیا کے اس قول کے متعلق كه حضور اقدس شرالته المراقع الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شي عليم. "لكها ہے۔ چند سوالات تھے اور جواب کی چار سطریں ناتمام تھیں وہ اعلیٰ حضرت کو دکھائیں ، پھراسے چاک فرمادیا۔ پھر حضرت مولاناموصوف نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ان سوالات کو پیش فرمایا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے آٹھ کھنٹے کی مدت کے اندر تین تشستوں میں ان سوالات کے جوابات میں اپنامشہور رسالہ "الدولة المكية" عربي زبان مين تحرير فرماياجب كه بخار بهي ساتھ ساتھ تھا۔اور جو كچھ تحرير فرماياز باني يادداشت سے مراجعت کتب کے بغیر تحریر فرمایا۔ اب کوئی صاحب بھی اس رسالہ کا مطالعہ کریں، اٹھیں معلوم ہوجائے گاکہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ علم کے کیسے بحرنا پیداکنار ہیں۔

اس رسالہ پر علماہے حرمین طیبین، مصر، شام، لبنان، انڈونیشیا کے سربر آور دہ لوگوں کی تقریظات چیمی ہوئی ہیں۔اس موقع پر حضرت مولانا عبداللہ مرداد اور مولانا حامد احمد محمد جداوی نے نوٹ کے بارے میں بارہ سوالات اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ نوٹ کے بارے میں اس سے پہلے ، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے استاذ الاستاذ حضرت مولانا جمال بن عبد الله بن عمر مکی مفتی حنفیہ سے بھی سوال ہواتھا، جس کے جواب میں انھوں نے یہ تحریر فرمایا تھا کہ علم علماکی گر دنوں میں امانت ہے ، مجھے اس جزیہ کا کوئی پہتہ نہیں چپتا کہ کچھ حکم دوں \_ مگراعلی حضرت قدس سرہ نے وہیں اس کے جواب میں اپنامشہور رسالہ" کفل الفقیه الفاهم" تصنیف فرمایا، جس کے مطالعہ کے بعد علماہے حرمین طیبین کے دلوں میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے جلالت علم کا سکہ بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا سید اساعیل خلیل صاحب نے اعلی حضرت قدس سرہ کے بارے میں فرمایا:

ان رشحات قلم كواگرامام عظم ابو حنیفه دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں اور ان کے لکھنے والے کو ضروراینے تلامذہ کے زمرے میں داخل فرمالیتے۔

"لورأها ابو حنيفة النعمان الافقرت عينه و لجعل مؤلفها من جملة الاصحاب."

چلی توکروڑوں مسلمانوں کو مرتذ ہونے سے اسی جماعت نے بچایا اور جس کی تبلیغی مساعی سے لاکھولِ غیرمسلم مشرف بداسلام ہوئے۔ حاصل بیر نکلاکہ علما ہے سلف وخلف نے مجد د ہونے کی جوعلامتیں اور لوازم لکھی ہیں وہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ میں بدر جۂ اتم موجود ہیں،جس کی بنا پر علما ہے عرب وعجم،حل وحرم نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو چود ہویں صدی کا مجد دمانا ہے۔سب سے پہلے ۱۳۱۸ھ میں جب ندوہ کے مقابلہ میں قاضی عبد الوحيد صاحب رئيس پيٹنہ نے اصلاح ندوہ کے نام پرعظیم الثنان جلسہ کیا، جس میں اس وقت کے تمام اکابر اہل سنت شریک تھے،اس جلسہ میں خود مولانا قاضی عبدالوحیدصاحب نے اعلی حضرت کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھاجس کاایک مصرعہ بیہے۔

مجدد عصره الفرد الفريد يا يغزمان كم مجدد عصره الفرد الفريد

نيز حضرت مولانامطيع الرسول، مولانا شاه عبد المقتدر صاحب قادري سجاده نشين خانقاه قادريه بدايول نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا،" جناب عالم اہل سنت مجد دمائنۃ حاضرہ مولانااحمد رضاخاں صاحب۔" جے تمام علیانے قبول فرمایا، کسی نے ردوانکار نہیں فرمایا۔

اس جلسه میں مجد داختم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جو وعظ فرمایا تھاوہ اس عنوان سے جیسیا۔ بیان ہدایت نشان مجد د ماية حاضره مويد ملت طاهره امام الل سنت حضرت مولانا حاجی محد احد رضاخان صاحب سني، حني، قادري، بر كاتى، بريلوي دام فيصنه القوى -

یہ حقیقت میں ہندوستان کے علماہے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ چود ہویں صدی کے مجد داعلی حضرت قدس سرہ ہیں یہی نہیں مکہ معظمہ کے صف اول کے عالم حضرت مولاناسید اساعیل خلیل والتفاظیمین نے حسام الحرمين پرايني جو تقريظ للهي ہے۔اس ميں يہ تحرير فرمايا:

بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے حق میں ہے کہا "بل أقول لو قيل في حقه انه جائے کہ اس صدی کے مجد دہیں توبلاشبہہ بیہ حق و لیے مجدد هذا القرن لكان حقا وصدقا ہوگا،اوراللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ ایک محص وليس على الله بمستنكر أن يجمع میں بوری دنیا جمع فرمادے۔ العالم في واحد." (ا)

اب جب کہ حرم مکہ سے بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو چود ہویں صدی کے مجد د ہونے کی سندمل گئی تو سی دین دار منصف کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ۔ ضد، عنادیا بدمذہبی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ والله تعالى اعلم -

حرم مکہ کے علما کا بیدار شاد کیا اس کی بید دلیل نہیں کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اپنے عہد کے تمام علما ہے علم و فضل میں فائق تھے ، یہی نہیں بلکہ بہت سے اجلئہ علما سے بھی برتر تھے ۔ چنال چہ ایک بار حضرت صدر الشريعه عليه الرحمه نے فرما يا كه امام ابن جمام صاحب فتح القدير كے بعد اعلیٰ حضرت حبيبا كوئی عالم نہيں پيدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں حرم شریف کے اجائہ علمانے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا، آپ سے سلاسل قرآن، حدیث، فقہ، سلاسل اولیا کی اجازتیں لیں۔ان ساری تفصیلات سے بیہبات ثابت ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ علماے حل وحرم، عرب وتجم کے مرجع اعظم تھے۔

ر ضویات

(4) چود ہویں صدی کے تمام علماکے کارنامے نظروں کے سامنے ہیں بلکہ مع شی زائد اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے سارے کارنامے اب تک منظرعام پر نہیں آسکے ، مگر جو کچھ آسکے ہیں انھیں سے مقابلہ کیجیے تو ظاہر ہوجائے گاکہ تنہا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے کارنامے بوری صدی کے تمام علماکے کارناموں پر جماری ہیں۔اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ اور رسائل کا مطالعہ کریں توآپ کو معلوم ہوجائے گا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ایک نہیں سیکڑوں سنتوں کوزندہ فرمایا۔اس کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ان سب کوذکر کرنے کے لیے ایک تعنیم کتاب چاہیے، جس کی مجھے فرصت نہیں۔احیاے سنت کے لیے اماتتِ بدعت لازم ہے،اور بدعت کی دو سمیں ہیں ،اعتقادی اور عملی۔انگریزوں کی شہ پرانگریزوں سے وظیفہ لے لے کرایک دونہیں دسیوں اعتقادی بدعت کے حامل بدمذہب پیدا ہوئے، مثلاً وہائی، پھران کی دوشاخیں غیرمقلدین، دیو بندی۔ نیچری، قادیالی، چکڑالوی، گاندھوی ملے کلی اور رافضی پہلے ہی ہے موجود تھے۔اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ان سب کے رد کے لیے تقریبًا پانچ سوکتابیں تصنیف فرمائیں اور جزئی طور پر ہزاروں فتاویٰ لکھے، جو چھیے ہوئے موجود ہیں۔ عملی بدعات میں سجدہ تعظیمی، عور تول کی اولیاہے کرام کے مزارات پر حاضری، داڑھی منڈانا یا کترنا، اسلامی وضع چھوڑ کر انگریزوں کی وضع اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ سیٹروں بدعات کی تردید فرمائی اور اپنے روحانی تصرف سے کروڑوں بندگانِ خداکوسنت کا پابنداور بدعت سے مجتنب فرمایا۔

(۵) احیاے دین اور اماتت بدعت کے لیے اپنے صرفہ سے کتابیں چھپوائیں، پریس لگایا، کتابوں کو فرمایا، مدارس قائم کیے کہ اس مشن کو حلانے والے علما پیدا ہوں۔خود درس دے کر ذی استعداد، دین دار ،مخلص علما پیدا کیے ، بڑے بڑے اجلاس کیے ، علما کو بلا بلا کر بدمذہبوں کے مقابلے تقریریں کرائیں ، خود تقریریں کیں ، الجمنيں قائم كيں، ندوہ جب صلح كليت كاعلم بردار بناتواس كے مقابلے جدوہ قائم فرمايا، جس نے ندوہ كوكيفر كردار تک پہنچایا۔ ندوہ جن اصول پر قائم ہواتھا، آج اس کا نام لینے والابھی کوئی نہیں۔ جماعت پر ضامے مصطفی قائم کی جس نے اندروئی دشمنانِ اسلام کابھی مقابلہ کیا اور بیرونی دشمنانِ اسلام کابھی۔ شدھی شکھن کی جب تحریک

رضویات

اعلیٰ حضرت کوعلماومشائخ نے ولی تسلیم کیا اعلیٰ حضرت کاکوئی فعل شریعت کے خلاف نہیں تھا مسئوله:غلام حسين شاه، اندرانگروار دنمبر ١٩ چل كرمني ضلع كولها بور، مهاراششر-٢٥/ محرم الحرام ١٣١٢ ه

ے۔ یہاں پرایک سنی مدرسہ گلشن رضا کے نام سے چل رہا ہے ، دیگر احوال بیہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ بیراعتراض کرتے ہیں کہ سر کار امام اعلی حضرت وَ اللَّيْقَةُ ولى نہیں ہیں؟ تواس کے جواب کے لیے میں یہاں سے خط بھیج رہا ہوں۔ لہذا آپ اچھی طرح مجھاکر جواب دیں کیوں کہ ہم لوگوں کے پاس اتناعلم نہیں ہے جو کہ ان کو ہم جواب دیں اور سے کہتے ہیں کہ کہاں سے ثبوت ہے کہ سر کار اعلیٰ حضرت وَثَا اَعْلَا وَلَى ہیں خدا حافظ۔مدرسہ کلشن رضا کے تمام اراکین کی طرف سے السلام علیکم۔

سنت الہيہ جاري ہے كہ اللہ كے ہر محبوب بندے كے كچھ ہر زمانے ميں دشمن ہوتے آئے ہيں اور ہميشہ ہوتے آئیں گے، کتنے بدنصیب وہ ہیں جوانبیاے کرام کو نبی نہیں مانتے۔ پھراس کی کیا شکایت کچھ سر پھرے مجد دافظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کوولی نہیں مانتے۔ایسے لوگوں سے خطاب ہی نہیں کرناچا ہیے،اس سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عظمت شان پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ خود اپنا دنیاوی واخروی نقصان کررہے ہیں۔ حدیث میں ہے: "من عادلی ولیاً فقد اُذنته بالحرب. "(۱)جومیرے سی ولی سے عداوت رکھے تومیں اسے بتا دیاہوں کہ وہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوجائے۔

سی ولی کا ولی ہونا بنیادی دو باتوں سے ثابت ہوتا ہے ایک سے کہ وہ بزرگ سیجے العقیدہ سنی ہو، شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ ہرگناہ سے حتی الوسع بچتا ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے عہد کے علماومشائخ اسے ولی تسلیم کریں یہ دونوں باتیںِ اعلیٰ حضرت قدس سرہ میں بدرجۂ اتم موجود تھیں۔ان کے عہد مبارک کے تمام علاے اہل سنت اور مشائخ اہل سنت حتی کہ عرب وعجم کے علمامشائخ نے انھیں ولی تسلیم کیا اور شریعت کی پابندی کاعالم سے تھا کہ آج تک باوجود کوشش کوئی شخص اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے کسی فعل کو شریعت کے خلاف نہیں بتاسکا۔ حرمین طیبین کے اجائہ علیاو مشائخ نے بطور تبرک آپ کے مرید ہونے پر فخر کیا بیہ بات اس وقت کے کسی شیخ کویا عالم كونصيب نه ہوئى۔ تفصيل كے ليے الملفوظ حصه دوم اور حسام الحرمين، فتاوى حرمين، تمهيدايمان بآيات قرآن كامطالعه كرير \_ والله تعالى اعلم -

(١) مشكاة المصابيح، ص:١٩٧، باب ذكر الله عزوجل والتقرب إليه.

آب اگر مزید تفصیل چاہتے ہیں توحیات اعلیٰ حضرت مصنفہ ملک انعلما مولانا ظفر الدین صاحب بہاری "مجد داعظم" تصنیف مولانا موصوف کا مطالعه کریں، حضرت ملاعلی قاری کے ارشاد سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ ایک صدی میں چند مجد د ہوسکتے ہیں۔ مگر ہوسکنااور بات ہے اور ہوئے ہیں اور بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ١٢٨ زو الحجه ١٠٩ه

> کیااعلیٰ حضرت چود ہویں صدی کے مجد دیتھ، یاآنے والے ہر زمانے کے مجد دہیں؟ مسئولہ: مولانا محمد منظور الحن موضع بالی بتھنہ مدھول، بوسٹ بکسما وایامہوا مسلع ویثالی

اعلى حضرت عظيم البركت عليه الرحمة والرضوان صرف مجدد مائة ماضيه تنصي يا مجدد وأظم لكل

ظامر صديث: "ان الله يبعث على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. "(1) اوراس کی شرح میں جو کچھ علمانے فرمایا ہے اس سے یہی متبادرہے کہ ہر صدی میں ایک مجد د آئے گا اور صدی بوری ہونے براس کاعہد مکمل ہوجائے گا پھر دوسرامجد دآئے گا۔اس کاحاصل یہ نکلاکہ کسی مجد د کاعہد ایک صدی سے زائد نہ ہو گااس تقذیر پر مجد د عظم اعلی حضرت قدس سرہ صرف مایۃ ماضیہ کے مجد د تھے اور اس صدی کا اور کوئی مجدد ہو گا مجھے اب تک ایسی تصریح نہیں ملی کہ کوئی صاحب قیامت تک کے لیے مجدد اُظم ہول اور اس کے بعد جو مجد دآئے وہ اس کا نائب ہواس لیے میں اس کا قول نہیں کر سکتا۔ ہاں شرعی ایسی کوئی ممانعت نہیں کہ کوئی صاحب مجد داعظم ہوں اور اس کے بعد کے آنے والے مجد دین ان کے نائب ہوں جیسا کہ سر کار غوث اعظم وْتَاتَثَيُّ غُوشِت كبريٰ كے منصب پر فائز ہيں۔ حضرت امام مہدى وْتَاتَثَيُّ تَك اس پر فائزر ہيں گے۔ اس در میان جوغوث ہوں گے وہ حضرت غوث اعظم وَلاَيْقَةُ کے نائب ہوں گے اسی طرح مجد دہیں بھی ممکن ہے مگراس کا ثبوت میرے پاس نہیں اور میں جو مجد داعظم لکھتا ہوں وہ اس معنی کے اعتبار سے لکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت حبیهاجامع کامل مجد دسنین ماضیه میں شاید باید ہی کوئی آیا ہو۔ سوائے ایک دو حضرات کے۔ والله تعالى اعلم\_

(١) مشكؤة شريف، ص:٣٦، كتاب العلم، مجلس بركات، اشرفيه.

فآوي شارح بخارئ كتاب لعقائد جلدسوك مفہرانے کی کوشش اس لیے کہ ہرسلسلہ میں مشائخ متقد مین کافی تعداد میں غیرسید ہیں۔سلسلہ قادریہ کولے لیجے اس میں سیدنا معروف کرخی سے لے کر حضرت خواجہ ابوسعید مخزومی تک کوئی سید نہیں سب غیر سید ہیں۔ سلسلہ چشتیہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ سے لے کر حضرت خواجہ حسن بصری وَ اللَّهُ عَلَّا تک صرف دوسید ہیں بقیب سب غیرسید۔ سلسلہ سہرور دیہ کے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرور دی سید نہیں تھے، اوراوپر کے مِشائخ کا بھی تقریبًا یہی عالم ہے۔اسی طرح خواجہ بہاءالدین نقشبندی وَلَيْ عَلَيْكُ بھی سير نہيں تھے بلکہ ایک روایت کی بنا پر نور باف جولا ہے تھے۔ان سب کو جانے دیجیے سلسلہ نقشبندرید کی مشہور شاخ حضرت سدنا صدیق اکبر و الله الله علی ہے۔ ان سے حضرت سلمان فارسی ویلا تا اور یہ دونوں سید نہیں تھے۔ سلاسل طریقت اکثر بلکہ ایک کے علاوہ تمام سلاسل حضرت شیر خداعلی مرتضیٰ وَٹُلُیْ ﷺ سے جاری ہیں یہ بھی سید

ساداتِ کرام کے مورثِ اعلیٰ حضرات حسنین کریمین واللہ تبالے ہیں۔حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہر اوضی عہد کی اولادِ نرینہ سے ساداتِ کرام کاسلسلہ حلاہے۔اب اگران جاہل پیروں کی بات مان لی جائے کہ غیرسید سے مريد ہونا درست نہيں تو پھر کسی سلسلہ میں مريد ہونا درست نہ ہوگا۔اس ليے که سب کی بنياد غيرسيد پر ہے۔ بات در اصل میہ ہے کیہ آج کل پیشہ ورپیروں میں نہ علم ہے ، نہ عمل ، نہ خداتر سی ۔ کمانے کھانے کا ایک پیشہ بنا رکھاہے،لیکن خوش متی ہے کسی سید کی اولاد میں وہ اپنی سیادت کا پروپیگنڈہ کر کے اور غیر سیدوں کی تحقیر کر کے اپنی دو کان جیکانا جاہتے ہیں۔ ولی ہوناسادات کے ساتھ خاص نہیں اور نہ پٹھان ہونااس کے منافی۔ ولی ہونے کی بنیاد عقیدے کی صحت اور صلاح و تقویٰ ہے اور فسق و فجور سے اجتناب \_ قرآن مجید میں ہے: 

دوسری جلّه اولیائے کرام کی صفت بیان فرمائی گئ:

"اللَّذِينَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَقَوُّنَ-" جولوگ ايمان لايخ اور الله سے دُرتے ہيں-یہ وصف کسی بھی مسلمان میں ہو گاوہ ولی ہے، سیر ہونا بے شک لائق تعظیم ہے اور ساداتِ کرام کا حترام ضروری ہے مگر اس پر اتفاق ہے کہ ایک عالم باعمل جو سید نہ ہو بغیر پڑھے لکھے سید سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت قدین سرہ کے مریدین میں بکثرت ساداتِ کرام ہیں جس میں سب سے مشہور و معروف حضرت مولاناسید دیدارعلی صاحب ہیں۔ پھر ایک نکتہ ذہن میں رکھیے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو نیز آپ کے دونوں

(١) قرآن مجيد، سورة الانفال، پ:٩، آيت،: ٣٤

(۲) قرآن مجید، سورة یونس، پ:۱۱، آیت،: ۳

جوبيه کهے اعلیٰ حضرت پیٹھان تھے،اور پیٹھانوں میں ولی نہیں غیرسیدسے مرید ہوناکیساہے؟اعلیٰ حضرت کے پیرومرشدکون تھے مسئوله: اكرام احدر ضوى ميل ساغررود، شيم گره (ايم ـ پي ـ ) - ٨ ر ذوقعده ١٨١ه

و حضرت والاالسلام علیکم ورحمة الله - کیافرماتے ہیں علما ہے دین اس بارے میں کہ ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ڈائٹنے کے متعلق جو طعن کرتے ہیں کہ وہ پٹھان ہیں پٹھانوں میں ولی کیے؟ تواپیا کہنے والوں پر کیا شرعی تھم ہے ؟ کیا سیدوں کے علاوہ کسی اور برادری یا پٹھان برادری کے بزر گان کرام کے ہاتھوں پر بیعت کرناچاہیے۔ جب کہ وہ سنی المذھب ہوں عالم دین ہوں اور وہابیوں دیوبندیوں کے اشتراک **کو** حرام و ناجائز بتاتے ہوں۔ خلاف شرع پیروں کا کھل کررد کرتے ہوں۔کیااعلیٰ حضرت قبلہ کے سید حضرات مرید نہیں ہوئے، اور عالم اہل سنت کوسید حضرات پر فضیلت کس طرح سے ہے اور کس طرح سے نہیں بعض لوگ اس طرح بہکاتے ہیں کہ سید ہوتے ہوئے کسی غیر سیدعالم ومفتی کے ہاتھوں پر بیعت نہ کی جائے جب کہ

مجد دافظتم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ پر جوطعن کرتا ہے وہ دل کا بیار ہے ، اس کے لیے اندیشہ ہے کہ ایمان سلامت نہ رہ سکے ۔عالم گیری میں ہے:

ان عالمول مفتیوں کوبزر گانِ دین سے مرید کرنے کی تحریراً اجازت ہے۔ بینواو توجروا۔

پھراعلی حضرت قدس سرہ نے ان طعن کرنے والوں کاکیا بگاڑاہے۔ یہی ناکہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے مذهب حقه اہل سنت و جماعت کی حمایت فرمائی اور تمام باطل مذہب کار دبلیغ فرمایا، اگر معاذاللہ اس بنا پرنسی کو اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے بغاوت ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خبر لے اس عہد میں اعلیٰ حضرت کی محبت اور عظمت سنی ہونے کی علامت ہے اور اعلٰی حضرت قدس سرہ سے عداوت بدمذ ہب ہونے کی علامت یا پھر حسد کی بنیاد پر ہوگی کچھ پیرزادے اس بنا پر بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے جلتے ہیں۔ کہ آج پوری دنیاہے سنیت میں ان کوامام تسلیم کیوں کیاجا تاہے،اس کاکوئی علاج نہیں۔

یہ کہنا کہ پٹھان یا غیر سید سے بیعت ہونا درست نہیں جہالت ہے بلکہ سارے سلاسل کو غیر معتبر

<sup>(</sup>١) ص: ٢٧٠، ج: ٢، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، رشيديه پاكستان.

حاجی امد اداللہ کو د بوبند بول نے اعلیٰ حضرت لکھاہے۔ اعلیٰ حضرت کوسیدی کہناکیساہے؟ مسؤلہ: قاری محرفعیم الدین جیبی قادری، ناظم اعلیٰ مدرسہ غوشیہ قصبہ دھا تا، شلع فتح بور-ار رجب ساسماھ

کیافرہ تے ہیں علما ہے کرام مندر جہ ذیل شعر کے بار ہے میں ہے ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفی سیدی اعلیٰ حضرت پدلاکھوں سلام معترض اعلیٰ حضرت بِعَالِخِیْنے کی ڈممنی میں اس شعر کوآلئہ کار بنائے ہوئے ہیں ۔ طرخ طرح کی تشریح سے لوگوں کے ذہن میں بد گمانی پیدا کررہے ہیں ۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں دواعتراض ہیں ۔ اول: اعلیٰ حضرت، دوئم: سیدی۔ معترض کا کہنا ہے کہ حضرات انبیاے کرام صحابۂ کرام واولیائے عظام کو حضرت فلاں کہ، کریعنی فلاں کی جگہ ان کا نام لے کر پکاراجا تا ہے، تو پھر انھیں اعلیٰ حضرت کیوں کہاجا تا ہے، کیا یہ افضلیت میں سب سے زیادہ ہیں؟

یں جب کے بیری کہ ناغلط ہے ،اس لیے کہ وہ سید نہیں پٹھان ہیں۔ دوسرے بیر کہ سیدی کہناغلط ہے ،اس لیے کہ وہ سید نہیں پٹھان ہیں۔ لہٰذِ اعلاے کرام اعتراضات مندر جہ کاغصل جواب دیں جوتسلی بخش ہو کہ اعلیٰ حضرت کوسب سے پہلے اعلیٰ حضرت کس نے کہااور کیوں؟ اعلیٰ حضرت کہناکیسا ہے؟

ر سے رک میں ہوئے ہوئے ہوئے اور مندر جہ شعر کے دوسرے مصر سے میں لفظ ''سیدی''سے کیا واقعۃ اعلیٰ حضرت کا سید ہونا ثابت ہو رہاہے؟ یابیدلفظ کسی اور معنی میں مستعمل ہواہے؟

الجواب الجواب اور دیوبندیوں کی کتابوں میں حاجی امداد اللہ کواعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے۔ سیدے معلیٰ اللہ عنہ نے فرمایا: مردار کے ہیں۔ یہ قومیت بتانے کے لیے نہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مردار کے ہیں۔ یہ قومیت بتانے کے لیے نہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابو بحر سیدنا و اعتق سیدنا. "() ابو بحر ہمارے سردار ہیں اور انھوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

حضور مفتی اظم هند پیدائشی ولی تھے مسئولہ: معصوم رضا، تشمیر ٹیلر، پوسٹ این ٹی ایس کٹواشلع ہزاری باغ بہار۔۳۳؍ جمادی الاولی ۱۳۱۲ھ

(۱) مشكوة، ص:٥٨٠، باب جامع المناقب

فرزندان حضرت ججة الاسلام، حضرت مفتی عظم ہند کو اجازت و خلافت دینے والے سید ہیں۔ حضرت سیرنا مخدوم سید آل رسول احمدی قدس سرہ العزیز نے اعلی حضرت کو خلافت عطا فرمائی۔ وہ بھی اس شان سے بھی خوافات ہے ہی خلافت سے بھی نوازااور حضور سید ناابوالحسین احمد نوری قدس سرہ نے دو نول فرزندان کرام کو اپنی اجازت و خلافت سے نوازا۔ حضرت مفتی اعظم ہند راستی اسی عربی عمر بی عیس بیعت بھی فرمایا اور خلافت سے نوازا۔ اعلی حضرت قدس سرہ ابتداء بطور تواضع کسی کو مرید نہیں فرماتے تھے۔ اس پر حضرت سید ناابو الحسین احمد نوری قدس سرہ نے خطا علم فرمائی کہ آپ کے پیر و مرشد نے خلافت کیوں دی۔ آپ نے مرید کرنے کا حکم فرمایا، اس کے بعد آپ نے مرید کرنا شروع فرمایا۔ سیکڑوں ساداتِ کرام مرید ہوئے جس میں عوام کرنے کا حکم فرمایا، اس کے بعد آپ نے مرید کرنا شروع فرمایا۔ سیکڑوں ساداتِ کرام مرید ہوئے جس میں عوام بھی تھے اور خواص بھی۔ بات صرف سے ہے کہ اس وقت سلسلئر ضوبہ کی طرف جوعوام و خواص کار جحان ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔

اعلیٰ حضرت کواعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اور نگ زیب شاہجہاں کواعلیٰ حضرت کہتے تھے۔

مسئوله: محرشمس الدين، موضع گوري، پوسٹ گنجهوابلرام پور ضلَع گونڈه، پو۔ پی۔-۲۵؍ رجب ۱۳۱۱ھ

اعلی حضرت نہیں کہنا جا ہیں۔ حضرت نہیں کہنا جا ہیں۔

اس قسم کے جاہلانہ سوالات لکھ کرمیراوقت ضائع نہ کیا پیجیے۔ خود بلرام پور میں کافی علماہیں، ان سے پوچھ لیا پیچیے۔ جس جاہل نے یہ کہا کہ سواے حضور ہوگائی گئے کے کسی اور کواعلی حضرت نہیں کہنا چاہیے، اس سے دوسوال پیچے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے یا حدیث سے یا کسی عالم کے قول سے، اس کا ثبوت دیں۔ دوسرے یہ کہ کسی معتمد عالم یا بزرگ کا قول پیش کرے کہ کسی نے حضور اقد س ہوگائی گئی گئی گئی کواعلی حضرت کہا ہو۔ یہ جاہل مرجائے گا مگر ان باتوں میں سے ایک بھی نہ بتا پائے گا، اسے بتاد یجیے سلطان محی الدین اور نگ زیب عالم گیرا پنے والد شاہجہاں مرحوم کو اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے (بحوالہ رقعات عالمگیری) سارے دیو بندی جابی امداد اللہ صاحب مہاجر کمی کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے (بحوالہ تذکرۃ الرشید) حیدر آباد دکن میں تمام علیا، مشائخ، امداد اللہ صاحب مہاجر کمی کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

رضوبات

ارشاد فرماکر دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ بھی نہیں لکھے کہ مجھ سے بھول ہوگئی، تودنیا سے کافر ہوکر گئے یامسلمان ہو كرىسوال كاتحريري جواب عنايت فرمائين \_الله تعالى جزام خير عطافرمائ\_

الجواب الجواب الملفوظات میں یہاں قطعی طور پر کاتب نے غلطی کی ہے۔ آپ نے جس نسخہ سے الملفوظ کی جوعبارت نقل کی ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے نقل کی ہے۔ لیکن جدید رضوی کتب خانہ بازار صندل خال کے مطبوعہ الملفوظ میں عبارت بدلی ہوئی ہے ، وہ اس طرح ہے کہ '' رب العزت تبارک و تعالیٰ نے جار روز میں زمین اور دو دن میں آسان یک شنبہ تا چہار شنبہ زمین و پنج شنبہ تا جمعہ آسان " جدیدر ضوی کتب خانہ کے اس مطبوعه الملفوظ اور دوسرے تسخول میں یہ تغیر و تبدل اس کی دلیل ہے کہ کاتب نے بالقصد یا بلا قصد عبارت میں ترمیم کی ہے۔ دیو بندیوں نے سازش کر کے ایک دیو بندی کا تب کومطبع اہل سنت بریلی شریف میں بھیجاتھا، جس نے مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ کی تصنیفات میں تحریفات کی ہیں، پھر بعد میں جبوہ پکڑا گیاتوذلیل ہوکر نکالا گیا۔الملفوظ میں سے حرکت اسی دیو بندی کاتب کی ہے،جس کا اعلان عام باربار کیاجا چکاہے۔لیکن دیوبندیوں کو تواپنے اکابر کے کفریات سے عوام کے ذہن کو پھیرنے کے لیے کوئی شگوفہ عاہیاں لیے وہ بار باراسے دوہراتے رہتے ہیں۔آپ نے کاتب کی اس علطی پر مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو کافر کہا۔ آپ چوں کہ دیو بندی ہیں اس لیے میں اگر کچھ لکھوں بھی توآپ کواطمینان نہ ہو گا۔اس لیے بہتر میے کہ آپ دیو بندی مفتیوں سے دریافت کرلیں توآپ کو معلوم ہوجائے گاکہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سره كو كافركهنا خود آب كوكتنامهنگا برا\_والله تعالى اعلم-

بعض انبیاے کرام شہید کیے گئے مگر کوئی رسول شہید نہیں ہوئے مسئوله: ابن الحسن، كيئر آف ضمير احمد خان متصل سهكاري بينك، مهراج تنجي ضلع گور كه پور

وریدید کہتاہے کہ الملفوظ میں ہے کہ شہادت صرف انبیاے کرام کو حاصل ہوئی ہے، رسولوں میں کوئی شہید نہیں ہوا۔ کیااعلیٰ حضرت نے ایسافر مایا ہے؟ اگر ہاں تو اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ نبی اور رسول میں کیافرق ہے؟ اور اللہ پاک نے رسولوں کوشہادت جیسی عظیم نعمت سے محروم کیوں رکھا۔

نی - وہ انسان ہے جس کی جانب وحی کی جائے۔عام اس سے کہ وہ صاحبِ شریعتِ جدیدہ ہویانہ ہو۔ رسول-وہ نبی ہے جوصاحبِ شریعتِ جدیدہ ہو۔اس تعریف کی بنا پر نبی عام ہے اور رسول خاص ہیں۔

چل رہا تھا۔اسی در میان میں کسی شخص نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمة والرضوان کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔اس پر پیرصاحب نے کہاکہ کیامفتی اُظم مفتی اُظم کی رٹ لگائے ہوئے ہو دور کا ڈھول بہت سہاون ہوتا ہے۔ اب دریافت طلب سے امرہے کہ ایسے شخص کا از روے شرع کیا تھم ہے ؟ اس سے مرید ہونا چاہیے یانہیں اور اہل سنت کو اس سے اور اس کے ساتھیوں سے کوئی تعلق رکھنا حاہیے یانہیں ؟ بینوا توجروا۔

V Flue

یہ خص حاسد گتاخ ہے، مسلمان اس سے مرید نہ ہول ،اس کے قریب نہ جائیں۔ حضرت مفتی عظم قدس سرہ متفقہ طور پر پیدائش ولی تھے۔ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اسے ایمان پرخاتمہ نصیب نہ ہو۔

عالم كيرى وغيره ميں ہے:

"مِن أبغض عالماً من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر."<sup>(1)</sup> یہ خص بلاوجہ حبد کی بنیاد پر حضرت مفتی عظم ہندقدس سرہ سے عداوت رکھتاہے ،اس کا خاتمہ ایمان پر ہونامشکل ہے،جس شخص کے بارے میں ایسااندیشہ ہواس سے مرید ہونے کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔ جب وہ خور ڈو بے گا تو مریدین کو کیا بچائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

آسان وزمین کی تخلیق کتنے د نوں میں ہوئی ؟ کیا الملفوظ میں قرآن مجید کے خلاف لکھا ہواہے؟ دیو بندیوں کی ایک سازش۔ مسئوله:غلام مصطفی، پنڈراور مثلع بلاس بور،ایم بی۔-۹، جمادی الآخرہ ۱۴۱۲ھ

ے-قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے: ''فقطٰهن سبع سلوٰت فی یومین۔'' (ترجمہ) پھر دو دن میں سات آسان بنائے۔ (پ:۲۴، آیت:۱۲) اور مولوی احمد رضا خال صاحب فرماتے ہیں که رب العزت تبارك و تعالى نے چار دن میں آسان اور دو دن میں زمین یک شنبہ تا چہار شنبہ آسان ، پنج شنبہ تاجمعہ زمين، نيزاسي جمعه بين العصر والمغرب آدم على نبيناليهم الصلوة كوپيدافرمايا\_(ملفوظات، حصه: اول، ص: ٢) اب ار شاد فرمائیں کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی آسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن کے خلاف

(١) فتاوي عالمگيري، ج:٢،ص:٢٥٧، باب أحكام المرتدين

"الرسول من بعثه الله بشريعة

مجددة يدعو الناس اليها والنبي يعمه

و من بعثه لتقرير شرع سابق

كانبياء بني إسرائيل الذين كانوا

بين موسى و عيسىٰ عليهم السلام

ولذلك شبه النبي صلى الله عليه

وسلم علماء امته بهم، النبي اعم من

الرسول ويدل عليه انه عليه الصلاة

والسلام سئل عن الانبياء فقال مائة

واربعة وعشرون الفا قيل فكم

الرسل منهم قال ثلث ماءة وثلثة

یبود بوں نے ضرور شہید کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

كيا نبيا ہے كرام كى قبور ميں ازواج مطہرات پيش كى جاتى ہيں؟ مسئوله: ابن الحسن، كيئر آف ضمير احمد خان متصل سهكاري بينك، مهراج تنج مسلع گور كه بور

کی فرماتے ہیں علمامے دین اس مسکلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ "الملفوظ" میں ہے کہ ازواج مطہرات قبورِ انبیامیں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ کیا سے مجے ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت والتفاظية نے بي فرمايا ہے؟

"انبیالیهم الصلوٰة والسلام کی حیات حقیقی حتی دنیاوی ہے۔اس حیات پراحکامِ دنیویہ ہیں۔ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا۔ ان کی ازواج سے نکاح حرام۔ نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں۔ بلکہ سید محمد بن عبد الباقی زر قانی فرماتے ہیں کہ انبیالیہم الصلاۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ "(۱)

علامه سيد محمد بن عبدالباقي زر قاني شرح مواهب اللدنيه مين لكهي بين:

"نقل السبكى في طبقاته عن ابن فورك انه عليه السلام حيٌّ في قبره على الحقيقة لا المجاز يصلى فيه باذان و اقامة. قال ابن عقيل و يضاجع ازواجه ويتمتع بهن اكمل من الدنيا وحلف على ذٰلك و هو ظاهر ولا مانع

مبلی نے اپنے طبقات میں ابن فورک سے نقل کیا کہ حضور ﷺ اپن قبر انور میں حقیقی حیات کے ساتھ نہ کہ مجازی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ اذان وا قامت کے ساتھ نماز ادافرماتے ہیں۔ابنِ عقیل نے کہااور اپنی ازواج کے ساتھ ہم بسری فرماتے ہیں اور دنیا میں جس طرح ان سے تہتع حاصل فرماتے تھے۔اس سے بڑھ کر تمتع حاصل فرماتے ہیں۔ ابن عقیل نے اس پر قسم کھائی اور پیظاہرہے اس سے کوئی چیز مالع نہیں۔ والثد تعالى اعلم

(١) الملفوظ حصه سوم، ص:٢٩

(r) زرقانی شرح مواهب اللدنیه، ج:٦، ص:١٥٩.

ہر رسول بنی ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جیسے حضرت شعیاء، زکریا، کیجیاعلیہم الصلوۃ والتسلیم قاضِي بيناوي آيتِ كريمه "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا لِهَا تَمَنَّى أَلْقَ الشَّيْطنُ فِي أُمُنيَّتهِ. الآية "(اكتحت فرماتين):

ر سول وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے شریعت جدیدہ کے ساتھ بھیجا ہوکہ لوگوں کواس طرف دعوت دے اور نبی عام ہے اس سے کہ وہ صاحب شریعت جدیدہ ہویا شریعت سابقہ کی استواری کے لیے بھیجاگیا ہو، جیسے وہ انبیاے بنی اسرائیل جو حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام کے مابین آئے۔ ای لیے نی اکرم ملی اللہ نے اپنی امت کے علما کو ان کے ساتھ تشبیہ دی۔ نبی رسول سے عام ہے۔ اس پربیہ روایت ولالت کرتی ہے کہ آل حضور بڑالتا اللہ سے يوچھا گيا كه انبياكتنے ہيں؟ فرمايا: ايك لاكھ جوبيں ہزار۔ عرض کیا گیا: ان میں رسول کتنے ہیں؟ فرمایا: تين سوتيره جم عفير-

رضويات

عشر جماً غفيراً. "(٢) نبی اور رسول کے مابین بہی فرق اور ان کی یہی تعریف تھانوی صاحب نے بھی کی ہے۔ دیکھیے اختصار شده بيان القرآن سورهُ مريم زير آيتِ كريمه "وَكَانَ رَسُولًا نَّبيًّا"-

رسول وه ہے جو مخاطبین کو شریعت ِ جدیدہ پہنچائے۔

نبی وہ ہے جوصاحب وحی ہو، خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمہ کی۔ سارے انبیا کے امام ہمارے نبی ﷺ ہیں۔اللہ نے حضور اقد س ﷺ کوشہادت جیسی نعت عظمی سے کیوں سر فراز نہیں فرمایا؟ بیہ آپ بتادیں توہم بھی بتادیں گے کہ رسول جمعنی صطلح کوئی کیوں نہیں شہید ہوا۔ واقعہ یہی ہے کہ رسول جمعتی صطلح کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ ہال ایسے انبیاے کرام کوجور سول جمعتی صطلح نہیں تھے

(۱) قرآن مجید سوره.....

(۲) بیضاوی، ج:۲، ص:۲۷

انبیاے کرام کی قبروں میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں توبیہ سارے انبیا کے لیے عام ہے یا حضور کے لیے خاص؟ آسمان و زمین کتنے دن میں بنے؟ مسئولہ: علیم مولوی شاراحد، پیگاپور، سلطان پور

و اعلیٰ حضرت و الله الله علیہ کے الملفوظ حصہ سوم میں ہے کہ سیدی محمد بن عبد الباقی زر قانی فرماتے ہیں کہ انبیاے کرام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ زر قانی کی اصل عبارے کتاب معروف بہ تحقیقات میں لکھی ہے اس عبارت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم کی قبراطہر میں آپ کی ازواج پیش کی جاتی ہیں، توسوال یہ ہے کہ الملفوظ میں انبیاے کرام کے بارے میں کیے لکھا گیا جب کہ صرف حضور اکرم ہٹالندہ ﷺ کی بابت ہی زر قانی میں ہے۔

🗗 - قرآن پاک، پارہ: ۲۴، آیت ۱۱ر سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ساتویں آسان کو مکمل طریقہ پر اللہ نے دو دن میں بنایا، جب کہ الملفوظ حصہ اول میں میں لکھا ہے کہ آسان چار دن میں بناتو کیامعاذاللہ قرآنی آیت کے خلاف الملفوظ کی مذکورہ بالاعبارت ہے، مدلل جواب سے نوازیں۔

 ● قاعدہ بیہ ہے کہ مجھی ایک کلی کا حکم پوری نوع پر لگایاجا تا ہے ، حالال کہ وہ حکم نوع کے بعض افراد پر بلکہ بھی بھی صرف ایک فرد کے لیے ثابت ہوتا ہے ، جیسے کہا جاتا ہے ، اطبا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہار منہ سیب کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ حالاں کہ بیہ قول صرف ابن سینا کا ہے۔ بولتے ہیں فلاسفہ بیہ کہتے ہیں، حالاں کہ وہ قول کسی ایک فلسفی کا ہوتا ہے۔ بولتے ہیں انبیاے کرام نے مردے جلائے، حالال کہ بیدوصف خاص حضرت عيسى غِلاللَّها كے ليے يا ہمارے نبی شُلانتُها لَيْهِ كے ليے ثابت ہے ، اسی قبیل سے مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ كا بیار شاد بھی ہے ۔ کسی مسئلے کو مجھنے کے لیے بوری بحث ذہن میں رکھناضروری ہے ۔ یہاں سوال بیہ ہو تا ہے کہ اولیاے کرام اور انبیاے کرام کی حیات بعد ممات میں کیا فرق ہے ، جواب ارشاد فرمایا کہ اولیاے کرام کی حیات برزخی ہے اور انبیاے کرام کی حیات حقیقی جسمانی، دنیوی ہے۔ اتنی بات سارے انبیاے کرام میں پائی جاتی ہے۔اس حکم کلی کے ثبوت کے لیے متعدّ دباتیں ذکر فرمائیں۔ان میں ایک وہ بھی ہے کہ انبیاے کرام کی قبور میں الخ۔ یہ کلیہ مقررہ ہے کہ اگر کوئی حکم کسی کلی کے ایک فرد کے لیے ثابت ہوتواس کلی پراس حکم کااثبات

حبارسوا ٧ اس پر مکمل بحث ماہ نامہ اشرفیہ کے کسی شارے میں ہو چکی ہے۔ یہاں الملفوظ کے آج کل کے مطبوعه نسخوں میں غلط حبیب گیاہے ، ورنہ سیح یہی ہے کہ آسمان دو دن میں بنایا۔الملفوظ پہلے تحفهٔ حنفیه مراسماه بماہ قسط وار چھپتا تھا، پھراس سے لے کرا دکام شریعت کے ساتھ کچھ قسطیں چھپیں پھران سب کو کتابی شکل میں اكثها جهاب ديا گيا-يااس طرح نقل در نقل ميں بيا خلطي ہوگئي مطبع اہل سنت بريلي شريف ميں ايک وہائي کا تب تقیہ کرتے سنی بن کربرس ہابرس تک رہاسب کو معلوم ہے ،جس نے وصایا شریف میں تحریف کی اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں آیات اور ان کے ترجمے غلط لکھ دیے۔ خود میرے ساتھ ایک وہائی کا تب نے یہی کیا، تھیچ کے بعد نہیں بنایا۔ میری کتاب مقالات امجدی میں ایک جگہ ہے: "امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی مدت رضاعت میں کسی بکری کا دودھ فی لیں تو حرمت رضاعت ثابت۔" وہائی کا تب نے بکری کو

توسى علماكوبدنام كرناب \_ و بى يبال بهي موا \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_ رضوبوں ہی کی لاکارے دبوبندیت لرزنی ہے مسكوله: محمد نور بصروشهادت حسين، جامعه شمس العلوم، نوشه بور، سريان، سيوان ٢١ رجب ١٨١٨ ١٥

عورت ہے بدل دیا۔ میرے رسالہ مسائل حج وزیارت میں ایک جگہ ہے۔ "عرفات میں روزہ نہ رکھنامستحب

ہے۔" وہانی کا تب نے نہ اڑا دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے تصحیح میں دونوں جگہ ٹھیک کر دیا تھا، مگر پھر بھی

نہیں بنایا۔ دونوں کتابیں ویسے ہی حصب گئیں۔ ہوتا ہے کہ صحیح کے بعد مصنف اور نانٹر مطمئن ہوجاتا ہے

اور ہوتا بھی یہی ہے کہ دیانت دار کاتب درست کر دیتے ہیں۔ مگر دیو بندیوں میں دیانت کہاں۔ ان کامقصود

و دیوبندی اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ سنی جتنے عالم ہیں وہ رضوی اور قادری ہوتے جارہے ہیں۔ ايماكمنے والوں پركياتكم نافذہوگا؟

کہنے والے کوکسی باطنی مرض کی بنا پر مجد وأظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے بغض ہے۔ اولاً یہی غلط ہے کہ دیوبندی بڑھتے جارہے ہیں۔اس جاہل کو خبر نہیں، کہیں کہیں ایساضرور معلوم ہوتاہے مگر مجموعی طور پراہل سنت دىوبندىوں كو ڈھكيلتے جارہے ہیں۔ سہار نپور، شہر دىوبند كاگڑھ تھا۔ وہاں كسى سنى عالم كاگزر نہيں تھاليكن اب بحمدہ تبارک و تعالی ہمارے وہاں بہت شاندار جلسے ہوتے ہیں۔ وہاں ہمارادارالعلوم ہے۔ دلی کابھی یہی حال تھا مگراس وقت بحدہ تبارک و تعالی دلی میں ہارے چار چار ادارے اعلیٰ پیانے پر چل رہے ہیں۔ اس قسم کی ہیں۔ ثانیا اس معاند کو خبر نہیں اگر رضوی نہ ہوں تو کسی خانقاہ کا وجود باقی نہ رہے۔ رضوبوں ہی کی للکار

اوی سے شادی کرناجائزہے؟

جو شخص اینے کو دیو بندی کہتا ہے اس سے میل جول، سلام کلام حرام ہے اگر چیہ وہ دیو بندیوں کی ان کفری عبارتوں پر مطلع نہ ہوجن پر علماہے اہل سنت نے انھیں کافر کہا ہے، اس لیے کہ ہر دیو بندی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعرہ کر سالت شرک ہے،اولیا،انبیاسے مدومانگناشرک ہے،میلادقیام،نیاز فاتحہ،عرس حرام وبدعت ہے۔ جس کی بنا پر ہر دیو بندی ہم اہل سنت کو بدعتی اور مشرک کہتا ہے۔جس کی وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج، کمراہ، بددین ہے اور ہر کمراہ کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا:

"فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ندان کے پاس اٹھو پیٹھو، ندان کے ساتھ کھاؤ ولا تؤاكلوهم ولا تناكحوهم."() پيو،اوران كے ساتھ شادى بياه كرو-

ظاہر ہے کہ کہیں شادی بیاہ بغیر میل جول، اور دوستانہ تعلقات کے نہیں ہوسکتا۔ پھر شادی کے مراسم میں انتہائی پیار و محبت کے ساتھ میل جول ہوتا ہے ہی سب حرام وگناہ ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ہوش بعد میں آیا جبوہ خبیث وہانی زید کاساڑھوہے تووہ پہلے سے اس کے ساتھ ربط ضبط پیار و محبت کا تعلق رکھتا ہوگا، یہ خود حرام ہے۔ ہوسکتا ہے زیدنے کسی مدرسے میں پڑھ کر دستار بندی کرالی ہو، ہر دستار بندی کرانے والاعالم نہیں ہوتا۔ آج کل مدارس سے فارغ ہونے والوں میں بمشکل پانچ فی صدعالم ہوتے ہیں، پنچانوے فیصدعلم سے کورے ہوتے ہیں۔ مدرسے والے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ چندہ بٹورنے کے لیے جو بھی دستار بندی کی خواہش کرتاہے اسے وہ باندھ دیتے ہیں۔

اس نے غلط کہا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دیو بندیوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ۱۳۲۰ھ میں دیو بندیوں کے گفر کا فتویٰ دیا جو المعتمد المستندمیں مطبوع ہے۔ حسام الحرمین میں علماے حرمین طیبین کے فتاویٰ مطبوع ہیں وہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس فتاویٰ مبارکہ کی تصدیق ہیں۔ حسام

الحرمين کے شروع میں ہے: اس (اعلیٰ حضرت) کی تصنیفیں دوسوسے زائد ہیں ان میں سے المعتقد المتنقد کی شرح المعتمد المستندہ، اس کی ایک مبحث شریف میں ان کفری بدعات کے اصول پر کلام کیا ہے جو آج ہندوستان میں شائع ہور ہی ہے اُس مبحث میں سے بعض فرقوں کا ذکر اس کی عبایت میں آپ حضرات پر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کی تصدیق سے مشرف ہواور آپ حضرات کی تھیج و تحقیق کی برکت سے مذہب اہل سنت پر سے ہر

(١) المستدرك للحاكم ص:٦٣٢، ج:٣، السنة لابن عاصم ص:٤٨٣، ج:٢.

سے دیوبندیت کرزتی ہے، اور سنیت پنیتی ہے۔ بہر حال ایسے جاہلوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا عابي-ان سے كه، دينا جا سيد موتوا بغيظ كم والله تعالى اعلم

اعلیٰ حضرت نے ۲۰ساھ میں دیو بندیوں کی تکفیر کی

مسئوله: محمد منظورعالم رضوى قادرى، يتيم خانه اشرفيه مدايت العلوم بچلے بوره، بوسٹ بھلمبر ا-٢٠ربيج الآخر

الدیمی بریلوی ہولوی ہے اور اس ۱۹<u>سما جوالدیمی بریلوی ہیں</u> مگر افسوس کہ زید کے والد کے ساڑھوعقیدةً دیوبندی ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی، رشیداحمہ گنگوہی، خلیل احمد انبیٹھوی کواپنا پیشوامانتا ہے اور اس کے مسلک پر عمل کرتا ہے۔ مگر زید کے والد نے اپنے بیٹے بعنی زید کی شادی اپنے ساڑھو کی لڑکی سے کر دیااس شرط پر کہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ کھائیں گے۔ جب زید کی اس حرکت پر عوام میں سورش پھیل گئی کہ بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ دیو بندی کے یہاں شادی کرناحرام ہے اور زنائے خالص ہے۔ توزید دیو بندی کی حمایت میں کمربستہ ہو گیااور مسئلہ کو توڑ مروڑ کر تقریر کی کہ اعلیٰ حضرت نے صرف دیوبندی وہانی عالم کو کافر کہاہے، رہی بات جاہل عوام کی توخواہ وہ کسی فرقے کے ہوں سب اہل سنت ہیں اور مسلمان ہیں۔ کیا یہ مجھے ہے کہ کسی بھی فرقے کی جاہل عوام جواینے عالم کے عقیدہ کونہ جانتی ہو۔ مگراینے مسلک کوحت مانتی ہواور اپنے مسلک کے عالم کی اقتدا کرتی ہو، اور اینے مسلک کے علاوہ وہ سب کو ناحق مانتی ہو، اور بریلوی کو بدعتی بھی جانتی ہو تو کیاا یسے جاہل دیو بندی کی لڑکی سے شادی کرناجائزہے؟ اور جاہل دیو بندی اشرف علی وغیرہ کے اقوال ملعونہ کو نہ جانتی ہو مگراس کی اقتداکرتی ہواور اس کو (معاذ اللہ) ڈائٹھاٹے کہتی ہواور کسی بریلوی کے ساتھ موقع ملنے پر بحث ومباحثہ بھی کرتی ہو، تو کیا اس لڑکی ہے شادی کرنا جائز ہے؟ اور جس سنی مولوی نے ان کا نکاح جانتے ہوئے پڑھایا ہواس کی افتداکر ناکیسا ہے؟ یہ بھی واضح کیا جائے کہ جابل دیو بندی کی لڑکی سے شادی جائز ہے تو کیا قادیانی فرتے کے جاہل قادیانی سے اور شیعہ فرتے کے جاہل شیعہ کے بہاں شادی بیاہ کرناورست ہوگا؟

کیاان جاہل عوام کاصرف اتناہی اعتقاد کافی نہیں کہ میرامسلک سیجے ہے اور اپنے مسلک کے عالم کی اقتدا کرتی ہے اور اپنے مسلک کے علاوہ والے کو ناحق تصور کرتی ہے ، اور باطل کہتی ہے اور اپنے آپ کو دیو بندی کہتی . ہے۔ یہاں تک کہ دیو بندیت اس کے خاندان سے ہی چلی آر ہی ہے تواس کے یہاں شادی بیاہ کرناکیا ہے؟ اور وہ مولوی (بعنی زید) یہ بھی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دیو بندی کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ صرف علماے حرمین کے فتوے کو نقل کر کے شائع کیا، اور اعلیٰ حضرت صرف ناقل کی حیثیت سے ہیں۔ تو کیا اعلیٰ حضرت نے دایوبندی کے کافر ہونے کافتوی خود نہیں دیاہے، اور یہ بھی واضح کیا جائے کہ کسی جاہل دایوبندی کی

کیااعلی حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ شیطان کاعلم حضور کے علم سے زیادہ ہے؟ مسكوله: سيد محمد منصور عالم سرائے شاہی مسجد کوسی کلال شلع متصرا، بولے

کیااعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب "خالص الاعتقاد" میں بیر تحریر فرمایا ہے کہ شیطان كاعلم رسول الله شانتها الله المنظم علم سے زیادہ ہے؟ ادھر دیو بندیوں نے اس مسلم پر بہت اور هم مجایا ہے۔

بيان خبنا كاافترااور بہتان ہے اور افتراكرنا بے ايمانوں كاكام ہے۔ارشاد ہے:

"النَّهَا يَفْتَرى الْكُذَبِ الَّذَيْنَ لَا يُوْمِنُونَ - "() جَمِوت بِ ايمان ، ي باند صح بين -د یو بند بول کے اعتقاد میں جب خداجھوٹ بول سکتا ہے توبیہ جھوٹ بولنے کو واجب جانتے ہیں، خصوصًا جھوٹ بول کر اہل سنت کو بدنام کرناسب سے بڑی عبادت جانتے ہیں۔خالص الاعتقاد توخالص الاعتقاد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سره کی کتاب میں بلکہ علما ہے اہل سنت میں سے کسی کی کتاب میں سے خبیث مضمون نہیں۔ جودکھا دے منہ مانگاانعام لے - ہاں بیہ خبیث مضمون البیٹھی کی براہینِ قاطعہ میں ہے جسے بغور پڑھ کر ہر ہر حرف کی تصدیق گنگوہی صاحب نے بھی کی ہے۔ براہین قاطعہ کے ص:۵۱ پرہے: "شیطان اور ملک الموت کوبیر (علم کی) وسعت نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہوئی۔ فخرعالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے۔ ؟ کہ جس سے تمام نصوص (قرآن و حدیث کے ارشادات) کورد کر کے ایک شرک ثابت كرتاب-" شرك نهيں توكون ساحصه الميان كا ہے-" اس عبارت ميں انبينه هي اور گنگو ہي نے پہلے شيطان ے علم کی وسعت کی زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت مانی ، پھر بعد میں لکھاکہ حضور اقدس ﷺ کے لیے علم کی وسعت کی کوئی نص قطعی نہیں۔اس کاصاف مطلب ہوا کہ حضور اقد س پڑھا تھا گئے گئے لیے علم کی وسعت ثابت نہیں ،اسی لیے اخیر میں لکھاکہ حضور کے لیے علم کی زیادتی مانناشرک ہے۔اس کاصاف صاف مطلب یہ ہوا کہ دیو بندیوں کے عقیدے میں شیطان کاعلم حضور بڑا تھا گئے کے علم ہے زیادہ ہے۔ دیو بندیوں کے اس عقیدے کی بنا پر تمام علماہے عرب وعجم، حل وحرم، ہندوسندھ نے ان کو کافر کہا۔ اس سے عاجز آکر ان کے فسادیوں، مفتریوں، گذابول نے اعلی حضرت امام احدر ضاقدس سرہ پر افتراکیا۔ جن کا بھر بور رواس خادم نے اپن کتاب "تحقیقات" میں کیاہے،جس کے جواب سے سارے دیو بندی چھوٹے بڑے عاجز ہیں اور قیامت

تك عاجزر ہيں گے \_ والله تعالى اعلم \_ (۱) قرآن مجيد، سورة النحل، پ:۱٤،آيت:١٠٥

مشكل دور ہو۔اس كے بعد:"قال في المعتمد المستند"لكوكر يهل قاديانيوں كے كفريات كنائے، پر د یو بند ایول کے اس کے بعدان کا حکم تحریر فرمایا۔ بیر طاکفے سب کے سب کا فرو مرتذ ہیں، باجماع امت اسلام سے خارج ہیں جوان کے کفروعذاب میں شک کرے خود کافر، ہم اسے کافر کہتے ہیں جوایسے کو کافر نہ کھے۔اگر زیدعالم ہوتا تواپنی غلیطی پر پردہ ڈالنے کے لیے سنیوں کو فریب نہیں دیتا۔ مذکورہ بالا عبارت سے بیے بھی ظاہر ہوگیا کہ مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے نانوتوی، گنگوہی، انبیٹھوی، تھانوی کوبھی کافرکہاہے۔اور جوان کے کفریات پرمطلع ہوکرانھیں کافرنہ کہے انھیں بھی کافر کہاہے۔ تمہیدایمان میں اسے بڑی وضاحت ہے بیان

زیدنے ایک علطی کی تھی خدا کا خوف کرتے ہوئے اسے اپنی غلطی مان لینی چاہیے تھی، کہ، دیتا مجھ سے گناہ ہوا، میں گناہ کررہا ہوں۔ اپنی غلطی پر پر دہ ڈالنے کے لیے فریب دیناایک بہت بیچی حرکت ہے۔ پھر زید سے کوئی پوچھے کہ جب اس کاساڑھو کافرنہیں تھا تو یہ شرط کیوں کہ ان کا ذبیحہ نہیں کھائے گا۔ یہ چیج ہے کہ جو عوام د یو بندی د بوبند یول کے طواغیت اربعہ کے کفریات پرمطلع نہیں وہ کافرنہیں۔ایسے مردوعورت سے نکاح کیج، اس معنی کر نکاح درست ہو گا، قربت زنانہ ہوگی،اولاد،اولاد زنانہ ہوگی۔مگر جب اجہل سے اجہل دیو بندی بھی گراہ بدوین ہے تواس سے میل جول حرام، اس کے ساتھ کھانا بینا حرام۔ چلیے میاں بیوی زنا سے بیے، کیکن کتنے گناہوں میں مسلسل مبتلا ہوتے رہیں گے۔جس طرح زناگناہ ہے ،اسی طرح بدمذ ہبوں سے میل جول بھی گناہ ہے اور بدمذ ہبوں سے میل جول زناہے زیادہ مصر۔ چلیے زناہے نچ گئے ااور زندگی بھر سیکڑوں گناہ کرتے رہے ، بیر کہال کی عقل مندی ہے۔ پھر عوام اس دقیق فرق کونہیں جانتے کہ جو کفریات پرمطلع ہووہ کافراور جو مطلع نہ ہووہ کافر نہیں ۔وہ جب دیکھیں گے کہ ایک مولوی کہلانے والے نے دیو بندی کو خسر بنایا، دیو بندی لڑکی کو گھرلایا تو پھر انھیں کون روکے گا کہ دیو بندی سے شادی بیاہ حرام ہے۔اس مولوی صاحب کو یہ فتویٰ دکھایا جائے ہم جھایا جائے اور ان سے فرمائش کی جائے کہ اب تک آپ نے جو کچھ کیا اس سے توبہ کریں اور آئندہ اس وہائی خسر سے بالکلیہ قطع تعلق کریں۔ اور جو دیو بندی کی لڑکی لائے ہیں اس لڑکی پر دیو بندی کی کفری عبارتیں پیش کریں،اس سے بوچھیں کہ ان کوکیا کہتی ہے ؟اگروہ ان کو کافر کہے تو پھر سے نکاح کرکے اس کور کھ لیں اور اگر کافرنہ کہے تواس کو گھرسے نکال دیں۔واللہ تعالی اعلم۔

متوارث حلاآتا ہے،جس کی تنقیح، تائیر ماضی قریب میں مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کی ہے۔اس لفظ کے رواج دینے کی اصل وجہ رہے کہ جب اسلام میں فرقۂ بإطله روافض ، خوارج ، معتزلی پیدا ہوئے تومذ ہب حقہ کے امتیاز کے لیے ''اہل سنت و جماعت'' لفظ شائع و ذائع ہوا۔لیکن ماضِی قریب میں کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے جو گم راہ بددین اور اسلام سے خارج ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کوسٹی اور اہل سنت کہتے رہے جیسے وہانی، دیوبندی، مودودی صلح کلی وغیرہ تواپنے آپ کو صرف سنی اور اہل سنت کہنے سے ان بدمذ ہبول سے امتیاز نہیں ہوتاتھا۔سب بدمذہبول سے امتیاز کے لیے جولفظ خاص ہے وہ"مسلک اعلیٰ حضرت" ہے۔سواے مسلک اعلیٰ حضرت کے کوئی ایسالفظ نہیں جس سے اس وقت ہندوستان میں پائے جانے والے بدمذ ہبول سے بورا امتیاز ہوسکے۔ یہی ایک لفظ ایسا ہے جس سے امتیازِ کامل حاصل ہو تاہے۔ سائل کواگر اطمینان نہ ہوا ہو تووہ مجھے بتائے کہ سے العقیدہ سنیوں کو دوسرے بدمذہبوں سے ممتاز کرنے کے لیے کیالفظ استعمال کرے گا۔وہ جولفظ

رضويات

مسلک اعلیٰ حضرت زنده باد کهناکیسا ہے؟ مسكوله: محمد نواب كريم شيخ، عبد الجبار عبد القادر كاغذى، عبد المجيد غلام غوث كاغذى، عقبل احمد عبد الغني حلوائي، محدسراج محداساعيل شيخ بهنير ضلع بوند، مهاراشر - ١٥ جمادي الاولى ٢٠٠اه و مسلک اعلیٰ حضرت کیساہے؟ اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہناکیسا ہے، مدلل و مفصل جواب عنایت فرماکر مطمئن فرمائیں \_ نوازش ہوگی -

بھی بتائے اسے میرے پاس لکھ کر بھیج دے تومیں اسے سمجھادوں گاکہ اس سے امتیاز نہیں ہو تا۔

ملک اعلیٰ حضرت وہی مسلک اور مذہب ہے جو حضور اقدس ﷺ لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے اور انھیں عقائدواعمال کا نام ہے جو تمام صحابة کرام خِلْقَیْنَم کا تھا، جسے صحابة کرام سے تابعین نے لیاتھا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور قرناً بعد قرن اسلاف سے منتقل ہوتا ہوا آرہا ہے۔ جوسر کار غوث اظم اور سر کار غریب نواز اور تمام اولیاے کرام وعلمائے اہل سنت کا تھا۔ آخیں عقائد واعمال کی اشاعت اپنے عہد میں مجد و اظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمائی۔ صرف دیو بندیوں، مودودیوں، وہابیوں، کطیوں سے امتیاز کے لیے اسم اسی تصرف کدن کردھ کرائے ہوئے۔ اس کانام مسلک اعلیٰ حضرت رکھا گیااور بلاشبہہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کانعرہ لگانا چیج ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فتاوىٰشارح بخارئ كتابلعقائد جلدسو) رضویات

اعلیٰ حضرت کاشعر حدیث کے مطابق ہے؟ مسئوله: ڈاکٹر محمد رضاانصاری، پٹنی میڈیکل ہال، چوک، قصبہ مہنداول شلع بستی (بو\_پ\_)

ایہ کاسایہ نور کا ہر عضو مکڑانور کا سایہ کاسایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا (اعلیٰ حضرت بریلوی)

انھیں کے ایک مربی خاص "نغمة الروح" میں بیشعر لکھتے ہیں: نوری صورت نوری مورت ہے تری۔ توہے عین نور احدر ضا۔ تیری سل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہے عین نور تیراسب گھرانہ نور کا

الجواب الجواب المي توركا-برعضو كلزانوركا" بي حديث كامفهوم لكها ب حديث مين

"يا جابر إن الله قد خلق قبل الأشياء نور اے جابر اللہ نے تیرے نی کے نبيك من نوره." رواه عبد الرزاق في المصنف. (١) نوركوايي نورس پيداكيا-یہ مجھ میں نہیں آیاکہ آپ کواعتراض کیاہے۔اورآپ نے اس کے بعد نغمۃ الروح کا ایک شعر نقل کیاہے ۔ پیتہ نہیں آپ کواعلیٰ حضرت کے شعر پراعتراض ہے یا نغمۃ الروح کے شعر پر۔اگراعلیٰ حضرت کے شعر پر اعتراض ہے تووہ حدیث کامفہوم ہے ،آپ کااعتراض حدیث پر ہوااور اگر نغمۃ الروح کے شعر پر ہے توآپ کو ا پنااعتراض لکھنا جا ہیے تھا کہ اس کا جواب دیا جاتا۔ نغمۃ الروح میں نوری صورت سے مراد روشن صورت، جیسے بولتے ہیں نورانی چرہ-اب آپ کوکیااعتراض ہے ؟ واللہ تعالی اعلم

مسلک اعلیٰ حضرت سے کیا مراد ہے؟ مسئوله: عبدالمنعم قادري مجيبي، نعمت كتب خانه، مدرسه كيث، بائسي، پورنيه، بهار-٢٠٠ جمادي ہے۔ مذکورہ سوالات کے جوابات کتب فقہ وقرآن وحدیث کی روشنی میں دیں۔

مسلک اعلی حضرت سے مراد وہ مذہب حق ہے جو حضور اقدس ﷺ الله اعلیٰ سے "الیٰ یومنا هذا"

(١) صلات الصفا في نور المصطفى،ص:٣، مصنف اعلىٰ حضرت عليه الرحمه

کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا تھیک نہیں ہے ،کیوں کہ اعلیٰ حضرت بھی مسلکِ امام عظم پر تھے تو پھر اعلیٰ حضرت کامسلک کیسے ہوا، وہ امام عظم کامسلک ہوا۔ کیا یہ پیرصاحب کا کہنا ٹھیک ہے ؟کیا مسلک اور مذہب میں فرق نہیں ہے۔اس کی تفصیل معلوم کرائے تونوازش ہوگی۔

الجواب الجواب المعرف المعربي المعربي

امام اظلم کہنا بھی سیجے نہیں ہے اس نے بھی غلط کہا، اس کو مسلک رسول اللہ کہنا چاہیے۔ مسلک اور مذہب کے امام اظلم کہنا بھی سیح نہیں ہے اس نے بھی غلط کہا، اس کو جواب دے گاسی سے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کا بھی ایک ہی معنی ہیں۔ بیہ جاہل پیر ہمارے اس سوال کا جو جواب دے گاسی سے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کا بھی

جواز ثابت ہوجائے گا۔ آپ اس جاہل پیرسے سوال کرکے چھوڑ دیں اور آگے جو کچھ میں لکھوار ہا ہوں اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرلیں، اس زمانے میں دیو بندی اکثر مودودی بہت سے نیچری حتی کہ قادیانی بھی اپنے آپ

کو دفق کہتے ہیں، یعنی حضرت امام اظلم وَلَيْ اَعْلَا کے مسلک کا پابند۔ اس لیے حنفی یا مسلک امام اظلم کہنے سے ان بد

مذہبوں اور اہل سنت کے مابین امتیاز نہ ہوسکے گا۔ ان تمام گمراہ فرقوں سے امتیاز لفظ مسلک اعلیٰ حضرت ہی

سے ہوتا ہے۔اس لیے اہل سنت اپنے آپ کومسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت

امام عظم ابو حنیفہ کے عہد پاک میں رافضی، ناصبی، خارجی، قدری وغیرہ گمراہ فرقے پیدا ہو چکے تھے جواپنے

آپ کومسلمان کہتے تھے۔ان سے امتیاز کے لیے اہل سنت نے مذہب امام عظم، مسلک امام عظم کانعرہ دیا۔ اس طرح اس زمانے میں بدمذ ہبوں سے امتیاز کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہاجا تا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

ر بوں سے اسار کرنے والے کا حکم۔ شفاعت کا انکار کرنے والے کا حکم۔

غیر اللہ سے مد دما نگنا جائز ہے۔ الملفوظ پر اعتراض کا جواب مسئولہ: انوار رضا، ڈھیرم، معرفت غلام محی الدین، حشمت نگر، دارالعلوم حشمت الرضا، پیلی بھیت

ے-زیدنے اپنے اشعار کچھاس طرح لکھے ہیں جس کا اقتباس حاضر خدمت ہے۔ سے

مت کہ، برا گالی نہ دے کسی کو تو بھی روز حیاب سامنے اللہ کے نبی بھی میں نازی پشفع عندہ اللہ باذنہ

رضويات

رور سابب مات من زالذی کیشفع عنده الا باذنه پریاد رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پارہ قرآن سات رکوع انیس میں ہے لکھا ہے تھم خدا کوئی شفاعت نہ کرے گا دیکھو قرآن ہے آیتہ الکرسی میں یہ آیا قبروں پہ جانا فاتحہ پڑھنا ہے سنت رسول فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد جلد سوكا

اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والے کا حکم مسئولہ: حضرت ڈاکٹرسید محمد امین میال مد ظلہ العالی، بڑی سر کار، مار ہرہ ، شلع ایٹہ (یو۔ پی۔)۔ کے ذی الحجمہ ۱۳۱۰ھ

حمولانا احمد رضاخال بریلوی اور مفتی عظم مصطفی رضاخال و التانیکی کے ذکر سے بیزار ہوکر زیدنے مجلس منعقد کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ"ایسالگتا ہے کہ بیدلوگ احمد رضاخان سے پیداہیں، صبح سے احمد رضا احمد رضا سنتے سنتے کان بک گئے۔اور مسلک ِ احمد رضا کوئی چیز نہیں۔" مذکورہ اقوال کی روشنی میں زید پر کیا تھم شرع ہے؟

الجواب

مجد دافظم اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سره کی ذات گرامی اس دور میس حق و باطل کی معیار ہے۔ ان سے محبت ان کی عظمت کا اعتراف سن صحیح العقیدہ ہونے کی علامت ہے اور ان کے ذکر سے چڑھ نااگر حسد اور ذاتی عناد کی وجہ سے نہیں توبد مذہبی کی دلیل ہے۔ مگر ایسابھی ہو تا ہے کہ بہت سے دنیا دار پیری مریدی کا دھندا کرنے والے یاعلم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والے از راہِ حسد اعلی حضرت قد س سره کے ذکر سے چڑھے ہیں۔ اگر زید نے یہ سب پچھاز راہِ حسد کہا ہے۔ حسد کرناوہ بھی ایک ایسے مرجع عالم مقتدی سے جوابنے وقت کا مجد و ہو، حرام وگناہ ہی نہیں دین کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ آتش دین کی آکل ہے یا غوث۔ عالم میں بین سکتا ہے۔ یہ آتش دین کی آکل ہے یا غوث۔ عالم میں ہے جواب بے عنوث۔ عالم میں ہے ۔ یہ آتش دین کی آکل ہے یا غوث۔ عالم میں ہے ۔ یہ آتش دین کی آکل ہے یا غوث۔ عالم میں ہے ۔

"من أبغض عالماً من غير سبب جوسى عالم سے بلا وجه بغض ركھ اس پر انديث كفر طاهر خيف عليه الكفر." الله الله عليه الكفر."

اعلیٰ حضرت امام اعظم کے مقلد تھے تومسلک امام اعظم کیوں نہیں کہاجاتا؟ مسلک اور مذہب میں کیافرق ہے؟ مسئولہ:غلام محد فضل الرحیم قادری مومن-۲۰ر صفر ۱۳۱۲ھے

ے۔ بخدمت شریف حضور مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ مد خلبہ ،السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ وبر کا تہ کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیانِ شرعِ متین ذیل کے مسئلہ میں \_ یہاں پر ایک پیرصاحب کا کہناہے

(۱) فتاويٰ عالم گيري: ج:٢، ص: ٢٧٠، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، رشيديه، پاكستان

- occorre

اس آیت سے خود ثابت ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی شفاعت کرے گااور وہ انبیا، اولیا ہیں۔ قرآن میں

کتر بیونت کرکے لوگوں کو گمرِاہ کرنا میہ خاص الحاد و بے دنی ہے۔ شفاعت کا مطلقًا انکار کرنے والا کافر ہے۔

شفاعت کاانکار کر کے بھی ہے تخص مرتذ ہوا۔ چوتھے شعر میں اس نے جو گمراہی پھیلانی چاہی ہے وہ خود اس کے

عمل سے باطل ہے اگر بیرمان لیاجائے توصرف اللہ ہی سے مدومانگناجائز ہے، اللہ کے سواسی اور سے مدومانگنا

جائز نہیں توزندوں سے بھی مد دمانگنا حرام ہوگا۔لہذااس کااپنی بیوی سے پانی، کھانامانگنا،کسی سے پچھمانگنا حرام

اس جاہل کو پہتہ نہیں کہ اللہ عزوجل نے جن بندوں کو مدد کرنے کی قوت عطافرمائی ہے، ان سے مدد مانگنا

حقیقت میں اللہ سے مد د مانگنا ہے۔ جیناں چہ مولوی شبیر احمد د یوبندی، جو د یوبندی جماعت کابہت بڑاعالم تھا

ابن تفسير مين لكمتا إس آيت "اياك نعبد و إياك نستعين." معلوم مواكداس كى ذات بإك ك

سواحقیقت میں مد د مانکنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندے کومحض واسط رحمت الہی اور غیر ستقبل

سمجھ کراستعانت ظاہری اس سے کریں توبیہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ حضور ﷺ مجد دافظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مقتدی تھے۔ جہالت کے ساتھ ساتھ

اعلیٰ درجے کی شرارت ہے اور حضور اقد س بڑا تھا گئے کے مرتبے اور شریعت کے احکام سے ناواقفی ہے اس کا

دندان شکن جواب میں نے اپنی کتاب تحقیقات میں دیدیا ہے۔ لیکن اس جواب پر بید چپ نہیں ہوگا، بڑبڑا تا

رہے گا۔اس لیے اس کامنھ بندکرنے کاایک ذریعہ بیہے کہ اس سے بوچھیے کہ ایک شخص کا انتقال ہواکسی نے

خواب میں دیکھاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضور اقد س بٹل ٹیٹا ٹیٹی تشریف لائے ہیں تواب اس کی نماز

جنازہ پڑھی جائے گی یانہیں پڑھی جائے گی تواس کا کوئی امام ہو گا یانہیں ، اور اگر کوئی امام ہو گا تو حضور اقد س

ﷺ السلام مبر میں صراحت ہے کہ موں گے کہ نہیں۔الجمعیت کے شیخ الاسلام نمبر میں صراحت ہے کہ مولوی حسین احمد

ٹانڈوی نے خواب میں جمعہ پڑھایااور حضرت ابراہیم خلیل اللّٰہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اس کے بیچھے نماز جمعہ

پڑھی جب اس کی لاٹھی اس کے سر پر پڑے گی اس کا دماغ سیجے ہوگا۔ تحقیقی جواب کے لیے میری کتاب

اخیر کے تین اشعار دیو بندیوں کی شیطنیت اور گمراہ گردی ہیں۔الملفوظ کی عبارت سے۔ یہ مجھنا کہ اس کا

رضويات

وه سب بین مومن وانصار مهاجر اور صحالی ہیں وہ امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان مولوی تصامام احمد رضاخان صل على تصر مقتدى

اللہ کے رسول توسب کے امام تھے پر سرزمین ہند میں گزرے ہیں ایک امام ہے ملفوظات حصہ دوم ص:۲۵ پر ثابت

مندرجه بالااشعار كأمفصل جواب قرآن وحديث وملفوظ كى روشني ميرل عطافرمائيس

ان اشعار کالکھنے والا کوئی انتہائی ملحد و بے دین اور انتہائی بے باک ہے اس نے ان اشعار میں قرآن مجید کی تحریف معنوی کی ہے۔ قرآن مجید کی خودا پنی نقل کی ہوئی آیت کا انکار کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج کافرومرند ہوگیا۔اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے،اس کی بیوی اس کے ذکاح سے نکل گئی اس پر فرض ہے کہ قرآن مجید کی تحریف اور انکار سے توبہ کرے کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہواگروہ توبہ و تجدیدا میان نہ کرے تومسلمان اس سے میل جول، سلام کلام بند کر دیں۔اسی حال پر مرجائے تومسلمان اس کے گفن دفن جنازے میں شریک نہ ہوں۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں کہ کسی کوبرانہ کہو، گالی نہ دو، اور جس آیت کا حوالہ دیا

مشركين الله كے سواجن كو بوجتے ہيں انھيں گالى نه دو، کیول کہ وہ پھر اپنی جہالت اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کی شان میں ہے ادبی کریں گے۔

"وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُون اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَلُوا بُغَيْرِ عُلَم لِ ''(ا)

اس آیت میں صرف معبودان باطل کو گالی دینے سے منع کیا گیاہے جس کو یہودی صفت نے بدل کر مید لکھ دیا کہ کسی کوبرانہ کہو، قرآن مجید کی آیت کے ترجے میں اس قسم کی زیادتی تحریف معنوی ہے اور تحریف معنوی کفرہے۔ بت خاص ہے 'دکسی کو'' عام ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو کافر تھا۔ فرمایا: بہت قسمیں کھانے والا ذلیل بہت طعنہ دینے والا چغل خور بھلائی سے بڑارو کنے والا حدسے بڑھنے والابدكردار، بدمزاج اوراس سب پربڑھ كريدكه اس كى اصل ميں خطاہے (حرامى) ہم اس كى سور جيسى تھو تھى پر داغیں گے ۔اس ملحد سے بوچھیے کہ قرآن کے ان ار شادات کا کیا جواب دے گا۔اس شعر میں اس نے دو گفر کیاہے۔قرآن مجید کی تحریف معنوی بھی کی ہے اور قرآن مجید کااٹکار بھی کیاہے۔ دوسراشعر بھی اس کاصریح کفر ہے اور قرآن مجید کا صریح انکار اور اس کی جہالت ہے کہ اپنی تائید میں جو آیت نقل کی ہے وہی خود اس کارد ہے۔ارشادہ:

(۱) قرآن مجيد، پ:٣، سورة: الانعام، آيت:١٠٨

(١) قرآن مجيد، پ:٣، سورة: البقرة، آيت:٢٥٥

"تحقیقات" کامطالعه کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیا فرماتے ہیں علماہے دین اس مسلہ میں کہ ''ابن الوقت ملاکی خانہ تلاشی'' نامی کتاب مولف محداساعیل مشہدی مراد آبادی، ناشر مکتبهٔ مجیب نمبراے این، کا رروڈ باندرہ ممبئی نمبر ۵۰ کے ص:۳۱۵ر میں

نوال عقیدہ! رضاخانیوں کا بیہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ تمام اوصاف واقدار واختیارات خداوندی ہے متصف بالذات مختار كل ہيں۔ نيزاوليا الله كي شان كن فيكون ہے ليني خدائے تعالى تحض خيال معطل وببنيادى العياذ بالله - چنال چه .... مولوى احدرضاخان صاحب بريلوى لكھتے ہيں كه:

''اور نصوص متواترہ اولیاہے کرام وائمہ عظام وعلماہے اسلام سے مبر ہن ہو چکا ہے کہ ہر نعمت فلیل ہو یاکثیر، صغیر ہویاکبیر، جسمانی یاروحانی، دینی یادنیوی، روز اول سے اب تک اور اب سے قیامت تک، قیامت سے آخرت تک، آخرت سے ابد تک، مومن یا کافر، مطیع یا فاجر، ملک وانسان، جن یا حیوان بلکہ ماسواے اللہ جسے جو کچھ ملی یاملتی ہے یا ملے گی اس کی کلی انھیں (حضور اکر م ﷺ کے در کار کرم سے کھلی اور کھلتی ہے اور کھلے گی انہیں کے ہاتھوں پر بٹی اور بٹتی ہے اور بٹے گی۔" (جزاء اللہ عدوہ ص: ٢٣)

اب عرض بيه م كه "جزاء الله عدوه" نامى اعلى حضرت كى كونى كتاب ب اوراس ميس به عبارت موجود ہے جس کامطلب محمد اساعیل نے نکال کر''نوال عقیدہ'' کے حمن میں لکھا ہے۔ آیا اس عبارت کاوہی مفہوم ہے جو کہ اس نے لکھاہے یا کچھ اور۔مندرجہ بالامسکلہ کا جواب تشریح کے ساتھ عنایت فرمائیں۔(لیتی یہ مسئلہ کہ سر کار کے دربار سے ہمیشہ سے سب کو ملتا ہے اور ملے گا کلام مبین یا احادیث کریمہ کی <sup>س</sup>س عبارت سے شوت ملتا ہے۔ نیز مذکورہ مطلب نکالنے والے پر حکم شرع کیاعائد ہوتا ہے؟

"جزاء الله عدوه" اعلى حضرت امام اہل سنت قدس سره كامشهور رساله ہے جس میں علاوہ آپيريمه کے ایک سوبیں احادیث اور علما کے ارشادات سے ثابت فرمایا ہے کہ حضور اقد س ﷺ خاتم النبیین اس معنی میں ہیں کہ آپ آخرالا نبیا ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ، اور دیو بندیوں کے سرگروہ قاسم نانو توی کارد فرمایا ہے کہ اس نے تحذیر الناس میں لکھاکہ خاتم النبیین کامعنی سب میں پچھلا ہوناعوام کا خیال ہے۔اس میں کوئی فضیلت نہیں ۔ بیہ معنی ماننے میں حضور کی تنقیص شان اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیہودہ گوئی کا توہم ہے۔ آپ

کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوجائے توخاتمیت محدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چول کہ اس کتاب میں دیو بندی کے سب سے بڑے مولوی کارد ہے اس لیے اس مرادآبادی نے یہ افتراکیا جو سوال

د یو بندی چوں کہ اللہ عزوجل کی شان میں بھی گستاخ ہیں اور حضور ہڑگا تھا گئے گئے کھی توہین کرتے ہیں اس لیے ان کو نہ خدا کا خوف نہ اس سے شرم، جھوٹ، بہتان، افتراسے ان کا مذہب بناہے۔ مرادآبادی نے بیہ وعویٰ کیاہے کہ حضور ﷺ تنام اوصاف واقدار اختیارات خداوندی میں متصف بالذات ہیں، اور اولیاہے الله كی شان كن فيكون ہے ليعني خدائے تعالی محض خيالی معطل اور بے بنياد ہے۔اس نے دوسطر ميں كياكيا دعویٰ كياہے پہلے اس كوذ ہن ميں ركھيں \_ اول: تمام اوصاف\_ دوم: تمام اقدار \_ سوم: اختيارات خداوندي سے متصف بالذات ہیں۔ چہارم: اولیااللہ کی شان کن فیکون ہے۔ پنجم: خدائی تحض خیالی ہے۔ ششم بعطل

اس کاعلاج توصرف یہی ہے کہ اگریہ مرادآبادی مردہ نہیں ہوااور اگر کہیں مل جاتا تواس کو پکڑے یو جھتے كربتايه چه چيزين توبهت بين توان چه مين سے ايك كوبتاكه اس عبارت سے كيسے ثابت ہوتا ہے۔اوليا كرام کے بارے میں تواس عبارت میں کہیں ذکر ہی نہیں، ہے توصرف سے کہ نصوص متواترہ اولیاہے کرام سے سے ثابت ہے۔ لینی اولیا ہے کرام کے ارشادات سے میہ ثابت ہے کہ حضور اقدس مٹانٹیا ٹیٹر کی میہ شان ہے۔ یہ کہاں ہے کہ اولیا کی شان کن فیکون ہے۔اس مرادآ بادی کو پہ بھی نہیں معلوم کہ خدائی اوصاف، خدائی اقدار، خدانى اختيارات كيابير - جزاء الله عدوه" مين توصرف بيه كهجس كوجونعت ملى وه حضور اكرم مراتها عليا کے ہاتھ سے ملی۔اس کا مطلب صرف سے کہ حضور اقد س شاہ کا اللہ انتخاب کے باخلاق والے ہیں۔ کیااس مرادآبادی کا خدا ایسا ہے کہ وہ صرف نعمتوں کا باخلنے والا ہے۔ اسی میں اس کی خدائی تمام صفات،اقدار، اختیارات مخصر ہیں۔ حق بیہ ہے کہ دیو بندی، وہانی خداکو بھی نہیں پہچانے۔ اگر پہچانے توالیی جہالت کی بات نہیں کرتے مسلمانوں کا خداوہ ذات ہے جوواجب الوجود قدیم غیرمتناہی ہے اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔اس کی ہرصفت ذاتی غیر مخلوق ہے وہ صرف نعمت بانٹنے والا ہی نہیں ، ہر نعمت کا پیداکرنے والا ، ہر نعمت کامالک حقیقی اور متصرف حقیقی ہے۔ وہ جسے جو چاہے دے ، اسے کوئی روکنے والانہیں۔ نعمت بانٹنا ایک فعل ہے الك مخصوص صفت ہے صرف الك صفت اگر بالفرض حضور كے ليے ثابت ہوئى تو تمام صفات، اقدار، اختیارات کا ثبوت کہاں ہوا۔اس صفت کے علاوہ بھی اللہ عزوجل کی صفات غیر متناہی لا تعدولا تحصیٰ ہیں جن

جے چاہیں ملک عطافرمادیں۔جس سے جاہے

"ملِكِ الْمُلْكِ تُؤْقَ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مَتَّنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مَتَّنْ تَشَاءُ وَ" (١)

الله عزوجل اپنے فضل وکرم سے اپنے بندوں میں سے جسے جا ہتا ہے حکومت عطافرما تا ہے بادشاہ جیسے عابتاہے حکومت کرتاہے۔ ایک ہی آن میں ایک ملک پربادشاہ کی بھی حکومت ہے اور اللہ عزوجل کی بھی۔ بادشاه کی حکومت کا بیر مطلب نہیں کہ اتنے ملک میں اللہ عزوجل محض خیالی ہو گیا عطل ہو گیا۔ ہر گزنہیں اللہ کی بھی حکومت ہے جو حقیقی خدائی ہے اور دائمی ہے،اور اللہ کی عطاو دین سے باد شاہ کی بھی حکومت ہے سے عطائی وچندروزہ ہے۔اس طرح سارا جہان اللہ عزوجل کی ملک ہے جو حقیقی ذاتی دائمی ہے،اور اس کی عطاو دین سے حضور اقدس ﷺ کی بھی سارے جہان میں جو حکومت ہے وہ عطائی ہے۔ یہ قرآن مجید اور احادیث صححہ و

میں زمین میں اپنانائب بنانے والا ہوں۔

اقوال علماسے ثابت ہے۔ حضرت آدم کے لیے فرمایا: ''انّي جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ـ ''' حضرت داؤد کے لیے فرمایا:

اے داؤد بے شک ہم نے تم کو زمین میں اپنا

'يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَکَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ۔''<sup>(۳)</sup>

حضرت علامه جلال الدين سيوطي اس كي تفسير ميس فرماتي بين: زمین میں میرے تمام احکام کے نافذکرنے میں میرا "يخلفني في تنفيذ أحكامي."<sup>(٣)</sup> نائب ہوگا۔

نائب بنایا-

بخاری شریف میں ہے کہ حضور شان اللہ نے فرمایا: مجھے زمین کے تمام خزانوں کی تنجیاں دی گئیں۔ "اوتيت بمفاتيح خزائن الارض."(۵) دوسری حدیث میں دنیا کے تمام خزانوں کی تنجیاں دی گئیں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی قدس

سره فرماتے ہیں:

رضویات

کی گنتی نہیں ۔ مثلاً مالک ہونا، قادر ہونا، خالق ہونا، زندہ کرنے والا ہونا، مارنے والا ہونا وغیرہ وغیرہ۔اس لیے اس مرادآبادی کا "جزاء الله عدوه" کی اس عبارت سے وہ مطلب نکالنا جواس نے نکالا ہے خلط ہے۔ "جزاء الله عدوه" كى عبارت كاوه مطلب برگزنهين -اسى طرح اس كاييركهناكه "ليني خدائى محض خيالي اور معطل ہے۔" یہ بھی اس عبارت سے کسی طرح نہیں نکاتا،ایسا ہو تاہے کہ ایک شخص مالک و مختار ہے وہ جو جاہے کرے، جس کو جو چاہے دے۔ اس نے اپنے کسی دوست کو ہزار روپیے دیے کہ اسے بانٹ دو۔ ا**س کا بی** دوست اس کے روپے بانٹ رہاہے۔ تواس سے کہاں لازم آتا کہ بیراصل مالک تحض خیالی ہے معظل ہے۔اگر کوئی ہے کہ تواس سے کہاجائے گاکہ مجھے عقل نہیں بدروپے بانٹ رہاہے تواس کے اختیار دینے سے بانٹ رہا ہے۔روپے مالک ہی کے ہیں اسے اختیار ہے جاہے تواسے باغٹنے سے روک دے، یہ بھی اختیار ہے کہ پابندی لگا دے، فلاں کو دے اور فلاں کو نہ دے۔ بلا تمثیل مالک حقیقی معطی حقیقی صرف الله عزوجل ہے۔ اس نے اپنے فضل وکرم سے اپنے محبوب حضور اقد س ہٹالٹنا گئے کے قبضے میں دین و دنیا کی ساری نعمتیں دیدی ہیں۔اخیس یہ حق واختیار دیدیا ہے کہ جسے جاہیں جتنا چاہیں دیں۔اللّٰہ عزوجل کی عطاودین سے اس کے محبوب ﷺ اللّٰہ عزوجل کی نعمتوں کوبانٹنے والے ہیں۔خود فرماتے ہیں:

"إنما أنا قاسم والله يعطى." (بخارى وسلم) (١) مين باغين والابول الله دين والاب نہ اللہ کے دینے میں شخصیص ہے نہ حضور کے باغلنے میں شخصیص ہے ۔ جیسے اللہ عزوجل ہر نعمت کادینے والاہے اسی طرح حضور اقد س ہٹالٹیا گیٹے ہر نعمت کے باغٹنے والے ہیں۔ نہ ادھر محصیص ہے نہ ادھر۔ اگر حضور اقدس ﷺ کی قاسم ہونے میں کوئی تخصیص کی جائے گی تولازم آئے گا کہ اللہ کی عطامیں مخصیص ہے۔ سائل کے سوال کا جواب اتنے ہی سے تام ہوگیا۔اس کے مزید اطمینان کے لیے اتنااور عرض ہے کہ اہل سنت كاعقيده بيرہ كه الله عزوجل مالك حقيقي معطى حقيقي متصرف حقيقي ہے۔اس نے محض اپنے فضل وكرم سے ا پنے محبوب ﷺ کی اپنانائب بنایا۔ عالم میں تصرف کرنے کی قدرت دی۔ اپنی نعمت کے تمام خزانے ان کے وسعت كرم ميں ديے وہ جے چاہيں ديں۔ جيسے زمين وآسان سب کچھ اللہ ہى كا ہے۔ ارشاد ہے: ''لله مَا في السَّهٰوٰت وَمَا في الْأَرْض - ''<sup>(r)</sup> آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة: ألِّ عمران، آيت:٢٦

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد، سورة: البقرة، آيت:٣٠

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة:ضَ: ٣٨ آيت:٢٦

<sup>(</sup>٣) تفسير جلالين، ص:٧، مطبوعه اصح المطابع دهلي

<sup>(</sup>۵) بخارى شريف: ج:١، ص:١٧٩، كتاب الجنائز، باب الصلوة، على الشهيد

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح، ص:٣٢.

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة: البقرة، آيت:٢٨٤

 اگر بد بختی سے کسی پر کفر ثابت ہوجائے توکیا نکاح نہیں ٹوٹتا اور اب بھی اس کواپنی بیوی سے ملناجائز ہے؟ اگر نہیں تواس پر زنا کا حکم اور اس دوران پیدا ہونے والی اولاد پر حرامی ہونے کا حکم لگایا جانا تیج ہے یا نہیں؟اورایسے شخص کوامام و قاضِی بنانا کیا ہے؟اس کے پیچھے عیدین، جمعہ اور دیگر پڑھی گئی نمازوں کا کا بھرید ؟

 جس قاضی پر کفر کا فتوی ہووہ کسی کا نکاح پڑھائے توکیاوہ نکاح جائز ہے،اور اس سے وہ رشتہ پالیا جائے گاجواسلام میں نکاح کامقصد ہے؟ اگروہ نکاح جائز نہیں تواس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟

 -حضرت سیدنا امام عظم ابو حنیفه را التفاظیہ علیہ اللہ سنت کی علامت کیا ہے تو فرمایا: "تفضيل الشيخين وحب الختنين والمسح على الخفين. "حضرت صديق اكبراور حضرت فاروق عظم کو تمام صحابہ سے افضل ماننا اور حضرت عثمان عنی اور حضرت علی بنائیا سے محبت کرنا اور موزوں پرسے كرنا- وجديية بونى كه خوارج حضرت على فِينَاقِينَ برسب رشتم كرتے تھے اور روافض خلفاے ثلثه پر، اور موزول کے سے کو ناجائز کہتے تھے اس لیے اس دور میں مذکورہ بالا چیزیں اہل سنت کی علامت قرار پائیں۔ماضی قریب میں کلمہ پڑھتے ہوئے جب وہابیوں ، دلو بندلوں نے اللہ عزوجل اور رسول مٹل شاہیا گئے کی گستا خیال کیں۔ نیچیروں نے ضروریات دین کاانکار کیا، قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، چکڑالیوں نے احادیث کار د کیا وغیرہ وغیرہ تو مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سرہ نے ان سب کا شدومد کے ساتھ رد کیا اور تمام علما ہے اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کواپناامام و پیشوامانا، ان کی تصانیف اور فتاویٰ سے اتفاق کیااس لیے اعلیٰ حضرت کی ذات اس دور میں حق وباطل کے در میان امتیاز بن گئی کہ مکہ معظمہ کے شیخ المحدثین علامہ محمد جزائری نے فرمایا:

"اذا جاء رجلٌ من الهند نسئلُهُ جب مندوستان سے كوئي قض آتا ہے توجم إس سے سیخ احدرضاخان کے بارے میں بوچھتے ہیں اگر عن الشيخ احمد رضا خان فإن مدحه وہان کی تعریف کر تاہے توہم جانتے ہیں کہ یہ سن ہے علمنا أنه من أهل السنة وإن ذمه اور اگروہ ان کی برائی بیان کرتاہے توہم جان کیتے ہیں علمنا أنه من أهل البدعة هذا هو کہ وہ بدمذہب ہے۔ ہمارے پاس یہی کسونی ہے۔ معيار الحق عندنا."

چوں کہ ہندوستان کے تمام علماہے اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ساتھ متفق ہیں اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب ہوا ہندوستان کے تمام اہل سنت کا مسلک۔ اسی وجہ سے مسلک اعلیٰ حضرت سنیت کا معيار ہے۔والله تعالی اعلم - تمام کام حضور اقدس طلقائلا کے دست مبارک میں دیدیا گیاہے جو جاہیں جس کو چاہیں اپنے پرورد گارکے اذن سے دیں۔

الله عزوجل نے اپنی نعمت کے تمام خزانے اور اینے کرم کے تمام دستر خوان حضور کے تبغے میں دے دیے ہیں جسے جاہیں عطافر مائیں۔

"كارجمه بدست جمت وكرامت اوست 

علامه ابن حجر مكى جو ہر منظم ميں فرماتے ہيں: "جعل خزائن كرمه وموائد نعمه طوع يديه وارادته ويعطى منهما

اگراس سے مزید دلائل کی خواہش ہوتواعلی حضرت امام احمد قدس سرہ کی کتاب "الامن والعلی" کا مطالعه كريں۔ يه مرادآبادي جس نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ كى كتاب مستطاب "جزاء الله عدوه "كى ايمان افروز عبارت سے بيه كفرى مضمون نكالا ہے ريا جامل اعلى در ہے كافريب كار د جال وہاني ہے۔

کیااعلیٰ حضرت سنیت کی پہچان ہیں ؟سنی کووہانی کہناکیساہے؟ کیا گفرسر زد ہوجانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کافرسے نکاح پڑھواناکیسا ہے؟
مسئولہ:عبدالقیوم رضوی مدرسہ عزیز بیسلطان بور

• کیااس زمانے میں اعلی حضرت امام احمد رضا خال عالیہ ہونے ک

ليجان ہے؟

🗗 - كياوماني اور د يو بندى بدرتر كافر بين ؟ اور كيون؟

۔ کیاکسی مسلمان کووہائی کہنااور مجھنا کافر کہنے کے برابرہے ؟اور مسلمان کو کافر کہنے والا بھی کافر ہوجاتا

@-اکرم خان کسی سنی حنفی بریلوی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی ذاتی بغض و حسد کے باعث وہائی كہتاہے كيالي ہے؟ اگر نہيں تووہاني كہنے والے كے ليے كيا حكم ہے؟

۔ کیااس بارے میں مدیث کی کسی کتاب میں بیان کیا گیاہے یاصرف علما کا خیال ہے؟

<sup>(</sup>١) اشعة اللمعات حصيه اول.ص ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٢) جوهر منظم: ص:٤٢

غوث أظلم موتا، مسلك غريب نواز موتا، مسلك مجد دالف ثاني موتا ـ

بجركة اب:-مسلك اعلى حضرت كهنا يانعرة مسلك اعلى حضرت زنده آباد لگانا بالكل درست ہے، كوئي مکروہ خلاف شرع کام نہیں اور نہ ہی چاروں اماموں کے مسلک کے خلاف ہے۔ مسلک کے معنی ہیں راہ راستہ یاطریقه۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہوااعلیٰ حضرت کا راستہ اور مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے ہی اماموں کا مسلک ہے اور مسلک نہیں اور عقائد بھی الگ نہیں۔مفتی صاحب ادباً گزارش ہے کہ عمر کا قول سیجے ہے یا بکر کا قول سیجے ہے۔دلاکل کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

زیداور بکر کا قول سیح اور حق ہے اور عمر جو کچھ کہتا ہے غلط اور باطل ہے عمریا توجاہل ہے کہ اسے سمجھ نہیں۔ یاوہ حسداور عناد کا شکار ہے۔ آج کل اہل سنت کواس زمانہ کے گمراہ فرقوں سے ممتاز کرنے کے لیے سواے مسلک اعلیٰ حضرت کے اور کوئی لفظ فٹ نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت اسلام اور اہل سنت و جماعت اور چاروں اماموں کے مذہب کے سوااور کوئی چیز نہیں۔ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس مذہب مہذب اسلام اور اہل سنت وجماعت کو جو حضور اقد س ﷺ سے آج تک متوارث حلا آرہا ہے، اپنی تحریر وتقریر سے واضح کیا، اسے پھیلایا، اس کی تائید و حمایت میں دلائل قاہرہ قائم فرمایاجس کی نظیر ماضی قریب میں نہیں۔ پوری چود ہویں صدی میں کوئی ایسانہیں جس نے اسلام وسنیت کی حمایت ونفرت میں اعلی حضرت قدس سرہ کے مقابلے میں عشر عشیر بھی کیا ہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک ائمہ اربعہ بھی ہے۔ مسلک غوث اعظم بھی ہے، مسلک مجد دالف ثانی بھی ہے۔ان کے مذہب ومسلک عربی، فارسی کی کتابوں میں تھے ان سب کواعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اردو میں منتقل فرمایا اور اس کی اشاعت کی۔ دیو بندی، مودودی صلح کلی بھی ہے کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ اور حضرت غوث عظم اور حضرت غریب نواز ، حضرت مجدد الف ثائی رحمہم الله تعالی کے مسلک پرہیں۔اس وجہ سے کوئی اگراینے آپ کو بیہ کہے کہ میں مسلک غوث اُعظم، مسلک غریب نواز، مسلک مجد دالف ثانی کا پابند ہوں توامتیاز نہیں ہو پائے گاکہ سن ہے کہ دیو بندی ہے کہ مودودی ہے کہ صلح کلی۔ کیکن اگر کوئی ہے کہتا ہے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہوں تو بوراامتیاز ہوجاتا ہے۔ تعیین ہوجاتی ہے کہ سے مص سن مج العقيده ہے۔ نه ديوبندي ہے نه مودودي ہے نه وہائي ہے نه سلح كلي ہے۔ اس ليے موجوده دور كے بدمذ ہوں سے اپنے آپ کوممتاز کرنے کے لیے بیہ کہنا کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت پر ہوں ، ضروری ولازم ہے۔ اس پراعتراض یا توجمالت ہے یا حسد اور عناد مختصر یہ کہ اہل سنت و جماعت کو موجودہ دور کے بدمذ ہوں سے

🗨 - وہابیوں دیو ہندیوں نے شان الوہیت ورسالت میں گستاخیاں کی ہیں اور گستاخ رسول بلا شہر ہر ترین کافرہے۔تفصیل کے لیے حسام الحرمین،المصباح الجدید،منصفانہ جائزہ کامطالعہ کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ 🗨 صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو وہانی کہنا ایسا ہی ہے جیسے کافر کہنا۔ وہانی اور کافرلازم ملزوم ہیں اس لیے کسی سنی چیج العقیدہ مسلمان کووہائی اعتقاد کرکے وہائی کہا تو کہنے والا ضرور کا فرہے اور اگر گالی دینے کے لیے کہا تو فاسق \_ والله تعالى اعلم \_

●-اس کا حکم نمبرس، کے جواب سے ظاہر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

 ◄ ال حديث مين فرمايا كيا: "من قال لأخيه ياكافرفقد باء بها أحدهما. "(١) جس نے ا پنے بھائی کو کافر کہا توان دونوں میں سے ایک پرلوٹاجس کو کہااگروہ کافر ہے تو ٹھیک ورنہ کہنے والا کافر۔ واللہ

 ◄ جس شخص پر کفر ثابت ہواس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے جتنی قربت ہوگی زناہوگی، جو اولاد ہواولاد زناہوگی۔اس کے چیچے کسی نماز میں افتدالیج نہیں اے قاضی بنانا درست نہیں، جتنی نمازی اس کے پیچیے پڑھی ہیں سب کا اعادہ فرض۔واللہ تعالی اعلم۔

 کاح پڑھانے والا قاضی وکیل ہو تاہے اور کافر کوحتی کہ مرتد کو بھی وکیل بنانا جائزاس لیے اگر کوئی کافر مثلاً وہانی، دیو بندی، ہندوا بجاب وقبول کرادے تونکاح سیح ہوجائے گا۔البتہ کافر کووکیل بنانے کا گناہ ہوگا۔ صحت عقد گناہ کے منافی نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں بیر کہنا کہ بیریانچواں مسلک کہاں سے آگیا؟ مسكوله: بي، محد نذرير، البي انجينترنگ وركس، بلاري رود، باسبيك، كرنانك - ١٥ م جمادي الاولي ١٨١٨ه

حسرت کا پابند کا ہے، مگر عوام کے سامنے اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند کہتا ہے اور عوام بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کہتا ہے اور عوام بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کہتا ہے اور عوام بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کا تاہے اور عوام بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کا تاہے اور عوام بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کا تعرفت کا نعرہ کے تعرفت کا نعرہ کا تعرفت کا نعرہ کا تعرفت کا نعرہ کا تعرفت کے تعرفت کا تعرفت کا تعرفت کا تعرفت کا تعرفت کا تعرفت کے تعرفت کے تعرفت کا تعرفت کا تعرفت کے تعرفت کے تعرفت کا تعرفت کا تعرفت کا تعرفت کا تعرفت کے تعرفت کے تعرفت کے تعرفت کے تعرفت کا تعرفت کے تعرفت کے

عمر کہتا ہے:-عالم دین اور عوام کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا مکروہ اور شریعت کے خلاف اور ہمارے چاروں اماموں کے مسلک کے بھی خلاف ہے۔ کیوں کہ چاروں اماموں کے مسلک کے سوایا نچواں یا چھٹواں پاساتواں کوئی مسلک نہیں۔اگر ہمارے چاروں اماموں کے مسلک کے سواکوئی مسلک ہو تا تو مسلک

متاز کرنے کے لیے سواے مسلک اعلیٰ حضرت کے اور کوئی لفظ نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>١) مسلم شريف، ج:١، ص:٥٧، كتاب الايمان مطبع اصح المطابع.

## كيااعلى حضرت معصوم تنهيع؟ نجدى كيول كافر ہيں؟ مسئولہ: محد انصار، ممبئ-۲۰ جمادی الآخر ۱۳۱۲ ه

J dune

●-سعودی حکومت کے حکمرال سیچے مومن ہیں کہ نہیں اگر نہیں تووجہ کیاہے؟

۔ سعودی حکومت یا وہاں کے حکمران کا اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان صاحب ڈرائٹے گئے ہے خام کے میں کیارویہ تھا؟ سنی مسلمان میں کہ نہیں ؟ جواب عنایت فرمائیں۔

الحبوا المبعوا المبعور والمبعد والمبع

۔ ﷺ سعودی حکمرانوں کے کیاعقیدے ہیں اسے ہم سے مت بوچھے اپنے سب سے بڑے مقتدا آپ کے شیخ الاسلام جناب حسین احمر صاحب ٹانڈوی نے جن کو آپ لوگ مولانا مدنی کہتے ہیں، نے اپنی مشہور کتاب ''شہاب ثاقب'' میں ان کے بارے میں لکھا:

صاحبوا محرین عبدالوہاب نجدی ابتداءً تیر ہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوااور چوں کہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے اہل سنت وجماعت سے قتل و قتال کیا، ان کو بالجبراپ خیالات کی تکلیف دیتارہاان کے اموال کوغنیمت کامال اور حلال سمجھاکیا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شار کرتارہا۔ اہل حرمین کو خصوصًا اور اہل حجاز کو عمومًا اس نے تکلیف شاقہ پہنچائیں سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گتاخی اور بے ادبی کے کلمات استعال کیے۔ اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصًا اس سے اور اس کے اتباع (پیروی کرنے والے) سے دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ اتبانہ قوم یہود سے اور اس کے اتباع (پیروی کرنے والے) سے دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ اتبانہ قوم یہود سے نہ نصاری سے نہ مجوس سے نہ ہنود سے۔ ان (اہل حرمین) کو اس طائفہ (سعودیہ عربیہ) سے اعلی درجہ کی عداوت ہے اور بیشک جب اس نے ایسی ایسی تکالیف دی ہیں تو ضرور ہونا بھی چاہیے وہ لوگ یہود و نصاری ا

سے اس قدر رنج وعداوت نہیں رکھتے۔جتنی کہ وہابیہ سے رکھتے ہیں۔(۱)

اسی میں ص: ۲مر پر ہے:

شان نبوت و حضرت رسالت علی صاحبها الصلاة والسلام میں وہابیہ نہایت گستاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں، ان کے بڑوں کا مقولہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نه باشد که ہمارے ہاتھ کی لاٹھی ذات سرور کائنات علیہ الصلاة والسلام سے ہم کوزیادہ نفع دینے والی ہے ہم اس سے کتے کو دفع کرسکتے ہیں اور ذات فخرعالم سے توبیہ بھی نہیں کرسکتے۔

اس میں ص: ١٩٥٠ پر ہے:

محد بن عبد الوہاب كاعقبيدہ تھاكہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانانِ ديار مشرك و كافر ہيں ان سے قتل و قتال كرناان كے اموال كوان سے چھين ليناحلال اور جائز بلكہ واجب ہے۔

۔ چناں چہ نواب صدیق حسن خان (شوہر ریاست بھویال) نے خود اس کے ترجمے میں ان دونوں باتوں کی تصریح کی ہے۔ دیو بندی جماعت کے تمام اکابر کی مصدقہ کتاب المہند علی المفند میں ہے:

ہمارے نزدیک ان (نجربوں) کا وہی تھم ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا۔ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی، جنھوں نے امام پر چڑھائی کی یہ لوگ ہمارے جان ومال کو حلال سجھتے ہیں اور ہماری عور توں کو قیدی بناتے ہیں اور جواس کے حاشیہ میں علامہ شامی نے فرمایا: ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں وہ مشرک ہے دیو بندی جماعت کے تمام اصاغر واکا برکے اس بیان کے بعد اب آپ پر روشن ہوگیا ہوگا کہ یہ کیوں کا فرہیں۔ ان سعود یوں کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے زمانے میں بھی بہی عقیدہ تھا اور آج بھی بہی عقیدہ ہے اگر آپ کو مزید تفصیل کی ضرورت ہو تو صرف یہ دو کتابیں پڑھ لیجے۔ تاریخ نجدو ججاز۔ فتنوں کی سرزمین کون، نجدیاعرات۔ واللہ تعالی اعلم۔

کیااعلیٰ حضرت کی ابوالکلام آزاد کے والد مولاناخیر الدین سے ملاقات ہے؟ مسئولہ:علامہ ارشد القادری، جامعہ حضرت نظام الدین اولیا، ذاکر نگرنگ دہلی -نومبر ۱۹۹۴ء

امام احمدرضا بریلوی اور مولانا خیر الدین کے تعلق سے حضرت علامه ارشد القادری کے ایک سوال کا تحقیقی جواب

<sup>(</sup>۱) شهاب ثاقب، ص:٤٢، ملخصًا، شائع كرده كتب خانه رحيميه، ديو بند

ے عقیدے میں بھی فتورہے " کے زیرار جوالزام اعلیٰ حضرت کے خلاف عائد کیا جاسکتا ہے اس کے دفاع کی آپ کادعاگوار شدالقادری ذمه داری ہم پر یقیناعا نکہ ہوتی ہے۔ جامعه حضرت نظام الدين اولياذاكر نگرنئ دبلي

قبلة محترم مامول جان صاحب قبله مد ظله

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه! عوافي مزاح!

گیار ہویں شریف کے پروگرام میں چندون باہر تھا۔واپسی پرآپ کاوالانامہ ملابلا تاخیر جواب حاضرہے۔ ● مجدد اظم اعلى حضرت قدس سره كي "حضرت مولانا خير الدين صاحب مرحوم" والدمسر ابوالکلام آزاد سے ملاقات ہوئی ہے یانہیں ؟ یہ مجھے معلوم نہیں ۔ آزاد کی کہائی۔ نامی کتاب کے مطالعہ کے بعد میں نے حضرت مفتی اظلم ہندقدس سرہ اور جناب مولاناحسنین رضاخاں صاحب مرحوم سے اس بارے میں استفسار کیا تو دونوں صاحبان نے ملاقات سے لاعلمی ظاہر کی۔البتہ دونوں حضرات نے یہ بتایا کہ اعلیٰ حضرت قدس سره اس وقت كلكته تشريف لے گئے تھے جب كلكته ميں ندوه كاجلسه ہواتھا۔

حضرت مولاناحسنین رضاخال صاحب مرحوم نے اپنے اس مضمون میں (جو جناب مولانا محرسیم صاحب بستوی زید مجد ہم کی کتاب "مجد داسلام" کے اخیر میں چھیاہے) بھی یہ تحریر فرمایاہے کہ ندوہ کے مقابلے کے لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کلکتہ تشریف لے گئے تھے۔ نیز یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ندوہ کے مقابلے میں اہل سنت کے بہت کا میاب اجلاس ہوئے۔

مگر اس مضمون میں بھی حضرت مولاناخیر الدین صاحب سے ملاقات کاکوئی تذکرہ نہیں ۔ کلکتہ میں ندوہ کا اجلاس۲۲،۲۵،۲۴،۲۲ شعبان ۱۹ساره مطابق۵،۲۸،۷۸، دسمبر ۱۹۰۱ء میں ہوئے تھے۔(۱) اس سے بیبات ثابت ہوگئی کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ۱۹۰۱ء میں کلکتہ تشریف لے گئے تھے اس وقت حضرت مولاناخیرالدین مرحوم زندہ تھے اس لیے ممکن ہے کہ ملاقات ہوئی ہو۔ مولانا محرمحمود سلمه نے دستر کر و علماے اہل سنت " میں بیا کھا ہے۔

اعلیٰ حضرت مولانا احد رضاخاں قدس سرہ ا ۱۹۰ء میں آپ (مولانا خیر الدین صاحب) کی ملا قات کے لیے کلکتہ گئے تھے۔ ص: ۸۷ کلکتہ ۱۹۰۱ء میں تشریف لے جانا ثابت ہے۔ کیکن مولانا خیر الدین صاحب کی ملاقات کے لیے گئے تھے یہ سیحی نہیں۔

(۱) حیات شبلی ص:۳۸٦.

فقيه النفس نائب مفتى أظم مهند حضرت مفتى صاحب دامت بركاتهم مزاج گرای! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مسئلہ رضویات پرآپ کا مطالعہ چوں کہ بہت وسیع ہے اس لیے ایک نہایت ضروری استفسار آپ کی خدمت میں حاضر کر رہاہوں از راہ کرم جواب سے سر فراز فرمائیں۔

"برطانوی راج میں مذہب اور سیاست" کے نام سے یہاں ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی جس میں آزاد کی کہانی ص:۱۲۱/ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیاہے اصل عبارت سے:

غالبًا ۱۹۰۱ء کی بات ہے کہ مولوی احمد رضاخان بریلوی ان سے (مولاناخیر الدین) سے ملنے کلکتہ گئے جن ہے ان کے برابر تعلقات رہے تھے، اور بار بار ہم لوگوں سے (والدنے ) کہا تھاکہ بیشخص بلا شبہہ سیج الاعتقاد ہے۔لیکن بدسمتی سے وہ اپنے ساتھ بعض اپنی تصانیف لائے اور چول کہ شیخ احمد د حلان والد کے خاص دوست تھے اس کیے انھوں نے خاص طور پر اپنا ایک رسالہ دیا جوان کے ردمیں لکھا تھا اور اس میں عدم ایمان ابوین آنحضرت ﷺ اور ایمان ابوطالب پر زور دیا تھا۔ چناں چہ اس پر کچھ دیر والد نے ان کا ایسا تعاقب کیا کہ آخر وہ ہکا بکارہ گئے اور خاموش چلے گئے۔ جانے کے بعد ہم سے (والدنے)کہاکہ اس شخص کے عقیدے میں بھی

اس سلسلے میں آپ سے چند ذیل امور کی وضاحت چاہتا ہوں۔

● - کیااعلیٰ حضرت کی حضرت مولانا خیر الدین عِلالِحْنے سے لقا ثابت ہے ، اور کیا بھی اعلیٰ حضرت کلکتہ تشريف لے گئے تھے؟

● - کیاعدم ایمان ابوین اور ایمان ابوطالب پر اعلیٰ حضرت کا کوئی رسالہ ہے؟

● - کیاعلامہ دحلان، ایمان ابوین اور عدم ایمان ابوطالب کے قائل تھے۔ نیز کیاان کے ردمیں اعلیٰ حضرت کی کوئی تصنیف ہے ؟

● -آزاد کی کہانی کی روایت کے مطابق بیرواقعہا ۱۹۰ء کا ہے اور اعلی حضرت کا وصال شریف ۱۹۲۱ء میں ہوا۔اس کا مطلب میہ ہے کہ اس واقعہ کے بیس سال بعد تک اعلیٰ حضرت زندہ رہے۔اس طویل مدت میں حضرت مولانا خیر الدین صاحب کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے تعلقات کی کوئی تفصیل آپ کو معلوم ہوتواز راہ کرم ممنون فرمائیں۔

میری اس زحمت دہی کومعاف فرمائیں گے اور اس کا جواب بطور املابھی ارسال فرمادیں تو کافی ہے۔ چوں کہ مولانا خیر الدین بِمَالِحِيْنَة ہم لوگوں کے بھی معتمدین میں سے ہیں اس لیے ان کے اس فقرہ "اس شخص

رضوبات

بنادی اصول بھی نہیں جانتے تھے انھیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سے مسائل ہیں کہ جو عقائد میں فتور کا باعث بنتے ہیں معمولی سی دینی معلومات رکھنے والا جانتا ہے کہ آباہے کرام اور ابوطالب کے کفروایمان کامسکلہ الیانہیں جس میں کسی ایک رخ اختیار کرنے والے کے عقیدے میں کوئی فتور آئے۔ آباے کرام اور ابوطالب کے بارے میں علماے اہل سنت میں شروع ہی سے اختلاف رہا ہے۔ بہت سے اسلاف کرام نے والدین كرىمين كے مومن ہونے سے انكار كياہے اور ابوطالب كے كافر ہونے سے، كياكسى ميں ہمت ہے كہ ان لوگوں

کے بارے میں بھی میر کدہ وے کہ ان کے عقیدے میں فتور آگیا ہے۔ ثانيا: آزاد صاحب لوگوں كويد باور كرانا جائے ہيں كه ان كے والد صاحب بہت سطى ذ بن ركھتے تھے ذرا

سامیں مستعل ہوکر لوگوں کو ایمان سے خارج کر دیاکرتے تھے۔

**ٹالٹا:**ان کی معلومات بہت محدود تھیں اخیں ہے بھی خبر نہیں تھی کہ مسائل کی نوعیت کیا ہے؟اسلاف کا کیا ذہب رہاہے؟ اور معاصرین کس مسلک کے حامل ہیں؟ سنی سنائی باتوں پر بے دھڑک ایمان میں فتور کا

الزام دے دیاکرتے تھے۔ مجھے لقین ہے کہ حضرت مولاناخیر الدین صاحب مرحوم نے مجھی بھی سے جملہ نہیں فرمایا ہے (اس کے ایمان میں فتور آگیاہے) یہ آزاد صاحب نے خود گڑھاہے اور ایک تیرسے دوشکار کیا ہے۔ اپنے والد صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ کراعلی حضرت قدس سرہ کومجروح کرنا چاہا ہے اور عقائد میں اختلاف کی بنا پر اپنے والدصاحب کو بھی

 علامہ دحلان ڈاٹٹٹٹٹٹے کے بارے میں معلوم نہیں کہ والدین کریمین کے ایمان اور ابوطالب کے کفر کے بارے میں ان کا کیا مسلک تھا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے ، مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا کوئی

رسالہ یا کوئی فتوی علامہ موصوف کے ردمیں نہیں ہے۔ ●-مولانا خیر الدین صاحب مرحوم ۱۵ راگست ۱۹۰۱ء میں اعلی حضرت کی ان سے ملاقات ہوئی۔ سات سال کی طویل مدت میں اعلیٰ حضرت اور مولانا خیر الدین مرحوم کے در میان کسی رابطہ کا مجھے علم نہیں بلکہ اس کے پہلے بھی کسی قسم کے ربط و ضبط کا سراغ نہیں ماتا۔ بریلی شریف میں گیارہ سال کے طویل قیام میں سکڑوں بار حضرت مفتی اعظم ہند اور حضرت مولاناحسنین رضا خال و دیگر حضرات سے اعلیٰ حضرت کے احوال پر گفتگو ہوئی مگر بھی بھی مولاناخیر الدین صاحب کانسی قسم کوئی ذکرنہ آیا۔ (۱) واللہ تعالی اعلم

● مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ پر بیافتراہے۔ کہ انھوں نے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والدین کریمین کوکہیں کافر لکھاہے۔ یا ابوطالب کومسلمان لکھاہے۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ آزاد صاحب کے بقول اس ملاقات سے جارسال پہلے ۱۳۱۵ھ میں اعلیٰ حضرت قدس سره في "شعول الاسلام لاصول الرسول الكرام" تصنيف فرمايا ب- جس مين ابناب عقيره تحریر فرمایا ہے کہ حضرت آدم و حضرت حواء میکٹا ہے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رہنگ ہیلے تک تمام آباے کرام وامہات عظام مومن موحد تھے۔

اوراس مفروضه ملاقات کے تین سال پہلے ١١٣١٦ هيں "شرح المطالب في مبحث ايمان ابي طالب "تصنیف فرمایاجس میں نا قابل انکار دلائل سے مبر ہن فرمایا ہے کہ ابوطالب ایمان سے محروم رہے۔ اس لیے میں بورے یقین وو ثوق کے ساتھ تحریر کررہا ہوں کہ بیہ مسٹرابوالکلام کاافترانحض و دروغ بے فروغ ہے۔ انھوں نے بیسمجھ رکھا تھاکہ میں اتنابڑا آدمی ہوں کہ میں کتنا ہی بڑا جھوٹ بولوں کس میں ہمت ہے کہ میرے جھوٹ کو جھوٹ کہ سکے ، کیکن اس کوکیا کیجیے گاکہ آزاد صاحب جھوٹ بولے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جھوٹے ہونے کی دلیل بھی خود ہی ارشاد فرمادی۔

انھوں نے اپنے والد ماجد کی ناراضگی کی وجہ اور عقیدہ میں فتور کی بنیاد جن دونوں مسکوں کو بنایا تھا وہی سراسر جھوٹ ہے۔انھوں نے حقیقت میں اپنی اس ذلت اور رسوائی کا انتقام لیاہے جواتھیں برملی شریف میں خلافت میٹی کے اجلاس کے موقع پراعلیٰ حضرت قدس سرہ کے تلامذہ نے پہنچانی تھی۔ خصوصًا حضرت صدر الشريعة قدس سره في سترسوالات ميں ان كى حيثيت عرفى كوجس طرح بے نقاب كرديا ہے اس كى ضبط كى تاب وہ کہاں سے لاتے۔علاوہ ازیں ۲۸؍ ۲۹؍ فروری ۱۹۲۰ء کو کلکتہ میں منعقد ہونے والی خلافت کانفرنس بنگال میں آزاد صاحب نے جو خطبۂ استقبالیہ دیا تھا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دوام العبیش میں اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں، جس سے تلملا کریہ جھوٹ گڑھالیکن آسان کا تھو کا منھ پر آتا ہے۔مسٹر ابوالکلام آزاد نے اپنی اسی کہائی میں اپنی آزادی بے راہ روی کا خود اقرار کیا ہے نیز اپنے والد ماجد کے خوش عقیدہ سیجیج العقیدہ سنی بزرگ ہونے کااعتراف بھی کیا ہے۔انھوں نے اپنی بدعقید کی بے راہ روی کی بنا پر بالقصدیہ جھوٹ گڑھ کراپنے والد صاحب کے علم وتصل دیانت و خداتر سی کوداغ دار بنانے کی کوشش کی ہے۔

اولاً: انھوں نے صرف اس بنا پر بقول خویش اعلیٰ حضرت قدس سرہ ابوین کریمین کو مسلمان نہیں جانتے تھے اور ابوطالب کو کافرنہیں جانتے تھے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے عقیدے کا فتور بتایا ہے اس کا مطلب میہ ہواکہ آزاد صاحب لوگوں کو میہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب ایسے جاہل تھے کہ وہ دین کے

(۱) ماخوذ ماهنامه اشرفیه مبارك پور، نومبر ۱۹۹۶ء

''خُذُوْازِيْئَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ-''<sup>(r)</sup>

جلالین میں اس کی تفسیر کی ہے: "ما یستر عورتدم."(") والله تعالی اعلم-

اعلیٰ حضرت صالحین کے امام تھے۔ان پرسلام پڑھناکیساہے؟ مسئوله: شيخ منور الدين قادري، مقام بكهد ارود، بوسك باري پيرا ضلع ما تيوزهنج، اژيسه

ا کے سخص کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کون ہوتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں جوان پر سلام پڑھاجاوے اور مجاہد ملت ڈائٹھیٹے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں جو کہ ان پر سلام پڑھا جاوے۔ اور کہتا ہے کہ آج کل سنی لوگ ایک نئی دھوم میار کھے ہیں کہ مجمع کوسلام پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد، عید کے بعد سلام پڑھتے ہیں۔خود مذکورہ تحص مسجد میں سلام پڑھتے وقت کچھ نہ کچھ کام کے بہانے فوراً مسجد سے باہر حلا جاتا ہے ، پھر سلام ختم ہونے کے بعد مسجد کے اندر آجاتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ کہنے والے اور اس قسم کا مردود عقیدہ رکھنے والے کے لیے شریعتِ اسلامیہ میں کیا علم ہے۔ شرعی دلائل سے نوازیں۔ (اعلیٰ حضرت اور مجاہد ملت کے نام پر عظیم البرکت اور رحمۃ الله میں نے لکھاہے،اس شخص کی زبان سے نہیں سنا)۔

اس کے جملے سے ظاہر ہور ہاہے کہ بیخص علما ہے اہل سنت واکابر اہل سنت سے سخت عداوت رکھتا ہے بلکہ تمام اہل سنت سے بغض رکھتا ہے۔ نیز مترشح ہوتا ہے کہ اس کے دل میں حضور اقدس ہٹا تعالیہ کی عظمت نہیں ور نہ درود وسلام سے چڑھتانہیں ،اس کودھوم مچانے سے تعبیر نہیں کرتا۔ یہ بھی اس پر قریبنہ ہے کہ یہ اندر اندر بدمذ ہب ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا جاہل ہے بلکہ اجہل ہے۔ التحیات میں ہے: السلام علینا و على عباد الله الصالحين. "ہم پرسلام ہواور الله عزوجل کے تمام نیک بندوں پر \_ يقينا اعلى حضرت امام احدر ضاقدس سرہ صرف صالح ہی نہیں تھے بلکہ صالحین کے امام تھے اور ہیں اور مجاہد ملت راستان میں امام

(١) مشكوة شريف، كتاب العلم، ص:٣٤، مجلس بركات

(٢) قرآن مجيد، سوروة الاعراف، پ.٨، آيت: ٣١

(٣) جلالين شريف، ص:١٣، مكتبه ملت، ديو بند

اعلیٰ حضرت کو پیشوامانے سے انکار کرناکیساہے؟ مسئوله: مولانامحمه منظور الحسن، بالي، بتهنه، مدهول، بوسٹ، بکسما، وایامهواطلع ویشالی، بهار

كياجِواعلى حضرت عظيم البركت عليه الرحمة والرضوان كومقدس عالم وفاضل مانے اور ماتر بيرى سنى، حنی صحیح العقیدہ ہولیکن اعلیٰ حضرت عِلاَ فِینے کو اپنا پیشوانہ مانے تو کیاصرف اتنی بات پراس کی تکفیر کی جائے گی؟

بظاہراتنی سی بات پراس کی تکفیر کی کوئی وجہ نہیں ، مگرایک سوال بیہے کہ جب وہ اعلیٰ حضرت کو متدین عالم مانتا ہے پھر پیشواکیوں نہیں مانتا، اس کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اختلاف رکھتا ہو، یا حسد کی بنا پر ایساکہ، رہا ہو۔اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تووہ اختلاف سامنے آنا چاہیے، پھر اس کا فیصله آسان ہو گا۔ ہوسکتا ہے اس کا اختلاف اس بنیاد پر ہو کہ وہ شاتمانِ رسول دیابنہ کی تکفیر نہ کرتا ہو۔اگریہ اختلاف ہوا توایسے شخص کی تکفیر ضرور کی جائے گی ، نہ اس بنا پر کہ وہ اعلیٰ حضرت کو پبیثوانہیں مانتا ، بلکہ اس بنا پر کہ وہ شاتمانِ رسول کو کافر نہیں کہتا، جب کہ ان کے بارے میں علماہے اہل سنت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ:

"من شك في عذابه وكفره كفر."<sup>(1)</sup>

اورِ اگر حسد کی بنا پر پیشوانہیں مانتا تواس کے لیے سوء خاتمہ کا اندیشہ ضرور ہے۔

عالمكيرى بين ب: "من أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر. "(٢) واللّه تعالى اعلم\_

اعلیٰ حضرت کومِراً قرسالت و زبینت رسالت کهناکیساہے؟ مسئولہ: کیم مولوی نثاراحہ، پیگاپور، پلمی پور، سلطان پور (بو۔پی۔)

اعلی حضرت فاصل بریلوی خِنْ اَللَّهُ اَللَّهُ کُوزینت رسالت، مراَتِ رسالت کہنا شرعاکیساہے؟

مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو مِراَةِ رسالت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں ہے: "إن العلماء ورثة الانبياء. "(1) اوروارث ايخ مورث كاآ نكينه دار موتا --

(۱) ردالمحتار، ج:٣، ص: ٢٩٠، باب المرتد، مطلب مهم في سابّ الأنبيائ، مطبوعه داراحياء التراث

(٢) عالمگيري كتاب السيرالباب التاسع في أحكام المرتدين، ج: ٢، ص: ٢٧٠، مطبوعه رشيديه پاكستان

"من شك في كفره و عذابه فقد كفر."

اور اساعیل دہلوی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عِلافِینے نے کافر کہنے سے احتراز کیا ہے بظاہر علامہ فضل حق عَلاَفِيْنِ کے نقل کردہ جزئیہ کے مصداق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عِلاَفِیْنے بھی ہورہے ہیں۔ دونوں بزرگوں کے اقوال میں تطبیق کی کیاصورت ہوگی تطبیق فرماکر عنداللہ ماجور ہوں۔اور بعد کے علماے کرام اساعیل دہلوی کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کن کے قول پر عمل کیا جائے۔

اعلی حضرت امام احمد رضاقدس سرہ کی تحقیق ہیہے کہ اساعیل دہلوی کے جتنے اقوال کفریہ ہیں سب میں کوئی نہ کوئی پہلواییا ہے جو کفرسے خالی ہے، اگرچہ وہ ظاہر کے خلاف ہے اور حفی ہے اور ہر ایسا قول جس کے متعدّد معنی ہوسکتے ہیں ان میں کوئی معنی کفرہے خالی ہواور قائل کی مراد معلوم نہ ہوتواگر جیہ اس لفظ کا ظاہر کفر ہو اگرچہاس کاظہور صریح متبین کی حد تک پہنچاہوتا ہم اس کے قائل کی تکفیر سے کف لسان کرنا تقاضاے احتیاط ہے اور یہی متکلمین اور محققین فقہا کا مذہب ہے۔ جیسا کی شامی اور عالم گیری وغیر ہمامیں اس کی تصریح موجود ہے۔ مگر جمہور فقہا ہرا یسے کلمہ کے قائل کی تکفیر کرتے ہیں جس میں کفری معنی صریح متبین کی حد تک ہواگر چہ اس کی تاویل بعید ہوسکتی ہو، اگر چہ وہ تاویل حفی ہو۔اس کی مثال لفظ طلاق ہے کہ جب اس کی اضافت عورت کی طرف کی جاتی ہے توبیہ "رفع نکاح" کے معنی میں صریح متبین ہے اگر چپہ اس کا ایک حقی معنی ہے۔ لغوی معنی "کھولنا" اب اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا۔ "انت طالق" اور کیے میری مراد تھی لغوی معنی توبیہ مقبول نہیں علم یہی ہوگا کہ اس کی عورت پر طلاق پر گئی۔ اسی کے مطابق اگر کسی نے ایسا کلمہ کہا جو کفری معنی میں صری منبین ہو توجمہور فقہا اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کی کوئی تاویل بعید ہولیکن متكلمين اورمحققين فقهااحتياطاً كف لسان فرماتے ہیں۔

اب بہاں تین احتمالات ہیں: یا توعلامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ الله تعالی علیہ نے جمہور فقہا کا مذہب اختیار فرمایااور اس بنا پراس کی تلفیر کی اس کی مثال حضرت حسین بن منصور حلاج ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسین بن منصور کے بارے میں اس وقت کے علمانے کیا فتویٰ دیا۔ یہ سب اسی بنا پر تھاکہ ان کا قول معنی کفری میں ظاہر جمعنی صرح متبین تھا۔ مگر بعد کے علمانے بلکہ اسی عہد کے بہت سے علمانے ان کی شان میں کچھ کہنے سے کف لسان فرمایا بلکہ ان کے ساتھ اعتقاد تک باقی رکھا، ان حضرات کی پیمال مثال صرف جھانے کے لیے ہے ور نہ اساعیل وہلوی پر اس کا تطابق کئی وجوہ سے ناممکن ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ پہلودار کلام میں کف لسان متکلمین وفقہامے محققین کے نزدیک اس وقت ہے جب

صالحین نہیں توکروڑوں صالحین کے امام تھے۔اس لیے التحیات کے مطابق ان سب پر سلام پڑھاجا تاہے۔ والله تعالى اعلم\_

جلدسو

## اسماعیل دہلوی مسلمان ہے پاکافر؟ مسئولہ:ابوبکرانصاری،مقام دودھول،رنپورہ، ضلع پلاموں (بہار)

العام الله علی مسلمان ہیں یا کافر، كافر ہيں توان كومسلمان سجھنے والوں پركياتكم ہے؟

اساعیل دہلوی سے سیر وں کفریات سرزوہوئے اس کی کتابوں میں سیروں اقوال کفریہ موجود ہیں اس بنا پر علامہ نضل حق خیر آبادی، علامہ فضل رسول بدایونی، اور دیگر سیکڑوں علماہے اہل سنت نے اس کو کافر کہااور لکھاہے۔حتی کہ اس کے چچازاد بھائیوں نے بھی اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ تفصیل کے لیے تحقیق الفتویٰ اور سیف الجبار کا مطالعہ کریں۔لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس بنا پر کہ اس کے کفریات لزومی ہیں۔التزامی نہیں اس کی تکفیرے احتیاطاً کف لسان فرمایا ہے جبیباکہ بزید کے بارے میں ہمارے امام عظم وْنَاتِيَّةُ نِهِ سَكُوت فرما يا حالال كه امام احمد بن حنبل وْنَاتِّقَةُ نِهِ اس كو كافر كها جس كا حاصل بيه مواكه ا**گر كوئي** اساعیل دہلوی کو کافر کہتا ہے تواسے منع نہیں کریں گے اور ہم خود کافر نہیں کہیں گے، مگر چول کہ اس سے سیکڑوں کفریات کاصدور ہواہے۔جواگرچہ التزامی نہیں لزومی ہی ہیں پھر بھی مسلمان نہیں کہیں گے کیکن اس قدر تطعی ہے کہ وہ گمراہ بدرین ضرور تھابلکہ گمراہ گر تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

علامہ فضل حق والتفاظيم نے اساعیل دہلوی کی تکفیر کی ہے اور مجد داعظم اعلیٰ حضرت نے تکفیر کیوں نہیں گی ؟ مسكوله: مولاناً محمد نعمان وادرى صدر المدرسين الجامعة الاسلاميه رونابي ، فيض آباد سار من شهر ذي القعده اسهاره

← کیا فرماتے ہیں علما ہے کرام و مفتیان عظام مسکلہ ذیل میں کہ علامہ فضل حق بِعَالِیْرِہِیْنے نے اساعیل دہلوی علیہ ماعلیہ کو کافر تکھاہے اور اساعیل دہلوی کو کافرنہ سمجھنے والے کو بھی کافر کہاہے اور بیہ جزئیہ نقل فرمایا ہے: تکفیر کی تووہ اس پر محمول ہے کہ اس کے ذہن میں اس کی کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آئی،اگراسی کلام میں کسی مفتی کو کوئی تاویل نظر آئے تووہ کف بسان کر سکتا ہے۔بشرط کہ قائل کی مرادِ معلوم نہ ہو۔

تیسری وجہ جوان دونوں سے ظاہر تر اور اقرب الی الفہم ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رِ النَّفِظَيَّةِ اسماعيل وہلوی کے معاصر تھے۔ان کی اساعیل دہلوی سے اس کی کفریات پر تھوڑی بہت گفتگو بھی ہوئی اس سے یااس کے داماد مولوی عبد الحی سے علامہ کواس بات کا بقینی علم ہو گیا کہ اس کی مراد کفری معنی ہی ہے اور ذوا خمالات کلام میں جب معلوم ہوجائے کہ قائل کی مرادمعنی کفری ہی ہے تووہ یقینی طور پر کافرہے۔ جبیباکہ عالمگیری اور

در مختار وغیرہ میں تصریح ہے۔عالم گیری میں ہے:

"إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتى أن يميل إلى ذلك الوجه إلا إذا صرّح بإرادة توجب الكفر فلا ينفعه التاويل حينئذ. "(١)

در مختار میں ہے:

"في الدرر وغيرها إذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر فعلى المفتى الميل لما يمنعه ثم لونيته ذلك فمسلّم و الالم ينفعه حمل المفتى على

جب کسی مسئلے میں متعتر دوجہیں کفر کی ہوں اور ایک وجہ تکفیرے روکتی ہو تومفتی پر واجب ہے کہ اس وجه کااعتبار کرے جو تکفیر ہے منع کرتی ہو مگر جب کفری معنی مراد ہونے کی صراحت ہو تو اب اسے تاویل نفع نہ دے گی۔

درر وغیرہ میں ہے کہ جب کسی مسئلے میں چند وجہیں ہوں تومفتی پر واجب ہے کہ اس معنی پر حکم لگائے جو كفرنہيں اب اگر قائل كى مرادو ہى معنى ہے تو وہ مسلمان ہے ورنہ مفتی کا اس معنی پر محمول کرنا قائل كولفع نه دے گا۔

ایک شبهہ جواس زمانے میں دیو بندیت کے حامی اکثر پھیلاتے رہتے ہیں یہ ہے کہ اسی طرح دیو بندیوں کے طواغیت اربعہ کی اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے تکفیر کلامی کی اب کوئی عالم بیے کہ ان کے کلمات کفریہ میں بھی کوئی خفی پہلواییا ہے جس کی تاویل ممکن ہے اس لیے میں ان کی تکفیر سے کف لسان کرتا ہوں توکیا حرج ہے؟ اس كا جواب بيہ ہے كہ ان كا كلام كفرى معنى ميں متعيّن ہے اور ايساكہ ان كے كلام ميں كسى تاويل كى گنجائش قطعًانہیں۔ جواس کا دعویٰ کرے اس پرلازم کہ وہ تاویل بتائے۔ان شاءاللہ جو تاویل بتائے گاظاہر

(١) فتاوي عالم گيري، ج:٢، ص:٢٨٣، كتاب سلري، الباب التاسع في أحكام المرتدين.

(۲) در مختار، ج:۳، ص:۲۸۹، مکتبه نعمانیه.

مفتی کے علم میں اس کی کوئی تاویل ہوبالفرض ایک کلام ایسا ہے جس کا ظاہر معنی کفر صریح ہے ایک مفتی کواس میں کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آئی اس کے نزدیک جب وہ کلام کفری معنی میں صریح متعیّن ہے تواس پرواجب ہے کہ اس قائل کی تکفیر قطعی کرے۔ ایسی صورت میں اگر وہ تکفیر نہ کرے تووہ خود کافر ہوجائے گا۔ اس کا امکان ہے کہ اساعیل وہلوی کے کلام کا وہ خفی پہلوجو کفرسے خالی ہے علامہ فضل حق خیر آبادی کے ذہن مبارک میں نہ آیا ہو۔ اور بہ مصداق "فوق کل ذی علم علیم." اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے وقی بین ذہن میں وہ پہلوآیااسی لیے اعلیٰ حضرت نے کف لسان فرمایا۔ حضرت علامہ فضل حق خیرآ بادی قدس سرہ کی جلالت علمی مسلم کیکن دربار و تفقه اعلی حضرت قدس سره کا مقام ان سے بدر جہابر تروبالا ، یہاں تک که مفتی شافعیہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر فرمایا:

"لو رأه ابو حنيفة النعمان لجعله من جملة أصحابه."

علامہ فضل حق خیر آبادی نے اساعیل دہلوی کے کسی کلام میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں پائی، اس کیے انھوں نے قطعی تکفیر کی ۔ کف لسان کا حکم اس وقت ہے جب مفتی کو کوئی تاویل معلوم ہواور جب مفتی کے علم میں کوئی تاویل نہیں تواس پرلازم کہ ضرور بالضرور تکفیر کرے۔اسی بنا پر بہت سے کلمات کے بارے میں علما میں اختلاف رہاکہ یہ گفرہے یانہیں ؟ ایک شعرہے

نه تودر ہیچ مکانے نه ز توخالیست مکال

اس شعر پر حدیقهٔ ندیه میں تکفیر کی اعلیٰ حضرت وَلیّن عَیْرُ نے اس کے حاشیہ میں لکھاکہ یہ کفرنہیں اس کیے کہ قرآن مجید میں ہے:

''وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّلَوْتِ وَفِي الْأَرْضِ اوروبَى اللَّهِ بَهَ السَّلُونِ اورزمِين كاستِ مَحاراً يَعْلَمُ سرَّ كُمْ وَ جَهُرَ كُمْ ۔''' جَعِيا اور ظاہر سب معلوم ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس شرانتها فی نے ایک اعرابی سے دریافت فرمایا "أین الله" انھوں نے عرض کیا: "فی السماء" ہرمفتی اپنے علم کے مطابق فتویٰ دینے کامکلف ہے۔سیدنا امام اظلم وَفِيْنَ اللّٰ اور سید ناامام ابو بوسف رڈرنٹھنے کے مابین خلق قرآن کے مسکلے پر جیر ماہ تک بحث ہوتی رہی بالآخر متفقہ طور پر طے ہواکہ خلق قرآن کا قائل کافرے ۔ لیکن خوداعلیٰ حضرت وَثِلْ عَثَلُّ نِهِ '' جدالمتار'' میں تصریح فرمانی کہ خلق قرآن کا قائل کافر نہیں اس کاامکان ہے کہ اس کی مراد مصحف ہو۔ غرض بیر کہ اگر کسی کلام پر کسی عالم نے کسی کی

(١) قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت ٣.

دوسراو قوع کذب والے فتوے کی وجہ سے ہے۔ بیرانساکفرہے کہ دلو بندی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی کفرہے البتہ اس سے اِنگار کرتے ہیں کہ وہ ان کافتویٰ ہے نانوتوی صاحب کابھی یہی حال ہے ان کی حیات میں دو مرتبہ علمانے ان کو کھیرا اور انھوں نے توبہ کرلی۔ مگر پھر بعد میں توبہ سے توبہ کرلی، اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔اس لیےان میں سے کسی کوکسی کی تاویل مفید نہیں ہوسکتی:

'هذا ما عندي والعلم بالحق عند ربي و علمه جل مجده اتم واحكم." ماغلام آفتابيم همه زآفتاب گويم

اس خادم اور اس خادم کے جملہ اساتذہ کا مختار وہی ہے جواعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مختار ہے اور اس کی تائدعالمكيري كے اس جزئيہ سے بھی ہوتی ہے:

جس قول کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو "ما كان في كونه كفرًا اختلاف فإن قائله يومر بتجديد النكاح وبالتوبة احتياطًاس كے قائل كو تجديد أكاح، توبر اور اس والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط."(١) قول سرجوع كرن كاحكم دياجائ گا-

بطريق الاحتياط كالفظ بتار ہا ہے كہ تكفير سے كف لسان ہى جا ہيے۔ يوں اگر كوئى صاحب علامہ فضل حق خیرآبادی رحمة الله تعالی علیہ کے فتوے کے مطابق اساعیل دہلوی کو کافر کہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق کے مطابق بھی جمہور فقہا کے مذہب پروہ ضرور کا فرہے کہیں غالبًا خود اعلیٰ حضرت ہی نے تصریح فرمائی ہے کہ خوداس کو کافرنہ کہیں گے اور کوئی کافر کیے تومنع بھی نہیں کریں گے۔ والله تعالى اعلم \_

## مولوی اساعیل دہلوی کی تکفیر سے اعلیٰ حضرت نے کف لسان کیوں فرمایا؟ مسئوله: حاجي سيف الاسلام، مبارك بور، أظم گڑھ

کی افرماتے ہیں علماہے دین مسکلہ ذیل میں کہ کچھ لوگ بیداعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے الکو کبة الشهابية ميں ص: ٨١/ پر مولوى اساعيل دہلوى کے بارے ميں لکھا ہے: يہال انبيا و ملائکہ وقیامت و جنت و نار وغیرہ تمام پر ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کیا بیہ کفر بھی صد ہاکفریات کامجموعہ ہے۔ اور ص: ۲۲ پر تحریر فرمایا:

''وہانی صاحبو! تمھارے پیشوانے ہمارے نبی ہل النا اللہ کی جناب میں کیسی صریح گستاخی کی''۔

(۱) فتاوى عالم گيرى، ج: ٢، ص: ٢٨٩، الباب التاسع في أحكام المرتدين.

کر دیاجائے گاکہ بیہ تاویل نہیں تحریف کلام ہے۔اٹی برس سے ان کی تکفیر کی جار ہی ہے خود قائلین نے اور بعر میں ان کے اذناب نے برغم خویش تاویلیں کیں مگر ہر تاویل تحریف کلام نگلی۔ تفصیل کے لیے "وقعات السنان" اور "الموت الاحمر" اور "ابحاث اخيره" كا مطالعه كرين اس كي تفصيل يه ہے كه "تاويل" كي تين

تاویل قریب جملہ فقہا اور متکلمین کے یہاں مقبول۔ تاویل بعید جمہور فقہا کے نزدیک غیر معتبر۔ محققین فقہااور متکلمین کے نزدیک معتر۔ متعذر کسی کے یہاں معتبر نہیں۔اس لیے متعذر حقیقت میں تاویل نہیں تبدیل کلام ہے۔اس کی مثال ہماری بول جال میں لفظ ''حرامی'' ہے کسی نے زید کو حرامی کہااور تاویل ہے کی کہ حرام کامعنی عظمت ہے جیسے مسجد حرام، شہر حرام، اور پانسبتی ہے۔ لہذا حرامی سے مرادعزت والا ہوا۔ میر تاویل باتفاق مردود \_ شرح شفامین ایک جزئیه نقل فرمایا:

"فُعِلَ برسول الله كذا وكذا."

کسی نے "کذا"کہ جگہ کوئی اہانت آمیز جملہ کہاوہ قطعًا کافرے۔ اگرچہ وہ کہتاہے کہ رسول اللہ سے میری مراد بچھوہ:

"لأنها ارسلها الله إلى الخلق."

وه فرماتے ہیں کہ یہ تاویل نہیں سی جائے گی۔ یہیں فرمایا:

"ادعاء ه التاويل في لفظ صراح لا يقبل."

د بوبند بول کی طواغیت اربعہ کے کلام کی جتنی تاویلات پیش کی گئی ہیں۔سب اسی قبیل ہے ہیں، پھر گزرا تاویل اس وقت مفید ہے کہ جب قائل کی مرادوہ پہلوہے جو اسلام کا ہے درر وغرر کی عبارت جو در مختار کے حوالہ سے نقل کی گئی ملاحظہ فرمالیں۔ان طواغیت میں سے البیٹھی اور تھانوی اپنی مراد بتا چکے ہیں جس کی ان کے کلام میں کوئی گنجائش نہیں۔

علاے اہل سنت نے ان کی زندگی ہی میں اس کارد لکھاجس کا وہ لوگ کوئی جوّاب نہ دے سکے۔ بہر حال وہ اپنی مراد بتا چکے۔ جوانھیں کفر سے نہیں بحاسکی۔اب اگر بفرض غلط کوئی شخص کوئی تاویل ایسی نکالے بھی جو کفرے خالی ہو توانھیں مفید نہ ہوگی۔ گنگوہی پر کفر دو وجہ سے ہے۔ ایک براہین قاطعہ کی وجہ سے وہ تو بھاول بورکے مناظرے کے بعدلازم وغیر منفک ہوگیا۔

(۱) شرح شفا للملا على قارى، ج:٢، ص:٣٩٧.

اورص: ١٢٧ پر تحريه فرمايا: مگر اس مدعی اسلام بلکه مدعی امامت کا کليجه چير کر ديکھيے که اس نے کس جگر سے محدر سول اللہ ہٹالٹا گائی نسبت بے دھڑک بیہ صریح سب و د شنام کے لکھے ہیں۔ ص:۱۲۹؍ پر تحریر فرمایا: اور انصاف سیجیے تو اس تھلی گستاخی میں کوئی تاویل کی جگہ بھی نہیں۔ جب مولوی اساعیل دہلوی نے ایسا کفر رکا جو صدہا کفریات کا مجموعہ ہے۔ ہمارے نبی ہلانتا کیڈیکی جناب میں صریح گستاخی کی۔ان کی جناب میں بے دھڑک صریح سب و دشنام کے لفظ لکھ دیے جس میں کسی تاویل کی جگہ نہیں ، تو پھر اعلیٰ حضرت را النظامین نے مولوی اساعیل دہلوی کی تکفیر سے کف لسان کیوں فرمایا؟

الجواب الجواب الكل في الكل كنكوبي صاحب نے بھي كيا۔ فتاوى رشيديه ص: ١٥٠ پر ہے۔ ان افعال کو کفر ہی کہنا چاہیے مگر مسلم کے فعل کی تاویل لازم ہے۔ ان افعال میں گتافی اذیت ظاہر ہے پس ان کا لکھنا کفر ہو گا۔ اب سب دیو بندی مجھے بتائیں کہ افعال کفر مگر قائل کو کافر کہنے ہے اجتناب مس بنیاد پرہے۔جس دن کوئی د یو بندی اپنے قطب الار شاد کے اس ار شاد کی توجیہ کردے گا ای دن اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ارشاد کی توجیہہ خود دیو بندیوں کے منھ سے سامنے آجائے گی۔

کیلن میں جانتا ہوں کہ دیو ہندی ایک بہت ہی حالاک قوم ہے وہ بھی بھی ایپے شیخ الکل فی الکل کے **قول** کی کوئی توجیہہ نہیں کریں گے۔وہ جانتے ہیں کہ پھر ہماراساراکیاکرایامٹی میں مل جائے گا۔

اورجم اہل سنت کامقصودنہ عوام کو انجھن میں ڈالناہے نے فساد پھیلانا ہے بلکہ ناواقف عوام کومطمئن کرنا اور فساد کونیج وبن سے اکھاڑ پھینکنا ہے اس لیے ہم چند مختصر ہاتیں لکھ دیتے ہیں۔ ویسے دیو بندیوں کے اس شبہہ کا جواب علما ہے اہل سنت بار ہاتحریر فرما چکے ہیں۔"الموت الاحمر" "العذاب الشدید" وغیرہ میں اس کی بوری تفصیل درج سر

ہم آخیس کتابوں کے چندافتباسات پیش کررہے ہیں۔اس کے لیے چندتشریجی نوٹ ذہن نشین کرلیں۔ صریح کی دوسمیں ہیں صریح مُتَبَیّن اور صریح متعیّن ۔ اول ایساکلام جس کا ظاہر معنی کفرہے اور اس کی کوئی تاویل قریب نہیں۔اگر چپہ تاویل بعید ہو۔اس کو صریح مُتَبَیّن کہتے ہیں۔ تقریب فہم کے لیے کلمات کفر سے ہٹ کر کے اس کی مثال لفظ طلاق ہے۔ فاح ختم کرنے کے معنی میں بیہ صریح ہے کیہ یہی اس کا ظاہر معنی ہے۔ جب بیوی کی طرف نسبت کر کے بولتے ہیں تواس سے ہر محص یہی سمجھتا ہے۔ کیکن اس کا دوسرامعنی بندش کھولنا بھی ہے۔اور یہ بھی مستعمل ہے۔لیکن یہ معنی بعید ہے اگر چہ لغوی ہے حتیٰ کہ اس کے مراد ہونے کے لیے قریبنہ کی ضرورت ہے۔

فقہاے کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ طلاق سے بلانیت طلاق پڑجائے گی بلکہ اگر بولنے والا کہے کہ

میری نیت طلاق کی نه تھی جب بھی حکم یہی ہو گاکہ طلاق پڑگئی۔

ہدایہ میں ہے:

الطلاق على ضربين صريح و كناية فالصريح انت طالق ولايفتقر الى النية لانه صريح فيه لغلبة الاستعمال ولونوى الطلاق عن وثاق لم يُدَيِّنُ في القضاء لانه خلاف الظاهر ويُديّن فيها بينه وبين الله تعالىٰ لانه نوى مايحتمله.

اسی کے تحت فتح القدریمیں ہے: ما غلب استعماله في معنى بحيث يتبادر حقيقة أومجازاً صريح فإن لم يستعمل في غيره فاولى بالصراحة.

چندسطر کے بعد ہے:

والغلبة في مفهومها الاستعمال في الغير قليلا.

يحتمله كے تحت عنامير ميں ہے: اذا الطلاق من الإطلاق يستعمل في الإبل أوالوثاق. (٣)

طلاق کی دو قسمیں ہیں صریح اور کنامیہ۔ صریح جیسے آنتِ طَالِقُ اور یہ نیت کا مختاج نہیں۔اس کیے کہ وہ غلبہ استعال کی وجہ سے طلاق کے معنی میں صری ہے۔ اور اگر قائل کیے کہ میں نے بندش کھولنے کی نیت کی تھی تواس کا اعتبار نہیں اس کیے کہ وہ خلاف ظاہر ہے۔ ہاں فی مابینہ وہین اللہ ہے معتبر ہے اس لیے کہ اس نے اس معنی کی نیت کی جس کا لفظاخمال ركھتاہے-

رضويات

لفظ جس معنی میں غالب استعال ہووہ صریح ہے اس حیثیت ہے کہ اس لفظ سے ذہن اس معنی کی طرف سبقت کرتا ہے خواہ وہ معنی حقیقی ہو یا مجازی اور اگر دوسرے معنی میں مستعمل نہ ہو توبدر جۂ اولی صریح ہے۔

غلبہ استعال کے مفہوم میں داخل ہے کہ دوسرے معنی میں بھی قلیل استعال ہوتا ہو۔

اس لیے کہ لفظ طلاق اونٹ کھولنے اور بندش کھولنے کے معنی میں مستعمل ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>١) هدايه، كتاب الطلاق، ج:٢، ص:٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، ج:٤، ص:٣، دارالفكر.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، ج:٤، ص:٤، دارالفكر.

<sup>(</sup>٣) عناية، جلد:٤، ص:٢.

فأوكاشارح بخارئ كتاك لعقائد صاف صاف فرمایا ہم لفظ کے معنی صریح پر عمل کرتے ہیں ہم ظاہر معنی کے لحاظ سے کافر کہتے ہیں۔جب لفظ چند معنی کا احتمال رکھے اور ایک معنی زیادہ ظاہر ہو توہم لفظ کواسی پرمحمول کرتے ہیں۔اگر کفری معنی زیادہ ظاہر ہواور قائل سے تاویل منقول نہ ہوتوہم اس کے کافٹر ہونے کا تھم دیتے ہیں اس کی چھال بین

اس ار شاد کی روشنی میں دہلوی صاحب کے چنداقوال کفریہ بطور نمونہ جواو پر نقل کیے ہیں ان کو پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ان کا مدلول ظاہر کفرہے یانہیں؟ ہر مُنْصف کوماننا پڑے گاکہ دہلوی کے ان اقوال کاظاہر مدلول صریح کفرہے گنتاخی ہے۔اس لیے مجد داظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا پیرفیرماناکہ اس پر کفرلازم ہے۔ جماہیر فقہاواصحاب فتوکی تصریحات کے بموجب سے مرتدہے کافرہے بلاشہہ حق و چیج ہے۔ لیکن محققین فقہا و منظمین فرماتے ہیں کہ اگر قائل کی نیت معلوم نہیں اور کلام میں کسی تاویل کی گنجائش ہے اگر چہوہ بعید ہوہم اسے کافر کہنے سے زبان روکیں گے جس کا حاصل بید نکلاکہ بیہ حضرات صریح متبین پر تكفير نہيں فرماتے ہاں اگر صریح متعیّن ہوتو یہ بھی كافر كہتے ہیں۔

البحرالرائق میں ہے:

وفي الخلاصة وغيرها اذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظن بالمسلم الا اذا صرّح بارادة موجب الكفر فلا ينفعه التاويل حينئذ وفي التتارخانية

کرتی ہومسلمان کے ساتھ حسن ظن کی بنا پر جب کہ کفری معنی کے مراد ہونے کی صراحت ہو تواسے تاویل نفع نه دے گی۔ اور تتارخانیہ میں ہے محتمل پر تكفيرنہيں كى جائے گى-

خلاصہ وغیرہ میں ہے جب کسی مسئلے میں متعدّ د

وجوہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ تکفیرسے روکتی ہو تومفتی

پرواجب ہے کہ اسی وجہ کا اعتبار کرے جو تکفیر سے منع

لايكفر بالمحتمل.() اسی بنا پر علامہ ابن نجیم نے ان الفاظ کفٹ رکونقل کرنے کے بعد جن پر فقہانے قائل کو کافر کہاتھا

فرماتے ہیں:

منفیرے اکثرالفاظ جومذ کور ہوئے ان کے قائل

فاكثر الفاظ التكفير المذكورة

ان سب کا حاصل یہ نکلاکہ صریح بول کر بھی یہ مراد لیتے ہراں کہ اس کا ظاہر معنی یہ ہے اگر چہ اس کاکوئی اور خفی معنی ہواور لفظ طلاق اسی قشم ہے ہے کہ اس کا ظاہر معنی طلاق شرعی ہے۔ کیلن بندش کھولنے کے معنی میں جھی مستعمل ہے (جو حقی ہے) اس لیے یہ پہلے معنی میں ظاہر ہے کیوں کہ جب طلاق بولا جاتا ہے توزہن طلاق شرعی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور دوسرامعنی مراد لینے کے لیے قرینہ کی حاجت ہوتی ہے اس لیے لفظ طلاق سے بلانیت طلاق پڑجاتی ہے بلکہ اگر شوہر کھے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی۔ جب بھی پڑجائے گ اسی کو صریح متبین کہتے ہیں۔

نیزان عبار تول سے بیہ بھی ثابت ہو گیا کہ صریح کا ایک معنی بیہ بھی ہے کہ اس میں دوسرے معنی کا قطعًا اخمال نه بوجبياكه امام ابن بمام نے فرمايا: "فان لم يستعمل في غيره فاولى بالصراحة" أكروه لفظ دوسرے معنیٰ میں استعال نہ کیاجائے توبدر جداولی صریح ہے۔اس کوصریح متعیّن کہتے ہیں۔

اسی قبیل سے وہ کفری کلمات ہے جس کامعنی کفرہی ہوظاہر معنی بھی کفر ہواور حقی معنی بھی کفر ہو۔نہ اس میں تاویل قریب کی گنجائش ہونہ بعید کی۔ جیسے یہ کہنا کہ اللہ موجود نہیں۔ اس سے کلام کی دوسمیں ثابت ہوگئیں۔ صریح متبین ، صریح متعیّن۔ جمہور فقہاے کرام ایسے کلام پر جو کفری معنی میں صریح متبین ہو قائل کو کافر کہتے ہیں۔کتب فقہ میں سیگڑوں کلمات ایسے مذکور ہیں جو کفری معنی میں صریح متبین ہیں اور فقہاان کے قائل کو کافر کہتے ہیں۔ البھر الرائق، عالم گیری وغیرہ میں ایسے کلمات مذکور ہیں۔

الاعلام بقواطع الاسلام ميں ہے:

عملنا بمادل عليه لفظه صريحا وقلنا له انت حيث اطلقت هذا اللفظ ولم تؤل انت كافرًا وان كنت لم تقصد ذلك لان انما نحكم بالكفر باعتبار الظاهر وقصدك وعدمة انما ترتبط به الاحكام باعتبار الباطن فاللفظ اذا كان محتملاً لمعان كان في بعضها اظهر عُمل عليه وكذا استوت ووجد لاحدها مرجعٌ بل ارادة وعدمها لاشغل لنا بها.

ہم لفظ صریح کے مدلول پر عمل کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے جب بیالفظ کہااور تاویل نہیں کی تو کافر ہوگیا۔ اگرچہ تونے اس کا قصد نہ کیا ہو، کیوں کہ ظاہر معنی کے لحاظ سے کفر کا حکم کرتے ہیں اور تیرے قصد اور عدم قصد پر احکام باطنی کا تعلق ہے۔اس لیے لفظ اگر چند معانی کا اختال رکھے تواگر بعض میں زیادہ ظاہر ہو تواس پر عمل کیا جائے گا یوں ہی اگر سب برابر ہول اور کسی ایک کے لیے کوئی مرجح ہو تو بھی اسی پر عمل کریں گے۔ ارادہ اور عدم ارادہ سے ہمیں مطلب نہیں۔

(١) البحر الرائق، جلد خامس، ص:١٣٤.

''امام الطائفه (اساعیل دہلوی) کے تفریر بھی حکم نہیں کرتا، ہمیں ہمارے نبی ﷺ نے اہل لااله الاالله کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہوجائے اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف ساضعیف محمل بھی باقی نہ رہے۔ "(۱)

آپ ضعیف سے ضعیف احتمال اور محمل پر غور کریں بیر صاف اس بات کی تصریح ہے کہ تکفیر سے کف لسان اس بنا پرہے کہ اس کے کلمات میں تاویل بعید کی گنجاکش ہے۔ اس کا حاصل یہی نکلا کہ محققین فقہااور جہور متکلمین کے مذہب کی بنا پر تکفیر سے زبان روکی۔اسی تقریر سے دیو بندیوں کا بید مغالطہ بھی ردہوگیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجدد اظم اعلیٰ حضر \_\_ قدس سرہ نے الکو کبة الشھابية ميں دہلوی کے تفريات کے بارے میں سے لکھا۔

" وہائی صاحبوا تم سے اسے پیشوانے ہمارے نبی شانتہ آئی جناب میں کیسی صرح گستاخی کی۔ "(۲) " "اس نے کس جگر سے محدر سول اللہ ﷺ کی نسبت بے دھڑک بیہ صریح سب و دشام کے لفظ لکھ

انصاف سيجيے اس تھلى گستاخى ميں كوئى تاويل كى جگه بھى نہيں -

الكوكبة الشهابية، سل السيوف الهندي كفرفقهي كے بيان ميں ہے۔ اس ليے ان ميں جو شرعی اصطلاحی الفاظ آئے ہیں ان میں وہی معنی مراد ہوں گے جو فقہاکی اصطلاح ہے۔ فقہاجب صریح بولتے ہیں توان کی مراد صریح متبین ہوتی ہے اور جب یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تاویل کی گنجائش ہے یا تاویل کی گنجائش نہیں توان کی مراد تاویل قریب ہوتی ہے۔اس لیے کہ جب ان کے نزدیک تاویل بعید معتبر نہیں تواس کا ہونانہ ہونا برابر ہے۔اس کیے الکو سبۃ الشہابیة ، پاسل السیوف الہندیہ میں جہال لفظ صریح آیا ہے۔اس سے مراد صریح متبین ہوتا ہے اور جہاں فرمایا کہ تاویل کی گنجائش نہیں اس سے مراد تاویل قریب ہے اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ تاویل قریب کی گنجائش نہ ہونے سے سے لازم نہیں آتاکہ تاویل بعید نہ ہو۔

متکلمین کے نزدیک جب تاویل بعید بھی معتبرہے تواگروہ یہ فرمائیں کہ اس کلام میں تاویل کی گنجائش ہے توان کی مراد تاویل قریب بھی ہوسکتی ہے۔اور تاویل بعید بھی۔اور جب بیہ فرمائیں کہ تاویل کی گنجائش نہیں توان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ نہ قریب کی گنجائش نہ بعید کی۔

(۱) سبحان السبوح، ص: ۸۰

(۲) الكوكبة الشهابية، ص: ۲٤.

(٣) الكوكبة الشهابية، ص:٢٧.

لايفتى بالتكفير بها ولقد الزمت كوكافر مونے كافتوكان دياجائے اور ميں نے اپنے اوپر نفسی ان لا افتی بشی منها. (۱)

رضویات

V shrely

یہاں غور طلب بات سے کہ بحر الرائق میں مذکورہ کلمات کفر پر علمانے قائل کی تکفیر کی لیکن علامہ ابن تجیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے او پر لازم کر لیاہے کہ ان کفریہ کلمات کے قائل کو کافر نہیں کہوں گاآخراس کی وجه کیا ہے؟ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ پر چہک چہک کر اعتراض کرنے والے دیوبندیوں میں ہمت ہے تو اس کو بتائیں کیلن میں جانتا ہول کہ بوری دیو بندی برادری مرتے مرجائے کی اس کو نہیں بتائے گی۔ بتادیں تو خود ان کے قلم سے ان کے منھ سے ان کا اعتراض ہاء منثورا ہوجائے گا۔لیکن آپ کی انجھن دور کرنے کے لیے ہم بتائے دیتے ہیں۔

بات وہی ہے کہ اکثریہ کلمات کفر صریح متبین ہیں لیکن ان کا ظاہر معنی کفرہے ان میں کسی تاویل قریب کی گنجائش نہیں اگر چہ تاویل بعید ہوسکتی ہے اس لیے جمہور فقہاان کلمات کے قائل کو کافر کہتے ہیں۔لیکن علامه ابن تجیم کا مختار محققین فقها کا مذہب ہے کہ جب تک کلمئہ صریح متعیّن نہ ہو تکفیر سے کف لسان کرتے ہیں اگر کسی کلام میں تاویل بعید کی گنجائش ہو تو تکفیر سے احتیاط برتیں گے۔ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنے اس قول میں اس کوواضح بھی فرمادیا ہے۔ لکھتے ہیں:

''اس فرقه متفرقه یعنی و پابیدا ساعیلیداور اس کے امام نافر جام پر بَحِرْماً قطعًا یقیینًا جماعًا بوجوه کثیره کفرلازم اور بلاشبهه جماہیر فقہاے کرام واصحاب فتویٰ اکابراعلام کی تصریحات واضحہ پربیہ سب کے سب مرتد کا فرہیں۔' جماہیر فقہاے کرام واصحاب فتوی کی قیدسے واضح ہے کہ بیہ حکم جمہور فقہاکی روش پرہے کہ وہ صریح متبین پر قائل کو کافر کہتے ہیں۔ جبیبا کہ عامۂ کتب فقہیہ میں مذکور اکثر کلمات کفرپر فقہاے کرام نے تکفیر فرمانی مگر محققین مینکمین نے کف لسان فرمایا۔ بیربات ایسی نہیں کہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے واسح نہ فرمانی ہو۔ "الكوكية الشهابية" "دسل السيوف الهندية" ميں نهايت وضاحت سے بيان فرما ديا ہے۔سل السيوف الهندييمين ہے:

''لزوم والتزام میں فرق ہے اقوال کا کلمہ کفر ہونااور بات اور قائل کو کا فرمان لینااور بات ہم احتیاط برتیں گے جب تک ضعیف ساضعیف احتمال ملے گاحکم کفرجاری کرتے ڈریں گے۔ " <sup>(۲)</sup> سبحان السبوح مين تحرير فرمايا:

<sup>(</sup>١) البحر الرائق، جلد: ٥، ص:١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سل السيوف الهنديه، ص: ٢٢.

رضويات

ہزاروں آدمیوں کو گمراہ کر دیا۔ اس لیے آپ بورے طور سے متوجہ ہوکر حاضر دماغی سے میری گزار شات

اس مغالطہ پرسب سے پہلی گزارش ہیہ کہ اگر اسے تسلیم کرلیا جائے تولازم کہ پھرکسی کو کافرنہ کہا جائے۔اگرچہ وہ صریح سے صریح کفر کیجے اس لیے کہ کسی کفر بکنے والے کو اگر کسی مفتی نے کافر کہا تووہ یہی مغالطہ پیش کردے گاکہ ٹھیک ہے آپ کافر کہتے ہیں۔ مگر میں کافر نہیں کہتا جیسے علامہ فضل حق خیر آبادی نے اساعیل دہلوی کو کافر کہااور اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے کافر نہیں کہا۔ اور دونوں مقتد اہیں۔ مثلاً قادیانیوں کا حامی کھے کہ آپ لوگ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ میں کافر نہیں کہتا مثال میں یہی بات

منکرین حدیث چکڑالو بوں کا کوئی وظیفہ خواریہ کہے آپ کافر کہتے ہو کہو میں نہیں کہتا اور نظیر میں وہی

مذكورہ بالابات پیش كردے۔ توپیں کے لیے گئی اوگ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہو گا اگر سے کلی اس کا جواب دیے دیں توہم کو پھر پچھ کہنے کی عاجت نہیں رہے گی۔ انھیں کے جواب سے ہم دیو بندیوں کے اقانیم اربعہ کا قطعی حتی کافر ہونا ثابت کردیں کے اساعیل دہلوی کی تکفیر میں اختلاف کے باوجود لیکن ہم جانتے ہیں کہ کوئی سلح کلی اس تھی کو سلجھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ کیوں کہ اس تھی کو سلجھانا حقیقت میں اپنے گلے میں پھانسی کا بھندہ ڈالناہے۔

سنجیدہ متین سمجھ دار طبقہ کواتنے ہی ہے اطمینان ہوجانا چاہیے اور جسے اطمینان نہ ہوبتائے۔ایک شخص کہتاہے کہ روح اور مادہ قدیم ہیں اسے ایک شخص کافر کہتاہے اور دوسر انتخص کافر نہیں کہتا۔ ایک شخص کہتاہے کہ قیامت نہیں آئے گی اسے ایک شخص کافر کہتا ہے اور دوسرا کافر نہیں کہتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالی معبود نہیں اسے ایک کافر کہتا ہے دوسرا کافر نہیں کہتا۔ کیا دونوں سیج کہ رہے ہیں ؟ ظاہر ہے کہ ان میں ہے ایک سیج کہ رہاہے۔ دوسراغلط کہ رہاہے مگر مغالطہ عامۃ الورود مذکورہ کی بنا پر سلح کلیوں کوماننا پڑے گا کہ دونوں سیجے ہیں۔ پھر امان اٹھ جائے گا۔جس کا جو جی جاہے کیے کوئی ان سے باز پرس نہیں کر سکتا۔سارا دین سارا مذہب برباد۔ امان غائب خدا ناتر سول کوچھٹی مل گئی وہ جو جاہیں بکلیں ۔

آپ جیرت میں ہوں گے کہ میں کیا کہ رہا ہوں۔آپ اپنی جیرت دور کرنا چاہتے ہیں تو صلح کلیوں سے مندر جہ ذیل استفتاکر لیں اور ان سے کسی طرح جواب حاصل کرلیں۔اگر کوئی صلح کلی ان سوالات کے جوابات دے دے گا توانشاء اللہ تعالیٰ اس کے جواب ہے میں بتا دوں گا کہ مولوی اساعیل دہلوی اور ان اقانیم اربعہ اب بات واضح ہوگئی کہ الکو کہ: الشہابية اور سل السيوف الہنديد ميں چوں کہ جمہور فقها کی روش پر کلام تھا۔ جب فرمایا کہ اس میں تاویل کی گنجائش نہیں اس سے مرادیہ ہے کہ تاویل قریب کی گنجائش نہیں اور اخیر میں متکلمین کے مذہب کے مطابق جب اپنا فیصلہ سنایا کہ جب تک ضعیف ساضعیف احتمال ملے گا تھم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ یہاں مراد تاویل بعید ہے۔ لفظ ''ضعیف ساضعیف'' اس کی نشاندہی کر رہا ہے اس لیے ان ارشادات میں نہ کوئی تضاد ہے اور نہ کوئی تناقض \_

بانی دیو بندیت گنگوہی صاحب نے بھی تصریح کی ہے کہ بعض فرقے محدثین کے نزدیک کافر ہیں اور متكلمين كے نزديك كافرنہيں صرف فاسق ہيں۔ تذكرة الرشيد ميں ان كاقول منقول ہے كه: وكها بال ابل موا كاخدشه رباسويا بطور محدثين ان كو كافر كهويا بطور متنظمين فاسق\_"(1)

صلح کلی "تخذیرالناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان" کے مصنفین کو کفرسے بحانے کے لیے اس کابہت زورول سے پروپیگینڈہ کرتے ہیں کہ استاذ الاساتذہ علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے معاصر علاہے اہل سنت نے اساعیل دہلوی کی قطعی یقینی حتمی تکفیر کی یہاں تک حکم دیا کہ جواس کے ان کفریات پرمطلع ہوکراہے کافرنہ کے خود کافرہے۔ "تحقیق الفتویٰ" اور "سیف الجبار" وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

کیکن مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے مولوی اساعیل دہلوی کی تکفیر سے کف لسان فرمایا ہے اس کے باوجود اہل سنت ان دونوں بزرگوں کواپنا امام اور مقتدیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ حالاں کہ بیہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر علامه فضل حق خیر آبادی ڈائٹنٹائٹیے کوحق پر مانتے ہیں ، تومجد دانظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو کافر مانیں۔

اسی طرح مجد د اعظم اعلی حضرت قدس سرہ اور ان کے معاصر علماہے اہل سنت حتی کہ علماہے حرمین طیبین نے نانو توی، گنگوہی، البیٹھی، تھانوی صاحبان کواگر کافر کہااور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکرانھیں کافرنہ جانے توخود بھی کافرہے پھر کوئی ان کی تکفیرسے کف لسان کرے تووہ کافرنہ ہوگا۔ جیسے علامہ فضل حق خیر آبادی ڈ<sup>الٹنگائیا</sup>ئۃ اور ان کے معاصر علمانے اساعیل دہلوی کواسی تفصیل کے ساتھ کافر کہا مگر مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ نے اس کی تکفیر سے کف لسان فرمایا پھر بھی سب اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سره کواپناامام اور پیشوانسلیم کرتے ہیں اور علامہ فضل حق رطان ﷺ وغیرہ کو بھی۔

یہ صلح کلیوں کا ایک مغالطہ عامۃ الورود ہے چوں کہ عوام تو عوام علما تک مسکلہ تکفیر کے سلسلہ میں پیچید گیول سے واقف نہیں اس لیے الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ عزوجل رحم فرمائے کہ اس مغالطہ نے

<sup>(</sup>۱) تذكرة الرشيد، حصه اول، ص:١٦١

 ● -زیدنے کہا کہ کوئی کا فرجہنم میں نہیں جائے گااس پر ایک عالم سے استفتا ہواانھوں نے فتویٰ دیا کہ زید کافرہے کیوں کہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک دینی ضروری عقیدہ کا انکار کیا اس لیے کہ کافروں کا جہنم میں جاناضروریات دین سے ہے قرآن مجید کی سیگڑوں آیتوں سے ثابت ہے۔ دوسرے عالم سے بیرسوال ہواانھوں نے جواب دیا کہ زید کو کافر کہنے سے کف لسان کرنا جا ہیے کیوں کہ اس کے کلام میں تاویل کی گنجائش ہے ہوسکتا ہے کہ اس کی مرادیہ ہوکہ قیامت کے دن سِارے کافرمومن ہوجائیں گے۔جبوہ سب کچھ دیکھ لیں گے توامیان لانے کے سواکوئی چارہ کارنہ ہوگا۔لیکن چول کہ معتبر ایمان بالغیب ہے قیامت کے دن کا ایمان معتبر نہ ہو گا۔اس لیے جو دنیامیں کافرتھے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔اور جہنم میں ڈالتے وقت کافرنہ ہوں گے مومن ہوں گے اس لیے اس تاویل کی بنا پریہ کہنا تیج ہے کہ کوئی کافرجہنم میں نہیں جائے گا۔علاوہ ازیں ہوسکتاہے اس کی مراد کافرے کافر بالطاغوت ہوجیساکہ فرمایا گیا۔

جلدسو

وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُوْمِنُ مُ بِاللَّهِ \_(١) جوطاغوت كے ساتھ كفركر اور الله ير

€ - ایک مخص نے کہا کوئی مومن جنت میں نہیں جائے گا اس پر ایک عالم نے اس کی تکفیر کی۔ دوسرے نے کہاکہ میں کافرنہیں کہتا، ہو سکتا ہے اس کی مراد مومن بالطاغوت ہوبولیے ان دونوں میں کس مفتی كافتون سيح ہے؟ اگر دوسرے عالم كافتون سيح ہے تو پہلے عالم كے بارے ميں كياتكم ہے؟ جنھول نے زيد كو كافر کہا نیز کافر کو کافر کہنا ضروریات دین ہے ہے۔ کافر کو کافر نہ ماننا کفر ہے تو پہلے مفتی کے فتوے کی روسے دوسرے عالم کافر ہوتے ہیں کہ نہیں؟

● عمرونے کہاکروڑوں معبود برحق ہیں عمروسے مواخذہ کیا گیا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: ''وَاللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا اللَّهِ الرَّهُ هُو''''' تمهارامعبودايك ہے اس كے سواكوئي معبود نہيں۔ تم نے اس آیت کا انگار کیا اس کیے تم کافر ہو گئے، عمرونے جواب میں کہاکہ مجھے دارالعلوم دیو بند میں پڑھایا گیاہے کہ تنوین بھی تعظیم کے لیے آتی ہے اور ''لا'' بھی نفی کمال کے لیے آتا ہے۔جیسے: ''لا فتی الا اُ على، لا سيف الا ذوالفقار "كوئى جوان نهيس مرعلى، كوئى تلوار نهيس ممر ذوالفقار ـ اس كى روشنى ميس "إلْهُ وَّاحِدْ" میں "إِلَّه "كى تنوين تعظيم كے ليے ہے۔اسى طرح لَا إله میں "لا" نفى كمال كے ليے ہے۔اب آیت كا

(١) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:٢٥٦.

(٢) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:١٦٣.

مطلب یہ ہواکہ بڑامعبود ایک ہے بیاس کے منافی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کروڑوں معبود برحق ہول مگرایک مفتی نے عمروکی اس تاویل کو قبول نہیں کیا اسے رد کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ عمروبلا شبہہ کافرو مرتدہے جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافرہے۔ مگرایک دوسرے مفتی نے فتویٰ دیا کہ چوں کہ عمرو تاویل کر تا ہے اس کیے وہ مسلمان ہے۔

آپ خود دیوبند کے دارالافتا میں سوال بھیج کر معلوم کرلیں کہ عمرواور دوسرے مفتی کے بارے میں شریعت کاکیا تھم ہے؟ ہم چوں کہ مجھانے کے موڈ میں ہیں اس لیے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر ہم کچھ کہیں تو بے جاپاس داری پرمحمول کے جائے گااس لیے ضروری بیہ ہے کہ کوئی صلح کلی یا وہائی ان سوالوں کا

لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کوئی سلح کلی یا کوئی وہائی ان سوالوں کے جوابات مرتے دم تک نہیں دے گا کون این ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہوگا۔

ہم پہلے بتاآئے کہ مسلہ تکفیر بہت نازک اور دقیق ہے عوام توعوام بہت سے علماے کرام اسے سمجھنے سے عاجزرہتے ہیں لیکن قیامت تک اللہ کے ایسے بندوں سے زمین خالی نہیں ہوگی جومشکل سے مشکل مسائل کو

اقول وبالله التوفيق - ہم نے پہلے شہد کے جواب میں جو کچھ تحریر کیا ہے اس میں جو بھی غور کرے گاانشاء اللہ تعالیٰ اس پرروشن ہوجائے گاکہ مولوی اساعیل دہلوی کے کلمات اور دیو بندیوں کے اقانیم اربعہ کے کلمات میں کیافرق ہے ؟لیکن ہم آپ کی آسانی کے لیے اعادہ کیے دیتے ہیں۔

کلمات دوقشم کے ہیں ایک جواپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے کفر ہیں۔ مگران میں ایسے معنی کا احتمال ہے جو گفر نہیں اور بیا حتمال نیچے ہواگر چپہ خفی بعید ہوجیسے یہ جملہ کوئی کافرجہنم میں نہیں جائے گااس کاظاہر معنی گفر ہے اور بیمعنی کفری میں صریح ومنبین ہے مگراس کا بھی احتمال ہے کہ اس کی مرادیہ ہوکہ چوں کہ قیامت کے دن قیامت کے احوال و اہوال دیکھ کر کوئی کافرنہیں رہے گاسب مسلمان ہوجائیں گے۔ ایسے کلمات کے بارے میں تھم یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ قائل کی مراد معنی کفری ہے تووہ بلا شبہہ قطعًا یقینا کافرہے۔اور اگر بیہ معلوم ہوکہ قائل کی مراد وہ معنی بعید ہے جو کفرنہیں تووہ مسلمان ہے۔اور اگریہ معلوم نہیں کہ قائل کی مراد کیا ہے ؟ تواس کے بارے میں سکوت کیا جائے گا یہی محققین فقہا اور متکلمین کا مذہب ہے جو مجد د عظم اعلیٰ حفرت قدس سره کامختارہ۔

لیکن جمہور فقہاا سے کلمات کے قائل کو بھی کافر کہتے ہیں منح الروض میں ہے:

رضوبات

عدم تکفیر (ایسے کلمات میں) متکمین کا مذہب ہے اور تکفیر فقہا کا مذہب ہے اس لے

عدم التكفير مذهب المتكلمين والتكفير مذهب الفقهاء فلا يتحد القائل بالنقيضين فلا محذور. القيضين كا قائل تخص واحد نهيس توكوئي خرابي نهيس ـ

دوسرے وہ کلمات جس کے ایک معنی ہوں یا چنداور سب کفری ہیں ان میں نہ تاویل قریب کی گنجائش ہے نہ بعید کی جیسے یہ کہناکہ اللہ عزوجل معبود نہیں ایسے کلمات کے قائل کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ ضرور بالضرور خماً جزماً کا فرہے ایساکہ جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کا فرہے۔

جلدسوا ٧

مولوی اساعیل دہلوی کے کلمات قسم اول سے ہیں اور دیو بندیوں کے اقانیم اربعہ کے کلمات قسم ثانی ہے، جو کفری معنی میں متعیّن ہیں ان کا کوئی معنی حفی سے حفی بعید سے بعیدایسانہیں جو کفرنہ ہوجس پر قائلین اور ان کے ہم نواؤں کی توجیبات اور علما ہے اہل سنت کے روشاہد عدل ہیں۔

بسط البنان میں تھانوی صاحب نے حفظ الا بمان کی عبارت کی اور دوسری کتابوں میں دوسرے دیو بندی مولو ایوں نے ان کفری عبارات کی جو توجیہیں کی ہیں وہ تاویل نہیں عبارت کی تغییر اور تبدیل ہے جس کی پوری تفصیل و فعات السنان اور الموت الاحمر و غیرہ میں مذکور ہے۔ان کتابوں کے جھیے ہوئے ایک **صدی کے** قریب قریب ہور ہی ہے مگر کسی د بوبندی سے ان کا جواب نہ ہوسکا۔ بیہ کتابیں تھانوی صاحب کے پاس بذریعہ رجسٹری جیجی گئیں مگر دم سادھ گئے۔ پھر میں نے دس سال جہلے ان سب ابحاث کا خلاصہ منصفانہ جائزہ میں لکھ کر شائع کر دیا مگر ابھی تک صدائے برنخواست۔

ہم آپ کے اطمینان کے لیے صرف حفظ الایمان کی عبارت پر تھوڑاسا کلام کیے دیتے ہیں۔ حفظ الائمیان کی اصل عبارت بیہے۔

" پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیجے ہو تو دریافت طلب ہے امرہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یاکل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں توحضور ہی کی کیا تحصیص ہے ایساعکم غیب توزید و عمرو و بکربلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔'

اس عبارت میں تھانوی صاحب نے اس علم غیب کی جو حضور ﷺ کو حاصل ہے دوسمیں کی ہیں۔ کل علوم غیبیہ،اور بعض علوم غیبیہ۔کل علوم غیبیہ کے لیے بعد میں لکھاکہ اس کا حصول عقلًا و نقلًا باطل ہے۔رہ گئے بعض علوم غیببیاس کے بارے میں لکھا۔

''اس میں حضور ہی کی کیا تحصیص ہے ایساعلم غیب زید وعمرو و بکر بلکہ ہر صبی (بیچے) ومجنون (پاگل) بلکہ جیع حیوانات و بہائم (چوپایوں) کے لیے بھی حاصل ہے۔

اس میں بلاشبہہ یقینا خما حضور ﷺ کی توہین ہے۔ حضوراقدس ﷺ کے علم پاک کو بچوں پاگلوں جانوروں اور چوپایوں کے علم ایساکہنا بلاشبہہ توہین ہے۔اس عبارت کی توجیہہ میں تھانوی صاحب کے خون گرم حامی مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگی توضیح البیان میں لکھتے ہیں:

"عبارت متنازعه میں لفظ"الیا" جمعنی اس قدر، واتنا ہے پھر تشبیه کیسی - نه اس میں تشبیه ہے نه

اس کا ماحصل بید نکلا کد اگر لفظ"ایسا" تشبیه کے لیے ہوتا توضرور توہین ہوئی مگر چوں کداس عبارت میں لفظ"اييا" تشبيه كے ليے نہيں اتنا اور اس قدر كے معنى ميں ہے اس ليے توہين نہيں۔ اب آئے اب عبارت کے بارے میں در بھنگی صاحب ہے بھی بھاری بھر کم شخصیت کی توجیہہ سنیے ، دیو بندی برادری کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد ٹانڈوی اپنے مشہور گالی نامے"الشہاب الثاقب" میں لکھتے ہیں:

"حضرت مولانا (تھانوی) اس عبارت میں لفظ" ایسا" فرمارہے ہیں لفظ" اتنا" تونہیں فرمارہے ہیں اگر لفظ" اتنا" ہوتا تواس وقت البتہ بیراخمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور غِلاِیّالاً کے علم کواوروں کے علم کے برابر کر دیا

لفظاییا توکلمه تشبیه کاہے۔''

اس عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر اس عبارت میں بجاے ایسا کے اتنا ہوتا تولازم آتا تھا کہ تھانوی صاحب نے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوة والتسلیم کے علم کو ہرکس و ناکس ، بچوں، پاگلوں، جانوروں، چوپایوں، گدھوں، خجروں، سوروں کے برابر کر دیا۔اوریہ یقیناحضور اقد س ٹراٹنا گائی توہین ہے اس کاخلاصہ یہ نکلاکہ اگر اس عبارت میں بجائے لفظ''ایسا'' کے لفظ''اتنا'' ہو تا تواس میں ضرور حضورِ اقد س ﷺ کی توہین ہوتی مگر اس عبارت میں لفظ اتنانہیں ایساہے جو کلمہ تشبیہ ہے اب آپ ملاحظہ کریں در بھنگی صاحب نے کہا کہ اگر ''ایسا'' کلمہ تشبیہ ہوتا تواس عبارت میں حضور اقدس ﷺ کی توہین ہوتی اس لیے کہ لازم آتا کہ تھانوی صاحب نے حضور اقدس ﷺ کے علم پاک کو حسیس رذیل چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔اور ٹانڈوی صاحب فرمار ہے ہیں کہ ''ابیا'' کلمئہ تشبیہ ہے تو در بھنگی اور ٹانڈوی صاحب کا اس پر اجماع مؤلف ہوگیا کہ اس عبارت میں حضور

اور ٹانڈوی صاحب فرمار ہے ہیں کہ اگر اس عبارت میں بجائے "ایسا" کے "اتنا" ہو تا تو حضور اقد س ہاں گائے گائے کی توہین ہوتی۔ اور در بھنگی صاحب فرمارہے ہیں کہ اس عبارت میں لفظ ایسا اتنا اور اس قدر کے 'شی میں ہے تو پھر در بھنگی اور ٹانڈوی صاحب کا اجماع مولف ہوگیا کہ اس عبارت میں حضور اقدس ہوگیا گئے گی

(۱) توضيح البيان، ص:١٣

رضويات

اقول هو المستعان ـ يه ديوبندي مولويوں كى جالاكى ہے كه عوام كولفظ "ايسا" كے بھول بھليوں میں بھنساکر بہکانا جائتے ہیں۔

ہر عاقل منصف سوچے کہ اس عبارت میں لفظ ایسا کو تشبیہ کے لیے مانو تو بھی توہین ہے کیوں کہ لازم آئے گاکہ تھانوی صاحب نے حضور اقدس ﷺ کے علم پاک کو ہرکس و ناکس بچوں و پاگلوں، جانوروں و چوپایوں، گدھوں، کتوں سوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے سے بلاشبہہ توہین ہے جس سے کوئی عاقل انکار نہیں کرسکتا۔اس طرح اگر لفظ ایسا کو اتنا اور اس قدر کے معنی میں مانیں تولازم آئے گاکہ تھانوی صاحب نے حضور اقدس ﷺ کے علم پاک کوہرکس و ناکس بچوں و پاگلوں جانوروں و چوپایوں، گدھوں، کتوں، سوروں، تھٹملوں کے علم کے برابر کر دیااس میں یقینا حماً قطعًا حضور اقد س شانتا گئے گئے توہین ہے۔

ثابت ہوگیاکہ حفظ الایمان کی عبارت کفری معنی میں متعین ہے اس کی جو بھی توجیہہ کی جائے وہ کفر ہی ہوگی۔اس میں تاویل قریب تودور کی بات ہے تاویل بعید کی بھی گنجائش نہیں۔اور تھانوی صاحب نے خودجو کچھ لکھاہے اور ان کے حامیوں نے جو کچھ کہاہے وہ یا تواس عبارت کی تاویل نہیں تغییر و تبدیل ہے۔ یا پھروہ بھی گفرہے جبیباکہ ہم نے ٹانڈوی صاحب اور در بھنگی صاحب کی توجیہہ سے ثابت کر دیا۔

مسلسل مناظروں میں زک اٹھانے کے بعد بوری پارٹی سرجوڑ کراب ایک نئی توجیہہ کرنے لگی ہے کہ اس عبارت میں "ایسا" کااشارہ حضور اقد س ﷺ کے علم کی طرف نہیں بلکہ مطلق بعض کی طرف ہے۔ اس پر دوگزارش ہے پہلی میہ کہ اگر "ایسا" کا اشارہ حضور اقدس شانتا کیا گا کاعلم پاک نہ ہوتا مطلق بعض ہوتاتوٹانڈوی صاحب کا بیکہناکسے درست ہوتا؟

''اگرلفظاتناہو تا نواس وقت البتہ احتمال ہو تاکہ معاذ اللہ حضور غِلالیِّلاً کے علم کواور چیزوں کے علم کے برابر

ٹانڈوی صاحب کا بیفرماناسی وقت درست ہو گاجب کہ لفظ ایساسے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم

نیز در بھنگی صاحب نے لکھا:

"عبارت متنازعه فیها میں لفظ" ایسا" جمعنی اس قدر واتناہے پھر تشبیه کیسی؟ نه اس میں تشبیہ ہے نه

اس کامطلب میہ ہواکہ اگر اس عبارت میں لفظ ایساتشبیہ کے لیے ہوتا تواس میں توہین ہوتی اگر لفظ ایسا کا

اشارہ حضور اقد س ہڑا ہوں گئے کے علم پاک کی طرف نہ ہو تا تواہے تشبیہ کے لیے ماننے میں حضور اقد س ہڑا ہوا گئے کی توہین کسے ہوتی ؟

واضح ہوکہ ٹانڈوی صاحب اور در بھتکی صاحب کی حیثیت عرفی دیو بندی برادری میں بہت بڑی ہے۔ اول دیوبندی جماعت کے شیخ الاسلام اور مدرسہ دیوبند کے شیخ الحدیث اور جمعیة علماے ہند کے صدر تھے اور در بھنگی صاحب مدرسہ دیو بند کے ناظم تعلیمات اور تھانوی صاحب کے وکیل تھے۔ جب دیو بندی جماعت کے دو بھاری بھر کم گواہوں سے ثابت کہ حفظ الا بمان کی عبارت میں لفظ ایسا کا اشارہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے علم پاکی طرف ہے۔ان کے مقابل دیو بندی اطفال الموالی کی باتوں کا کیااعتبار؟

دوسری گزارش بیہ ہے کہ حفظ الا بمیان کی عبارت میں مطلق بعض مذکور ہی نہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہو تھانوی صاحب نے حضور اقد س ﷺ کا اللہ کا اللہ کے علم پاک کی دوسمیں کی ہیں۔ کل علوم غیبیہ اور بعض مقیم حضور اقد س ﷺ کا علم پاک ہے کل علوم غیبیہ اور بعض اس کے اقسام ہیں۔مقیم کا اقسام پر صدق لازم ورنہ قتم، شم نہ رہے گی اسے ہر مبتدی بھی جانتا ہے۔ جب حفظ الایمان کی عبارت میں مطلق بعض مذکور نہیں تو مطلق بعض کو"اییا" کامشار الیہ تھہرانا ہوائی فائر ہے۔ ہاں عبارت میں حضور اقدس بڑا تھا گئے کے لیے حاصل بعض علوم غیب مذکور ہے۔"ایسا" سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔اور ایساسے وہی مراد ہے ایس لیے عبارت میں بقینا خماً حضور اقدس ﷺ کی توہین ہے۔ اور یہ عبارت حضور اقدس ﷺ کی توہین میں متعین۔ نہ اس میں تاویل قریب کی گنجائش ہے نہ تاویل بعید کی۔اس لیے علماے حل و حرم عرب وعجم ہندوسندھ نے باتفاق فرمایا کہ اس عبارت کے لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی اہانت رسول کرنے کی وجہ سے کافرو مرتد ہیں۔ایسے کہ جوان کے کفر پرمطلع ہوکران کو کافرنہ کیے وہ بھی کافر۔

اور یہی حال تحذیر الناس اور براہین قاطعہ کی عبار توں کا بھی نے کہ وہ دونوں بھی کفری معنی میں متعیّن ہیں ان میں تاویل بعید کی بھی گنجائش نہیں جس کومیں نے منصفانہ جائزہ میں دلائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے اس لیے اساعیل دہلوی کی تکفیر سے کف نسان کا بہانہ بناکران اقانیم اربعہ کی تکفیر سے کف نسان کرنا اپنے ایمان سے

اب ایک سوال مدرہ جاتا ہے کہ استاذ الاسائذہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی والنظافية اور ان کے معاصر علما ہے اہل سنت نے اساعیل دہلوی کی قطعی تکفیر کی اور فرمایا کہ جوشخص اس کے کفریات پر مطلع ہوکر اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔اوراس کے کفریات میں کوئی تاویل مسموع نہیں۔اس کے دو

جوابات ہیں۔

V Strue V رضويات

کہ بیر سراسر جھوٹ ہے اور اسے یہی کہنا واجب اور ہر واجب عبادت تو ثابت ہو گیا کہ بھی بھی جھوٹ بولنا عمادت ہوتاہے۔

شامی میں ہے:

لو رای معصوما اختفی من کسی بے گناہ کو دیکھا کہ وہ ایسے ظالم سے جان

طالم يريد قتله او ايذاءه بچانے كے ليے چھپا ہوا ہے جواسے قتل كرنا چا ہتا ہے يا فالكذب هنا واجب.(١) اساندايهنياناجابتائ تويهال جموك بولناواجب،

ووم: اسى طرح ايك مقرر نے اپنى تقرير ميں كہاكہ قيامت كے دن عام لوگ الله تعالى كے يہال حساب ویے جائیں گے اور انبیاے کرام اور اولیا ہے عظام اللہ تعالی سے حساب لینے جائیں گے۔

ایک بہت مشہور، معتمد، مستند، محقق مفتی صاحب سے سوال ہوا توانھوں نے حکم فرمایا کہ اس کا قائل کافرہے۔ پھریہی سوال میرے یہاں پیش ہوامیں نے جواب میں لکھاکہ عرف عام میں حساب لینے کا ایک معنی مزدوری لینے کا بھی آتا ہے مزدور بولتے ہیں کہ ہم حساب لینے جارہے ہیں ہماراحساب وصول ہو گیا۔اس تقدير يركلام مذكور كامعنى بيه مواكه انبياب كرام اور اولياب عظام بارگاه خداوندي ميں اپنے اعمال حسنه كا ثواب عاصل کرنے جائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس فقیم کے قول سے احتراز کرنا جاہیے خصوصًا عوام کے

سوم: بریلی شریف کے قیام کے زمانہ میں ایک طالب علم نے متنقی جلسہ میں تقریر کی۔ اس نے کہاکہ حضور اقدس ﷺ الله الله الله الله الله الله على الروه گناه پسند كرليس توعبادت ہوجاتی ہے اور ميں بيد ذمه داري سے بول رہا ہوں میرے پاس اس کا مھوس ثبوت موجود ہے قصداً نماز چھوڑ ناگناہ کبیرہ ہے مگر منزل صہبا پر مولی المسلمين امير المومنين حضرت على وْلِيَّنْظَيُّ نِهِ نَماز عصر قضاكي ليكن جب حضور نے اس كو پسند فرماليا توبيه عبادت ہوگئ تواس سے ثابت ہوگیا کہ حضور اقد س بٹائٹیا گڑاگر کوئی گناہ پسند فرمالیں تووہ عبادت ہوجائے گ

اس پر کچھ طلبہ نے واہ واہ کی مگر کچھ طلبہ کو بیربات تھ کی انھوں نے اور لوگوں کی طرف رجوع کیا مگر معاملہ صاف نہیں ہوا حضور مفتی عظم ہند قدس سرہ ان دنوں بریلی شریف تشریف فرمانہیں تھے اخیر میں معاملہ میرے یہاں پیش ہوامیں نے جواب تحریر کیا کہ بیہ کہنا کہ حضور اقد س ہڑگانٹا گیا گیا گیا گیا گیا ہوں کامئہ کفرہے۔ مقرر کو دھوکہ لگا منزل صہبا پر حضور اقد س ﷺ کی نیند پر نماز قربان کرنا گناہ نہیں تھا بات یہ ہے کہ جب بیک وقت دو فرض عائد ہوں توحکم بیہ ہے کہ ان میں جواہم ہواس کو تربیج دی جائے گی۔ منزل صہبا پرامیر

(۱) شامی، جلد خامس، ص:۲۷٤، مطبوعه بیروت.

اول: بيه ہوسکتاہے که حضرت علامہ خير آبادی ڈائٹٹٹلٹنے کا مختار جمہور فقہا کا مذہب ہوکہ وہ صریح متبین پر تکفیر کرتے ہیں اور یہ جو فرمایا کہ تاویل کی اس میں گنجاکش نہیں اس سے مراد تاویل قریب ہواور ہم پہلے تفصیل سے بتاآئے کہ کسی کلام میں تاویل قریب کانہ ہونااس کے منافی نہیں کہ تاویل بعید بھی نہ ہو۔اور مجدو عظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مختار مذہب متکلمین ہے کہ جب قائل کی مراد معلوم نہ ہو تووہ صریح متبین پر تکفیر نہیں کرتے کلام میں جب تک ضعیف سے ضعیف احتال باقی ہو توکف لسان کرتے ہیں۔اب کوئی تعارض نہیں۔ منح الروض کی عبارت پہلے گزر چکی ہے:

(ایسے کلمات میں تکفیر نہ کرنا) متکلمین کا مذہب ہے اور تکفیر فقہا کا مذہب اس کیے کوئی خرابی

عدم التكفير مذهب المتكلمين والتكفير مذهب الفقهاء فلا محذور.

ووم: ایک مفتی کے سامنے ایک قول پیش ہوا۔ اور سے مفتی واقعی مفتی ہے سیجے العقیدہ بھی ہے، خداتر س بھی ہے، دین دار بھی ہے، ذہین و فطین بھی ہے،اس کی طبیعت اخاذ اور اس کا ذہمن و قاد بھی ہے اس نے اس کلمہ میں حتی الوسع پورا بوراغور و خوض کیا اے اس کلمہ میں کوئی اسلام کا پہلونہیں ملا اس کو اس میں تاویل قریب توقریب بعید تاویل بھی سمجھ میں نہیں آئی۔جس کی بنا پر اس نے اس کلمہ کواپنی صوابدید کے مطابق کفری معنی میں متعیّن جاناایسی صورت میں اس مفتی پر فرض ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے کہ اس کلمہ کا قائل کافرہے ایساکہ جواس کے کفر پرمطلع ہوکراہے کافرنہ مانے وہ بھی کافر۔

کیکن وہی قول کسی اور مفتی کے سامنے پیش ہوااس مفتی کواس کلام میں کوئی تاویل سمجھ میں آئی اور قائل کی نیت معلوم نہیں تواسے بیہ حق ہے کہ احتیاطًاس کے قائل کی تکفیر سے کف لسان کرے۔ اور اس سلسلہ میں خود میرے ساتھ متعددواقعات پیش آئے۔

اول: ایک مقرر نے اپنی تقریر میں کہا کہ بھی بھی سے بولنا کفر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا عبادت۔ اس پر مفتی صاحبان سے استفتا ہوا بہت سے مفتیان کرام نے قائل کو کافر کہا۔ مجھ سے بھی سوال ہوامیں نے جواب دیا کہ قائل کافر نہیں یہ قطعی تقینی ہے کہ اللہ عزوجل ہر چیز کاخالق ہے اور ہر چیز میں سور اور بندر بھی داخل ہیں مگر علانے فرمایا کہ اللہ عزوجل کو"خالق القردة والخنازیر" کہنا کفرہے۔

ایک ظالم ایک بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے دوڑار ہاہے مظلوم ایک شخص کے گھر میں گھس گیا پیچھے پیچھے ظالم بھی آیااس نے مالک مکان سے بوچھاکہ فلال شخص تمھارے مکان میں تونہیں چھیا ہے۔ علمانے فرمایاکہ مالک مکان پرواجب ہے کہ کہے کہ نہیں، میرے مکان میں نہیں چھپاہے وہ اس طرف بھاگ گیاہے۔حالال رضوبات

المومنين مولى المسلمين على مرتضلي كرم الله وجهه الكريم يربيك وفت دوفرض عائد تتھے۔ [۱]-اطاعت رسول \_ [۲]-ادائیگی نماز \_

ان دونوں میں اطاعت رسول اہم تھا۔ اس لیے حضرت علی وَثَنْ عَلَيْ اللّٰے اسے ترجیح دی اس وقت نماز عصر چھوڑ ناگناہ نہیں تھابلکہ بیک وقت عائد ہونے والے دو فرائض میں سے ایک کواختیار کرنا تھااور بیر گناہ نہیں بلکه اگراس کابرعکس کرتے توگناہ ہوتا۔

جارسو)

بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت سعید بن معلی خِنْ عَنْ کُو حضور اقد س شَلْنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حاضر ہوئے حضور اقد س ﷺ نے دیرہے حاضری کاسب بوچھا، انھوں نے عرض کیا یار سول اللہ میں نماز پڑھ رہاتھااس کیے حاضری میں تاخیر ہوئی۔ فرمایا کیاتم نے اللہ تعالیٰ کابیار شادنہیں سنا؟

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امِّنُوا اسْتَجِيْبُوا اللهِ اللهِ ورسول كي بلان پر حاضر مو لله وَللوَّسُولَ اذَا دَعَاكُمُ لَمَا جبرسول تحصين اس چیز کے لیے بلائیں جو تحصین زندگی

> دوسری حدیث میں حضرت الی بن کعب وظافیات کے بارے میں بھی ایسا ہی وار دہے۔ آپ ان تینوں واقعات کو بغور پڑھیں اور ان کی روشنی میں میرے معروضات پر غور کریں۔

مولوی اساعیل دہلوی کے کلمات کفریہ استاذ الاساتذہ علامہ فضل حق خیر آبادی ڈائٹھ افکار ان کے معاصر علماے کرام کی خدمت میں پیش ہوئے ہوسکتا ہے کہ بآل جلالت شان و ذکاوت و فطانت ان حضرات کوان کلمات میں کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آئی نہ قریب نہ بعید، ان حضرات کی نظر میں اس کے کلمات کفریہ صریح متعیّن نظر آئے جن کی بنا پران حضرات نے اساعیل دہلوی کی قطعی تکفیر فرمائی۔

کیکن جب وہ کلمات مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے علم میں آئے توبہ مصداق '' فَوقَ کُلّ ذی علمه عليه "ان ميں اعلى حضرت قدس سره كواسلام كا پہلوسمجھ ميں آيا اگرچه وه بعيد ہو، ضعيف ہو، اس كيے اعلی مخضرت قدس سرہ نے کف لسان فرمایا۔

ایبابہت ہوتاہے کہ بعض دفعہ بڑوں بڑوں کا ذہن ایک طرف منتقل نہیں ہوتامگران سے کم درجے کے دوسرے فرد کا ذہن اس طرف منتقل ہوجاتا ہے اس کی صدبا مثالیں موجود ہیں۔ حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی اجلئہ تابعین میں سے ہیں۔خادم رسول الله ﷺ شید ناانس بن مالک وَثَاثِظَةً کے خاص تلمیذ ہیں کوف تشریف لائے توان کے پاس طالبین کی بھیڑ جمع ہوگئی حضرت سیدنا امام آظم ابوحنیفیہ رہنگا ﷺ کا ابتدائی عہد تھا

(۱) قرآن مجيد، سورة الانفال، آيت:۲٤، بخاري جلد ثاني، ص:٦٦٩.

شہت س کر حضرت امام عظم بھی حضرت قتادہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے دریافت فرمایا کہ جس چونٹی نے سیر ناسلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر کو دیکھ کریہ کہا تھااے چیونٹیو! اپنی بلوں میں چلی جاؤ کہیں سلیمان غِللیِّلاً اور ان کالشکرتم کو کچل نه ڈالے یہ چیونی نرتھی یا مادہ؟ یہ سوال سن کر حضرت قتادہ کچھ دیر تک سوچتے رہے پھر فرمایا مجھے نہیں معلوم، آپ بتاؤ وہ چیونٹی نرتھی یا مادہ؟ حضرت امام عظم نے فرمایا مادہ تھی۔ حشرت قتادہ نے بوچھاکیے معلوم ہوا تو حضرت امام عظم نے فرمایااللہ عزوجل نے اس کے لیے مؤنث کاصیغہ استعال كيام \_ ارشادم: "قَالَتْ مَعْلَةً".

قاضِی ابن انی لیا کوفے کے قاضی تھے اور بہت جاہ وجلال کے قاضی تھے جب سے قضاۃ اور جوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کے قاضیوں کے صف اول میں ان کا شار ہوتا ہے ایک دفعبراییا ہواکہ مجلس قضاہے اٹھ کر گھر جارہے تھے رائے میں ایک عورت کاکسی سے جھگڑا ہور ہاتھا عورت نے اس مخص کویا بن الزانیین کے دیالینی اے زانی اور زانیہ کے بیٹے قاضی صاحب نے تھم دیا کہ عورت کو پکڑ کرمجلس قضامیں لے چلو، یہ بھی واپس آئے اور مندقضا پر بیٹھے اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑی کرکے قذف کی دہری سزا دی جائے لینی ایک سوساٹھ کوڑے مارے جائیں۔ جب امام عظم کواس کی اطلاع ملی توفرمایا کہ ابن ابی لیلی نے اس میں چھ غلطیاں کی ہیں۔

مجلس قضاہے باہر آنے کے بعد دوبارہ فوراً واپس آگر فیلے کے لیے بیٹھے۔

🗗 - مسجد میں حدمار نے کا حکم دیا۔

● عورت کو بٹھاکر حدمارنی چاہیے انھوں نے کھٹری کراکے درے لگوائے۔

ایک ہی حدلازم تھی انھوں نے دو جاری گی۔

۔ ایک ساتھ لگاتار دو حدیں لگوائیں حالال کہ اگر کسی پر دو حدلازم بھی ہو توایک حد کے بعد ملزم کو

چھوڑ دینا چاہیے جب اس کے زخم اچھے ہوجائیں تودوسری عدلگائی چاہیے۔

●-جے عورت نے ابن الزانیین کہاتھااس نے مطالبہ نہیں کیاتھاتو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے

كالآنة تفا-

غرض کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ کسی چیز کی طرف ایک بڑے کا ذہن نہیں گیااور دوسرے کا حلاا گیاات طرح بیهاں بھی ہوا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی وغیرہ کا ذہن اس ضعیف اور بعیداحتمال کی طرف نہیں گیااور مجد داعظم اعلی حضرت قدس سرہ کا ذہن مبارک اس طرف منتقل ہوا۔ ان حضرات نے اساعیل دہلوی کے کفریات کو گفری معنی میں متعیّن جانااور اسے قطعی طور پر کافر کہا مجد داعظیم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تحقیق میں وہ

صریح متبین تھااس لیے کف لسان فرمایا۔

دیکھیے مولاناعبدالحی لکھنوی کولے کیجے ان کے جامع معقول ومنقول ہونے میں کسی کو کلام نہیں مگر کتے مسائل میں ان سے صریح غلطیاں ہوئیں ہیں مثلاً ان سے سوال ہواکہ "ہدایت علی" نام رکھنا جائز ہے یانہیں؟ انھوں نے جواب دیاکہ ایہام شرک کی وجہ سے یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہدایت علی کے دومعنی ہیں اراء ، الطريق اورايصال الى المطلوب اور "على" اسمائ عزوجل سي بهى ب اور مولى المسلمين امير المومنين حضرت على وَثِنْ عَلَي عِنْ اللَّهُ كُلُّهِ عَلَى اللَّهِ كُلِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ ا مراد باری عز اسمه پیا حضرت علی رُثانِ قَالَهُ ، ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب اور "علی" سے مراد باری عز اسمه ية تينول اخمالات سيح بين چوتھا احمال بيرے كم بدايت سے مرادايصال الى المطلوب اور "على" سے مراد حضرت علی وَاللَّهُ اللَّهِ السَّاسِ صورت میں سائل نے اس کواسا ہے شرکیہ میں سے شار کیا اور لکھاکہ جو نام اسائے شرکیہ اور غیر شرکیہ میں دائر ہواس سے احتراز واجب ہے۔

جناب مولاناعبدالحی صاحب نے سائل کی اس بات کوتسلیم کرتے ہوئے تھم اس پرید لکھاکہ چوں کہ لفظ "ہدایت" بھی مشترک ہے اور لفظ "علی" بھی مشترک ہے اس لیے ہدایت علی نام رکھنے میں امر ممنوع کا اشتباه موجود ہے اور ایسے نام رکھنے سے احتراز لازم جس میں امر غیر مشروع کا ایہام ہو۔(1)

مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے سوال ہوا کہ ہدایت علی نام رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب تحریر فرمایا ہدایت کاجواز ویباہی ظاہر وباہر جس میں اصلاً عدم جواز کی بونہیں۔

مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی کے اس نام پراعتراض دیکھا گیااول کلام میں توصرف خلاف اولی تھہرایا تھا آخر کلام میں ناجائزو گناہ قرار دے دیا حالال کہ بیمحض غلط ہے اس پر مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے انیس ایرادات فرمائے ہیں جواحکام شریعت میں مفصل مذکور ہیں۔ جن میں سے دو تحریر کر دیتا ہوں۔ مولانانے تحض اینے اس زعم پرکہ اس میں معنی شرک کا احتمال ہے۔اسے ایہام شرک قرار دے کرناجائز لکھ دیا،حالاں کہ تحض احمال اور چیزہے اور ایہام اور شے۔ دیگر محض احمال سوء سے کوئی کلمہ ناجائز نہیں ہو تا ہاں ایہام سوً ضرور عدم جواز كاباعث فرماتے ہيں:

«ممنوع ایہام ہے نہ مجرداختال ولو ضعیفًا وبعیدًا ایہام واختال میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ ایہام میں تبادر در کار ہے۔ ذہن اس معنی ممنوع کی طرف سبقت کرے۔ نہ یہ کہ شقوق محتملہ عقلیہ میں کوئی شق معنی ممنوع کے بھی نکل سکے۔"

(۱) مجموعه فتاوی عبد الحئی، جلد دوم، ص:٤٦، ٥٥

تلخيص ميں ہے:

الايهام ان يطلق لفظ له معنيان قريب و بعيد ويراد به البعيد.

علامه سيد شريف قدس سره الشريف كتاب التعريفات مين فرمات بين:

ایہام ہی کو تخییل بھی کہاجاتا ہے وہ سے کہ کوئی ایبالفظ ذکر کیا جائے جس کے دومعنیٰ ہوں قریب اور غریب جب اس کو کوئی انسان سے تواس کا ذہن قریب کی طرف سبقت کرے اور متکلم کی مراد معنی غریب

ایہام بیہے کہ کوئی ایسالفظ بولاجائے جس کے

دو معنی ہوں قریب اور بعید اور معنی بعید مراد کیا

رضويات

الايهام ويقال له التخييل ايضًا ان يذكر لفظ له معنيان قريب و غريب فاذا سمعه الانسان سبق الى فهمه القريب ومراد المتكلم

مجرداخمال اگر موجب منع ہو توعالم میں کم کوئی کلام منع وطعن سے خالی رہے گا۔ نماز میں و تعالی جدک تو شایدآپ بھی پڑھتے ہوں گے۔"جد"کے دوسرے مشہور ومعروف بلکہ مشہور ترمعنی یہاں کیے صریح شدید كفرېيں - عجب كدات يزع كفركا يهام جان كراسے حرام ندمانا۔ توبيات وہى ہے كدايهام ميں تبادر وسبقت

واقربیت در کارہے۔ وہی ممنوع ہے نہ مجر داخمال۔

دوسراابرادیہ فرمایا جوبہت دلچسپ ہے۔

"سائل نے اپنی جہالت سے صرف عبدالله میں شرک سے سوال کیا تھا۔حضرت مجیب نے اپنی نبالت سے وغیرہ بھی بڑھادیا تاکہ اپنے نام نامی کوایہام شرک سے بچالیں مگر جناب کی دلیل سلامت ہے تواس ایہام سے سلامت بخیر ہے۔ عبد الحیٰ میں دو جز ہیں اور دونوں کے دو ' دو' معنیٰ ایک عبد مقابل اِلهٰ دوسرامقابل آقا۔

اور نکاح کروا پنول میں ان کا جو بے نکاح ہول وَانْكَحُوا الْايَالْمِي مِنْكُمْ وَالصَّلَحَيْنَ اوراپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ من عبَادتُكُمْ وَامَائكُمْ - ()

ويمصوحق سبحانه نے ہمارے غلاموں کو ہمارا عبد فرمایا۔ بول ہی ایک "حی" اسم الہی کہ حیات ذاتیہ ازلیہ ابدیدواجبے مشعر، اور دوسرامن وتو و زید و عمروسب پر صادق، جس سے آیت کریمہ "تُخْرِج الْحَقّ مِنَ المُيِّتِ" وغيرها مظهر اب الرعبد معنى اول اور حى معنى دوم ليجيح قطعًا شرك ہے-

(١) قرآن مجيد، سورة النور، آيت:٣٠٢

عبار توں کی توجیہہ میں کچھ کہانہ ہو تاان سب نے اپنی اپنی عبار توں کی توجیہیں کی ہیں۔جن میں سے کچھ ایسی ہیں جن کاان عبار توں سے کوئی لگاؤ نہیں اور خود ان کی تصریحات کی معارض ہیں یا پھر وہ توجیہات کفر ہی ہیں جس كى نظير حفظ الايمان كى عبارت كى توجيهه ميں گزرى-

پہلی کی مثال تحذیر الناس کی عبارت میں بہ کہنا ہے کہ نانوتوی صاحب کی مرادیہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی صرف آخری نبی نہیں بلکہ آخری نبی اور خاتم بالندات دونوں کے ہیں۔

یه توجیهه خود تخذیر الناس، ص:۱۱۴ اور ص:۲۷رکی عبارتین رد کر ربی بین جن میں صاف

صاف لکھا ہوا ہے۔ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا

ہے۔(صفحہ:۱۲)

بلکه اگربالفرض بعد زمانه نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرقِ نه آئے گا۔ (صفحہ: ۲۷) یہ بالکل بدیمی بات ہے کہ حضور اقدس شال اللہ کے زمانے میں یا بعد میں سی نبی کا پیدا ہونا آخری نبی ہونے کے منافی ہے۔اب اگر خاتم النبیین کامعنی نانوتوی صاحب کے نزدیک آخری نبی ہونا بھی ہوتا تووہ کیسے لکھتے کہ پھر بھی آپ کا خاتم ہونابد ستور باقی رہتاہے اور اس سے خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہیں آئے گا۔ ص:۱۱۱؍ اور ص:۲۷؍ کی بیہ دونوں عبارتیں کہ نانوتوی صاحب حضور اقدس ہلاتھا گیا کو آخر الانبيانهيل مانت اور خاتم النبيين كالمعنى آخر النبيين تسليم نهيل كرتے اس ليے مذكوره بالا توجيهه خود

نانوتوی صاحب کی تصریح سے باطل ہے۔

جو کلام کئی معنی کا احتمال رکھتا ہو بعض گفر ہواور بعض گفرنہ ہوایسے کلام کا کہنے والااس وقت گفرسے بیچ گاجب کہ وہ بتائے کہ میری مرادوہ معنی ہے جو کفر نہیں اور اس معنی کا اس کلام میں احتمال بھی ہولیعنی اس کلام کا وہ معنی سیج ہواور اگر قائل نے اپنی مراد ایسے معنی کوبتایا جو خود کفر ہویا اس معنی کی گنجائش اس کلام میں قطعانہ ہو تو قائل يقيينا خماً كافر ہے كسى دوسرے كى تاويل تيج اس كوكفر سے نہيں بچاسكتى۔ در مختار وغيرہ ميں ہے:

اذا كان في المسئلة وجوه توجب جب مسئلے ميں چند وجہيں ہوں تو مفتی پر واجب ہے کہ اس معنی پر حکم لگائے جو کفر نہیں اب اگر قائل کی مراد وہی معنی ہے تووہ مسلمان ہے ورنہ مفتی کااس معنی پرحمل کرنا قائل کونفع نہ دے گا۔

الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما يمنعه ثم لونيتة ذلك فمسلم والا لم ينفعه حمل المفتى على خلافه. "وہی چار صورتیں ہیں اور وہی ایک صورت پر شرک موجود عبدالحی ایہام شرک سے کیوں کر محفوظ اس سے بھی احتراز لازم تھابعینہ یہی تقریر مولوی عبد الحی صاحب کے نام میں بھی جاری ہوگی ملاحظہ موكم بير تشقيق و تدقيق كهال تك بيري \_\_

V slewed

رضويات

اقول: عبدالحی عبدالحلیم ہی کی شخصیص نہیں مسلمانوں کے اکثرنام اسی زد پر ہیں مثلاً عبدالعلی، عبر الحليم، عبدالرشيد، عبدالتميع، عبدالبقيير، عبدالحفيظ، عبدالعزيز، عبدالرحيم، عبدالكريم، عبدالرؤف وغيره بيسب اسامولانا عبدالحی صاحب کے اس فتولیٰ کی روسے موہم شرک ہونے کی وجہ سے ناجائز کھہریں گے۔ مجھے بتانا یہی ہے کہ اس کی صد ہانظیریں موجود ہیں کہ بڑوں بڑوں کا ذہن ایک بات کی طرف نہیں گیالیکن دوسرے علاکا ذ ہن اس طرف گیا۔اسی طرح اساعیل دہلوی کے گفریہ کلمات میں اس ضعیف اور بعیدا حمال کی طرف آگراستاذ الاساتذہ علامہ تفتل حق خیر آبادی ڈلٹنگائٹے وغیرہ کا ذہن نہیں گیا اور انھوں نے اپنی دانست میں ان کلمات کو كفرى معنى ميں متعيّن جانااور قائل كوقطعي يقيني كافر كہا مگر مجد دعظم اعلیٰ حصرت قدس سرہ كاذہن مبارك كمي ضعیف بعیدایسے پہلوکی طرف منتقل ہواجس کی بنا پر کف لسان فرمایا توبیہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔

اگر کوئی پیر کھے کہ جیسے استاذ الاساتذہ علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے معاصر علما ہے اہل سنت کو اساعیل دہلوی کی کفریات میں کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آئی جس کی بنا پر انھوں نے اساعیل دہلوی کی قطعی تکفیر کی۔ گر اعلیٰ حضرت قدس سرہ کوان کلمات میں تاویل نظر آگئی جس کی بنا پر انھوں نے مولوی اساعیل دہ**لوی کے** بارے میں کف لسان کیا۔

اسی طرح اس کاامکان ہے کہ اساطین دیو بند کے کلمات کفریہ میں آئندہ کسی صاحب کو کوئی تاویل سمجھ میں آجائے جس کی بنا پروہ کف اسان کرے۔اس پردوگزارش ہے۔

اول: محض اس احتمال پر که شاید آئنده کسی صاحب کوان میں کوئی تاویل سمجھ میں آجائے قائل کو کافرنہ کہنائسی طرح جائز نہیں ور نہ وہی خرابی لازم آئے گی کہ پھرنسی کلمئہ گفر کے بکنے والے کو کافر کہنا درست نہ ہوگا۔ اب نہ قادیانیوں کو کافر کہنا درست ہو گانہ جکڑالویوں کواس لیے کہ سب کے بارے میں کہ سکتے ہیں کہ شاید آئندہ ان کے کفریات کی کوئی تاویل نکل آئے۔ بناپے کاراس پرہے کہ جس مفتی کے سامنے مسلہ پیش ہے اسے از خودیائسی کے بتانے سے اس کلمہ میں کوئی تاویل ملی یانہیں ؟اگر نہیں ملی تواس پر فرض ہے کہ قائل کو کافر ہونے کا فتویٰ دے اس توہم پر کہ شاید آئندہ کوئی صاحب کوئی تاویل نکال دیں تکفیر سے کف لسان کرناخدا ناتر سول کو کفریات بکنے پر جری کرناہے۔

ووم: دوسری خاص بات بیہ ہے کہ علماے دیو بند کو بیر احتمال اس وقت مفید ہوتا اگر انھوں نے اپنی

(۱) درمختار، ج:۳، ص:۲۸۹، باب المرتد، بيروت.

كلمه يرصف والے كو كافركہا جاسكتا ہے؟

اصل جواب سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نثین کرلیں جن پران تمام لوگوں کا اتفاق ہے جواپنے آپ

كومسلمان كہتے ہيں، اور جومسك تكفير كے اصل الاصول ہيں: اس سلسلے میں پہلی بحث بیر آتی ہے کہ کوئی مخص اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے اور اس کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں لیکن اس سے کوئی ایسافعل یااس کی زبان سے کوئی ایساکلمہ نکل جائے جوواقعی گفر ہو توکیا اس صورت میں اسے کافر کہنا جرم ہے یا ہے کافر کہنا فرض ہے؟ اسے کافر کہنا تخریب ہے یا تعمیرہے؟ فتنہ پھیلاناہے یافتنہ ختم کرنے کی جدوجہدہے؟ ایسے مخص کو کافرنہ کہنا تعمیر نہیں تخریب ہے اور

فتنه فروکرنے کی جدوجہد نہیں بلکہ فتند انگیزی ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہم حقیقت حال پر مطلع ہونے کی خواہش رکھنے والوں کو دینیات کی کتابوں

کے ابواب میں سے باب المرتذکے مطالعہ کی زحمت دیں گے۔

اسلاف کے عہد ہی سے عقائد وفقہ کی کتابوں میں بالاتفاق ہر طبقہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں ایک متنقل باب رکھاہے،جس میں ان افعال اور ان کلمات کو تفصیل کے ساتھ لکھتے آئے ہیں اور نہایت صراحت کے ساتھ بغیر سی اشتباہ کے واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے سے کام کیاوہ کافراور جس نے بیہ قول کیا

بلکہ خود قرآن مجید پر نظر کی جائے تواس میں عہدرسالت کے بہت سے نماز بوں،غاز بوں اور سمیں کھا

کھاکر کلمہ پڑھنے والوں کواس بنا پر کہ انھوں نے کوئی کلمہ کفر بکا کافر فرمایا۔ ابن الی شیبہ، ابن منذر، ابوالی عدی بن الی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیہ حدیث ذکر کی ہے کچھ لوگوں نے بیہ

محد شالنا الله بيان كرتے ہيں كه فلال کی اونٹنی فلال جنگل میں ہے آٹھیں غیب کی کیا

"يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا

و كذا في يوم كذا وكذا وما يدريه

يد كہنے والے وہ لوگ تھے جضوں نے اپنے بارے میں بیاعلان كر دیا تھا: ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ "امنا بالله وباليوم الأخر، إلخ"

(۱) تفسیر درمنثور، ج:۳، ص:۲۳٥

اس قسم کا واقعہ مجھ پر گزر جیاہے ایک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا قرآن مجید اللہ کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔اس پرایک عالم نے انھیں ٹو کا توانھوں نے کہا قرآن اگر اللہ کی بنائی ہوئی کتاب نہیں توکس کی بنائی ہوئی ہے؟ان عالم نے فرمایاسی کی بنائی ہوئی نہیں عقائد میں تصریح ہے۔القرآن كلام الله غير مخلوق۔ معامله حضرت مفتی اعظم مندر التنطیع کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت مفتی اعظم مندنے مقرر صاحب سے فرمایاکہ آپ کو توبہ کرئی چاہیے۔انھوں نے توبہ کرلیا۔

پھر سال دوسال کے بعد مقرر صاحب نے فرمایا کہ میری مراد کلام گفظی تھی۔اس پر ایک مفتی صاحب نے مقرر صاحب سے کہااگر واقعی آپ کی مرادیہ تھی توجب حضرت مفتی اعظم مند رُ التَّفَاظِية نے آپ کو توبہ کرنے کا حکم دیا تھاایں وقت آپ بتاتے اس وقت آپ نے نہیں بتایااور چپ جاپ توبہ کر لیا تو ثابت ہو گیا کہ آپ کی مرادیہ نہیں تھی بعد میں آپ نے سوچ کر نکالا ہے اس لیے یہ مفید نہیں۔

حاصل سے فکلاکہ اب جب کہ ان کفری عبار تول کے قائلین نے ان عبار تول کی جو توجیہات و تاویلات كيں وہ ان عبار تول كے منافى و معارض ہيں۔ ان كا ان عبار تول سے كوئى تعلق نہيں خود انھيں كتابول كى دوسری عبارتیں اسے رد کرر ہی ہیں لہذاوہ تاویلات کفری معنی میں متعیّن ہیں۔ تواب جب کہ ان کوجہاں جانا تفاجا ﷺ اب کسی کاان عبار توں کی کوئی تاویل سیح نکالناان کومفید نہیں ہوسکتا۔ان کومفید اس وقت ہو تاجب یہ ثابت ہو تاکہ ان کی نیت بیہ معنی سیحے تھی لیکن انھوں نے اپنی مراد بیہ معنی نہیں بتایا بلکہ ان عبار توں سے متعلق ان ملی بے جوڑ باتیں کھیں اور کہیں اس لیے وہ کفرسے نہیں کے سکتے۔ یہ اخیر کی گفتگواس تقدیر پر تھی کہ ان کفری عبار توں کی کوئی سیجے تاویل کوئی صاحب نکال سکیس مگر ہمیں یقین ہے کہ قیامت تک کوئی صاحب ان عبار توں کی کوئی ضعیف سی ضعیف بعید سے بعیدایسی تاویل نہیں نکال سکتے جوان کو کفر سے بچا سکے۔

وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اورجواير الله على عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اورجواير الله على عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ

والله تعالى اعلم \_

اعلیٰ حضرت نے علماہے دیو بندکی تکفیر کیوں کی ؟ مسئوله: ڈاکٹرعرفان احمد، فرحت نرسنگ ہوم،التفات عجی،امبیٹر کرنگر،اار اپریل ۱۹۹۲ء اعلی حضرت مولانااحمر رضاصاحب رطانت الشیاطیة نے علماہے دیو بند کی تکفیر کس وجہ سے کی ہے؟ کیا

(١) قرآن مجيد، سورة ألِ عمران، آيت:١٤٤.

رضویات

اور جنھوں نے ان زور دار الفاظ میں رسالت کا اقرار کیا تھا:

'نَشْهَ لُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ - ''() جم الوابى دية بين كه حضور بلاشبه ضرور الله ك

جنھوں نے حضور اقدس ﷺ کا زیارت کی جو حضور اقدس ﷺ کا اقتدامیں نماز پڑھتے تھے، جو حضور اقدس ﷺ کے ہم رکاب اور ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کے لیے نکلتے تھے، مگر جب حضور اقدس ﷺ کی کیا خبر، توانص ملی که انھوں نے بیہ کہاہے کہ محد ﷺ کوغیب کی کیا خبر، توانھیں بلوایا اور ان سے مواخذہ فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسا کہاہے؟ تواٹھوں نے کہا:

انَّهَا كُنَّا نَخْوَثُ وَنَلْعَبْ لِهِ (٢) مَمْ تُوبِول بَي بِسَى اور كَفِيل كرر بِ تقر اُس پرالله عزوجل نے ان زور دار کلمہ پڑھنے والے نمازیوں ،غازیوں ، مدنیوں کے بارے میں پہ تھم

قُلُ اَبِاللَّهِ وَايَتِهِ وَرَسُولُهِ كُنُتُمُ تَسْتَهْزِؤُنَ لَا تَغْتَنْرُوا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْلَ ايْمَانگُمْ (٣)

اے محبوب! ان سے فرما دو کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مھٹھا کرتے ہو

بہانے نہ بناؤ، مسلمان ہونے کے بعد تم بلاشبہہ کافر عهدر سالت میں دوشخصوں میں جھکڑا ہوا، مقدمہ حضور اقد س طلاعا کیا گاری خدمت میں پیش ہوا۔ حضور نے ایک کے حق میں فیصلہ فرمایا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھااس نے کہاکہ اس کی حضرت عمر کے یہاں اپیل

كريں گے۔ دونوں حضرت عمر كى خدمت ميں حاضر ہوئے معاملہ عرض كرنے كے اثنا ميں جس كے حق ميں فیصلہ ہوا تھااس نے بیا بھی بتادیا کہ حضور اقد س بڑا تھا گئے نے میرے موافق فیصلہ فرمادیا ہے۔ دریافت فرمایا: کیا رسول الله ﷺ في في الله عليه في الله عن الله عنه گئے اور تلوار لے کرباہر تشریف لائے اور اسے قتل کر دیاجس نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے یہاں اپیل کریں، دوسرا بھاگ کرخدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ عمر نے میرے حریف کو قتل کر دیا۔ فرمایا: عمرتسی

(١) قرآن مجيد، سورة المنفقون، آيت:١، ياره:٢٨.

مسلمان كوقتل نہيں كريں گے ۔اس پرية آيت كريمة نازل موئى:

(٢) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ٦٥.

(٣) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ٦٦.

اے محبوب! تیرے رب کی قشم وہ مسلمان نہ فَلا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى ہوں گے جب تک آپس کے جھکڑے میں تمھیں حاکم يُحَكِّمُونَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا نہ بنائیں اور تم جو فیصلہ کردو اس سے دلول میں يَجِدُوا فِي أَنفُسهم حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ ر کاوٹ نہ پائیں اور اسے کماحقہ مان نہ لیں۔ وَيُسَلِّهُ وَالسَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حضور اقدس شلافیا الله نے اس قتل پر قصاص یادیت کچھ بھی نہیں واجب فرمائی۔ یہ بدنصیب جس نے حضور اقد س ﷺ ﷺ کے فیلے کو تسلیم نہیں کیا اور اس کی فاروق عظم ﷺ کے یہاں اپیل کرنے گیا تھا، کلمہ گو تھا، اپنے آپ کومسلمان کہتا تھا مگر اللّٰدعزوجل نے نہایت واضح غیرمبہم الفاظ میں فرمایا کہ ایسے لوگ جومیرے

رسول کے فیلے کونہ مانیں مسلمان نہیں۔

اب نص قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اگر کسی سے کوئی کفر سرزد ہو، یااس نے کوئی کلمئہ کفر رہا تووہ بلاشبہہ کافر ہے۔اگرچیہوہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، جہاد کرتا ہواور اگر بالفرض بیہ جرم اہانت رسول کا ہے تب تومعاملہ بہت ہی سنگین ہے اور ایساسنگین کہ علمانے بیر تصریح فرما دی ہے کہ اگر کوئی گتاخ رسول توبہ بھی کرلے حاکم اسلام اسے زندہ نہ چھوڑے گااس کے لیے شفااس کی شروح، درر، غرر، در مختار وغیرہ، دیکھیں۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی مخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نمازیں پڑھے، زکاۃ دے، روزہ ر کھے، بچ کرے، دن رات قال الله قال الرسول کا درس دے اور اتنابراتقی ہوکہ بھی خلاف شرع تھو کے بھی نہیں۔لیکن اگر اس سے کوئی فعل کفر سرز د ہوجائے یا کوئی کفری قول بک دے تواسے کافر کہنا ہے نص قرآن فرض ہے۔ یہ جرم نہیں بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ جہاد بالقلم ہے، جہادِ باللسان ہے۔ اور اسلامی شریعت کو فاسد مادوں سے پاک کرنے کی سعی مشکور بلکہ حقیقت میں سنت خدا ہے سنتِ رسول ہے۔اسے جرم کہنااور ایسے فرض شناس عالم کو موردِ طعن و تشنیج بناناخود بہت بڑا جرم ہے۔اس سلسلے میں ایک بہت بڑا مغالطہ یہ دیا

عقائد کابیسلم الثبوت قاعدہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ یعنی جو کعبہ مقدسہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے اسے کافر کہنا درست نہیں۔اس پر ہماری دوگزارش ہے کہ جولوگ علما کے اس ارشاد کواپنے لیے بطور سپر استعال کرتے ہیں،خودان کاعمل اس کے خلاف ہے۔مثلاً قادیانیوں کی تکفیر،بیالوگ بھی کرتے ہیں، جب کہ قادیانی بھی ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔اب ہر شخص کے لیے لمحر فکریہ ہے کہ اگر اہل قبلہ کامطلب ہے کہ جو قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے وہ بہر حال مسلمان ہے ، خواہ کتنے ہی بڑے کفر

(۱) قرآن مجید، سورة النساء، آیت: ۲۰. تفسیر در منثور، ج:۲، ص:۱۸۰

کاار تکاب کرے۔ تو پھر آپ لوگ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل قبلہ کا پیرمعنی نہیں جو آپ بتاکراپنے لیے ڈھال بناتے ہیں۔اہل قبلہ کے معنی بیہ ہیں کہ جو کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمام ضروریاتِ دین پرایمان رکھتا ہو۔ ضروریاتِ دین میں ہے کسی ایک کابھی افکار نہ کر تا ہو۔ لیکن اگر کوئی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک کا انکار کر تا ہے تودہ اہل قبلہ میں سے ہے ہی نہیں۔ آئے اس توضیح کواپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ اور محدث حضرت ملا على قارى رِالنَّفِيَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ سَنِيةِ:

J strue

اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورة الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله بالكليات والجزئيات وما أشبه ذٰلك من المسائل فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفى الحشر أو نفى علمه سبحانه بالجزئيات لايكون من أهل القبلة وأن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لايكفر مالم يوجد شئي من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شئي من موجباته.

اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین پر اتفاق رکھتے ہیں۔ جیسے عالم کا حادث ہونا، جسمول کا حشر اور بید کہ اللہ تعالی تمام کلیات و جزئیات کو جانتا ہے، اور اس کے مثل اور مسائل اور جو تحض این زندگی بهرطاعات وعبادات کا پابندرہے اور عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد کرے، یا حشر کا انکار کرے ، یااللہ تعالی کے جزئیات جانے ہے انکار کرے وہ اہل قبلہ سے نہیں ہوگا اور اہل قبلہ کو کافرنہ کہنے سے اہل سنت کے نزدیک مرادیہ ہے کہ اس کواس وقت تک کافرنہ کہا جائے گا جب تک کفر کی نشانیوں اور اس کی علامتوں میں کچھ نہ پایاجائے اور کفرکے موجبات میں سے کوئی چیزاس سے صاور نہ

اس سلسلے میں سب سے اہم اور قابل توجہ اور قابل حفظ امریہ ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام کلمه گوافراد کے رہنماؤں کاطریقهٔ عمل کیاتھا؟

شیر خدا حضرت علی مِنْ اللَّهُ عَلَيْ کے عہد پاک میں خوارج پیدا ہوئے جنھوں نے صرف اس بنا پر کہ حضرت علی ﷺ نے صفین کے موقع پر حکیم قبول کر لی تھی کہ دونوں فراقی اپنا اپنا ایک ایک حکم بنالیں اور وہ جو فیصلہ كري اسے دونوں فريق قبول كريں۔ حضرت على كومشرك كہااور دليل ميں بي آيت پيش كى: ' إِن الْحُكْمُ أِلَّا

(۱) شرح الفقه الاكبر، ص:۱۸۹.

لله ، (۱) حضرت علی ﷺ نے ان سے شدید قتال فرمایاحتیٰ کہ اس کی بوری جدوجہد فرمانی کہ ان سب کونیست و نابود کر دیں۔ جنگ کے اختتام کے بعد فرمایا کہ حضور اقد س ہٹانٹائٹا کے فرمان کے بہ موجب تم نے بدترین خلق کو قتل کیا۔انھیں کے عہد پاک میں وہ لوگ پیدا ہوئے جنھوں نے حضرت علی ﷺ کو معبود کہا۔ حضرت علی وَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رضويات

تابعین کے عہد میں خوارج اور معتزلہ بیدا ہوئے جن میں خوارج نے بہت قوت پکرلی۔ تابعین کرام نے مسلسل ان سے جہاد کیا اور ان کے گمراہ کن اقوال کا شدیدرد فرمایا۔ ائمہ مجتہدین کے عہد میں اور کچھ مزید گراه فرقے پیداہوئے قدریہ، جہمیہ، وغیرہ، مجتهدین کرام نے ان سب کابوری قوت کے ساتھ رد فرمایا۔ جب مامون کے عہدے معتزلہ ابھرے توتمام محدثین، فقہانے مل جل کر ان کا قلع قمع کرنے کی

روافض دوسری صدی میں ہی پیدا ہو چکے تھے،لیکن ان کی نہ کوئی نظیم تھی اور نہ ان کے عقائد منضبط۔ لیکن جب سی بھی بزرگ کوان کے گمراہ کن اقوال کی اطلاع ملتی تواس کا شدیدرو فرماتے، یہاں تک کہ حضرت زید شہید سے جب وحمنوں سے مقابلہ کے وقت ان رفاض نے سے مطالبہ کیا کہ حضرات شیخین پر تبرا کیجیے تو انھوں نے انکار فرما دیا اور انھیں اپنی جماعت سے الگ کر دیا اور صاف صاف ارشاد فرمایا: "رفضونا فرفضناهم"انھوں نے ہم کوچھوڑ دیا توہم نے ان کوچھوڑ دیا، اور جب روافض منظم ہو گئے اور ان کے عقائد مدون ہو گئے توعلاے اسلام نے ان کامکمل رد کیا۔

ہمارے ہندوستان میں فرقہ مہدویہ پیدا ہوا توعلا خاموش نہیں بیٹھے اور ان کے استیصال کی حتی الوسع

بوری جدوجهد فرمائی۔ غرض کہ اسلام کی بوری تاریخ اس کی شاہدہے کہ جب بھی سوادِ اہل اسلام کے خلاف کوئی کلمہ گوغلط 

جب فتنے یا کمراہیاں ظاہر ہوں اور عالم اپنے علم إذا ظهرت الفتن أو البدع ولم کو ظاہر نہ کرے تواس پر اللہ اور فرشتوں اور سب يظهر العالم علمه فعليه لعنة الله

لوگوں کی لعنت ہے۔ والملائكة والناس أجمعين.

ہاری اس گفتگوسے ثابت ہوگیا کہ اگر کوئی کلمہ گوسوادِ اہل اسلام نے خلاف کسی عقیدے یا نظریے کو

(۱) قرآن مجید، سورة یوسف، آیت: ۲۰، سورة الانعام، آیت: ۵۷ (۲) کنزالعمال، ج: ۱، ص: ۱۹۳، لسان المیزان، لابن حجر، ج: ۵، ص: ۹۱۱.

کی نشر واشاعت کرنے والے مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد البیٹھی کی کتاب ''براہین قاطعہ''

نے ملک میں آگ لگار تھی تھی۔جس کے فتیجے میں ۲۰۱۱ھ میں ریاست بھاول بور میں خود کتاب کے مصنف

مولوی خلیل احمد البیٹھی اور حضرت مولاناغلام وتنگیر صاحب قصوری کے مابین ایک تاریخی مناظرہ ہواجس

عبار توں پرمطلع ہوئے جن میں ضروریات دین کا انکار اور حضور اقد س شان قاطیا گئی توہین تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ

اعلى حضرت قدس سره اسے برداشت فرماتے۔آپ نے پہلے ان لوگوں کے ردمیں رسائل لکھے:"جزاء الله

عدوه" "سبحان السبوح" وغيره اسى سلسلے كى كڑياں ہيں۔ مگر ان لوگوں نے نہ تو اعلى حضرت كے

رسائل کا کوئی جواب دیا اور نہ ان عبار تول سے رجوع اور توبہ کیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے

٢٠١٠ه ميں ان كى تكفير فرمائى۔ اعلىٰ حضرت قدس سره كى تكفير حق ہے يا باطل، سمجھ ہے يا غلط؟ اب آئے اسے

حضور اقدس ﷺ نے اور صحابہ کرام نے اور سلف و خلف بوری امت نے خاتم النبیین کے معنی

صرف آخرالا نبیا بتایا بعنی حضور اقد س بڑا تھا گئے کے زمانے میں یا حضور اقد س بڑا تھا گئے کے زمانے کے بعد کسی کو

بھی منصب نبوت نہیں مل سکتااور کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔وہ بھی اس قید کے ساتھ کہ اس میں نہ توکسی تاویل کی

گنجائش ہے نہ کسی تخصیص کی۔ تصریحیں فرمادیں کہ اگر کوئی اس میں کسی قسم کی تاویل یا کوئی تخصیص کرے تووہ

کافرہے جس پراحادیث کریمہ اور ارشادات سلف و خلف نص جلی ہیں جسے اس کی تفصیل دیکھنی ہووہ مجد داظم

اعلى حضرت قدس سره كارساله مباركه "جزاء الله عدوه باباء ه ختم النبوة"كامطالعه كرے-جس

میں ایک سوتیں احادیث کریمہ اور تیں ارشادات علماہے ثابت فرمایا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ایسا

قطعی یقینی معلوم ومشہور ہے جس میں کسی قسم کے شبہہ کی گنجائش نہیں۔ جسے علما توعلما عوام بھی جانتے ہیں۔اگر

عوام سے بوچھا جائے کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ تووہ بھی بلا توقف بتادیں گے کہ ' آخری نبی" اسی وجہ

جب مجد وأظم اعلى حضرت امام احمد رضاخال قدس سره تحذير الناس، برابين قاطعه، حفظ الايمان كي ان

مناظرہ کے حکم نے مولوی خلیل احمد اسپیٹھی وغیرہ کے خلاف اپنا فیصلہ دیا۔

عقائد کی کسوتی پرر کھیے:

بھیلانے کی کوشش کرے توذمہ دار علما ومشائخ مفتیان عظام پر فرض ہے کہ اپنی وسعت و قوت بھراس کارو کریں۔اس کے باطل نظریات کوغلط ثابت کریں۔اور سشسریعت کی روسے اس پر جو تھم عائد ہو تا ہواہے برملا

جلدسوا

مجد دامطم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخال قادری قدس سرہ نے جن افراد کی تکفیر کی ہے وہ مذکورہ بالااللہ عزوجل، رسول الله ﷺ کی سنت اور صحابہ سے لے کر آج تک کے تمام علماہ اہل سنت کے اسوہ اور طریقہ کی پیروی میں کی ہے۔ اب ہمیں بید دکھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جن لوگوں کی تکفیری ہے، واقعی ان لوگوں سے کفر سرزد ہواہے یانہیں ؟ اور وہ کفر کے مجرم ہیں یانہیں ؟ اس سلسلے میں چار نام قابل ذکر ہیں۔ مولانار شیر احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولاناخلیل انبیٹھوی، مولانااشرف علی تھانوی۔ قبل اس کے کہ ہم ان کا جائزہ لیں، پہلے یہ بتا دیں کہ ان لوگوں کا رابطہ کس طبقہ سے ہے۔ یہ چار افراد مولانا اساعیل دہلوی کے پیرو اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان، صراطمتنقیم، یک روزی، ایضاح الحق وغیرہ کے مطابق عقیدہ ر کھنے والے اور ممل کرنے والے ہیں۔ان چاروں میں سب سے مکرم ومحترم رشیداحمد گنگوہی نے اپنے فتاویٰ میں مولوی اساعیل وہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں لکھاہے:

تقویة الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے،اس کار کھنا،اور پڑھنااور عمل کرناعین اسلام ہے۔(۱)

یہ مولوی اساعیل دہلوی وہی ہیں کہ جب انھوں نے اپنی کتاب تفویۃ الایمان لکھی توان کے ہم عصر دہلی نوری کی کتاب"انوار ساطعہ" ہے۔

مجد داعظم اعلی حضرت امام احمد رضاخال قدس سرہ جب مسندر شد وہدایت پر فائز ہوئے توملک کاماحول یہ تھا کہ انھیں مولوی اساعیل دہلوی کے پیرو کار مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب ''تحذیر الناس'' کے خلاف

نى شالىلا ئى بىد خردى كەدەخاتم النبيين بىن، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ، اور یہ خبر دی کہ اللہ عزوجل

رضوبات

 امام قاضی عیاض شفامیں فرماتے ہیں: لأنه أخبر. صلى الله عليه وسلم. أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. وأخبر

سے میر ضروریات دین سے ہے۔

کے تمام علماہے اہل سنت نے بالاتفاق ان کارد لکھا، اور ان کی تکفیر کی، جس کی تفصیل استاذ الاساتذہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی کتاب "تحقیق الفتوی بابطال الطغوی" میں مذکور ہے۔ جس کی تصدیق اس عهد کے تمام ان علماے دبلی نے فرمائی ہے جومسلم الثبوت، معتمد علیہ تھے، اس کتاب تقویۃ الا ممان کے رو میں خود انھیں کے اہل خاندان بلکہ عم زادہ مولانا محد موسی اور مولانا مخصوص اللہ نے "معید الا بیان"لھی ہے۔اس کے علاوہ ملک کے ہر طبقہ سے اس کتاب کار دلکھا گیا۔ مولوی اساعیل کے مارے جانے کے بعدان کے ہم نواؤں نے ان کی تائید میں جو کتابیں لکھی ان سب کار دمسکسل ہو تار ہا، جس کی ایک بہت بڑی نظیر حاجی امدادالله مهاجر کی کی "فیصله هفت مسئله" بے۔اوران کے مریداور خلیفه مولاناعبد آسیے صاحب رام

(۱) فتاوی رشیدیه مطبوعه کراچی، ص:۱٪.

عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وانه

أرسل كافة للناس أجمعت الأمة على

حمل هذا الكلام على ظاهره وأن

مفهومه المراد به دون تاويل ولا

تخصيص فلا شك في كفر لهؤلاء

رضويات

ہے۔اے قرآن کی تکذیب لازم ہے اس کیے قرآن

نے اس پر نص فرمادی ہے کہ حضور خاتم النبیین اور آخر

المرسلين ہيں۔ اور حديث ميں ہے كه ميں سب ميں

پچھلانی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور امت نے

اس پراجماع کیا ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہری معنی پربائی

ہے اور بیران مسائل مشہورہ میں سے ایک ہے جس

کی بنا پر ہم نے فلاسفہ کو کافر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر

نے انھیں خاتم النبیین بنایا اور بوری مخلوق کارسول بنایا۔ تمام امت کااس پراجماع ہے کہ بیکام (خاتم النبيين) اينے ظاہري معنى پرمحمول ہے، اس كاجو مفہوم ہے لیعنی آخر فی نبی ہونا یہی مراد ہے،جس میں نہ کوئی تاویل ہے نہ کوئی مخصیص ہے تو مذکورہ بالا

الطوائف كلها قطعًا.(١) شفاكى اس عبارت كومحر شفيع صاحب مفتى ديوبندنے بھى اپنى كتاب ختم النبوة فى الآثار ميں قادیانیوں کے خلاف بطور سند ذکر کیا ہے۔

جة الاسلام امام غزالى كتاب الاقتصاديين فرمات بين:

أن الأمة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبي بعده أبداو عدم رسول بعده ابدا و انه ليس فيه تاويل ولا تخصيص ومن اوّل بتخصيص فكلامه من أنواع الهذيان لايمنع بتكفيره، لأنه مكذب بهذا النص الذي أجمعت الأمة على أنه غير مؤوّل ولا مخصوص.<sup>(r)</sup>

ال میں شک نہیں کہ امت نے "فاتم النبيين" سے يہ مجھا ہے كہ اس كامفہوم بيہ ہے كہ حضور کے بعد بھی بھی نہ کوئی نبی ہوگانہ کوئی رسول۔ نیز بیر کہ اس میں نہ کوئی تاویل ہے نہ کوئی تخصیص۔اگر کوئی اس میں تاویل وتحصیص کرے تووہ ہذیان کی قسم سے ہے، اور اسے کافر کہنے سے کوئی چیز مانع نہیں۔ کیوں کہ وہ قرآن کی اس نص کو جھٹلارہاہے جس کے بارے میں امت نے اجماع کیا ہے کہ نہ اس میں تاويل ہے نہ تخصيص۔

@-علامه عبدالغي نابلسي "شرح الفوائد" مين لكهة بين:

فساد مذهبهم غنى عن البيان بمشاهدة العيان كيف وهو يودي الى تجويز نبي مع نبينا. صلى الله عليه وسلم. أو بعده وذلك يستلزم

لیعنی فلاسفه کابی قول که نبوت کسب سے مل سکتی ہے،ایساکھلاہوافسادہے جومحتاج بیان نہیں ہے۔ کسے فاسدنه ہوگا جب کہ اس کا مطلب بیے کہ ہمارے نی شانتا نے کے ساتھ یا حضور کے بعد کسی نبی کا ہوناجائز

لوگوں کے کافر ہونے میں ہر گزشک نہیں۔

 ان تینوں عبار توں سے ظاہر ہوگیا کہ بوری امت کا اس پر قطعی تقینی اجماع ہے کہ ''خاتم النبیین'' اور ''لا نبی بعدی'' کے معنی صرف بیہ ہیں کہ حضور اقد س ہٹالٹا گئے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی نبی ہونے کو جائز جاننے والا کافر ہے، خواہ وہ نبی بالعرض مانے یاظلی بروزی بہر حال کافرہے۔

. صفور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی جائز ماننا خاتمیت محدی کے منافی ہے، اس کے

معارض ہے، قرآن کی تکذیب ہے۔

فآوي شارح بخارى كتاب لعقائد

تكذيب القرأن اذ قد نص على أنه

خاتم النبيين وآخر المرسلين وفي

السنة أنا العاقب ولا نبي بعدي

واجتمعت الأمة على ابقاء هذا

الكلام على ظاهره وهذه احدى

المسائل المشهورة كفرنا بها

الفلاسفة لعنهم الله تعالى.

- لہذا ہے کہنا کہ اگر حضور کے زمانہ میں یا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو توآپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔قرآن کی تکذیب ہونے کی وجہ سے کفرہے،ایسا کہنے والا کافر

 □-ان عِبار توں نے بتایا کی امت کا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس میں نہ کسی تاویل کی گنجائش ہے نہ سى تخصيص كى بلكه كسى قسم كى تاويل ياتخصيص كرنے والا كافر ہے۔اس ليے يه كہناكه خاتم النبيين كے معنی آخرى نی کے نہیں، نبی ہالذات کے ہیں ضرور کفرہے اور ایسا کہنے والا ضرور کا فرہے۔

اب آئے اس خصوص میں دیو بندی مکتب فکر کاعقیدہ ملاحظہ فرمائے:

مولوی قاسم نانوتوی بانی مدرسه دیو بنداین کتاب تحذیر الناس کے صفحه ۱۳۸۸ پر لکھتے ہیں: اول معنی خاتم النبین معلوم کرنا چاہیے کہ فہم جواب میں کچھ دفت نہ ہو۔ <del>سوعوام</del> کے خیال میں رسول اللّٰه صلعم کاخاتم ہونابایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاسابق کے زمانہ کے بعد اور آپ <del>سب میں آخری نبی ہیں</del> مگر ابل فهم پرروش ہو گاکہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولکن رسول

(۱) شرح شفا، جلد دوم، ص:۲۵.

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد، ص: ۸۳

مقابلہ میں اہل فہم بولے ہیں۔جس سے متعیّن ہے کہ عوام سے مراد ناتمجھ لوگ ہیں۔

ووم: اسے خیال بتایا عقیدہ نہیں خیال کامعنی وہم، گمان، رائے وغیرہ کے ہیں۔اب اس کامطلب سے ہواکہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی عقیدہ نہیں جوقطعی یقینی غیر متزلزل ہو تا ہے۔ بلکہ ناہمجھ عوام کی رائے ہے جوانھوں نے از خود قائم کرلی ہے، قرآن و حدیث واقوال سلف سے ثابت نہیں۔

سوم: آخری نبی ہونے کومقام مدح میں لعنی تعریف کے موقع پر ذکر کرنا سیجے نہیں اور یہ آیت کریمہ مقام مدح میں ہے۔اس لیے اس آیت میں خاتم النبیین آخری نبی کے معنی میں نہیں۔اس کاصاف صاف مطلب ہواکہ آخرالا نبیا ہونے میں کوئی مدح نہیں کچھ فضیلت نہیں نہ بالذات نہ بالعرض۔

چہارم: اس آیت کومقام مدح میں نہ مانیں اور خاتم النبیین کواوصاف مدح میں سے تسلیم نہ کریں توخاتم النبيين كے معنی آخری نبی ہونا درست ہوسكتا ہے مگر چول كه بير آيت مقام مدح ميں ہے، اور خاتم النبيين وصف مدح ہے اس لیے اس آیت میں خاتم النبیین کامعنی آخری نبی ہونادرست نہیں۔

چیم: اگر خاتم النبیین کامعنی آخری نبی مرادلیں گے توخدا کے بے ہودہ گولغو گو ہونے کا وہم ہوگا۔اس کا مطلب پی ہواکہ آخری نبی ہونا بے ہودہ اور لغووصف ہے،جس میں کچھ بھی فضیلت نہ بالندات نہ بالعرض۔ صفتهم: آخری نبی ہوناقد و قامت وغیرہ ایسے اوصاف میں سے ہے جنھیں فضائل میں کچھ دخل نہیں،اس كاصاف صاف بالكل واضح غيرمبهم بيه معنى مواكه آخرالا نبياموني ميں كچھ فضيات نہيں نه بالذات نه بالعرض-معتم اگر حضور ﷺ کو آخری نبی مانیں گے تور سول الله ﷺ کے نقصان قدر کا احمال لازم آئے گا۔ لینی پیر کہ حضور اقد س بڑا ٹیا گائے کا مرتبہ کم ہے۔اس کا پیر مطلب ہوا کہ آخری نبی ہونا ایک ناقص وصف ہے جس میں کچھ فضیات نہیں ہے۔ نہ بالندات نہ بالعرض۔

مشتم: آخری نبی ہوناایسے ویسے لینی معمولی درجہ کے لوگوں کے عام اوصاف کی طرح ہے اس کابھی حاصل یہی ہے کہ آخری نبی ہونے میں کچھ فضیات نہیں نہ بالذات نہ بالعرض۔ منهم: اگر خاتم النبیین کامعنی آخر النبیین لیں گے تواس آیت کے پہلے والے جملے اور اس میں تناسب نہ

والم الك كاعطف دوسرے پر درست نه موگا-یازد جم: ایک کامتدرک منه اور دوسرے کواستدراک بناناتیج نه ہوگا-

دوازد جم: الله تعالى كے كلام مجزنظام بين بار تباطى لازم آئے گى-

سیزدہم: نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے اتباع کوروکنے کے لیے اس آیت میں خاتم النبیین نہیں

الله وخاتم النبيين فرمانااس صورت ميں كيول كر يجيح موسكتا ہے۔ بال! اگراس وصف كو اوصاف مدح ميں <u>سے نہ کہتے</u> اور اس مقام کو <u>مقام مدح نہ قرار دیجے</u> توالبتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی سیح ہوسکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں ہے کسی کو بیربات گوارہ نہ ہوگی کہ اس میں ایک توخدا کی جانب زیادہ گوئی کا وہم ہے۔ آخراس وصف میں اور قد و قامت، شکل ورنگ، حسب و نسب، سکونت وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یااور فضائل میں کچھ دخل نہیں کیافرق ہے؟ جواس کا ذکر کیااوروں کو ذکر نہ کیا۔

دوسرے رسول الله صلعم کی جانب نقصان قدر کا احمال ہے کیوں کہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں،اورایسے ویسے لوگوں کے اس قسم کے احوال بیان کیاکرتے ہیں اعتبار نہ ہو تو تاریخوں کو دیکھ کیجے۔

باقی بیراخمال کہ بیر دین آخری دین تھااس لیے <del>سدباب اتباع مدعیان نبوت</del> کیا ہے جو کل کو جھوٹے وعوے كركے خلائق كوكمراه كري كے \_البته في حدذاته قابل لحاظ ہے \_ پرجمله "مَاكَانَ مُحَمَّد أَبَا أَحَد مِّن رِّ بِحَالِكُمُ ''اور جمله''وَلِكُنُ الرَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبيّينَ'' ميں كياتناسب تقا؟ جوالگ دوسرے پر عُطفَ كمياً،اورايك كومتدرك منهاور دوسرے كواسدراك قرار دياہے۔

اور ظاہرہے کہ اس قشم کی بے ربطی بے ارتباطی خدا کے کلام معجز نظام میں متصور نہیں اگر سدباب مذکور منظور ہی تھا تواس کے لیے اور بیسیوں <del>مواقع تھے</del> بلکہ بنامے <del>خاتمیت اور بات</del> پرہے جس سے تاخر زمانی اور سدباب مذکور خود بخودلازم آجا تاہے۔(۱)

ہم نے تخذیر الناس کی اس موقع کی عبارت بوری لفظ بلفظ تقل کردی ہے۔ آپ اسے بغور پر هیں۔ کیوں کہ عبارت بہت گنجلک اور پیچیدہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے نہ سمجھ میں آئے توبار بار پڑھیں اور عربی فارسی الفاظ کے ترجے کسی لغت کی کتاب میں دیکھ لیں۔ ہم نے کوئی تشریح اس لیے نہیں کی کہ ہوسکتا ہے کہ نانو توی صاحب کے کسی نیاز مند کویہ کہنے کی گنجائش مل جائے۔ چوں کہ تحذیر الناس کی عبارت کا مطلب غلط بتایا ہے اس لیے اس کے معنی کفری ہو گئے۔البتہ آ ہے ہماری مندر جہ ذیل گزارش کو بغور پڑھیں اور خود

نانوتوی صاحب نے اس عبارت میں بڑے شدومد، زور وشورے یہ ثابت کیا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخرالنبیین نہیں ہیں۔ نہ یہ معنی کس طرح بن سکتے ہیں۔ خاتم النبیین کے معنی آخرالنبیین ہونے کو انھوں نے سترہ طریقوں سے باطل ماناہے۔

اول: خاتم النبيين كے معنی آخری نبی ہونانا ہجھ كاخيال ہے۔ واضح ہوكہ يہاں اس عبارت ميں عوام كے

(۱) تحذير الناس، ص:٤.

فرمایا گیا اگریہ رو کنامقصو دہوتا ہو توضرور خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیا ہوتے۔ مگر چوں کہ بیرو کنااس ہے مقصود نہیں اس لیے اس آیت میں خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیانہیں۔

V slive)

چہارد ہم: اس کا بیر موقع نہیں اس کے بیبیوں اور دوسرے مواقع تھے۔

پانزدہم: آخری نی ہونے پر بناے خاتمیت نہیں کسی اور بات پر ہے۔ خاتم النبیین کے معنی آخری بی کے نہیں خاتمیت کی بِناآخری ہونے پر نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے بعد نانوتوی صاحب خاتم النبیین کے معنی اور جس پر خاتمیت کی بناہے۔صفحہ ۸۴ پر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ سواسی طور رسول اللہ ہڑا تنامایا گڑگی خاتمیت کو تصور فرمائے۔ لینی آپ موصوف بوصف نبوت بالندات ہیں۔ اور سوائے آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض ۔ اورول کی نبوت آپ کافیض ہے۔ پر آپ کی نبوت کسی اور کافیض نہیں ۔ اب یہ بات بالکل صاف ہوگئی کہ خاتم النبیین کامعنی آخری نبی نہیں بلکہ بالذات نبی ہوناہے اور خاتمیت کی بنیاد

شانزوہم:اس کیے صفحہ:۱۸۱۸ پر یہ نتیجہ نکالا۔ "غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاے گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگابلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونابد ستور باقی رہتا ہے۔

مفت وجهم: نیز صفحه: ۱۲۸ پر مزید نتیجه به نکالا اگر بالفرض بعد زمانهٔ نبوی صلعم کوئی نبی پیدا ہو تو چر بھی خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہ آئے گا جہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض کیجیےاسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔

یے کل سترہ وجوہ ہوئے جن سے نانو توی صاحب نے اپنایہ عقیدہ ثابت کیاہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبيين نہيں بلكہ نبی بالذات کے ہیں۔

نیزید بھی واضح کردیاکہ نبی بالذات ہونے کوآخری نبی ہوناکسی طرح لازم نہیں۔

اولاً: نانوتوی صاحب جبیما بیدار مغزمحقق ماہر مناظر اگر نبی بالذات ہونے کو آخری نبی ہونالازم مانتاتو صفحه: ۱۲ پر به نہیں لکھتا:

''بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہوجہ بھی آپ کا خاتم ہونابدستور باقی رہتا

ثانيا: صفحه: ۲۸ پر به نهيں لکھتا:

''بلکہ اگر بالفرض بعد زمانۂ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائے

رضویات کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں ہوں۔ یافرض سیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔" ظاہر ہے کہ اگر واقعی خاتمیت ذاتی کو زمانی لازم ہوتی توحضور کے زمانہ میں کسی نبی کے ہونے سے آپ کا خاتم ہوناحتم ہوجاتا اور آپ کے بعدلسی نبی ہونے سے خاتمیت محمدی رخصت ہوجاتی۔اس لیے کہ ہرادنی سی عقل رکھنے والے پریہ بات واضح ہے کہ حضور اقد س شانتہ گئا گا آخری ہونااس کے منافی ہے کہ حضور کے عہد مبارک میں یا بعد میں کوئی نیانبی کہیں بھی پیدا ہو۔ اور نانوتوی صاحب جب بیا تصریح کررہے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں یاآپ کے بعد کسی جدید نبی ہونے کے باوجود آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہے گا اور آپ کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ تو ثابت کہ وہ نبی بالذات ہونے کوآخری نبی ہونالازم نہیں مانتے۔اس کیے کہ جوچیز

لازم کے منافی ہے وہ ملزوم کے بھی ضرور منافی ہے۔اور ظاہر ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے زمانہ میں یابعد میں کسی نبی کے ہونے سے خاتمیت زمانی ضرورختم ہوجائے گی،اور جب بیختم تواس کاملزوم خاتمیت ذاتی بھی حتم\_جب صورت حال بيہ ہے كہ خاتميت ذاتى كوز مانى لازم مانيں تودونوں ختم\_

**ثالثاً:** نانوتوی صاحب ابتدا ہی میں چودہ وجوہ سے بیہ ثابت کر آئے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیا ہونا باطل ہے اور بطلان لازم بطلان ملزوم کومشلزم تواگران کے عقیدے کے خلاف کوئی صاحب خاتمیت ذاتی کو لازم مانیں تولازم آئے گاکہ خاتمیت ذاتی بھی باطل ۔اب نہ ذاتی رہی نہ زماتی۔

رابعًا: نانوتوی صاحب کے نیاز مند ناحق ان پر تہت رکھتے ہیں۔اس کا ہمارے پاس یا اگر خود نانوتوی صاحب ہوتے توانعیں پاس کیاعلاج۔ نانوتوی صاحب نے خود لکھا۔

ہاں اگر بطور اطلاق یا عموم مجاز اس خاتمیت زمانی اور رتبی سے عام کیجیے تو پھر دونوں طرح کاحتم مراد ہوگا۔ پرایک مراد ہو توشایانِ شان محمدی خاتمیت رتبی ہے، نہ زمانی۔<sup>(1)</sup>

اس كاصاف صاف مطلب بيه مواكه خاتميت زماني يعني آخر الانبيا مونا حضور اقدس مطلب بيه مواكه خاتميت زماني يعني آخر الانبيا مونا حضور اقدس مطلب بيه مواكه خاتميت شان نہیں تواسے لازم مانے سے کیا فائدہ؟ بلکہ اللے لازم آئے گاکہ حضور اقدس ﷺ کا شاہ کے شایان شان جو وصف نہیں اسے حضور کے لیے ثابت ماناگیا۔اس میں نقصان قدر کا اختال اور اللہ عزوجل کی طرف بے ہودہ بواس کا توہم ہو گابلکہ اخیر کے اس جملہ میں خاتمیت زمانی کا بالکل صفایاکر دیا، خواہ خاتمیت کو مطلق مانیں خواہ اس میں عموم مجاز کا قول کریں کہ جب سے شایانِ شان نہیں تواس کا اثبات حضور کے لیے لغو بے فائدہ ہی نہیں نقصان قدر كاسبب موكا-

اب سب سے ہٹ کر خود نانو توی صاحب کا ایک اعتراف سن کیجیے وہ اپنے مکتوب میں ایک معتمد علیہ

(۱) تحذير الناس، ص:۸.

خاتم النبيين كالمعنى ظاہر پرستوں كى نظر ميں يہي

ہے کہ زمانہ نبوی گزشتہ انبیا کے زمانہ سے آخر ہے اور

اب کوئی نبی نہ آئے گا مگرتم جانتے ہوکہ یہ الیمی بات

خصوصي كولكھتے ہيں:

معنی خاتم النبیین در نظر ظاہر پرستال ہمیں باشد كه زمانه نبوي آخر است از زمانه گزشته بعض نی دیگر نخواہد آید مگرمی دانی ایس شخن الیت که نه مدے است در آل نہ ذے ۔ <sup>(1)</sup> ہے کہ اس میں نہ تو کوئی تعریف ہے اور نہ کوئی برائی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے جب نانو توی صاحب نے بغیر کسی ایج بیج کے صاف صاف بیان کر دیا که آخرالا نبیا ہونا مدح اور تعریف کی بات نہیں اس میں کوئی مدح نہیں۔ جب کہ اس میں کوئی مدر جنہیں تواسے خاتم بالذات کولازم مان کر حضور اقدس بڑالٹھا گیڑے لیے ثابت کرنا بقول نانو توی صاحب بے ہودہ لغو وغیرہ وغیرہ ضرور ہوگا پھر بیہ کہنا کہ نانوتوی صاحب ختم ذاتی کے لیے ختم زمانی لازم مانتے ہیں توان پر

جلدسو

تہمت اور افتراکے اور سواکیاہے؟ اسی سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ صفحہ: ۱۳۰ پر"بالذات کچھ فضیلت نہیں" میں بالذات کی قید

صرف ''داشتہ بکار آید'' کے طور پر ہے۔

ثابت ہوگیا کہ نانوتوی صاحب کاعقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیانہیں صرف نبی بالذات کے ہیں جے آخرالا نبیا ہونالازم بھی نہیں۔

اسی وجہ سے انھوں نے صفحہ: ۱۲۸ اور صفحہ: ۲۸ پر صاف صاف بلاکسی ابہام کے لکھ دیا۔ اگر حضور کے زمانہ میں کوئی اور نبی پیدا ہوجائے توجھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے تو بھی خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔

نانوتوی صاحب نے دیدہ و دانستہ بالقصد والارادہ تحذید الناس کی ان عبار توں میں مندر جہ ذیل قطعی یقینی ایسے کفریات کاار تکاب کیاجس میں کسی قشم کے ذرہ برابر شک و شبہہ کی کوئی گنجائش نہیں جس میں کسی تاویل کی کوئی گنجائش نہیں نہ تاویل قریب کی نہ تاویل بعید کی۔

💵 - قرآن مجید کے ارشاد خاتم النبیین کے معنی سب میں پچھلا نبی، آخری نبی خود حضور اقد س ہڑا تھا گئے ہ نے بتائے۔ صحابہ کرام نے بتائے۔ بوری امت نے بتائے اور اس پر بوری امت نے قطعی تقینی اجماع کرلیا کہ خاتم النبیین کے صرف یہی معنی ہیں۔ وہ بھی اس تشریج کے ساتھ کہ اس میں کسی قشم کی تاویل پانخصیص کی ذرہ برابر گنجائش نہیں،اس کونانو توی صاحب نے عوام جمعنی ناہمچھ لوگوں کا خیال بتایا۔

(١) قاسم العلوم، ص:٥٥، مكتوب اول، بنام مولوى محمد فاضل.

وضور اقدس ﷺ ونافيم عوام میں داخل کیا۔

- اس اعلی در جہ کے وصف مدح کومقام مدح میں ذکر کے قابل ہونے سے اٹکار کیا اور اس کووصف

مدح مانے سے بھی انکار کیا۔

اسے زیاوہ گوئی لینی بے ہودہ گوئی لغو گوئی کہا۔

﴿ - اسے فضیات سے بالکلیہ خالی کہا۔

●-اسے ایسے ویسے گئے گزرے لوگوں کے احوال میں داخل کیا۔

@-اسے اللہ عزوجل کے کلام مجزنظام کے منافی کہا۔

◄ اسے قرآن کے تناسب اور ارتباط میں تحل مان کر کہا۔

● اسے جھوٹے مدعیان نبوت کے جھوٹے دعوائے نبوت کے سدباب کے لیے نہیں مانا، اس آیت

مباركه كواس كاموقع نهيس مانا-

اسے بنائے خاتمیت مانے سے انکار کیا۔ بنائے خاتمیت دوسری بات پرر کھا۔

 انبین کامعنی اینجی سے بیر گڑھا: آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوائے آپ کے اور انبیاموصوف بوصف نبوت بالعرض۔

۔ حضور اقد س ﷺ کے زمانہ میں جدید نبی پیدا ہونے کو خاتمیت محمدی کے منافی نہ مانا۔

۔ حضور اقد س ﷺ کے بعد سی جدید نبی کے پیدا ہونے کوخاتمیت محمدی کے منافی نہیں مانا۔

اب آپ سے سوال ہے: کیااتنے کفریات کے ارتکاب کے باوجود بھی تخذیر الناس کے مصنف نانو توی صاحب مسلمان ہی رہے ؟ کیااب بھی ان کی تکفیر فرض نہیں تھی۔اس کافیصلہ آپ حضرات پر چھوڑ تا ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ تخذیرالناس جہاں بھی پینچی خودنانوتوی صاحب کے زمانے میں وہاں کے علمانے اس سے بے زاری ظاہر کی۔ اس کا زبانی بھی اور تحریری بھی رد کیا۔ تحذیر الناس سے بوری امت بے زار تھی۔ اس کو

اشرف علی تھانوی نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا۔

جس وقت مولانا نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولاناعبدالحی کے۔<sup>(۱)</sup>

نانوتوی صاحب ایک بار ریاست رام بور گئے اس کا قصد ارواح ثلاثه میں بول لکھاہے: اپنے کوایک ملازم کی حیثیت سے ظاہر کیااس لیے کہ خفیہ پہنچیں جبرام بور پہنچے توجناب نے اپنانام

(١) الافاضات اليوميه، جلد چهارم، ص:٥٨٠، ملفوظ: ٩٢٧.

رضوبات

پر گنگوہی صاحب کوبہت طیش آیا،اور انھوں نے اس کے ردمیں براہین قاطعہ لکھی جواپنے مریداور خلیفہ خلیل احدانبیٹھی صاحب کے نام سے چھپوائی۔ یہ کتاب گنگوہی صاحب ہی کی لکھی ہوئی ہے،اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے مورخ عاشق الہی میر مھی نے "تذکرة الرشید" جلد دوم، صفحہ: ۱۳۴۱م پر اسے ان کی تصنیفات کی فہرست میں داخل کیا ہے۔ لکھتے ہیں ملاحظہ کریں:

براہین قاطعہ ..... یہ انوار ساطعہ کا جواب اور رد بدعات و تحقیقی سنت میں وہ لا ثانی کتاب ہے جس کو حضرت (گنگوہی) کے کمالات علمیہ وعلیہ کا مظہر کہیں بجاہے۔ سنت کے عشق میں جو غصیاوہ انداز اور شانِ جلالی کا اظہار اس میں نظر آتا ہے دیگر تصانیف میں کم ہے۔

قصہ بیہ ہواکہ ..... مولوی عبد الجبار عمر بوری دیو بندی نے لکھاتھا۔ حضرت کی نسبت بیاعتقاد کہ جہاں مولو د شریف پڑھاجا تاہے تشریف لاتے ہیں شرک ہے۔ ہر جگہ موجود اللہ تعالی اللہ سجانہ نے اپنی پیرصفت دوسرے کوعنایت نہیں فرمائی۔(۱)

نانونوی، گنگوہی، تھانوی صاحبان کے پیر بھائی مولانا عبد اسمیع صاحب رام بوری رحمۃ اللہ علیہ نے انوار ساطعه میں اس کو دو طریقہ سے رو فرمایا۔

● - ایک بیر کہ جہاں جہاں مولود شریف پڑھا جاتا ہے ، وہاں وہاں تشریف لانے کا مطلب ہر جگہ

⑥ - زمین میں ہر جگہ تشریف لے جانے کواللہ عزوجل کا خاصہ جاننا باطل ہے کیوں کہ شرق سے غرب تک ہر روح کو حضرت عزرائیل ﷺ (ملک الموت) قبض کرتے ہیں۔ ہر جگہ کورات دن دیکھتے رہتے ہیں۔ الله تعالى نے دنیاان کے آگے مثل جھوٹے سے خوان کے کر دیا ہے۔ یہ توایک فرشتہ مقرب ہیں۔الله تعالی نے شیطان کو بیقدرت دی ہے کہ وہ تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے۔حاصل بیہ ہے کہ جب مخلوق اور غیراللہ کو مة قدرت دى گئى ہے توہر گزید خاصہ الوہیت نہیں ، اور جب بیہ خدا کی خاص صفت نہیں تور سول کے لیے اِسے ثابت كرنام ركز مركز شرك نهيں۔اس رد كاكنگونى صاحب سے كوئى جواب نهيں بن پرا، اور نہ قيامت تك سى سے بن پڑے گا۔ گنگوہی صاحب نے اپنے دل میں بیر فرض کر لیابیر رہبیں استدلال ہے۔ لینی بیر کہ مولاناعبد اس صاحب نے حضور اقدس بڑا تھا گئے کے ہر جگہ موجود ہونے پریہ دلیل دی ہے کہ جب شیطان اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہیں توحضور چوں کہ ان دونوں سے افضل ہیں اس لیے وہ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔حالال کہ مولانا موصوف پرید کھلا ہوا افتراہے۔ مولانا عبد آسیے صاحب نے عمر پوری پر تقض وارد فرمایا تھا۔ نہ کہ اپنے

(۱) انوار ساطعه بالائے براهین قاطعه، ص:٥٢.

خور شیر حسن بتلایااور لکھوا دیا،اور ایک نہایت ہی غیر معروف سرائے میں مقیم ہوئے،اس میں بھی ایک کمرہ چھت پرلیایہ وہ زمانہ تھاکہ تحذیرالناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور برپاتھا۔ مولاناکی تکفیر تک ہور ہی تھی حضرت کی غرض اس اخفاہے یہی تھی کہ میرے علانیہ پہنچنے سے اس بارہ میں جھکڑے اور بحثیں نہ کھڑی

ارواح ثلاثہ کے جاہل متعصب راوی کے تحذیر الناس کے روکرنے والے علما کو اہل بدعات قرار دیا۔ اب آئے ان کے ایک نیاز مند و یو بندی جماعت کے بہت بڑے عالم جن کی حیثیت و بوبندی برادری میں ایک عالم ہی کی نہیں بلکہ جمعیة العلما کی ہے۔ وہ ہیں انور شاہ کشمیری بلکہ ''وھابیلی'' یہ تحذیر الناس کی تردید کرتے ہوئے اپنارسالہ خاتم النبیین کے صفحہ: ۳۸؍ پر لکھتے ہیں:

لینی ما بالذات و ما بالعرض کا اراده (جبیها که وارادهٔ ما بالذات و ما بالعرض عرف فلسفه تحذیرالناس میں ہے) فلسفہ کاعرف ہے۔قرآن مجید است نه عرف قرآن مجيد وحوار عرب و نه نظم كاعرف ياعرب كامحاوره نهيس \_اور ندنظم قرآن كااس قرآن را ہم چوں گونہ ایمان و دلالت بر آل پس طرف کوئی اشارہ ہے۔ پس اضافہ استفاضہ نبوت إضافه استفاضه نبوت زيادت است برقرآن بمحض اتباع ہوا۔ محض اتباع ہواکی وجہ سے قرآن پر زیادتی ہے۔

يهي بزرگ قريب قريب يهي اين دوسرے رساله "عقيدة الاسلام" كے صفحه: ٢٥٦، پر لكھ م

"ویکھیے انور صاحب نانوتوی صاحب کے بہت نیاز مندہیں مگر تحذیر الناس میں کلام مجید کی تمام امت کے خلاف جو تفسیر بالرائے کی ہے اسے رد کررہے ہیں۔ صرف رد ہی نہیں اسے اتباع ہوا یعنی خواہش نفسائی کی پیروی میں قرآن مجید برزیادتی قرار دے رہے ہیں۔اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ تمام امت کی قطعی تیفینی اجماعی تفییر کے خلاف خواہش نفسانی سے قرآن مجید پر زیادتی کرنے والامسلمان ہے یا کافر؟ غالبًا انور صاحب کا یہی جرم وہ جرم نابخشیدہ ہے جس کی سزامیں انھیں دارالعلوم دیوبند جھوڑ نا پڑاجس کو وہ بڑی حسرت ویاس سے کہا كرتے تھے "ہم نے كلمه حق كہا تواس كى وجہ سے يہاں ڈھا بيل ميں آنا پڑا۔"

جب دیو بندیوں نے میلاد، قیام، عرس، حادر وغیرہ کے خلاف بوری طاقت سے مہم حلائی، متعدّد فتاویٰ کتا بچے شائع کیے توجناب حاجی امداد الله صاحب مہاجر کمی کے مریداور خلیفہ مولانا عبد اسمیع صاحب رام بوری نے انتہائی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ان معمولات کے ثبوت میں ایک مبسوط کتاب انوار ساطعہ لکھی جس

(۱) ارواح ثلاثة، ص:۲٦١.

رضويات

مدعیٰ پر استدلال کیا تھا۔ مگر ان بزرگوں کی بیرعادت متوارثہ ہے کہ اپنے حریف پر بیر افتراکرنے ہے نہیں چو کتے ۔ گنگوہی صاحب نے اس نقض کواستدلال تھم اکراس پر لکھا:

المجارسو كالم

الحاصل غور كرناحيا سيح كه شيطان ملك الموت كاحال ديكه كرعكم محيط زمين كافخرعاكم كوخلاف نصوص قطعيه کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ کہ شیطان اور ملک الموت کوبیر (علم کی) وسعت نص سے ثابت ہوئی فخرعالم کی و<del>سعت عل</del>م کی کون سی نص قطعی ہے جس ہے تمام نصوص کورد کرکے ایک شرک ثابت کرتاہے۔(۱)

● - زمین کاعلم محیط گنگوہی صاحب نے شیطان اور ملک الموت کے لیے نص یعنی قرآن و حدیث ہے ثابت مانا۔ پھراسی علم کو حضور اقدس ﷺ کے لیے شرک بتایا۔ اور یہ شرک اس وقت ہو گا جب کہ اسے باری عزاسمہ کی صفت خاصہ مانیں ، اور جب اسے اللہ عزوجل کی صفت خاصہ مانیں گے توشیطان اور ملک الموت کے لیے اسے ثابت ماننے کامطلب میہ ہوگا کہ شیطان اور ملک الموت خدا کے شریک ہیں۔اور کنگوہی صاحب نے ان دونوں کے لیے ثابت مانا۔ اب لازم آیا کہ انھوں نے شیطان اور ملک الموت کوخدا کا شریک مانا\_ بيراس عبارت كاليك صريح كفر موا\_

◄ پھراس کفروشرک کونص لیخی قرآن واحادیث سے ثابت مانایہ دوسرا کفر ہوا۔

@ - اخیر میں ہے شیطان ملک الموت کویہ (علم کی) وسعت نص سے ثابت ہوئی فخرعالم کی وسعت علم کی کون سے نص قطعی ہے ؟جس سے تمام نصوص کوردکر کے ایک شرک ثابت کر تاہے۔

یعنی شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت اور زیاد تی نص بعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔اس لیے شیطان و ملک الموت کاعلم وسیع اور زیادہ ہے۔ مگر حضور اقدس بٹلاٹھائیا کے لیے وسعت علم یعنی علم کا زیادہ ہونا چول کہ نص قطعی سے ثابت نہیں اس لیے حضور کے لیے وسعت علم ماننا شرک ہے۔اس کاصریح مطلب یہ ہوا کہ حضوراقدس ہٹالیا گا کاعلم زیادہ نہیں۔جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ گنگوہی صاحب کے نزدیک شیطان کاعلم حضور اقدس شانتها ایم کے علم سے زیادہ ہے:

تَكَادُ السَّلَوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ وَريب بِ آسان لوك برك، زمين بهك

الْأَرْضُ وَتَخرُّ الْجِبَالُ هَدَّال اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ المَا اللهِ المَا المَا اللهِ المَالمُلِي المَالمُلِي المَا المَا المَا المَا اللهِ الل

جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو گا کیا اسے اس میں شک ہو گا کہ یہ کلمہ کفرنہیں ؟ کیا اس میں حضور

(١) براهين قاطعه، ص:٥٥.

(۲) قرآن مجید سورة مریم، آیت: ۹۰.

اقدیں ہٹان اللہ کا کھلی ہوئی توہین نہیں ؟ کیااس کفر صریح کے بعد بھی گنگوہی صاحب اور ان کے مرید اور خلیفہ انبیٹھی صاحب کے کافر ہونے میں کوئی شک وشبہہ باقی رہ جاتا ہے۔ایسے شنیع قول پر مجد دعظم اعلی حضرت الم اجدر ضاقدس سره العزيزنے كنگوبى اور البيشى صاحبان كو كافر كہا توكيا جرم كيا؟

اس صریح وشنیع کفریا ۔۔ کے علاوہ یہی براہین فاطعہ میں کچھ مزے دار باتیں ہیں۔آپ ان سے محفوظ

●۔ شیطان کی وسعت علم کے ثبوت کے لیے صرف نص پر قناعت کی گئی، مگر حضور اقد س بڑا تعامیر کی وسعت علم کے لیے صرف نص کو کافی نہیں جانا، نص قطعی کا مطالبہ کیا۔

۔ اس کے برخلاف حضور اقدس ﷺ کے علم پاک کی نفی کے ثبوت میں ایک ہے اصل روایت بيث كيا، اوراسے شيخ عبدالحق محدث دہلوی عِلاِیْ کی طرف منسوب کر دیا۔

عبارت مذ کورہ بالاکے چند سطور پہلے ہے:

سیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔

یہ شیخ قدس سرہ پر افتراہے۔ روایت توبہت دور ہے۔ انھوں نے مدارج النبوۃ جلد اول، صفحہ: ۹؍ پر

اس روایت کو بالکلیه رد فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں:

این جااشکال می آرند در بعض روایت آمده است كه گفت آتحضرت شانتها عليم من بنده ام می دانم آنچه در پس این دبوار است جو ایش آنست که این سخن اصلے ندارد وروایت بدال جیج

اس کاجواب میہ ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں اور بدروایت چیج نہیں۔

اس جگه ایک اشکال لاتے ہیں کہ بعض

روایتوں میں آیا ہے کہ انتخضرت بڑالتا کا نے فرمایا

میں بندہ ہوں نہیں جانتاکہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے،

کیاکسی مسلمان سے ایسی جسارت ممکن ہے کہ حضور اقد س بٹلاٹیا ٹیٹر کے علم کو گھٹانے کے لیے خود حضور پر جموث باند هے اور: "من كذب على متعمدا فليتبؤا مقعده من النار. " (جو مجم پر جموث باندھے وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنائے ) کا بھی خوف نہ کرے پھر جرأت بالائے جرأت بیر کہ جن بزرگ نے اسے ر د فرمایا آخیں کوراوی بتائے۔

آج سے ایک صدی زائد ۲۰۱۱ه کی بات ہے، ریاست بھاول بور میں براہین قاطعہ کی مراہ کن عبار توں پر ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن مناظرہ ہوا تھا۔جس میں دیو بندیوں کی طرف سے اس وقت کے دیو بندی جماعت کے سب سے بڑے عالم ان کے شیخ الہند محمود الحن کانگر کی اور خود البیٹھی صاحب جن کے نام سے

رضویات

فتأوكأشارح بخارئ كتاب لعقائد

پھر پیرکہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانااگر بقول زید سیجے ہوتو دریافت طلب بیدا مرہے کہ اس غیب ہے مراد بعض علم غیب ہے یاکل غیب۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور کی ہی کیا خصیص الیاعلم غیب توزید و عمرو و بکربلکه ہر صبی ( یعنی بیچے )مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔

چندسطربعدے: اور اگر تمام علوم غیبیه مراد ہیں اس طرح کہ ایک فرد بھی خارج نہ رہے تواس کا بطلان دلیل عقلی ونقلی

ہے ثابت ہے۔

اس عبارت کا صاف صاف صریح وہ بھی صریح متعیّن مطلب سے کہ تھانوی صاحب نے حضور اقد س ﷺ کے علم پاک کوہر کس و ناکس زید عمرو بکربلکہ بچوں پاگلوں، جانوروں، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی یا حضور اقدس شلافیا ہے علم پاک کوان کے مساوی بتایا (۱) اور اس پر فریقین کا اتفاق ہے کہ ان دونوں باتوں میں حضور اقد س شانتہ کا انتہائی توہین اور تحقیر ہے۔ کسی نبی کی توہین وہ بھی سید الانبیا شانتہا گئے کی توہین باجماع امت كفرب اور توہين كرنے والا كافر ہے۔

اس عبارت سے مضمون مذکور بلاکسی ابہام واخفا کے ظاہر ہے ، بے ہیر پھیر کے واضح ہے مزید توضیح کے ليے عرض يہ ہے: ابتداميں ہے كه 'آپ كى ذات مقدسه پر علم غيب كا حكم كيا جانا۔'' اس كامطلب صرف بير ہے، یہ کہناکہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔

اس لیے کہ حکم کے یہی معنی ہیں کہ ایک چیزدوسرے کے لیے ثابت کی جائے۔آگے ہے: "اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یاکل غیب" اس عبارت میں "اِس" کااشارہ پہلے ذکر کردہ غیب کی طرف ہے۔ بینی وہ جو حضور اقد س ﷺ کو حاصل تھا۔ اس لیے بعض غیب سے مراد حضور اقد س ﷺ ہی کا بعض غیب ہوااور یہی مراد ہونا متعیّن ہے۔اس لیے کہ مقسم کا اقسام پر صدق ضروری ہے ورنہ قسم قسم

نەرى بے گان كفل ہوجائے۔ اس کے بعداسی بعض علم غیب کو جو حضور اقدس ہا اللہ کا و حاصل ہے میہ کہا۔ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے،ابیاعلم غیب توہر زیدو عمرو بکر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس لیے بلاکسی ادنی شک وشبہہ اور بغیر ذرہ برابر تر دد کے واضح ہو گیا کہ تھانوی صاحب نے حضور اقد س ﷺ اللّٰ اللّٰ کے علم پاک کوہر کس وناکس زیدو عمر و بکر بلکہ صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے علم سے تشبیہ دی یاان کے

(۱) یه تردید اس بنا پر هے که تهانوی صاحب کے نیاز مند خود آپس میں الجهے هوئے هیں که اس عبارت میں ایسا تشبیه کے لیے ھے یا "اتنا" اور "اس قدر" کے معنی میں ھے.

یہ کتاب چیپی ہے شریک سے اور اہل سنت کی طرف سے امام المناظرین علامہ غلام وسکیر صاحب قصوری ر النفط التي مناظر تھے۔ یہ مناظرہ تحریری تھا، اس مناظرہ کے حکم شیخ المشائخ حضرت علامہ شاہ غلام فرید صاحب چاچڑال شریف نواب کے مرشد تھے۔ موصوف نے اس مناظرہ پرجو فیصلہ دیاہے وہ بیہے:

V plued

مؤلف مذكور خليل احدا سيستى مع اپنے معاونين كے وہائي اہل سنت سے خارج ہے۔(١) یہ مناظرہ تحریری تھا۔اس کی روداد تقذیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل کے نام سے حیب چکی ہے۔ اس میں حضرت مولاناغلام وسکیر صاحب نے براہین کی اس عبارت پریہی اعتراض کیاہے کہ اس عبارت میں حضور اقدس ﷺ کے علم پاک کوشیطان لعین کے علم ہے کم بتایا ہے۔ فقیر کان اللہ لہ کااعتراض ہیہے کہ سرور کائنات اعلم مخلو قات علیہ الصلوة والسلام کی وسعت علم کا جوانکار کیاہے اور شیطان کے علم سے آپ کے

ای تقدیس الوکیل کی تصدیق میں مولانار حت الله کیرانوی مهاجر مکی نے تکھاہے:

علم کو کم لکھ دیاہے، بینہایت درجہ کی توہین ہے۔(۲)

میں مولوی رشیداحمد کورشیر سمجھتا تھا مگر میرے گمان کے خلاف کچھاور ہی نکلے بڑی کوشش اس میں کی کہ حضرت کاعلم شیطان لعین کے علم سے کم ترہے اور اس عقیدے کے خلاف کو شرک فرمایا۔ (۳) حضرت مولانار حمت الله كيرانوي وه بزرگ ہيں جنھيں سلطان تركى نے پاية حرمين كا خطاب ديا، جنھيں خود براہین ہی میں ہمارے شیخ الہند مولوی رحمت الله لکھا۔ جولوگ مجد دعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ پرالزام لگاتے ہیں کہ انھوں نے بلاوجہ ان لوگوں کو کافر کہاہے وہ آئیں اور دیکھیں۔ نیٹج الہند مولانار حمت

الله كيرانوى اور مولاناغلام وستكير قدس سره العزيز اعلى حضرت كے مريد ہيں نہ خليفہ نہ پير بھائى۔ان لوگوں نے تھی یہی کہا۔ لکھاکہ اس عبارت میں حضور اقدس ہٹا ٹیا گیا ہے علم پاک کو شیطان لعین کے علم ہے تم بتایا گیا ہے۔اور بیہ حضور اقدس ﷺ کا توہین ہے۔ کیا ایسی صورت میں بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو بیہ طعن دینا درست ہے کہ انھوں نے ان دونوں کی بلاوجہ تکفیر کی ۔ کسی مسلمان کواس میں شک ہوسکتا ہے کہ حضور اقد س

شرالین المالی الوہین کرنا کفرہے اور توہین کرنے والا کا فرہے۔ د بو ہندی جماعت کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے کتا بچیہ" حفظ الا بمان" کے صفحہ 2/ ير لكها:

<sup>(</sup>١) تقديس الوكيل، ص:٣.

<sup>(</sup>r) تقديس الوكيل، ص:١٩٣

<sup>(</sup>m) تقديس الوكيل، ص:١٩٤

رضوبات

اسی کواور مختضر عبارت میں بوں کہ لیجیے کہ تھانوی صاحب نے حضور اقدس ہڑا تھا گئے کے لیے بقول زید جوعلم غیب حاصل مانااس کی دو شمیں کیں بعض غیب اور کل غیب کل کے حاصل ہونے کو عقلًا نقلا باطل کہاتو لازم کہ انھوں نے حضور اقدس ہٹانٹا گائے کے لیے بعض علم غیب حاصل مانا۔ اور اسی کے بارے میں کھاکہ ایسا علم غیب توہر زید وعمر و بکر لیعنی ہر کس و ناکس بچوں پاگلوں تمام حیوانوں تمام چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔

اب اگر لفظ ''ایسا'' کو تشبیہ کے لیے مانیں جیسا کہ دیو بند یوں کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی کی شخیق ہے توانھوں (بعنی تھانوی) نے حضور اقد س ﷺ کے علم ارفع واعلیٰ کوان خسیس چیزوں کے کمترواد فیاعلم ہے تشبیہ دی۔اس میں یقیینا حماحضور اقدس ﷺ ﷺ کی کھلی ہوئی توہین ہے۔اور اگر لفظ ''ایسا'' کواتنااور اس قدر کے معنی میں مانیں جبیباکہ مرتضیٰ حسن در بھنگی ناظم تعلیمات دارالعلوم دیو بند کی تحقیق ہے تولازم کہ حضور اقدس ﷺ کے وافر وکثیر علم کوجس کی مقدار کوئی ملک مقرب اور نبی مرسل بھی نہیں جان سکا،ان رذیل چیزوں کے علم کے برابر کردیا، یہ بھی بدترین توہین ہے۔

و ہلی کے مشہور سلسلہ نقشبند ہو کے شیخ طریقت شاہ محمد عمرصاحب کے صاحب زادے حضرت مولانا شاه ابوالخير دہلوی مير څھ الہی بخش صاحب کی کو تھی میں تھے، وہاں امام المناظرین حضرت مولانا غلام وتتگیر صاحب قصوری کے حامی ایک بزرگ پیرسید گلاب شاہ اور تھانوی صاحب اور قاری طیب کے والد حافظ احمہ

اب آگے قضیہ مولانازید ابوالحسن صاحب کی زبانی سنے:

بیرسید گلاب شاہ نے مولوی اشرف علی صاحب کی کتاب "حفظ الایمان" کے صفحہ کے کا حوالہ دیتے ہوئے سنایا۔ دریافت طلب سے امرے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے، الی آخرہ۔ بیاس کر آپ (مولانا ابوالخیر صاحب) نے مولوی اشرف علی سے کہا، کیا یہی دین کی خدمت ہے تمھارے بڑے تو ہارے طریقہ پر تھے تم نے اس کے خلاف کیوں کیا؟ مولوی صاحب (اشرف علی) نے کہا میں نے اس عبارت کی توضیح اینے دوسرے رسالے میں کر دی ہے۔ آپ (مولانا ابوالخیر صاحب) نے جواب ارشاد فرمایا: تمھارے اس رسالے کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہوگئے ہم دوسرے رسالے کولے کر کیا کریں گے۔<sup>(1)</sup>

اور خود تھانوی صاحب نے اسے بیان کیا کہ مولانا ابوالخیر صاحب نے تھانوی صاحب کواپنی جماعت میں شریک ہونے سے روک دیا بید دوسری بات ہے کہ اپنی فطری موروتی خوش اخلاقی کی وجہ سے خوش اسلوبی کے

ماته لکھتے ہیں:

جب جماعت تیار ہو گئ تومولانا ابوالخیر صاحب نے مصلے پر جاتے ہوئے فرمایا: میری جماعت والوں کے سواجواورلوگ ہوں وہ علاحدہ ہوجائیں۔(۱)

حالاں کہ جب تھانوی صاحب آئے تھے توشاہ ابوالخیر صاحب باوجود پیرانہ سالی اور ضعف کے کھڑے ہوکر ملے تھے۔ مگر محبوب خداکی شان اقد س میں گتاخی پر مطلع ہونے کے بعد نماز میں شریک نہ ہونے دیا۔ انھیں حضرت مولانا ابوالخیرصاحب کے صاحب زادے جناب مولانا ابوالحسن زیدصاحب لکھتے ہیں: "حفظ الائمان" كى عبارت "برابين قاطعه" كى (تضيا) والى عبارت سے قباحت وشاعت ميں بڑھى موئى ہے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب، الی آخرہ۔اس رسالے کے چھپتے ہی ہندوستان کے طول و عرض میں عام طور پر مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔اللہ کے نیک بندے متحیر تھے کہ مولوی صاحب نے کیا لکھاہے؟ کہاں محبوب خداش اللہ اللہ کاعلم شریف جاہے وہ علم شریف ایک بدیمی امر کاکیوں نہ ہواور کہاں زيد وعمر وبكراور صبى ومجنون اور حيوانات وبهائم كاعلم-(٢)

اس رسالے کے چھیتے ہی مولوی صاحب پر اعتراضات شروع ہوگئے۔ مولوی صاحب نے اپنی عبارت پرصاف دل سے غور کرتے تو یقیناان پر ظاہر ہوجا تاکہ عبارت میں بڑا تھم ہے ،اور اس کا ازالہ واجب ہے لیکن دس سال تک مولوی صاحب نے خاموشی اختیار کی اور ۱۳۲۹ھ کو مولوی مرتضلی حسن صاحب (در مجتلی) کے استفسار پر مولوی صاحب نے چار پانچ صفحہ کار سالہ "بسط البنان" تحریر کر دیا۔اس رسالہ میں انھوں نے اپنی عبارت کی تاویل کی ہے۔ حالاں کہ بیرایک امریدیہی ہے کہ تشریح اور تاویل اسی وقت کی جاتی ہے جب کلام میں کوئی غموض یا ابہام ہویا پھر اس کے سجھنے سے بیشتر افراد قاصر ہوں۔ مولوی صاحب کی تاویلات میں سے ایک تاویل میہ ہے کہ لفظ "ایسا" ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ بلغائے اہل لسان اپنے محاورات میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسا قادر ہے، مثلاً الی آخرہ۔ مولوی صاحب کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ بیہ رسالہ عوام کے لیے لکھا گیا ہے۔اس میں ایسی عبارت لکھنے کی کیاضرورت تھی جس کے سجھنے سے عوام کیا خواص اور علما تک قاصر ہیں۔ پھر لفظ ایسا تولغوی بحث ہے ار دو کی مستند کتابوں میں اس کو دیکھ لیاجائے صورت حال ظاہر ہوجائے گی۔ کتابوں میں لکھاہے کہ لفظ "ایسا" دوطرح استعمال ہوتا ہے۔ یا توبیہ لفظ صفت واقع ہوتا ہے اور اس صورت میں معنی مماثل مساوی اور اس قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً پیرخط تم نے لکھا، ایساخیڈ تو بچیہ بھی

(۱) بزم خیر، از: زید، ص:۱۱، مقاماتِ خیر، ص:۲٤۹.

<sup>(</sup>۱) بزم جمشید.

<sup>(</sup>۲) بزم خیر، از: زید، ص:۲۲.

لکھ لے۔ یہ کام تم نے کیا،ایساکام توکوئی ہوش مند نہ کرے۔اوریایہ (ایسا)لفظ تابع فعل واقع ہوتاہے اوراس صورت میں اس کے معنی اس قدر اور عمرہ کے ہوتے ہیں مثلاً تم نے ایساخط لکھاکہ دل خوش ہوگیا۔ایی ہاتیں کہی کہ دل بیٹھ گیا، مولوی صاحب کی عبارت میں لفظ ایساصفت واقع ہور ہاہے، اور بیہ عبارت کہ "حضور ہی کی کیا تخصیص" معاملہ کو واضح بز کر رہی ہے۔مولوی واحب نے اس رسالہ میں اپنی دس سالہ خاموشی کی وجہاس طرح بیان کی ہے کسی نے بھلے مانسوں کی طرح تو چھاہی نہیں تھا۔

سجان الله! کیا خوب علت بیان کی ہے مسله کی نزاکت کا خیال نہیں عوام کے ایمیان برباد ہونے کا احساس نہیں اور بھلے مانسوں اور برے مانسوں کے لکھنے کا اثر لیا جار ہاہے ، آخرایسی عبارت لکھی ہی کیوں جس سے مسلمانوں کے دل متالم (دکھی) ہوتے۔ (۱)

ان دونوں حضرات کو مجد داعظم امام احمد ر ضاقد س سرہ ہے کسی قشم کا کوئی لگاؤ نہیں تھانیہ استاذی شاگر دی کانہ پیری مریدی کانہ نسبت کانہ رشتہ کاحتیٰ کہ دوستی کابھی لگاؤنہیں تھا۔ بلکہ ان میں ہے موُخر الذكر نانوتوي صاحب کے تلمیز مولوی عبدالغنی میرتھی کے شاگر دیتھے ، اور نانوتی ، گنگوہی صاحبان شاہ عبدالغنی صاحب کے تلمیز تھے جو حضرت مولاناابوالخیرصاحب کے داداشاہ احمد سعید کے بھائی تھے بلکہ گنگوہی صاحب شاہ احمد سعید کے تلمیز بھی تھے،اس طرح دیوبندی مذہب کے بانیوں سے ان حضرات کا یک گونہ تعلق تھا مگر پھر بھی انھوں نے حفظ الا بمان کی عبارت کو ایمان برباد کرنے والی مسلمانوں کے دلوں کو رنجیدہ کرنے والی وغیرہ فرمایا۔ اور اس میں حضور اقدس ﷺ کی توہین بتایا۔ اخیس کیا حسد تھا، کیاعناد تھاکیاعنسر ض وابستہ تھی صاف تصریح

اس رسالہ کے جھیتے ہی ہندوستان کے طول وعرض میں عام طور پر مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی مولوی صاحب پراعتراضات شروع ہو گئے۔

کیا بورا ہندوستان مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کا مرید تلمیذ تھا؟ بات بیہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان نے حضور اقد س شاہنا گئے کی توہین پر انھیں بے چین کر دیا۔

مقاماتِ خیر صفحہ:۲۱۲ کے حاشیہ پر حضرت مولانا پیر سید محمد جیلائی بغدادی رفاعی، قادری، نقشبندی، خالدی، حیدرآبادی ثم المدنی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بوتے سید نذیر الدين ولد سيد معين الدين كهتر بين:

میرے دادا (پیر سید محمد بغدادی) کے پاس حیدر آباد کے لوگ مولوی اشرف علی کا رسالہ "حفظ

الایمان" لائے اور اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا آپ نے رسالہ پڑھ کر فرمایا :علم غیب کے متعلق مولوی انثرف علی نے نہایت فلیج عبارت لکھی ہے۔اس کے چندروز بعد مکہ معجد میں مولوی انثرف علی بیٹھے تھے، میرے دادانے کھڑے ہوکر مولوی اشرف علی کے رسالہ کی قباحت بیان کی اور کہاکہ اس عبارت سے بوئے گفر آتی ہے، پھر چندروز بعد مولانا حافظ احمد (فرزند مولانا محمد قاسم) کے مکان پر علما کا اجتماع ہوا، چول کہ حافظ احمد صاحب کو میرے دادا سے محبت تھی اس لیے انھوں نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لے گئے، وہال حفظ الایمان کی عبارت پر علمانے اظہار خیال فرمایا۔ آپ نے اس رسالہ کی قباحت کا بیان کیا اور رسالہ کے خلاف فتوى ديا، پھر تھوڑے دن بعد آپ نے خواب میں رسول الله ﷺ کود مکیھا کہ رسالہ حفظ الا بمان کی عبارت رو كرنے اور اس كوفيج كہنے پر اظہار خوشى فرمارہ ہيں اور آل حضرت بڑالتا ليائے نے آپ سے فرمايا: ہم تم سے خوش ہوئے تم کیا جاہتے ہوآپ نے عرض کیا کہ میری تمناہے کہ اپنی باقی ماندہ زندگی مدینہ منورہ میں بسر کروں اور مدینہ پاک کی مٹی میں مدفون ہوں۔آپ کی در خواست منظور ہوئی اور آپ اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر كتے، دس سال وہال مقيم رہے اور ١٣١٣ اھ ميں رحلت فرماكتے۔

حفظ الایمان کی اس عبارت کے سلسلے میں جو حضرات بھی کسی قسم کے تذبذب کے شکار ہوں ان کے لیے لھے فکریہ ہے کہ ان مولانا حضرت سیر محمد بغدادی کو تھانوی صاحب سے کیا حسد تھا، کیا عداوت تھی کہ انھوں نے اس عبارت کے خلاف فتویٰ دیاوہ بھی تھانوی صاحب کے محب خاص کے گھر بیٹھ کر اور تھانوی صاحب کے رودر روان کار د فرمایا، اور صاف صاف فرمایا کہ اس عبارت سے بوئے کفر آتی ہے۔ اصل بات سے وہی ہے کہ یہ عبارت چینی جایانی لاطین سنکرت میں نہیں کہ اسے کوئی نہ سمجھے، ہر اردو دال جو معمولی سمجھ بوجھ ر کھتا ہے وہ اس کو پڑھ کراول وہلہ میں کہ دے گا۔اس میں بلاکسی شک و تردد کے حضور اقد س بڑا تھا گئے گئی کھلی

اب تمام دین دار انصاف پسند مسلمانول سے سوال ہے کہ جب تھانوی صاحب نے حضور اقدس ﷺ پڑا پھیا ہے۔ کہ ایسی صریح توہین کی تواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ العزیز نے تھانوی صاحب کو کافر کہا تو يہ جرم ہے ياايك ديني وملى فريضه؟

> شفااوراس کی شروح اور شامی میں ہے: اجمع المسلمون على ان شاتم النبي كافر. من شك في عذابه و كفره

ملمانوں پراس پراجماع ہے کہ نبی کی توہین كرنے والا كافر ہے، جو اس كے عذاب اور كفر ميں

رضويات

(۱) بزم خیر، ص:۲٤.

ڪفر. (۱) ڪفر. (۱)

، اب ہم اس بحث کود بو بندی جماعت کے بہت بڑے مناظر اور بقلم خود تھانوی صاحب کے وکیل مرتضی حسن در بھنگی ناظم تعلیمات دارالعلوم دیو بند کے ایک اہم بیان پرختم کرتے ہیں۔ انھوں نے ''اشد العذاب'' میں کا ب

اگرخاں صاحب فاضل بریلوی کے نزدیک بعض علماہے دلو بندواقعی ایسے ہی تھے جبیہاکہ انھوں نے سمجھا توخاں صاحب پران علماے دیو بند کی تکفیر فرض تھی۔اگروہ کافرنہ کہتے توخود کافر ہوجاتے، کیوں کہ جو کافر کو کافر

ابره گیا مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقدس سره نے علاے دیو بند کو جبیہ اسمجھا سے بھھنا چھے اور واقعہ کے مطابق ہے یانہیں اس کی بوری تفصیل او پر گزر چکی اور اگر کوئی صاحب مزید تفصیل کے خواہش مند ہوں تو میرارسالہ "منصفانہ جائزہ" کا مطالعہ کریں۔ مجھے امیدہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد جس کے اندر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہے تو وہ ضرور بالضرور یہی فیصلہ کرے گاکہ جماعت دیو بند کے بیہ اکابر لیعنی قاسم نانوتوی صاحب رشیراحمر گنگو،ی صاحب، خلیل احمرا سبیتھی صاحب اشرف علی تھانوی صاحب نے ضروریات دین کا انکار کیا اور حضور اقد س بڑا ہا گائے گئے توہین کی،جس کے بعد ایک مسلمان کے لیے سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ وہ بیاروں کو یقینا حماً کافر جانے ، اس لیے مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ کوبدنام کرنا کہ انھوں نے بلاوجہ علماہے دیو بند کی تکفیر کی ہے دیانت نہیں بہت بڑی خیانت ہے،اصلاح نہیں بہت بڑا فساد ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ مر شوال ۱۲مارھ

## اعلیٰ حضرت کی مدح معیار سنیت ہے

- جو تحص لقبین وایمان رکھتا ہوا ہے اللہ کے بندے کو یااللہ کے بندوں کو شریعت میں کیا مقام دینا عاہيے؟ اگر کچھ چند شرى اپنے نفس كے بندے بن جانے پر ايسے حضرات كواسلام سے خارج مانتے ہوں اور د یو بندی خیالات کے سمجھتے ہوں، یا جھیے ہوئے وہائی سمجھتے ہوں ان کے لیے شریعت مظہرہ میں کیا گرفت ہے؟ ایسے ہی شیطان کے بندوں نے اپنی ذات کی فوقیت ترجیج دیتے ہوئے اور اپنے پیر کامل کے نام کا ڈنکا بجاتے ہوئے نشان کے طور پر ......کہ ہیرصاحب تانگہ میں تشریف فرماہوں اور ان کے متبعین ہیچھے ہیچھے صلوۃ و سلام پڑھتے چلیں ایساعقیدہ رکھنے والوں کے لیے شریعت میں کیاسزاہے ؟ حکم توبیہ ہے کہ عظمت مصطفی صلی

(۱) شرح شفا للملا على قارى، ج:٢، ص:٣٩٤، ردالمحتار، ج:٣، ص:٢٩٠، بيروت.

الله عليه وسلم وہاں پر انسان کو ایک ساتھ کھڑے ہوکر چاہے پیر ہوجاہے مرید ہوساتھ ذکر کرنا چاہیے از روئے شریعت سیجے ہے یا غلط؟ پیرے مرشیہ کو انھوں نے ذکرنی ہٹالٹا ٹائیے سے زیادہ بڑھا دیا۔ ایسے لوگ اہل سنت کے دعویدار بنتے ہیں یہ سیجے ہے یاغلط؟ان لوگوں نے جیساکہ ذکر کیاجارہا ہے۔ یہاں شریف مسلمانوں اور مذہب اہل سنت اور خصوصًا اعلیٰ حضرت بڑنا ﷺ کے ماننے والوں کو گمراہ وبددین سمجھ رکھا ہے اور ان کی روحانی طاقت کا يهال تك حال ہے كدان كى نگاہ ميں ہمارے تمام شہر ميں صرف بارہ سنى مسلمان بتائے ہيں جوكدان كے گروہ کے ہیں اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالامضمون کو دیکھتے ہوئے حق دامن کوصاف کر کے بتلائیں کہ کون چیج ہے کون غلط۔فقط والسلام۔

ابتدائی جھے سطروں میں جو عقائد درج ہیں اِن کا پابندیقینا خما اہل سنت و جماعت ہے۔ بشرط کہ ان کے اندر كوئى بات خلاف اہل سنت و جماعت نه ہوكسى سيح العقيدہ سنى مسلمان كوخارج از اسلام مانناد بو بندى كہنا، چھپا

ہواو ہالی کہنا بہت سخت ہے۔ عدیث میں ہے:

"أيما امرئي قال لاخيه كافر فقد باءبها أحدهما إن كان كم قال والارجعت عليه"()

مندسيمي ب:

"المختار للفتوي في جنس هذه المسائل ان القائل بمثل هذه المقالات إن كان أراد الشتم ولا يعتقده كافرا لايكفرو إن كان يعتقده كافرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر "(٢)

جو خص کسی مسلمان کو کافر کھے توان لو گوں میں ہے ایک پر بلا ضرور پڑے گی، اگر جو کہا وہ حقیقی کافر تھاجب توخیرورنہ بیا کلمہ اس کہنے والے پر پڑے گا۔

رضویات

اس قسم کے مسائل میں فتویٰ اس پرہے کہ اليي بات كينے والے نے اگر گالى كا قصد كيا ہے ، كافر اعتقاد نہیں کیا ہے تواس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔اور اگراس نے اپنے اس اعتقاد کی بنا پر کہ وہ کافرہے ، اور اینے مخاطب کو کافرف اعتقاد کرکے کافرکہا (حالال کہ وہ کافرنہیں) تو قائل کی تکفیر کی جائے گی۔

سیٰ کووہانی دیو بندی خارج از اسلام کہنے والا اگر وہابیوں دیو بندیوں کے عقائد کفرید پر مطلع ہے اور بیہ جانتا ہے کہ بیرا پنے عقائد کفرید کی وجہ سے کافر مرتد ہیں اور پھر سنی مسلمان کو خارج از اسلام دیو بندی چھپا ہواوہائی کہا

<sup>(</sup>١) مسلم، ج: اول، ص:٥٧، كتاب الإيمان، باب بيان حال من قال لأُخيه المسلم ياكافر. (r) عالم گیری، جلد: ۲، ص: ۲۷۸، مطلب فی موجبات الكفر انواع منها مایتعلق بتلقین الكفر.

توبیہ کہنے والا خود خارج از اسلام ہوگیا، ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل گئیں اس پر فرض ہے کہ توبہ کرے، تجدیدایمان، بوی والا موتو تجدید نکاح کرے۔

اورجس سنی مسلمانوں کوخارج از اسلام وغیرہ کہاان سے معافی مانگنی واجب اور اگریہ لوگ وہابیہ دیو بندیہ کے عقائد کفرید پرمطلع نہیں اور کہا تو بھی توبہ اور معافی مانگنی واجب کہ بیر کم از کم سب مسلم وایذا ہے مومن ضرور ہے اور بیشدید حرام، حدیث میں ہے:

"من اذی مسلما فقد اذانی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف من اذانی وفقد أذی الله. "() دی اورجس نے مجھے تکلیف دیااس نے اللہ کواند کے اللہ کواند کی کاند کو کے اللہ کواند کی کاند کو کے اللہ کو کے کہ کے کہ کاند کو کاند کی کھورٹ کے کہ کو کے کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کہ

آپ نے ان لوگوں کے پیر کو پیر کامل لکھاہے اگر یہ سی کے ہے کہ ان کا پیر پیر کامل ہے تووہ ضرور لائن تعظیم توقیرہے اس صورت میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ کس موقع پر جلوس وغیرہ میں وہ تانگہ پر سوار ہواور عام مسلمان نیچے ہوں اور درود وسلام پڑھیں۔ کیا آپ نے بینہیں دیکھاکہ جلسوں میں علماہے کرام او پر شختوں پر کرسیوں پر رونق افروز ہوتے ہیں اور عوام نیجے اور درود شریف پڑھتے ہیں جلوس میں علماے کرام سوار بول پر اور عوام نیچے نعت پڑھتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ان لوگوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مانے والوں کی گمراہ و بے دین کہا یہ خود ان کی گمراہی اور بے دینی یا جہالت ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ اس صدی کے مجد د ہوئے ہیں کہ علماء عرب و مجم نے ان کی مدح وستائش کے خطبے پڑھے اور آج بھی اکابر علما اعلیٰ حضرت قدس سره کی مدح کو معیار سنیت قرار دیتے ہیں اور ذم کو بدمذ ہبیت۔ اعلیٰ حضرت قدس سره نے مذہب اہل سنت کی وہ تائیدو نصرت فرمانی کہ اہل سنت کوبدمذہب بریلوی اور رضائی کہتے ہیں ان کے مانے والے یقیناخماحق پر ہیں اور اخیس گمراہ کہنے والے ضرور جھوٹے یا گمراہ۔واللہ تعالی اعلم۔

دارالافتابرىكي شريف

" رضِی اللّٰہ تعالیٰ عنہ" کیا صحابہ کے لیے خاص ہے۔ خطابات والقابات میں معنی تقیقی لغوی مراد نہیں ہوتا ہے۔ مسئولہ: صبیب احمد خال، ہلچل تمبا کو کمپنی، کہاروں کااڈا، رائے بریلی، ۲۰؍ ذوقعدہ ۱۳۹۸ھ

۔ وہ کیا فرماتے ہیں علماہے دین اس مسکلہ میں کہ لفظ وَثِلَا عَلَيْ کا استعمال صرف صحابہ کرام کے لیے ہی ہے یااور دیگر تابعین تبع تابعین کے لیے اور اولیاے کرام کے نام کے ساتھ بھی استعال کرسکتے ہیں، خصوصاامام احمد رضاخان فاضل بریلوی کو بھی وٹائٹی کہ سکتے ہیں۔اس اختلاف کامیدایمی ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ لفظ و اللہ اللہ معابد کرام ہی کے لیے محدود ہے کسی دوسرے کے لیے نہیں مفصل مع حوالہ کے جواب عنایت فرمائیں جس سے تسکین قلب حاصل ہو۔

امام احمدر ضافاضل بریلوی کولفظ اعلی حضرت سے منسوب کیاجاتا ہے بوم اعلی حضرت منانے کے لیے کے لیے بھی ای لفظ کا استعمال کیا گیاجس کے بارے میں مخالفین کاکہنا ہے کہ لفظ حضرت بہت بڑے بڑے بزرگوں، ولیوں، نبیوں کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ تو پھر امام احد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ اعلیٰ حضرت كيون استعال كما كما؟

-" والمنطقة "صحابه كرام كے ليے خاص نہيں، امت كے جميع صلحاكے ليے ہميشہ سے استعمال ہوتاآيا ہے۔ خود قرآن کریم میں متعدد جگه صلحاے امت کے لیے سے صیغہ وارد ہے ارشاد ہے:

''وَالسَّبِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْتَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ لا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۔''()

أُولَّئُكَ كَتَبَ فِي قُلُوْبِهِمُ الْايْمَانَ وَأَيَّكَ هُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴿ وَيُدُاكُلُهُمْ جَنَّت تَجُرِيْ مِنْ تَخْتَهَا الْأَنْهُرُ لِحُلدِيْنَ فِيْهَا ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ إِنَّ

یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انھیں باغوں میں لے جائے گاجن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ رہیں الله ان سے راضی اور وہ الله

رضويات

خاص بات سے کہ آیت کا ابتدائی حصہ اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت بھی ہے، اور فرمایا: ان کاصلہ ان کے رب کے پاس سنے کے باغ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّْتُ عَلَىٰ

(١) رواه الطبراني في الاوسط عن انس رضي الله تعالىٰ عنه.

محمد شريف الحق امجدى

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة التوبة، آيت: ١٠٠، پ:١١

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة المجادلة، آيت:٢٢، پ:٢٨

رضویات

ہیں جن کے نیچے نہری بہیں ، ان میں بمیشہ بمیشہ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ لِحُلدِيْنَ فَيُهَا رہیں ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ، میاس أَبَدًّا ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُّوا عَنْهُ ﴿ الكُولِكُونَ خَشَى رَبَّهُ. (۱) کے لیے ہے جواین رب سے ڈرے۔

جب قرآن مجیدنے اس صینے کو تمام صلحاے امت کے لیے استعمال کیا ہے توہم کویاکسی کواسے خاص كرنے كاكياحق ہے۔علاوہ ازيں در مختار ميں ہے:

"وكذا يجوز عكسه وهو الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم."(٦) اس کا ترجمہ (دیوبندیوں کے مسلم الثبوت مقتد امولوی اشرف علی نے غایۃ الاوطار، ترجمہ در مختار میں ہی کیا، اور اسی طرح عکس اس کا جائز ہے لینی ڈائٹٹٹٹٹٹے صحابہ کے واسطے اور پٹائٹٹٹٹ تابعین اور ان کے بعد صالحین ك واسطى) اس ترجمه ك بعد اين طرف سے لكھتے ہيں۔ للنداكتب فقد مين امام ك نام پر وَاللَّقَالُ اور ر التخاطین دونوں لفظ مذکور ہیں، اور خود دیو بندی جماعت کے مشہور مورخ عاشق الہی میر تھی نے تذکرة الرشید اً نگوہی اور نانوتوی صاحبان کو رہن تھا۔ اور مجد دالف ثانی شیخ احمد سر ہندی ڈانٹیٹیٹیٹے کو خرنی تھا تھا۔ خلاصہ بیہ کہ اس بات پر تمام اہل علم کا خواہ سنی ہو خواہ دیو بندی اتفاق ہے کہ غیر صحابہ جوصالے نیک عالم ولی ہوں ان کو وَتُنْ عَلَيْكُ كَهِهَا بِلِالْسِي اختلاف كے جائزہے اور تمام مسلمانوں میں رائج ومعمول ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

● - اعلیٰ حضرت ایک اعزازی لقب ہے جو کسی بھی متاز شخصیت کے لیے استعال ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ سے ہو تا آتا ہے۔سلطان محی الدین اورنگ زیب عالم گیراپنے والد شاہ جہاں کواپنے مکتوبات میں ہمیشہ اعلی حضرت استعمال کرتے تھے۔ان کے مکتوبات چھیے ہوئے ہیں دیکھ لیں۔ دکن میں توعام طور سے نواب کو اعلی حضرت مشائخ علماے کرام خواص بھی کہتے تھے اور کہتے ہیں خود دیو بندیوں کے امام عظم ابو حنیفہ گنگوہی صاحب اپنے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کو ہمیشہ اعلیٰ حضرت لکھتے اور کہتے تھے۔ بیداعتراض کہ اور بزرگوں کو "حضرت" کہاجاتا ہے اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت توان پر برتری لازم آتی صرف دھو کا ہے۔ ورنہ کسی کو حضرت کہناتھی جائزنہ ہو،اس میں برابری لازم آئے گی۔ مثلاً حضور اقد س بٹالٹیا گئے کو بھی حضرت کہاجا تا ہے۔ اب اگر کسی نے مولانا ابوالحسن ندوی کو حضرت کہا تواازم آیا کہ مولانا ابوالحسن ندوی کو اس نے حضور اقد س ﷺ ﷺ کے برابر کردیا، اور یہ کفرہے۔معترض یا تواقرار کرے کہ کوئی کسی کو حضرت نہ کہے یا پھروہ جوجواب دے وہی ہمارا جواب ہو گا اصل بات سے کہ مخالفین جان بوجھ کرعوام میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے اس

قتم کے بے جامہمل اعتراض عوام کو سکھا دیتے ہیں ہمت ہے تو کوئی پڑھالکھا یہ اعتراض کر کے دیکھے۔اس معترض سے بوچھے کہ سارے جہاں کے امام اظم حضور مران اللہ اللہ اور سارے احناف امام اظم ابو حنیفہ خِيْنَةً كُوامام أَظْم كَهِ اور لَكِصة بين - توكيابيه حضور شِلْالْقَالَةِ كَ برابرياان سے بھی بڑے امام بین تمام اہل سنت حضرت ابوبكر والله الماكم وصديق اكبركت بين، توكيابيد حضور بالله الله سع برے صديق بين- تمام اہل سنت حضرت عمر والله عَلَيْ كَوْ فَارُوقَ وَعَظَم كَهِ بِينَ تُوكِيا بِيهِ حَضُور مِثْلِينَا عَلَيْمُ الرسي بَهِي عظم بين - تمام ابل سنت حضور غوث اظم وللتَّقَالِيَّ كوغوث اعظم كتب بين اور غوث اعظم كالمعنى ہے سب سے بڑا فرياد رس توكيا يہ الله عزوجل سے بھی بڑے فریاد رس ہیں۔انشاء اللہ تعالی اسنے ہی سے اعتراض کرنے والوں کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے، مگر ہم اس مسلہ کا بیان کر ہی دیتے ہیں۔اعلیٰ حضرت،غوث عظم،امام عظم، فاروق عظم، صدیق اکبر خطابات والقاب ہیں۔خطابات والقاب عہدوں کے مثل ہوتے ہیں کہ ان کے تلفظ میں معنی حقیقی لغوی مراد نہیں ہوتا۔ بلکہ معنی حقیقی اور سمی کے کسی وصف پر مناسبت کی بنا پر بولتے ہیں۔ اگر چہ وہ مناسبت براے نام ہو۔ جیسے ملک کے سب سے بڑے وزیر کووزیر اعظم کہتے ہیں، وزیر اعظم کے معنی ہیں سب سے بڑا وزیر۔ حقیقت میں سب سے بڑاوزیروہ ہو گاجوساری دنیامیں اگلے پچھلے جب سے منصب وزرات قائم ہوا ہاں وقت سے لے کر قیامت تک سارے وزیروں میں جوسب سے بڑا ہو۔ یہ معنی کس میں پایاجائے یہ قیامت سے پہلے معلوم نہیں ہوسکتااس لیے حقیقی معنی کے لحاظ سے کسی کو وزیرِ اعظم کہنا درست نہ ہوگا، مگر لقب ہے ملک کے سب سے بڑے وزیر کالہذا ہر ملک کے سب سے بڑے وزیر کووزیر اُظم کہتے ہیں۔

دوسری مثال کیجیے، وزیراعلیٰ کاحقیقی معنی ہے سب سے اونچاوزیراس کاحال بھی وزیراظم کی طرح ہے مگر صوبہ کے سب سے بڑے وزیر کو کہتے ہیں۔ حالاں کہ اس ملک میں وزیر اعظم اس سے بڑا اور اونچا ہوتا ہے۔ مگریدلقب ہوگیا صوبہ کے سب سے بڑے وزیر کا۔ لہذا بلاشبہہ سب کہتے ہیں، کسی کواعتراض نہیں ہوتا۔ یہی حال ان سارے القاب کا ہے اپنے وقت کے سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر ﷺ ہیں۔ اپنے دور کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں اپنے عہد کے سب سے بڑے فریادرس حضرت غوث اظم، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر ہیں ، رخالفظائی ۔ اس لیے بید القاب درست ہیں۔ اسی طرح ملک ہندوستان میں شاہ جہاں اپنے وقت کے تمام افراد میں اعلیٰ تھے۔اور نظام دکن ، دکن بھر میں اپنے اپنے وقت میں وہاں سب سے اعلیٰ تھے توان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔اسی طرح بلاشبہ امام احمد رضا وَثِلْ اَتَّاقُ البِنے وقت میں موجود عام علما سے اعلیٰ تھے اس کیے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بلکہ امام احمد رضاا پنے وقت کے اعلیٰ سے اعلیٰ تھے اس کی شہادت خودمولاناابوالحن ندوی کے والدمولاناعبدالحی نزہۃ الخواطر میں دے چکے ہیں۔امام احمدرضا وَثَالَيَّاتُكُ

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة البينة، آيت: ٨، پ:٣٠

<sup>(</sup>۲) درمختار، جلد:٥، ص:٤٨٠، مطبوعه بيروت.

رضوبات

ك بارے ميں لكھا ہے۔"وفاق أقرانه" اپنے زمانے كے لوگوں پر فوقيت لے گزرے فالحمدلله عل ذلك اب الميد ب كدكوئي شبهه باقى نه بوگا - والله تعالى اعلم -

V Selved

## وصايا شريف پراعتراض كاجواب مسئوله: دُاكْرُ منور حسين ترتن بور، كيتان منج، لو كهي ديوريا

وصایا شریف کی عبارت حتی الامکان اتباع شریعت نه چھوڑو اور میری کتاب سے جو میرادین و مذہب ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے جہاں شریعت قرآن و حدیث اور وصایا شریف کی عبارت کا عکراؤ ہوجائے وہاں ہر فرض ہے اہم فرض پر عمل کرنا چاہیے یا قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے؟ اور کتاب مستطاب حسام الحرمین کے حرف بحرف کوماننا جب کہ بیا عکم قرآن الہی کے بارے میں ہے قرآن کے حرف بحرف مانا جائے یا مستطاب حسام الحرمین کومانا جائے ، اشکال کو دور کرنے کے لیے میہ تحریر فرمایا جائے کہ کون کتاب اساے الہی ہے اور کس کو حرف بحرف سے مانا جائے بید دونوں اسشکال مع حوالہ کے دور

اگروصا یا شریف کی کسی عبارت کا قرآن و حدیث سے مگراؤ ہوجائے توہم سب رضوبوں کا عقیدہ بیہ کہ بلاکسی تردد کے قرآن و حدیث پرعمل کرنافرض ہوگا، وصایا شریف کا ترک فرض ہوگا۔ وصایا شریف کو چھپے ہوئے آج اٹھاسی برس ہو گئے کوئی بہادر ایسانہ نکلاجس نے وصایا شریف کی کسی عبارت کا قرآن و حدیث سے تکراؤ دکھاسکا ہواور اب بھی بوری دنیا کو چیلنج ہے۔ کوئی ایک جگہ بھی ایسی دکھادے۔ جہاں وصایا شریف کی عبارت کا قرآن و حدیث سے مگراؤ ہو۔ صرف ایک جگہ وہانی کا تب نے عبارت بدل دی ہے جس کی بعد میں تصحیح ہوچکی ہے اور کوئی جگہ دکھادے پھر وصایامیں اپنی تصانیف کے بارے میں ہے وصایا شریف اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصنیف نہیں ان کے برادر زادے کی ہے۔ یہاں توآپ کو اعتراض نظر آیا، لیکن گنگوہی جی کے اس ار شاد کوکیا کہیے گا؟ اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر تذکرۃ الرشید حصہ اول۔ وصايا شريف كى اس عبارت كالمفصل جواب تحقيقات حصه اول ميں ملاحظه كريں۔والله تعالی اعلم۔

حسام الحرمین کے حرف بحرف مانے کاوہی مطلب ہے جود بوبندی اپنے مولویوں کی کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھیں حرف بحرف مانا جائے اس پر اتناعظیم اختلاف ہے۔ تحذیر الناس ، براہین قاطعہ ، حفظ الایمان کی گفری عبار تول کے منوانے پر سارے دیوبندی اڑے ہوئے ہیں، اگر دیوبندی یہی مان لیتے کہ یہ

عبارتیں غلط ہیں ، کفر ہیں توبہت بڑا جھگڑ اختم ہوجاتا ، اگر کوئی کتاب ایسی ہے جن کے مسائل قرآن و حدیث سے صحیح استخراج کر کے درج ہیں تواس کے ماننے پر آپ کوکیا اعتراض ہے۔ اکمد للد! حسام الحرمین ایسی کتاب ہے جس کے مضامین قرآن و حدیث کے مطابق بلکہ انھیں سے اخذ کردہ ہیں اس لیے ہم اہل سنت اس کو مانتے ہیں۔ اور لوگوں سے منواتے ہیں۔ اگر حسام الحرمین کا کوئی مضمون قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو مہر بانی کر کے بتائیں ، ایک مسلمان کاکہنا ہے کہ اللہ عزوجل کوایک مانو، اسلام کوحق مانو، رسول اللہ بٹل ٹیا گئے گئے کورسول مانو، قرآن کو خدائی کتاب مانو، توکیا آپ کہیں گے کہ تم نے غلط کہا ماننا توصرف قرآن کو چاہیے، تم محاری بات کیوں مانیں، کیوں نہیں کہیں گے اس وجہ سے نہ کہ اس نے جو کچھ کہا قرآن مجید ہی کی بات اپنے الفاظ میں کہا، یہی حال حسام الحرمين كاہے كه اس ميں جن بددينوں كو كافركہا گيا۔ شان الوہيت ميں گستاخی اور شان رسالت ميں بے ادبی کرنے کی بنا پر کہا گیااور بیر قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ جو بھی اللہ عزوجل اور اس کے رسول بٹائٹیا تھی گئے توہین کرے وہ کافرہے۔ پھراس کے مانے پرآپ کوکیا کلام ہے۔ سنیے حسام الحرمین کے بارے میں آج تک سى سى عالم نے بينہيں كہاكداس كے حرف برحرف كومانناعين ايمان ہے جواس كے حرف برحرف كوندمانے كافرے - ہاں اتناضرور كہاجاتا ہے كہ حسام الحرمين ميں جن جن گستاخوں كے بارے ميں فرمايا گياكہ وہ كافر ہيں انھیں کافر ماننالازم ہے۔ دیوبندی مذہب میں ایک کتاب ایسی ہے کہ اس کا پڑھنااس کورکھنااس پرعمل کرنا عین اسلام۔ اس کاصاف مطلب ہے کہ جونہ مانے یاجن کے پاس وہ کتاب نہیں یااس پرعمل نہیں کرتاوہ ملمان نہیں کافرہے۔حالال کہ یہ حیثیت قرآن کی بھی نہیں۔قرآن مجید کامانناعین اسلام ہے لیکن اس کور کھنا اس پر عمل کرنا تواب ضرور ہے مگر عین اسلام نہیں ملاحظہ کیجیے وہ کتاب تقویۃ الایمان ہے جس کے بارے میں د یو بندی شیخ الکل فی الکل لکھتے ہیں کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اس کار کھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا

عین اسلام ہے۔ بولیے بہال کیا کہیے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اعلی حضرت کی وصیت پر دایوبندایوں کے اعتراض کاجواب مسئوله: محمد جهانگیرالمظاہری، خادم التدریس، جامعة الرشاد، أظم گڑھ۔ ماخوذاز: ماہنامه اشرفیہ شارہ دسمبر ١٩٩٥ء

المركت عظیم البركت عظیم البركت علائف نه وصیت فرمائی ہے كدحتی الامكان اتباع شریعت نه چھوڑو؟اور میرادین و مذہب جومیری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے؟ اللہ توفیق دے بلفظ وصایا شریف ص:٨ر کیا یہ عبارت ووصیت قرآن و حدیث سے ملتی جلتی ہے ؟ اس کے بعد پھر اس صفحہ پر لکھتے ہیں کہ اعزا سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو فاتحہ میں ہفتہ

رضويات

اب آئے بتاتا ہوں کہ دیو بندی مذہب قاسم نانو توی صاحب اور رشیدا حمر گنگوہی کا ایجاد کر دہ اور قائم کیا ہوا ہے۔ نانوتوی صاحب کے سوانح نگار مولانامنظراحسن گیلانی نے لکھا:"اس کامطلب یہ ہواکہ نظریہ عدم تقلید کے امام الائمہ (نذیر حسین) اس وقت جوان تھے جب کہ دیوبندی تحریک کے بانی (نانوتوی صاحب) ابھی بارہ ساڑھے بارہ برس کی عمرے متجاوز نہ ہوئے تھے۔" (۱)

قاری طیب صاحب نے لکھا: "حقیقی سوانح عمری سے انھوں (نانو توی صاحب) نے اپنے علم لدنی اور وہی علوم سے جس حکمت کی بنیاد ڈالی وہ کیا ہے، کن اصولوں پر مبنی ہے۔ دارالعلوم کی اس معنوی اور علمی

تاسیس میں کام ہواوہ یقینابلاشرکت غیرتھاجس کانام دیوبندیت ہے۔" (۲) مولوی زکریا فرماتے ہیں: "حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھااس کو مضبوطی سے

تھام لواور اب قاسم، رشیر پیدا ہونے سے رہے۔بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ "(۳) ان عبار تول سے ثابت ہوا کہ داو بندیت، داو بندی مذہب ایک نئی تحریک ہے جس کے بانی قاسم نانونوی صاحب ہیں اور دیو بندی مذہب کو نانونوی اور گنگوہی صاحبان نے قائم کیا۔ اب اس دیو بندی مدرس ے پوچھنے کہ کیا کہتاہے؟ واللہ تعالی اعلم۔

وصایا شریف میں فاتحہ کے لیے جو وصیت فرمائی ہے اس پر منہ مار نادیو بندی مسخرہ پن کا نتیجہ ہے۔ایک تخص وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد میری فاتحہ کرنااس میں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں چیزیں مہیا کرناکون سے اعتراض کی بات ہے؟ یہ تونہیں فرمایا کہ قبر میں پہنچانا، فقیروں کو کھلانے کے لیے فرمایا۔ چلیے دیو بندی مذہب کی روسے فاتحہ باطل، ایصال ثواب بدعت مگر فقیروں کو کھلانا ثواب توہے۔ اس میں کیا اعتراض ہے کیا چھا کھانا کھلاناعیب ہے؟اس جامعة الرشاد کے نوکر کواپنے گھر کی خبر نہیں؟ قاسم نانو توی کی روح ککڑی میں انکی رہی دمہ کی کھالی اٹھتی ہروقت کھانستے رہتے جب ذرا افاقہ ہوتا اور بولنے کی قوت ملتی تو فرماتے ککڑی، ککڑی ، اسی "لا يموت فيها ولا يحيى "كے عذاب ميں كئي دن تك مبتلار ہے جب لكھنؤ سے ككڑى آئى اور اس كى قاشیں حلق سے نیچے گئیں توروح نکلی، حسین احمہ ٹانڈوی صاحب کی روح سردے میں اٹکی رہی جو ملنے آئے اس سے سردہ کی بھیک مانگتے اور جب کئی دنوں کے بعد سردہ نوش جاں فرمایا تواس طرح مرگئے کہ مرتے وقت نہ کلمہ نصیب ہوانہ پانی کا ایک قطرہ۔اللہ والوں کا جب اخیر وقت ہوتا ہے توغذا سے انھیں نفرت ہوجاتی ہے

(۱) سوانح قاسمی، ص:۲۱۹.

رضويات (ہفتہ میں فاتحہ) دو تین بار ان اشیا ہے بھی بھیج دیا کریں، دودھ کا برف خانہ ساز، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ خواہ بکری کا، شامی کباب، پراٹھے اور بلائی، فیرنی، ارد کی دال مع ادرک ولوازم، گوشت بھری کچوریال، سیب کاپانی، اچار کاپانی، سوڈے کی بوتل، دو دھ کابرف، اگر روزاندایک چیز ہوسکے تو یوں کرویا جیسے مناسب جانو مگر بطیب خاطر، میرے لکھنے پرمجبور نہ ہوں، انہی بلفظہ، اعلیٰ حضرت کی اس وصیت کو قرآن و حدیث اجماع وقیاس سے ثابت کریں۔

بے شک مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بیہ وصیت فرمائی ہے کہ میرادین ومذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے ، اللہ توفیق دے \_ مگر بلی تھیلے سے باہر نہیں آئی اس جامعۃ الرشاد کے مدرس کو کیااعتراض ہے اس کو کھل کر لکھتا توہم اس کے گھر تک پہنچادیتے۔

انسان جس دین ومذہب پر ہوتا ہے جب اس سے بوچھاجائے گاکہ تمھارادین ومذہب کیا ہے تووہ یہی کے گاکہ میرادین ومذہب فلال ہے۔مسلمان کے گامیرادین ومذہب اسلام ہے۔اس مسلہ میں مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی ناکام کوشش کرنے والے جامعۃ الرشاد کے اس نوکر سے کوئی پوچھے تو کیاوہ یہ نہیں کہے گاکہ میرادین ومذہب اسلام ہے؟ ہوسکتا ہے اپنی بات کے چیمیں اس کا اقرار نہ کرے کیکن قبر میں جب نکیرین سوال کریں گے تمھارا دین کیا ہے توہر سنی مسلمان کیے گا کہ میرا دین اسلام ہے ۔ مسلمانوں کولڑانے والے اس جامعة الرشاد کے نوکرہے بوچھواس کاکیامطلب ہے؟ وہ شاید چپ سادھ لے کیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ میرا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔اس سے پوچھیے کہ اس کے دیوبندی مولویوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھاہے بیران کا دین ہے یانہیں ؟ مگر دیو بندیوں کے یہاں تقیہ بہت تواب کا کام ہےوہ کچھ بھی کہ، سکتا ہے۔ ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب بارہ سال تک کانپور میں تقیہ کرکے سی بخ رہے، میلاد، قیام، نیاز و فاتحہ سب کرتے رہے اور اندر اندر دیو بندیت پھیلاتے رہے۔ مسلمان سنیں! مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنی کتابوں میں مذہب حق ''اسلام'' اور مذہب اہل سنت و جماعت کو ا پنی کتابوں میں شرح وبسط کے ساتھ لکھاہے۔اس پر دلائل وبراہین قائم کیے ہیں۔ بدمذ ہبوں کارد لکھاہے اور وہ سب باتیں اسلاف کے عقائد کے مطابق ہیں، نیز حضور اقد س شرائیا گیا کے زمانے سے آج تک دنیا کے تمام اہل سنت و جماعت جس پر قائم ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا عقیدہ ایک بھی ایسانہیں جو مذہب اہل سنت وجماعت کے خلاف ہو۔ اب اس وصیت کا مطلب سے ہوا کہ میرادین ومذہب جو دین اسلام اور مذہب اہل سنت ہے جومیری کتابوں میں مذکورہے اس پر قائم رہنا۔

<sup>(</sup>۲) خاتمه سوانح قاسمی، ص:۱۷٦.

<sup>(</sup>٣) صحبت با آوليا، ص:١٢٦.

سیدت پر س پر سی سیست میں است بارگاہ میں کو جو مراتب ملے ہندگی بادشاہت وغیرہ وہ براہِ راست بارگاہِ رسالت سے عطاہوئے، نہ کہ سرکار بغداد سے، لہٰذاآپ کوعطائے رسول کہاجاتا ہے۔
اب بیہ خادم علمائے کرام کی بارگاہ میں ملتجی ہے کہ زید کے مذکورہ شکوک و معارضات قابل تسلیم ہیں یا نہیں بہر صورت تشفی و تطمین قلب فرمائیں۔فقط والسلام مع الاکرام۔

الحواب

و مجد واظم اعلی حضرت امام احمد رضاقد س سرهٔ کو جس طرح تمام اولیا ہے کرام سے عقیدت و عجب تھی ای طرح حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند وَتُلَقَّی ہے بھی تھی۔اور الملفوظ میں حضرت غریب نواز قد س سرهٔ کا ذکر بھر بور عقیدت کے ساتھ ہے، حصہ سوم: ص: ۲۸٪ اور اجمیر شریف دربار خواجہ میں حاضری بھی دی ہے۔ جناب سید حسین صاحب رضوی وکیل جاورہ نے خود مجھ سے بیبیان خواجہ میں حاضری بھی حقے۔رہ گیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر آئی کشت سے کیا ہے۔اعلی حضرت انھیں کے بہاں مقیم بھی تھے۔رہ گیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر آئی کشت سے کہ بین سبت کے غلبہ کا اثر ہے۔ بھی جنی کشت سے حضرت غوث عظم وَتُلُقَقُ کا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نسبت کے غلبہ کا اثر ہے۔ پول کہ اعلیٰ حضرت پر نسبت قادریہ حاوی تھی اس لیے اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور نسبت کا غلبہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں، باطنی طور پر جو بزرگ جس کا منظور نظر ہوجائے بس وہ اس کا ہوگیا۔ قاعدہ بھی ہے جس کو نمتیں جہاں سے ملتی ہیں۔ وہ اس کے گن گا تا ہے۔ خود چیق حضرات کا حال یہ کہ وہ خود سرکار غوث عظم وُلِنَّقَیُّ کا ذکر بہت ملک انداز میں کرتے ہیں، بہر حال بید افتراہے کہ اعلیٰ حضرت کو خواجہ غریب نواز سے لگاؤ نہیں تھا اور وہاں حاضری نہیں دی۔ ہاں یہ بات تھی ہے کہ جو والبانہ عقیدت سرکار غوث عظم وہ کی وہ کسی وہ اس کا سبب نسبت قادریہ کا غلبہ ہے اور بی قابل اعتراض غوث عشم وہ کو شائع کے سے جس کو کہ کو کہ کو کی میں تھی، اس کا سبب نسبت قادریہ کا غلبہ ہے اور بی قابل اعتراض غوث اللہ عنون اللہ کا سبب نسبت قادریہ کا غلبہ ہے اور بی قابل اعتراض

۔ اللّٰہ کی یاد ہی ان کی غذا ہوتی ہے مگر دیو بندی بزرگوں کا حال ہیہ ہے کہ مرتے مرتے نہ اللّٰہ کا نام زبان پرآیانہ کلمہ۔ آیا توککڑی ککڑی، سردہ، سردہ۔

اور زندگی میں حال ہیہ کہ ایک دیو بندی مولوی کی دعوت میں سترستر، بہتر بہتر قسم کے سالن ہوتے۔
اس جامعۃ الرشاد کے نوکر کو اپنے مولویوں کی خبر نہیں؟ مولوی حسین احمد لوگوں کو پنگ پنگ کر سینہ پر چڑھ چڑھ کر مٹھائی کے بیبے وصول کرتے تھے۔ دیکھوالجمعیۃ کاشنخ الاسلام نمبر۔ واقعی کوئی بات قابل اعتراض ہو تووہ سن جاسکتی ہے۔ پھکڑ بازی، سوقیہ بن وہی لوگ کرتے ہیں جو انتہائی پنچ اور کم اہل لوگ ہوتے ہیں۔ اس جامعۃ الرشاد کے نوکر کو متنبہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی اگر آئدہ پھکڑ بازی کرے گا تو پھر اس کے بزرگوں کے دلچیپ قصے اس طرح منظر عام پر آجائیں گے کہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ ہوگا۔ مثلاً گنگوہی صاحب سے نانوتوی صاحب کا قاسم نانوتوی سے ہم بستری کرنا، گنگوہ کی بھری خانقاہ میں ایک چار پائی پر صاحب کا نامی ہورہ وغیرہ۔

مولانا مجیب اللہ ندوی بڑے صلح کلی ، سلح جو بنتے تھے لیکن اب شاید ان کے تقیہ کی بھی میعاد پوری ہوگئ ہے۔ اس لیے چھانٹ چھانٹ کر بازاری پھکڑ بازوں کو نوکر رکھا ہے ، آخریہ بچارے بھی کب تک اپنے سینے کی آگ دبائے رہتے۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ کھل کر تقیہ چھوڑ کر اپنے گھرے دیو بندی روپ میں سامنے آگئے ہیں۔ اب مسلمانانِ اہل سنت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جامعۃ الرشاد کی گراں قدر خدمت کرتے تھے بہی سمجھ کر کہ مسلمان ان اہل سنت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جامعۃ الرشاد کی گراں قدر خدمت کرتے تھے بہی سمجھ کر کہ مجیب اللہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ جھگڑ ایسند نہیں کرتے۔ اب سنی مسلمان سوچیں کہ اپنے نوکروں کے ذریعہ وہابیت بھیلانے کی کوشش اور اکا ہر علماے اہل سنت پر بازاری لب و لہجہ میں اعتراضات کرنے والاصلح پرندے کہ فساد پہند۔ واللہ تعالی اعلم۔ (ماخوذ از نماہ نامہ اشر فیہ دیمبر ۱۹۹۵ء)

اعلیٰ حضرت نے سر کارغریب نواز کے آستانے پر حاضری کیوں نہیں دی؟ مسئولہ: قررضاحثمتی عرف ۱۹۲۰ سرائیل قادری خادم مدرسدر ضویہ اہل سنت بدر الاسلام ماناپار، بہریا، پوسٹ حسین آباد، گرنٹ گونڈہ (یویی)

تعلق خاطر تھا اول اور خلائے ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کو سرکار غریب نواز خلائے ہے تعلق خاطر تھا یا نہیں برصورت اول بارگاہ خواجہ میں موصوف کی بھی حاضری کیوں نہیں ہوئی، نیز سرکار خواجہ کی مدح سرائی ان کی کسی تصنیف میں نہ آئی جیسا کہ سرکار غوثیت، آپ کی تعریف و توصیف سے ان کی تعدیف و توصیف سے ان کی تعدیف و توصیف سے ان کی تقدیفات گونج رہی ہیں برصورت دوم کیوں کیا سبب ہے؟

Cry) amount

CMD/ amount

آپ کاقدم اس وقت کے تمام اولیاکی گردن

پر تھااور اس وقت کے تمام اولیا آپ کے قدموں

with a second of the second

جب سيخ عبر القادر نے "قدمی هذه علی

رقبة كلّ وليّ الله" فرماياتوحق تعالى نے ان كے

قلب پر بجلى فرمائى اور رسول اكرم شانتائي ملا تكه مقربين

کے ایک گروہ کے ہاتھ سے جب کہ تمام اولیاے

متقد مین و متأخرین (زندہ اینے جسموں کے ساتھ اور

بات نهیں ۔ نقش بندی حضرات خواجهٔ خواجهٔ خواجه بهاءالدین نقش بندقدس سرهٔ، اور سبروردی حضرات شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرۂ کا ذکر دیگر اولیاے کرام سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اخیس دوسرے اولیاے کرام سے عقیدت نہیں، یا ان کے ول میں دوسرے اولیاے کرام کی طرف سے سوے عقیدت ہے بلکہ بیاس باطنی سلسلہ کی نسبت کا اثر ہے۔ اب اگر کوئی چشتیوں سے بیہ کیے کہ آپ لو گوں کوخواجہ نقش بند سے یا حضرت شہاب الدین سہرور دی سے فلبی لگاؤنہیں تووہ کیا جواب دیں گے جوجواب ان کا ہو گاوہی جواب ہمارا ہو گا۔ اس قسم کی مہمل باتیں آج کل کے بے پڑھے لکھے علم ظاہر وعلم باطن سے کورے بطور بیشہ پیری مریدی کرنے والے کیاکرتے ہیں اگر علم باطن ہو تا تووہ اس قشم کی ہاتیں زبان پر نہیں لاتے۔

والله تعالى اعلم\_ • میں چیرت میں ہوں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جواتی بڑی جرأت کر سکتے ہیں کہ سر کار

غُوثُ أَعْظُم وْنَالْتَكُ كَ ال ارشاد كوغلط قرار دير - سركار غوث عظم وَنَالْتَكُ كابدار شاد"قدمي هذه على رقبة کل ولی الله "بطور تواتر منقول ہے اس کے راوی اسنے کثیر ہیں کہ اسے جھٹلا یانہیں جاسکتا۔

علامه نور الدين شطنوفي قدس سرة نے بهجة الاسرار شريف ميں اس ارشاد كو تيس عاليس مشان سے نقل فرمایا ہے، اس کے علاوہ حضرت ملاعلی قاری محدث کبیر جن کے بارے میں سے بھی کہا گیاہے کہ وہ اپنی صدی کے مجدد تھے اسے اپنی متعدد تصنیفات میں ذکر فرمایا ہے۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی ڈالٹیکا لیے نے اپنی کتاب زیدہ الاسرار اور اخبار الاخیار میں بھی نقل فرمایا ہے۔ خیریہ حضرات تو قادری تھے حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی نے اپنے مکتوبات میں بھی اسے ذکر فرمایا، چول کہ حضرت مجد د صاحب پر نسبت نقش بندیہ کاغلبہ تھااس کیے اس خصوص میں ان کا بیان سب کے نزدیک مسلم الثبوت ہو گاآپ مکتوبات دوسوبانوے جلداول کامطالعہ کریں۔ حضرت مجد دالف ثانی ڈالٹیکٹلٹے پر آگر چپه نسبت نقش بندیه کاغلبه تھامگروہ قادری بھی تھے،اس نسبت سے بھی ان کو حصه وافر عطاموا تھا۔عارف بالله حضرت مولانا عبدالرحمن جامی خالص نقش بندی تھے اس کے باوجود نفحات الانس شریف میں اس ار شاد

اور سر کار غوث عظم من علی کا ذکر جمیل سترہ صفحات میں کیا ہے اور خواجہ غریب نواز کا تذکرہ تک نہیں کیا۔اس کوکیا کیجیے گااس پر سارے اولیاے کرام کا اتفاق ہے کہ سر کارغوث اعظم وَثِنْ تَقَالُ کے اس ارشاد "قد مي هذه على رقبة كل ولى الله"ك عموم مين ال وقت ك تمام اوليا كرام داخل بين - حضرت

مجد دصاحب لكصفة بين:

قدم ایشاں بر گردن ہائے جمع اولیاہے آل وقت بودہ است وجمع اولیاے آل وقت زیر قدم ایثال بوده اند\_(۱)

حضرت مولاناعبدالرحمن جامي لكھتے ہيں: چول شیخ عبد القادر گفت قدمی ہذہ علی رقبة كل ولى الله- حضرت حق سبحانه وتعالى بردل وے مجلی کردو رسول اللہ ﷺ بردست طائفه ای از ملائکه مقربین به محضر اولیاے متقد مین و متاخرین که آنجا حاضر بودند احيابه اجساد خود واموات سه ارواح خود خلعتے دروے پوشا نیدند و ملائکہ ور حال غیب مجلس وے را در میان گرفتہ بودند وصف ہادر ہواایستادہ و برروئے زمین ہیج ولی نماند مگر کہ گردن خود را پست کرد و بعضے گفته اند که یک س از عجم تواضع مکرد و حال وے از وے

وفات یافتدا پنی ارواح کے ساتھ) کی موجود گی میں آپ کو خلعت پہنا دی۔ ملا تکہ اور رجال الغیب نے ان کی مجلس كواينے دائرے میں لے ليا۔ ملائكه كى كئي صفيں ہوا میں موجود تھیں اور زمین پر کوئی ولی ایسانہ تھاجس نے اپنی گردن کونہ جھکایا ہو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ عجم میں ایک ولی نے گردن نہیں جھکائی اور تواضع کا اظہار نہیں کیا

تواس کا حال اس سے غائب ہوگیا۔ متواری شد- <sup>(۲)</sup> حضرت شيخ عبدالحق محدث وہلوى قدس سرة اخبار الاخيار شريف ميں فرماتے ہيں:

مفاتيج خزائن جودوازمه تصرفات وجودب قبضه اقتدار و دست اختيار اوسيرد وقلوب جميع طوائف امام رابه مسخر سلطان مهيب وقهرمان عظمت اوساخت وكل اولياسے وقت را در حفادہ نفاس وظل قدم و دائرهٔ امر او گزاشت تا

بخشش کے خزانوں کی تنجیاں اور وجود کے تصرفات کی لگامیں ان کے قبضہ اقتدار اور دست اختیار میں سپر د فرما بااور مخلوق کے تمام اولیاء کے دل ان کے تابع فرمایا اور وقت کے تمام اولیا کو ان کے زیر قدم اور ان کے حکم کے دائرہ میں رکھا یہاں تک

<sup>(</sup>۱) مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، ص: ۲۱۶، مکتوب:۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) نفحات الأنس من حضرات القدس، ص:١١٢، مطبوعه تهران.

مامور شد من عند الله بقول-قدمي هذه على رقبة كل ولى الله. وجميع اولياب وقت حاضر وغائب وقريب وبعيد وظاهر وباطن گردن اطاعت وسر انقیاد به نهادن خو فامن الرد وطمعاً من المزيد فهو قطب الوقت وسلطان الوجود خليفة الله في ارضه و وارث كتابه و نائب رسوله سلطان الطريق المتصرف في

کہ اخیس اللہ کی طرف سے حکم ہواکہ فرمائیں میرابیہ قدم ہر ولی کی گردن پرہے اس وقت کے تمام اولیا نے خواہ وہ وہال حاضر رہے ہوں یا باطن گرون اطاعت اور سرر کھ دیااس خوف سے کہ کہیں رونہ کر دیے جائیل اور اس خواہش میں کہ مزید کھے نعمت ملے پس وہ قطب وقت ہیں سلطان الوجود ہیں اللہ کی زمین میں اللہ کے نائب ہیں اس کی کتاب کے وارث ہیں اس کے رسول کے نائب ہیں سلطان الطریق ہیں الوجود على التحقيق وْتَالِيَّةُ (١) بلاشبهه وجود میں تصرف فرمانے والے ہیں۔ وَثَانَطَةً۔

اب آگے بڑھیے سر کار غوث اعظم وَثِنْ تَقَيَّ کا وصال ۵۲۱ھ میں ہواہے اور سر کار غریب نواز کی پیدائش ۵۵۰ کی ہے بلکہ بعض روایات کے اعتبار سے اور پہلے کی ہے اگر ۵۴۰ کھ بی مانیے تو سر کار غوث اعظم وَ کَانْتَقَاتُ کے وصال کے وقت حضرت غریب نواز قدس سرہ کی عمر مبارک اکیس سال تھی، حضرت غریب نواز پیدائتی ولی تھے اس لیے مذکورہ بالا حضرات کے ارشاد کے مطابق انھوں نے بھی اپنی گردن جھوں اور سر کار غوث عظم ولائق کے قدم پاک کو اپنی گردن پر لیا، اب ہمیں اس سے بحث نہیں کہ غریب نوازاس وقت خراسان میں تھے یاسجز میں۔جوش عناد میں ان لوگوں کوخواجہ غریب نواز کی سوالح عمری تھی یاد نہیں، پندرہ سال کی عمر میں حضرت غریب نواز اپناموروتی باغ اور پن چکی جھوڑ کر تلاش مولی میں نکلے تھے، سجز شریف چھوڑ دیا تھا، ہوسکتا ہے کہ انھیں دنوں خراسان کے پہاڑوں میں یادِ مولی میں مصروف ہوں اس کیے اس روایت کی تکذیب کے کوئی معنی نہیں۔ حضرت غریب نواز بلا شبہہ عطامے رسول ہیں ہڑا تھا گئے اور حضوراقدس ﷺ نے خود ہی اخیں ہندوستان بھیجا مگریداس کے منافی نہیں کہ حضرت غریب نواز سرکار غوث اُظلم وَثِنَّاقَالُا کے ماتحت تھے، ہوتا یہی ہے کہ نائبین سلطنت کسی ہونہار کوکہیں کی حکومت کے لیے منتخب کرتے ہیں توشہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر کرے اسے پروانہ تقرری دلاتے ہیں، اب آئے اس حقیقت کو حضرت مجد دالف ثانی قدس سرهٔ السامی کی زبانی سنیه:

" يهلے يه بيان فرمايا كه حضور اقدس بالتها الله كا بعد منصب غوشيت كبرى پر امام الواصلين شير خدا حضرت علی مرتضیٰ وَثِلَا عَتَّا تَصِ ان کے بعد به ترتیب ائمہ اثناعشر کو تفویض ہوا۔"

(١) اخبار الأخيار، ص:١٦.

پر لکھتے ہیں:

''تا آل كه نوبت بحضرت شيخ عبد القادر جیل<sub>ا</sub>نی رسید قدس سره و چوں نوبت بایں بزر گوار شد منصب مذكور باؤقدس سره مفوض كشت مابین ائمه مذکورین و حضرت شیخ چیچ کس بریں مركز مشهود كمي كردد و وصول فيوض و بركات درین راه بهر که باشد از اقطاب و نجا بتوسط شريف او مفهوم مي شود حيه اي مركز غير اور اميسرنه شده-

ازىي جاست كەفرمودى افلت شموس الاولين وشَمْسُنَا أَبِدًا عَلَىٰ أُفُقِ الْعُلَىٰ لَا تَعْرُب مراد از شمس آفتاب فیضان ہدایت و ارشاد است و از أفول آن عدم فيضان مذكور و چوں بہ وجود حضرت شیخ معاملہ کہ باولین تعلق داشت باوقرار گرفت واو واسطار وصول رشدو ہدایت گردید چنال چہ پیش از وے اولین بودہ اندونيزتا معامله توسط فيضان بريااست بتوسل اوست ناجار راست آمد كه أفلَتْ شُمُوْسُ الْأَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَا إِلَخ.(١)

يهال تك كه حضرت فينح عبدالقادر جيلاني قدس سره تک نوبت مینچی اور جب زمانه ان بزرگوار کا موا منصب مذکور انھیں دے دیا گیا۔ ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے در میان کوئی اس مرکز پر فائز نہیں ہوا، اس راه میں فیوض وبر کات جس کسی کو بھی پہنچے اقطاب ونجامیں سے انھیں کے توسط سے پہنچتا ہے کیوں کہ ب مرکزان کے غیر کومیسر نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا الكوں كے سورج ڈوب كئے اور جارا سورج بلندى كے افق پر جيكتارے كابھى نہيں دو ہے گا۔ شمس سے مراد ہدایت وار شاد کے فیضان کا آفتاب ہے اور افول ( ڈو بنے ) سے خزانہ مذکور کاعدم ہے۔ جب حضرت سینج کے وجود سے جومعاملہ کواولین سے تعلق ر کھتا ہے۔ ان کے ساتھ متعلق ہوگیا، اور وہ رشد و ہدایت کے پہنچنے کے واسطے ہو گئے جیساکہ ان سے پہلے اولین کے ساتھ تھا، نیز جب تک فیض کا توسط قائم ہے انھیں کے توسل سے ہے اس لیے یہ فرمانا درست ہوگیا کہ اگلوں کے سورج ڈوب گئے اور ہمارا

رضويات

اس تشریح کے مطابق جب سر کار غوث اعظم اپنے عہد میں غوشت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے اور ان کے عہد پاک سے لے کر حضرت امام مہدی تک دوسرا کوئی اس منصب پر فائز نہیں ہوگا تو حضرت غوث اظم کے زمانہ سے آج تک جس کسی کو جو بھی فیض ملاوہ سر کار غوث اعظم کے توسط سے ملا۔ اس سے لازم کہ سر کار غریب نواز قدس سرہ کو جو کچھ بھی ملاوہ سر کار غوث اظم کے توسط سے ملا۔ ہر شخص کواختیار ہے کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے

سورج بھی نہیں ڈویے گا۔

(۱) مکتوبات امام ربانی، ج:دوم، ص:٥٨٥، مکتوب: ۱۲۳.
 (۱) مکتوبات امام ربانی، ج:دوم، ص:٥٨٥، مکتوب: ۱۲۳.

گہرائی نہیں اور نہ صندوق کی ، اس سے صندوق اور لحد کے اوپر جو گڑھا ہوتا ہے وہی مراد ہے ، وہی حقیقت میں قبرے۔عالم گیری میں ہے:

"وصفة اللحد أن يحفر القبر بتهامه ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع

فيه الميت كذا في المحيط."(١) ابھی شامی کی عبارت گزری کہ قبر کی گہرائی سے مقصود سے کہ بوباہر نہ آئے اور اس کا اندیشہ نہ رہے کہ درندے قبر کواد هیروی گے، اگراوپر کا گڑھامخقر ہواور لحداور صندوق گہری ہوتو یہ مقصود بورانہ ہوگا۔ یہ مقصودای وقت بوراہو گاکہ قبر کے اوپر کا حصہ قد آدم گہراہو۔ بندہ اگر مومنِ صالح ہے تواس کی قبر حد نظر تک وسیج کردی جائے گی اگر چیہ کتنی ہی تنگ ہو،اور اگر کافر ہے توقیرا سے دبویے گی خواہ کتنی ہی وسیع ہو۔ مجد داظم اعلى حضرت وظلين يقيناعارف بالله، نائب رسول، قطب وقت تصيد ان كي قبر مبارك يقينا حمّاً حد نظر تك وسیع کی گئی ہوگی۔اس کی حاجت نہیں کہ ان کی قبر مبارک اگروسیع بنائی گئی ہے تو کھڑے ہو سکیں۔ بیر روایت کہ کھڑے ہوکر صلوۃ وسلام پڑھوں۔جاہلوں نے گڑھ لی ہے۔ ہاں اتنا بیجے ہے کہ وصیت فرمائی کہ میری قبرقد آدم

کیااعلیٰ حضرت نے انصار اوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ مسئوله: سليمان اختر وامتياز احمد، مخله بوره صوفي، مبارك بور

ے۔ کیا فرماتے ہیں علماہے دین ومفتیانِ شرعِ متین مندر جہ ذیل مسکلہ میں کہ: لوگوں سے سناہے کہ ام اہل سنت احدرضاخان صاحب بریلوی نے فرمایا ہے کہ جولا ہے (انصاری) کی امامت درست نہیں ہے؟

مجد داعظم امام احمد رضاقدس سرہ پریہ بہتان اور افتراہے کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ جولاہے کی امامت ورست نہیں۔اس کے جواب میں یہی کہنا کافی ہے:"لعنة الله على الصاذبین"اس کے برخلاف اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنی نمازِ جنازہ کے بارے میں بیوصیت فرمانی کہ المنة الممتارہ میں احادیث میں وارد نماز جنازه کی تمام دعامیس درج ہیں۔اگر حامد رضا<sup>(۱)</sup> کووہ تمام دعامیس یاد ہوں تووہ میری نمازِ جنازہ پڑھائیس ور نہ

(۱) عالم گیری، جلد اول، ص:١٦٥.

خان صاحب رحمة الله عليه، [محمد نسيم مصباحي]

کسی خاص عقیدہ رکھنے والے کے لیے کسی کومجبور نہیں کیا جاسکتالیکن اولیا ہے امت اور علماے ملت کاعقیدہ یمی ہے کہ سر کارغوث اعظم اپنے عہدسے لے کر حضرت امام مہدی کے زمانہ تک سارے اولیا ہے کرام ہے افضل اور سب کے غوث ہیں جس ولی کو جو بھی ملتاہے وہ سر کار غوث اعظم کے توسط سے ملتاہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ کیااعلیٰ حضرت کی قبر شریعت کے خلاف ہے ؟کیااعلیٰ حضرت نے یہ وصیت فرمانی تھی کہ میری قبرگہری کردی جائے تاکہ میں کھڑے ہوکر سلام پڑھ سکوں؟ اعلى حضرت قطب وقت تھے۔

و قول خالد کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضانے اپنی قبراتیٰ گہری کرنے کو کہا کہ میں اس میں بخوبی کھڑا ہوکر سلام پڑھ سکوں، تو گویا یہ اعلی حضرت نے شریعت کے خلاف کام کیا، یہ کام نہ غوث نے کیا اور نہ خواجہ نے نہ کسی مخدوم نے ۔ گویاانھوں نے ایک ناجائز کام کاار تکاب کیا۔اس کا مصل جواب عنایت فرمائیں۔

اولاً تو یہی غلط ہے کہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے وہ فرمایا ہوجواس معاند، بدباطن نے کہاہے۔ علمانے تصریح فرمائی ہے کہ بہترہے کہ قبری گہرائی قد آدم ہو۔

ور مختاريس م: "وحفر قبره مقدار نصف قامة فان زاد فحسن." (١) اس کے تحت شامی میں ہے:

"أو إلى حد الصدرو إن زاد مقدار قامة فهو أحسن كم في الذخيره، فعلم أن الأدنى نصف القامة والأعلى القامة وما بينهما بينهما شرح المنية وهذا حد العمق والمقصود منه المبالغة في منع الرائحة ونبش السباع."(٦)

اسی کے مطابق مجد داعظم اعلی حضرت نے وصیت فرمانی کہ،میری قبرقد آدم تک گہری کردی جائے،اور جب میہ حضرت امام عظم ڈٹائٹیٹ کاار شادہے توامیدیہی ہے کہ بزرگوں نے اس پر ممل کیا ہو گا۔ لیکن ہر بات کا منقول ہوناکیا ضروری؟ اس جاہل سے بوچھیے کہ وہ کہیں لکھا ہوا دکھائے کہ سر کار غوث اظلم خِنْ اَنْتَاقُ اور سر کار 

<sup>(</sup>٢) اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے بڑے صاحب زادے حضرت حجة الاسلام مولانا حامد رضا

<sup>(</sup>۱) درمختار، ج:۳، ص:۱۳۹، بیروت.

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار، ج:۳، ص:۱۳۹، بیروت.

"شاه کی ساری امت برلا کھوں سلام" میں "امت" سے کیا مراد ہے؟ ایک مقرر کی تکته آفرینی پرشار جبخاری کی گرفت مسئوله: نظام الدين خال، محله امام بارَّه، شهر گونده (يويي)

ایک خطیب صاحب نے اپنے دورانِ خطابت اعلیٰ حضرت وَثِلَّاقِیُّ کے اس شعر کی تشریح کرتے

ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت بدلا کھوں سلام فرمایاکہ اس میں امت سے مراد امتِ دعوت ہے۔اس میں کفار ومشرکین سب شریک ہیں۔دلیل میں یہ کہاکہ حضور اقدس بڑالٹا گائے کی وجہ سے عذاب عام سے سب کوسلامتی ہے۔

حضرت سيدنااساعيل غِلاليِّلة كى حبَّه پردنبه ذبح ہواتھا، كيكن ذبح الله حضرت اساعيل غِلاليِّلة كہلائے گئے۔ دونوں قول کے بارے میں تھم شرعی مطلوب ہے۔امید کہ ہم سب کی رہ نمائی فرماکر عنداللہ ماجور

اس شعرمیں "امت" سے امتِ اجابت مراد ہونا متعیّن ہے۔ان واعظ صاحب کو یہ بھی ذہن میں آیاکه مجددِ اظم اعلیٰ حضرت قدس سره ساری امت پر سلام بھیج رہے ہیں اور کافروں پر سلام بھیجناحرام منجرالی الكفرى - ال ميں شك نہيں كەحضور اقدس ﷺ الله الله المين ہيں اور عالمين ميں كفار بھى ہيں اور بير حق ہے، کافروں کو بھی رحمتِ عالم طلافظائی سے کافی حصہ ملاہے۔ وجود خود بہت بڑی نعمت ہے، پھر انسان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، پھر انسانی قوتیں بھی بہت بڑی نعمت ہیں۔اس کے علاوہ زندگی کے لوازم وغیرہ وغیرہ سب حضور ہی کی رحمت کا تمرہ ہیں، مگر اس کے باوجودان پر سلام بھیجناکسی طرح جائز نہیں۔ان کے لیے سواے دعاہے ہدایت کے دعامے خیر جائز نہیں۔ پھر مجد داظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ یہ نہیں فرمار ہے ہیں کہ "ایک میرانی رحت میں حصہ نہیں" بلکہ فرمارہے ہیں کہ "رحت میں دعویٰ نہیں "دعویٰ کامطلب ہوتا ہے حق ثابت ہونا۔ اگر چہ کر یم آقا کے وعدے کی بنا پر حق ہونا اور بات ہے، حصبے ہونا اور بات ہے۔ کوئی سخی اپنے وسمن کو بھی کچھ دے دے تواسے بھی اس کے کرم سے پچھ حصہ مل جائے گالیکن دشمن کا کوئی حق اس کریم پر نہیں۔ بہر حال اس شعر میں "امت" سے مراد"امتِ دعوت" کا قول کرنا خطاہے۔ انھیں اس سے علانیہ

مولوی امجد علی صاحب پڑھائیں۔ بینی حافظ ملت قدس سرہ کے استاذ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب قدس سرہ جو ذات کے انصاری تھے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو بیہ معلوم بھی تھا۔ خود بیہ خادم گیارہ سال برملي شریف رہااور اعلیٰ حضرت کی مسجد میں امامت کرتارہا، حضرت مفتی اعظم ہندنے مجھے امامت کا منصب عطافرمایا، جمعه، پنج وقته خود میری اقتدامیں حضرت مفتی عظم قدس سره پڑھتے رہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

حبارسو کا محال معلق المحال المعلق المحال الم

کیااعلیٰ حضرت قدس سرہ بیداری کی حالت میں زیارت اقدس سیال اللہ اللہ سے مشرف ہوئے ہیں؟ ایک روایت سے متعلق سوال

مسئوله: نجيب الله، كيرآف داكٹر شمشادعلى قادرى انصارى كلينك، جنتاميديكل اسٹور، بريلي آنوله، يويي

و ایک واعظ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضاخاں ڈانٹھنا ﷺ بریلوی مدینہ منورہ تشریف لے گئے توحضور کے روضۂ اقد س پر حاضری دی۔سر کارنے مزارِ انور سے دستِ مبارک نکال كراعلى حفرت سے مصافحه كيا، كيابيدورست ہے؟

● وہ کون نوجوان تھے جن کی داڑھی میں صرف ایک بال تھے اور وہ حاضرِ دربار ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ بال منڈاکر حاضرِ دربار ہوئے، سر کارنے منہ پھیر لیا، جب انھوں نے اصرار کیا تو سر کارنے فرمایا تمھاری داڑھی کے اس بال پر فرشتے جھولا کرتے تھے، آج نہ پارہا ہوں؟

● - واعظ نے جو واقعہ بیان کیا وہ مکمل نہیں۔ واقعہ بیہے کہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بارگاہِ اقدس بالفائلة میں عرض كياكه خواب ميں سركار نے بار ہازيارت سے مشرف فرمايا ہے، بيداري ميں ايك بار مشرف فرمائيے، كئى بار در خواست پیش كى ، بيشرف حاصل نه ہوا، بالآخرا پنى مشہور نظم للھى \_

وہ سوئے لالہ زار پھے رتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں بوری نظم لکھ کربار گاہ میں پیش کی توسر کارنے کرم فرمایا، بیداری کے عالم میں سر کارنے جلوہ دکھایااور اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دست بوسی فرمائی۔

یہ واقعہ عارف باللہ حضرت مولا ناضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی والنظافی نے نے سیکروں آدمیوں سے بیان فرمایا، جن میں سے کم از کم دس آدمیوں سے میں نے بھی سنا، شرعًااس میں کوئی استعباد نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ 🗨 - بیرروایت میری نظر سے نہیں گزری، واللہ تعالی اعلم ۔

(١) مشكوة، ص:٣٥

رجوع كرنالازم \_ والله تعالى اعلم \_

(۲) الله تعالی واعظوں کے اشتراکِ معنی سے امت کو بچائے۔ واعظ کے لیے عالم ہونا شرط ہے، لیکن اب وعظ نرا کاروبار ہوگیا ہے۔ ہر چرب زبان واعظ بن بیٹھتا ہے۔ آیات کے معانی کو توڑ مروڑ کر احادیث کے مضامین کورد وبدل کر کے علما کے ارشادات کو توڑ مروڑ کر لچھے دار الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور عوام ایسے ہی واعظین کو سرآنکھوں پر بیٹھاتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی را النظائیۃ نے "مر الشہادیّن" میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی سرے لے کر کمر تک اور سیدنا امام حسین بڑائی گئی گئی کمرے تلوے تک اپنے جد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مشابہ تھے۔ بڑے شہزادے کو شہادتِ حقی ملی اور چھوٹے شہزادے کو شہادتِ جلی۔ اس طرح دونوں شہزادوکی شہادت کے ذریعہ حضور اقد س بڑائی گئی گئی گئی گئی کہ جلی دونوں حاصل ہوئی۔ انھوں نے دونوں شہزادول کی شہادت کو بمنزلہ شہادت حضور قرار دیا۔ اور واعظ نے اس کوصرف حضرت امام حسین خوال گئی گئی گئی برفٹ کیا، اس کو اشتراکِ معنی کہتے ہیں کہ پچھ بیان کیا جائے کچھ چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ مجھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی نکتہ آفرنی پر کلام ہے کیوں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضور اقد س بڑائی گئی گئی آپ بعض عبدالعزیز صاحب کی نکتہ آفرنی پر کلام ہے کیوں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضور اقد س بڑائی گئی گئی اپنے بعض علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جگہ دنیہ ذریج موااور ذریج اللہ وہ کہلائے۔ وجہ یہ نہیں۔ ذریج اللہ کہلانے کی اصل وجہ یہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جگہ دنیہ ذریج اللہ وہ کہلائے۔ وجہ یہ نہیں۔ ذریج اللہ کہلانے کی اصل وجہ یہ کہ سیدنا سائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بس میں ذریج ہونے کے لیے جھنا تھا وہ سب کر دیا، اپنی طرف سے ذریج ہونے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ واعظین سے اس قسم کی غلطیاں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اس لیے حدیث میں فرمانا گیا:

"لا يقص اللا أمير أو مامور أو واعظ نهيں كهتا مراميريا جے امير اجازت وے، مختال."(۱)

بہر حال جب حضرت سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ڈانٹھالٹیٹے نے وہ لکھااور اس پر اعتماد کر کے واعظ نے بیان کیا تواس سے کوئی مواخذہ نہیں۔اگر چہ آدھاہی بیان کیا۔واللہ تعالی اعلم۔

\*\*\*

00000 Cr20 00000



## كيامولاناسردار احمرصاحب محدث تهيع؟ مسكوله: احقر العباد بختي مصطفى على خال مهاجر مدينه منوره، ازباب الحمام مدينة المنورة

العام المحال المحتمد ا کے مدرسہ میں شیخ الحدیث کہلاتے تھے۔ درس دیاکرتے تھے، مسلسلات سے انھیں کوئی حدیث نہیں پہنچی تھی اور کسی استاد فن حدیث نے ان کوان کی حیات میں نہ محدث کی سند دی تھی اور نہ کسی نے ان کو بھی محدث کہایا لکھا، محدث تووہ مشاہیر علماہے دین کہلائے جنھوں نے زمانۂ تابعین و تبع تابعین میں بڑی محنت و مشقت و احتیاط سے احادیث شریفہ جمع کیے اور نشر کیے ، برصغیر ہند میں مشاہیر علما ہے کرام جیسے حضرت مولاناعبد الحق محدث دہلوی ر النظام اور ان کے ہم پایہ علماے احادیث محدث کہلائے ہیں اور چود ہویں صدی ہجری میں ہمارے بر صغیر ہند میں حضرت مولانا امیر الملة حافظ پیر سید جماعت علی شاہ علی بوری نور الله مرقدہ جن کو مسلسلات سے احادیث بھی چینی تھی اور جن کو چودہویں صدی کے پہلے ربع میں مشاہیر محدثین مکه مکرمہ نے احادیث کی اجازت اور محدث کا خطاب مع سند عطا فرمایا تھا۔

امام دارالهجرة امام ابل سنت و جماعت و تابعی و جامع و ناشر احادیث، تابعین و تبع تابعین (لینی مصنف كتاب احاديث من موطاوحرم شريف نبوى على صاحبها ألوف التحية والصلوة والسلامين فن حدیث کے بے نظیر استاد لیعنی حضرت امام مالک مدفون جنت البقیع وَثِلْ عَلَيْ كُو محدث اعظم كہنے كى كسى كو آج تك جرأت نه ہوئی تو" چید نسبت خاک را باعالم پاک" مولوی سردار احمد صاحب (مد فون لائل بور) کو محدث اعظم لکھنا اور محدث عظم کے خطاب ناصواب کی تشہیر مختلف جرائدے جیسے انوار الصوفیہ قصور، ورضائے مصطفی گجرانوالہ وغیرہ سے کرواناایسے القاب و خطاب بخشنے اور ان کی تشہیر کرنے والوں کے حق میں مطابق شریعت و اللسنت وجماعت كياحكم ب جمعصل ومدلل جواب باصواب سے ممنون فرمائيں - بينوا و تو جروا عند الله وعند الناس.

عمدة المتاخرين بقية المتقدمين استاذ العلما سند المحدثين حضرت مولانا سردار احمد صاحب والتفطيطية يقينا حماً محدث تھے، علماکی اصطلاح میں محدث وہ ہے جو حدیث کی تعلیم وتعلم میں مشغول ہو، سند الحفاظ علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرهٔ نزمة النظر شرح نخبة الفكر میں فرماتے ہیں:

شخصيات

"ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث." خود سائل کے مستنداس کے نزدیک مسلم الثبوت محدث حضرت سیدناوسندنامحقق ومد قق آیة من آيات الله، بركة من بركات رسول الله شيخ عبد الحق محدث وبلوى قدى سرة مقدمه لمعات شرح مشكوة مين فرماتے ہيں:

"ولهذا يقال لن يشتغل بالسنة." "ان دونوں عبار توں کا حاصل میہ ہے کہ جوشخص سنت لینی حضور سیدعالم کے قول و فعل و تقریر کے ساتھ مشغول ہولینی اسے پڑھتا ہو پڑھاتا ہو، نشرواشاعت کرتا ہووہ محدث ہے، حضرت مولاناسردار احمد صاحب رحمة الله عليه في احاديث كريمه سبقًا سبقًا اپنے اسّاذ حضرت صدر الشريعه، بدر الطريقة مولانا مرشد ناحكيم ابو العلی مولانا امجد علی صاحب وطنتی اللی سے پڑھا،، پڑھنے کے بعد تیس سال سے زائد اجادیث کریمہ کا درس دیا، جس کاسائل کوخوداقرارہ، لکھتاہ، پہلے بریلی میں بعدہ لائل بور کے مدرسہ میں شیخ الحدیث کہلاتے ہوئے در س حدیث دیاکرتے تھے۔"اس کیے حسب اصطلاح محدثین وہ یقینا محدث تھے، سائل نے یہ غلط کہا ہے كر مسلسلات سے انھيں كوئى حديث نہيں كينچى تھى۔ اور كسى استاد فن حديث نے ان كوان كى حيات ميں نہ محدث کی سند دی تھی نہ کسی نے ان کو محدث کہا، لکھا، جہاں تک اس خادم کو معلوم ہے حضرت موصوف ر النظافی کوایک سندان کے استاف حضرت صدر الشریعه قدس سرهٔ نے دی۔ دوسری سند حضرت ججة الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خال صاحب والتفاقید نے اور تیسری سند حضرت سیدی و سندی اعلم علما مرجع امام اہل سنت حضرت مولانا مصطفی رضاخاں صاحب دامت بر کاتہم العالیہ مفتی اظم ہندنے ان تمام سلاسل اوليا وقرآن وحديث كي سندعطا فرمائي جو أخيس اپنے والدمحترم مجد ددين وملت شيخ الاسلام والمسلمين مولاناسيدنا شاه حافظ و قارى عبد المصطفى احمد رضاخال صاحب را التفاطيخ اور سراج العارفين قدوة السالكين عارف رباني مولانا سيد شاہ ابوالحيين نوري ميال والتحالظية سے ملی تھی جن ميں ايک دونہيں کئي سنديں بالاضافة ومسلسل بالمصافحہ وغیرہ کی ہیں،ان سندوں کا دیا جانا ہی کسی کے محدث ہونے کے لیے کافی ہے کسی کو محدث ہونے کے لیے بیضروری نہیں کہ کوئی محدث اسے لکھ کروے کہ بید محدث ہے۔ بلکہ بیر بھی ضروری نہیں کہ سنداجازت لکھ کر دے اگر میہ ضروری قرار دیا جائے تولازم آئے گاکہ ائمہ محدثین مثلاً امام بخاری، امام مسلم، وغیرہ وغیرہ محدث نہ ہوں کہ ثابت نہیں کہ اضیں سی محدث نے سند لکھ کر دی ہوچہ جائے کہ یہ لکھ کر دیا ہو کہ یہ محدث

(١) نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ص:٦، مطبوعه مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

(٢) مقدمه مشكوة المصابيح، ص:٣.

ہے۔ اوں ہی جع کرنے کا مطلب یہی نہیں کہ احادیث زبانی س کریاد کی جائیں۔ کتب حدیث کا پڑھنا، مطالعہ كرنائجى جمع ہے، بحدہ تعالیٰ ميہ دونوں باتيں محدث أظم پاکتان ميں مدرجۂ اتم موجود تھيں، اس ليے ميہ ضرور بالضرور محدث ہوئے، اظم بوں کہا کہ جولوگ حضرت موصوف بَالْخِينے سے واقف ہیں انھیں اچھی طرح معلوم ہے کہ احادیث کی اشاعت بذریعۂ تدریس و تبلیغ وافتا، جتنی حضرت موصوف نے اپنے عہد میں کی ان کے عہد میں کسی دوسرے نے نہیں گا۔ نیز احادیث کی صحت وضعف، علت و شذوذ وغیرہ وغیرہ اغراض کی معرفت، تعارض میں تطبیق، معانی کی تشریح میں جو پد طولی آپ کو حاصل تھاان کے عہد میں کسی کو نہیں تھا، اس ليے مسلمانوں نے انھیں محدث اعظم پاکتان کہا، محدث اعظم یہ خطاب ہے، خطاب علم ہے، اور اعلام میں

الفاظ کے معانی لغویہ کا عتبار نہیں ہوتا، بلکہ اونی سی مناسبت کافی ہوتی ہے۔ روالمحمار میں خزائن الاسرار بديع الافكار في شرح تنوير الابصارك تحت" في "كي توجيه مين فرماتي بين: "ان كان من جزء العلم فلا يبحث عن الظرفية والا فالأولى حذف "في" لان خزائن الاسرار هو نفس الشرح، وظاهر الظرفية يقتضي المغايرة." (١)

پر ظرفیت کی توجیه کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "ويمكن تعلقه بمذكور نظراً الى المعنى الاصلى قبل العلمية، فإن الأعلام وإن كان المراد بها اللفظ قديلاحظ معها المعانى الاصلية بالتبعية." (٢)

اس عبارت کا مصل میہ ہے کہ اعلام میں ان کے معنی قبل علیت کا اعتبار من کل الوجوہ ضروری نہیں، صرف لحاظ وضع واضع وتعين لفظ كا ہے۔

ای میں دوسری جگہ علامہ شامی فرماتے ہیں:

"وأما توقف فهم معناه العلمي على فهم جزء به ففي حيز المنع فهم المعنى العلمي من امرئي القيس مثلاً يتوقف على فهم ماوضع ذلك الفظ بازائه وهو الشاعر (r) المشهور وان جهل معنى كل من مفرديه."

ویکھیے صاف تصریح ہے کہ اعلام کے معنی بیجھنے کے لیے اس کے معنی لغوی کا جاننا ضروری نہیں ہے

(۱) رد المحتار، ج: ۱، ص: ۱٦، مقدمه، دار الفكر، بيروت، مكتبه زكريا، ص: ٩٠. (۲) رد المحتار، ج:۱، ص:۱٦، مقدمه، دار الفكر، بيروت، مكتبه زكريا، ص:٩٠.

(٣) رد المحتار، ج:١، ص:٨٩، دار الفكر، بيروت

شخصيات ہیں کیوں کہ اس زمانے میں تحریری سندوں کا رواج ہی نہ تھا، بلکہ سند دینے ہی کا رواج نہ تھا۔ صرف کمی محدث سے حدیث سن لینا ہی کافی ہوتا تھا۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رِ النتفاظینے کوان کے عہد ہی میں تمام علما ہے اہل سنت نے محدث عظم پاکستان لکھا، کہا: چھاپاجس پر سیکڑوں خطوط ہزاروں اشتہارات پیش کیے جاسکتے ہیں، سائل کو خبر نہیں تواس کا ہمارے پاس کیا علاج اور اگر سائل کے زعم میں حضرت صدر الشريعه، حضرت ججة الاسلام، حضرت مفتى عظم مند اور پاكتان و مندوستان كے على محدث نہيں اور استاذان فن نہیں تووہ اینے دل کی بیاری کاعلاج کرائے ،اگر آج حضرت پیر جماعت علی صاحب محدث علی بوری ور المنطق المراد المرد المراد سندیں عطاکی تھیں، لہذا سائل کے اس معیار پر بھی وہ ضرور بالضرور محدث تھے، سائل نے جوش عناد میں الی باتیں لکھ دی ہیں جس کی روسے امت کے کتے مسلم الثبوت محدثین بلکہ خود سائل کے بھی مسلم محدث ز مرہ محدثیں سے نکل جاتے ہیں، لکھتا ہے، محدث تومشاہیر علماے دین کہلائے جنھوں نے زمانۂ تابعین و تبع تابعین میں بڑی محنت و مشقت و احتیاط سے احادیث شریفہ جمع کیے اور نشر کیے، سائل نے صرف انھیں مثاہیر کے ساتھ محدث ہونے کو خاص کیا جو زمانۂ تابعین و تبع تابعین میں جامع حدیث و ناشر حدیث تھے، اس کامطلب سے ہواکہ جو حضرات زمانۂ تابعین و تع تابعین میں گزرے نہیں وہ محدث نہیں۔اب ذراسو جے کہ ایک فینچی سے اس نے کتنے محدثین کو زمرہ محدثین سے کتر دیا۔ حضرت امام احمد بن حقبل، حضرت امام حاکم، حضرت امام بیہقی، ابن شیبہ، عبد الرزاق، ابولعیم وغیرہ وغیرہ سب کے سب نکل گئے کہ بیرنہ تابعی نہ تبع تابعی نیز حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پیر جماعت علی محدث علی پوری بھی نکل گئے جنھیں سائل خود محدث مان رہااور لکھ رہاہے کہ حضرت سے گیار ہویں صدی میں گزرے ہیں اور محدث علی بوری چود ہویں صدی میں یہ جوش عناد ہی کا نتیجہ ہے کہ حضرت محدث اعظم پاکستان کو زمرۂ محدثین سے نکالنے کے لیے ایسی بات لکھ گیا جس سے خوداس کے مسلم الثبوت محدثین بھی اس زمرہ سے نکل گئے، بات یہی ہے کہ محدثین مقدمین ہوں یا حضرت سیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، ان سب کا محدث ہونااس بنا پرہے کہ ان حضرات نے احادیث کا درس دیا، ان کی نشرواشاعت کی، بحمره تعالی حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث أظم پاکتان میں بات بدرجهٔ اتم موجود تھی کہ آپ نے کم و بیش تیس سال تک ہزاروں کو علم حدیث کا درس دیا، کی عوام و خواص میں اشاعت کی ،اشاعت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ فن حدیث میں کوئی کتاب لکھی جاوے ورنه لازم آئے گاکہ محدث علی بوری محدث نہ ہول کہ ان کی بھی فن حدیث میں کوئی کتاب نہیں ، بلکہ پڑھانا،

خلاصہ بیہ ہے کہ "محدث عظم پاکتان" حضرت مولاناسردار احمدصاحب کالقب ہے جوان کی خدمت حدیث سے متاثر ہو کر اہل سنت کے عوام و خواص نے دیا، اس کے لیے نہ نص قرآنی کی حاجت ہے، نہ ارشادات حدیث کی، نداقوال علماکی لقب رکھنے کے لیے معنی لغوی کے ساتھ ادفی مناسبت کافی ہوتی ہے، من كل الوجوہ اس كاصدق لازم نہيں اس سے قطع نظر كرتے ہوئے اگر محدث كے معنی صطلح عند الشرع دمكيما جائے توبیہ معنی یقینا حماً حضرت مولانا سر دار احمد رالنظافیہ میں پائے جاتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک کاکثیر حصہ احادیث نبوید کی نشر و اشاعت، تعلیم و تدریس میں بسر ہوا۔جس کے نتیجہ میں پاکستان، ہندوستان کے علاوہ ممالک غیر میں بھی سیکروں وہ تلامذہ حضرت والا کے موجود ہیں جھوں نے آپ سے احادیث پر طیس ۔ اور سدیں لیں، ہندوستان رہے تو یہاں کے حلقہ درس میں ہندوستان کے تمام سنی مدارس سے زیادہ آپ کے یہاں ور و حدیث میں طلبہ پائے جاتے تھے ، پاکستان گئے تو تھوڑی مدت میں تشنگان علم حدیث کے مرجع عظم بن كُيُّ اس ليه آپ كي ذات يقينااس كي سخق تھي كه "محدث أظم" كالقب پاتي اس پراعتراض كرنا حضرت والا در جات کے احوال سے ناواقفی کی بنیاد پر ہوسکتا ہے ، جوآپ کے تبحر علمی سے خصوصًاعلم حدیث سے واقف ہے وہ تسلیم کرے گاکہ آپ کالقب بالکل درست اور سیجے ہے امیدہے اب آپ کو ہر طرح اطمینان ہوگیا ہوگا اوراب كوئي شك وشبهه نه رباهو گا\_والله تعالى تعالى اعلم \_

الجواب صحيح والله تعالى اعلم

شخصيات

كتبه محمر شريف الحق امجدى عظمى غفرلهٔ الجواب سيح والله تعالى اعلم رضوى دارالافتا، محله سوداگران، بريلي شريف فقير مصطفى رضاخال غفرلهٔ

امير دعوت اسلامي مولانا محدالياس قادري صاحب كا کسی بدمذہب سے کوئی تعلق نہیں۔

مسكوله:عبدالسلام قادري چاندني مسجد، پر بهاس پاش، سومنات، شلع جوناگره (گجرات)۲۲ محرم ۲۲۴اه

امير ابل سنت مولانا محمد الياس قادري صاحب سن صحيح العقيده بين يانهين؟ كيا ان كا ملنا جلنا تبلیغیوں اور بدمذ ہب فرقوں سے ہے جھیق کے ساتھ جواب عطافر مائیں۔

دعوت اسلامی کے بانی اور امیر جناب مولانا محد الیاس صاحب قادری سیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند بلکہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے سلسلے میں مرید ہیں اور اسی سلسلہ کے خلیفہ ہیں شخصیات صرف اس موضوع لہ کا جاننا کافی ہے جس کے مقابلہ میں یہ وضع کیا گیا ہے، اسی طرح محدث عظم پاکتان جب کہ خطاب ہے جواعلام سے ہے تواس کے صحت کے لیے اتناکافی ہے کہ عرف میں حضرت مولاناسردار احمد صاحب کے لیے وضع کیا گیاہے عوام و خواص سب نے ان کے لیے بید لفظ استعال کیا اس کی صد باظیریں ہیں، فاروق اعظم سید ناعمر رہن ﷺ کا خطاب ہے ، حالال کہ معنی لغوی کے اعتبار سے حضور سیدعالم ﷺ بی پر صادق آتا ہے، غوث الثقلين حضور سيدناتيخ محي الدين وعبد القادر وَثِينَ قَلْ كَالقب ہے، حالال كه اس كے معنی لغوى حضور سيدعالم ﷺ لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِن ما تعرف من السَّريعية عالان كه اس كا معنی لغوی ایسا ہے جوسوائے حضور سیرعالم ﷺ کے اور کسی پر صادق نہیں ،ان سب کے جواب میں یہی کہا جائے کہ بیرسب القابات و خطابات ہیں جن کے حقیقی لغوی معنی ملحوظ نہیں بلکہ صرف وضع و تعین کے اعتبار سے جس کے لیے معروف ہوگیا اس پر بولا جائے گا، اور یہ خطاب اپنے عصر، زمانہ کے اعتبار سے متعیّن برتر و بالا ہیں، اگر حضرت امام مالک رُ النصطحیری تعلین مبارک کی خاک آخیس مل جاتی تووہ سرمہ بناتے کیکن محدث عظم ان کالقب ہونااس کاتفتضی نہیں اب بیسی کا خطاب ہوہی نہیں سکتااور اگر کوئی اس کاالتزام کرے کہ جوالقاب امام مالک کے ہیں، وہ ان سے کم درجہ والوں کے لیے نہیں ہوسکتے تو پھر حضرت امام مالک کا خطاب محدث نہیں یہ دوسروں کوجو حضرت امام مالک سے بدر جہافرو ترہیں، کیوں محدث کہتا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جناب پیرسید جماعت علی صاحب کواس نے محدث مانااور بیہ حضرات بھی بھی حضرت امام مالک کے برابر نہیں ۔ یہ بہت بڑامغالطہ ہے جوسائل نے سمجھ رکھاہے کہ جو خطاب افضل کانہ ہووہ مفضول کانہیں ہوسکتا، اگر سائل کے سمجھے ہوئے اس قاعدہ کو درست مان لیا جائے تولازم آئے گاکہ حضرت عمر کا جو خطاب فاروق أنظم ہے، حضرت عثان كاغنى ہے، حضرت على كاشير خدا، حضرت امام عظم كا امام عظم امام الائمه، حضرت غوث أعظم كاغوث الثقلين ہے۔ صاحب شرح وقابيه كاصدر الشريعہ ہے ان كے دادا كا تاج الشريعہ ہے، یہ سب ناجائزیا کم از کم نادرست ہوں کہ حضرت عمرے حضرت ابو بکر افضل ہیں، ان کا خطاب حضرت فاروق عظم نہیں، حضرت عثان سے حضرت عمر و حضرت ابو بکر دونوں افضل ان کا خطاب غنی نہیں، پھریہ تینوں حضرات حضرت علی سے افضل، ان تینوں کالقب شیر خدانہیں، بیسب حضرات حضرت امام عظم سے بدرجہاافضل مگرنسی صحابی کا خطاب امام عظم اور امام الائمہ نہیں بیہ تمام حضرات صاحب شرح و قابیہ اور ان کے واداسے بدر جہاافضل ہیں، مگران میں کسی کاخطاب صدر الشریعہ و تاج الشریعہ نہیں ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ

سائل کا مجھا ہوا قاعدہ درست نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ مفضول کا لقب ایسار کھا جائے جوافضل

شخصيات

شخصيات

اور لوگوں کواسی سلسلے میں مرید کرتے ہیں، یہ مرید ہیں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی ڈانٹھاللیے کے۔ اور خلیفہ ہیں ان کے شہزادے حضرت مولانافضل الرحمن صاحب کے ، اور حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب والتفطيطية مريد اور خليفه بين مجد د عظم اعلیٰ حضرت قدس سره کے ۔ نسی تبلیغی اور بدمذ ہبوں سے ان کا ميل جول نہيں \_والله تعالیٰ اعلم \_

مولانا محمد الیاس قادری مسلک اعلیٰ حضرت کے پابندمتقی و پر ہیز گار ہیں؟ حضور اقدس شالته الله في مراعمامه باندها ہے؟ لفظ مدینه شعار بنالینے میں جرم نہیں ؟ افتراباندھ کرسوال کرناڈ بل جرم ہے؟ واقعہ کی تحقیق کرکے سوال کرنالازم ہے۔ بیکہناکیسا ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو معیار بنالیاوہ جاہیں جنت میں لے جائیں یادوز ٹے میں؟

مستوله:رحت اللدرضوى، نورى ريدى ميداستور، جامع مجدك بازومومن بوره، (تاكور) م وقعده ١٥١٨ه

کنے - سنی بڑی مسجد مد نبورہ میں زیدامام ہے اس نے اپنی مسجد میں الیاس قادری جو غیر عالم ایک گروہ جس کی پگڑی ہری ہے اس کا بانی ہے اس کی آمد پر جلسہ منعقد کرایا۔ گروہ ہری پگڑی کے افراد جب نعت مصطفی علیہ التحیۃ والثنا پڑھتے ہیں توبہ صدابلند کرتے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ابرار واخیار کی آمد مرحبااور یہی سارے نعرے اپنے بانی گروہ الیاس قادری کی آمد پر لگاکر استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، دیوار بھی نے زمین بھی نے آسان بھی سے سب سن لیں سب زور سے مل کر بولو مرحبا۔ بائی گروہ الیاس قادری نے دوران تقریر کہاکہ ہم اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑے ہیں ، چاہے وہ جنت میں لے جائیں یاجہنم میں اور کہاکہ اگر کوئی کہے کہ ہم خدا کے سوانسی سے مد د نہیں ما نکتے توہم اس پر بحث نہیں کریں گے بلکہ ہم اتنی دیر میں سجان اللہ کہ، کر جنت میں در خت لگاتے جائیں گے۔ زید امام پیر کہتا ہوا کہ شال کارنگ ہراہے اور گنبد خصریٰ کا بھی رنگ ہرامیں پیہ ہراشال بانی گروہ الیاس قادری کو پیش کررہا ہوں اور تعمیری انتظامیہ لمیٹی سنی بڑی مسجد کے جزل سکریٹری عبدالرحیم انصاری نے بانی گروہ کی گل بوشی کی۔ آخر میں بانی گروہ الیاس قادری نے سارے مجمع کو مرید کیا یہ کہتے ہوئے کہ جولوگ کسی سے مرید ہوں وہ طالب ہوجائیں جیسا پڑھایاویساسار المجمع مل کر پڑھتار ہازید امام بھی پڑھنے میں شامل رہا۔ وہ شریک دعارہا، اور بیہ ہری پگڑی، ہری ٹونی والے گروہ آپس میں ایک دوسرے کو مدینہ مدینہ که، کر پکارتے

ہیں۔اگر کھانا کھانے کے لیے بلانا ہوا تو مدینہ کہ، کربلاتے ہیں جواب دوسرا مدینہ کہ، کرا ثبات یا نفی کرتا ہے اور اگرایک بیت الخلامیں ہے توباہر والا کہتاہے کہ مدینہ باہر آؤ، اندر والاجواب دیتاہے کہ مدینہ فراغت نہیں ہوئی۔ آیا ایسے جملے استعمال کرنے والے گروہ وزیدامام، سامعین پرشریعت مطہرہ کیا تھم نافذ کرتی ہے مفصل تھم شرع بیان فرماکر ہم اہل سنت کی رہنمائی فرماکر عنداللہ ماجور ہوں۔ بینواو توجروا۔

مولانا محد الیاس قادری وعوت اسلامی کے بانی زید مجد ہم انتہائی ذہین، قطین قوی الحافظ انسان ہیں اور مطالعہ کے بے حد شوقین وسیع المطالعہ بزرگ ہیں، عقائدوا حکام کے جزئیات اتنے زیادہ ان کویاد ہیں کہ آج کل کے درس نظامیہ کے فارغ انتھ سیل اور بہت سے مشہور علما کواس کاعشر تھی محفوظ نہیں۔ سیجے العقیدہ سی پابند شرع مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مسلک کے پابند، انتہائی متقی اور پر ہیز گار انسان ہیں۔ آخیس سب وجوہ کی بنا پر اللہ عزوجل نے ان کی زبان میں تا ثیر دی ہے اور ان کے کام میں برکت عطافر مائی ہے۔ ہزاروں بدند ہب ان کی وجہ سے محیح العقیدہ سنی ہوئے، لاکھوں الاکھ افراد شریعت کے پابند ہے جس کی نظیراس وقت کسی مجى عالم يا بيرك تلامده يامريدين ميں نہيں \_ پگڑى باندھناسنت ہے، علماتك نے جھوڑ ديا ہے، بيرصاحبان نے چھوڑ دیا ہے۔ان کی تبلیغ سے لاکھوں افراد ہرا عمامہ باندھنے لگے ہیں۔ چوں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ہراعمامہ باندھاہے اس لیے انھوں نے ہرے عمامہ کواختیار کیا۔ آپ نے تحقیراً ان کو ہری پگڑی والے کہااس سے آئکدہ احتراز کریں۔ داڑھی منڈانے اور کتروانے کارواج عام ہے بڑے بڑے پیر صاحبان کے خصوصی مریدین داڑھیاں منڈاتے ہیں۔ پیرصاحب ان سے داڑھی نہیں رکھواسکتے انھول نے لا کھوں گر یجویٹ اور لکھ پتیوں کے بچوں کو داڑھیاں ر کھوادیں۔ آپ نے ان کے کلمات کی نقل کرنے میں تغیر و تبدل بھی کیا ہے اور کتربیونت بھی کی ہے۔ آپ خود سوچے کہ کیا یہ کوئی اچھی بات ہے انھول نے اپنی تقریر میں سے کہا تھا۔ میں نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضاخان صاحب والتفاظیم کو اپنا معیار بنالیا ہے اور ان کا دامن مضبوطی سے بکڑلیا ہے اب ان کی مرضی ہے وہ جاہیں جنت میں لے جائیں ، چاہیں دوزخ میں ڈال دیں۔ معاذ الله عزوجل بيد بطور مبالغه عرض كررہا ہول كه ميرے اعلى حضرت مجھے جنت ميں لے جائيں يا دوزخ میں لے جائیں گے۔ یہ یقین ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت مجھے جنت میں ایسی جگہ پہنچائیں گے جہاں سوال کے جواب کے ساتھ جینج رہاہوں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) پوری عبارت دوسرے فتویٰ میں ھے جو اس فتویٰ کے اخیر میں شامل ھے.

البتهاس سوال میں بیر بھی تھاکہ بمرنے زید کو کافر کہا ہے سائل سے میں نے بوچھابھی کہ یہ بمر کون ہے تو اس نے کہاکہ کچھ لوگ ہیں میں نے سیمجھاکہ کوئی بے پڑھالکھاانسان ہو گاتومیں نے اس فتوے میں لکھاکہ بمر نے بلاوجہ ایک مسلمان کو کافر کہااس لیے وہ خود کافر ہو گیا۔لیکن اس فتوے کے لکھنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ بمر ایک مفتی ہے۔ پھر مفتی صاحب کی تحریر بھی مجھے دکھائی گئی جس سے معلوم ہواکہ ان بکر صاحب ہداہ اللہ کو شرح فقہ اکبر کے ایک جزئیہ ہے اشتباہ ہواجس کی بنا پر انھوں نے تکفیر کی۔ ایسی صورت میں بکر ہداہ اللہ کافریا گمراہ نہیں مگرخاطی ضرور ہیں انھیں اینے فتوے سے رجوع لازم ہے اور جس جزئیہ سے انھوں نے استشہاد کیاوہ

مولانامحدالیاس زید مجد ہم کے قول کے مطابق نہیں۔بقیہ سوالوں کے جوابات لیجیے۔

کسی عالم یا دینی پیشواکی آمد پر آنے ہے پہلے اس کی آمد کا اعلان نظم میں ہویا نشر میں ہوکوئی گناہ نہیں بلکہ بہ نیت حسن تواب ہے بیرایک اعزاز ہے اور عالم دین اور دینی پیشوا کا اعزاز باعث ثواب البتہ نعت میں جو ہے ابرار واخیار کی آمد مرحباس کوسید ابرار اور سیداخیار سے بدل لینا چاہیے، اور بیه اختیاط کریں کہ مولانا محمد الهاس کے لیے سیرابراریاسیداخیاری آمدنداستعال کریں۔

مولانا محمدالیاس زید مجدہ نے جو یہ کہا کہ اگر کوئی کہے ہم خدا کے سوانسی سے مدو نہیں مانگتے تو ہم اس سے بحث نہیں کریں گے بلکہ اتنی ویر میں سجان اللہ کہ، کر جنت میں ورخت لگاتے جابكى گے۔ اس ميں بھی كوئى حرج نہيں۔ خود قرآن كريم ميں فرماياكيا:

''وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اورجب جابل ان سے بات كرتے ہيں توكيتے قَالُواسَلَامًا۔''()

اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے: یہ سلام متارکت ہے۔ یعنی جاہلوں کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ تواگر معلوم ہو کہ مخاطب جاہل، معاند ہے اس سے بحث نہ کرنا ہی عباد الرحمن کی شان ہے۔ وہابیوں کی خباشت ، ضد اور ہٹ وھرمی کے نہیں معلوم ایسی صورت میں ان سے بحث نہ کرنا اس آیئر كريمه كے مطابق ہے۔ ہاں اتناضرور ہے كداتناكد، دياجائے كه تحصارى بات غلط ہے۔

اور امام صاحب نے شال پیش کر کے جو کہااس میں بھی کوئی حرج نہیں اس میں گنبد خضریٰ کی نہ تحقیر ہے نہ تذکیل اور نہ خلاف شرع بات ہے۔ اسی طرح ان کی گل بوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ بھی باعث اجرو ثواب ہے اگر کسی مجمع سے مرید ہونے کی اپیل کی اور سارا مجمع مرید ہو گیا تو یہ کیا اعتراض کی بات ہے۔ میں نے خود بارہا حضرت مفتی اُنظم رُالتَّنگائية کے لیے بڑے بڑے مجمعوں میں مرید ہونے کے لیے اعلان کیا اور

(١) قرآن مجيد، پاره: ١٩، سورة الفرقان ، آيت: ٤٣.

ہزار ہاہزار آدمیوں کو مرید کرایااور دیگر بہت ہے علاے کرام نے ایساکیا ہے۔ان لوگوں نے اگراپنی پہچان کے لیے لفظ مدینہ شعار بنالیا ہے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

جنگ برموک میں صحابة کرام نے یامحمدا، وامحمدامقرر فرمایا تھا۔ البتہ بیت الخلا والی بات جوسائل نے لکھی ہے ، یہ بالکل جھوٹ من گھڑت ہے۔ افترا اور بہتان باندھ کر سوال کرنا ڈبل جرم ہے۔ مسلمانوں پر افترا باند ھنااور مفتی کو دھوکا دینا حرام و گناہ۔ ہر سائل پر فرض ہے واقعہ کی سیجے تحقیق کرکے سوال لکھاکرے۔ اگر افتراو بہتان کا دروازہ کھول دیا گیا تو پھر امان اٹھ جائے گا۔ جہیل وتضحیک کے لیے اگر سائل واقعات گڑھ سکتا

ے نواس کامقابل بھی گڑھ سکتاہے،اس سے احتراز واجب ہے۔ را ں 6مقاب بی سرھ سکتا ہے ، آ ل سے اسرار واجب ہے۔ میں نے جو فتویٰ دیا اگر اس کو سیح نہ مانا جائے تو مجد د اعظم اعلیٰ حضرت قد س سرہ کی تفسیق یا تکفیر لازم

آئے گی۔ مجد دافظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے عرض کیا۔ آنے دویاڈ بودو، اب توتمھاری جانب مشتی تنہیں پہ چھوڑی ، لنگر اٹھادیے ہیں

اس شعر میں کتتی ہے مراد ظاہر ہے کہ ہدایت یا نجات کی کشتی ہے۔ میں نے بیبیوں علماہے کرام ہے بوچھاتوان سب نے یہی بتایا۔اس تقدیر پرلازم ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کم راہی طلب کررہے ہیں۔اگر تشتی ہے مراد ہدایت کی شتی مرادلیں توشتی ڈبونے سے مراد ہو گاگمراہ کرنااور اگر کشتی سے مراد نجات کی کشتی ہوتو تشتی ڈبونے کا مطلب ہو گاجہنم میں ڈالنا۔ اب یہ بعینہ وہی بات ہے جومولانامحمد الیاس صاحب نے کہی ہے۔ اور اگر کشتی ہے مراد گنگا، جمناکی کشتی لو تولازم کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ ڈو بنے پر راضِی ہیں۔ حقیقت میے ہے کہانے آقاؤں سے کسی چیز کے طلب کا بیالک بہت عمدہ طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مجرم کویقین ہو گیاکہ میری سزالازی ہے توحاکم سے کہتا ہے کہ آپ چاہیں توسزادیں، چاہیں تومعاف کردیں۔اس کامطلب سے

کہاں ہوتا ہے کہ وہ سزاطلب کر رہاہے۔اسی طرح مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مذکورہ شعر میں اور مولانا محمد الیاس قادری زید مجدهم کے قول میں طلب نہیں بلکہ رضا بالقضا کا اظہار ہے اور بد بندہ کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ میرے فتوے پر ہندوستان کے اکثران مفتیانِ کرام کی تصدیق ہو چکی ہے جواہل سنت کے معتمد ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

اسسے بھلے والے استفتے کا جواب اسی کے ساتھ منسلک ھے۔ استفتایہ ھے:

کیافرماتے ہیں علماہے دین اس مسئلہ میں کہ..... زیدنے تقریر میں کہا، اعلیٰ حضرت، حضرت والاورجت مولانا احدر ضاصاحب کی عقیدت میں کہا! میں نے اعلیٰ حضرت مولانا احدر ضاخال صاحب رالتی اللی کا این مضبوطی

اب بكرسے بوچھے كداعلى حضرت كے بارے ميں كياكہتا ہے۔ بھى ايسا ہوتا ہے كہ مخاطب پراعتمادكى بنا پراسے اختیار دیاجا تاہے کہ مخاطب وہی کرے گاجو درست ہے۔

حضرت سیدناعیسی روح الله علیه الصلاة والتسلیم کی عرض سورهٔ مائده کے اخیر میں مذکورہے:

''ان تُعَذَّبُهُمُ فَانَّهُمْ عَبَادُكَ وَانَ الرَّتُوانِينَ عَذَابِ كرے تووہ تيرے بندے

تَغْفِرُ كَهُمُ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ بِين اور الرَّتُواَفِين بَخْشُ دے تو بے شك توبى ب

الْحَكْيْمِ- "(1) عالب حكمت والا-

حضرت عیسلی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مومنین اور کافرین، نصاریٰ سب کے بارے میں عرض کی۔اٹھیں یقین تھاکہ مومنین کو بخشے گااور کافروں پر عذاب کرے گا۔ای طرح اللہ عزوجل نے حضرت ذوالقرنین علیٰ

نبیناعلیه الصلاة والتسلیم سے فرمایا:

''امًّا أَنْ تُعَنَّبَ وَأَمَّا أَنْ تَتَّخِذَ يَانَ كَ سَاتِهِ بَعْلَاكُ فيهم محسناً "(۲)" اختياركر \_-

الله عزوجل کومعلوم تفاکہ حضرت ذوالقرنین ان میں سے جوایمان نہیں لائیں گے ،اخیس قتل کریں گے

اور جوامیان لائیں گے ان پر نوازش کریں گے۔

اسی طرح زید کواپنی نیاز مندی کی بنا پریداعتاد ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اپنے غلاموں کو جنت ہی میں لے جائیں گے اور بیرظاہر کرنے کے لیے کہ غلام آپ کی رضا پر راضِی ہے مذکورہ بالاجملہ کہاہے۔ مختصر بیر ہے کہ یہ جملہ بیجے ہے، کفر توبڑی چیزہے،اس میں کوئی خطابھی نہیں۔

برجس نے زید کو کافر کہا، خود کافر ہو گیا۔ حدیث میں ہے: "فقد باء بھا احد هما" (")۔

در مختار میں ہے:

"عزر الشاتم بيا كافر و هل يكفر إن اعتقد المسلم كافراً نعم، وإلا، لا. "(٣)

جو کسی مسلمان کو یا کافر کھے، اس کو سزا دی جائے گی۔وہ کافر ہو گایانہیں۔اگراس نے مسلمان کو کافراعتقاد کرکے کہا تو کافر ہو گیا

(١) قرآن مجيد، پاره: ٧، سورة المائدة ، آيت: ١١٨.

سے پکڑ لیا ہے۔ اب ان کی مرضی ہے چاہیں جنت میں لے جائیں چاہے دوزخ میں ڈال دیں۔ معاذ الله عزو جل یہ بطور مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت مجھے جنت میں لے جائیں یا دوزخ میں لے جائیں میں توآ تکھیں بند کرکے چل پڑا ہوں، میں تولکیر کا فقیر ہوں اوریہ یقین ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت وَثَاثِظَةُ مجھے 

بكرنے زيد كى يہ باتيں س كركہاكہ زيد كافر ہوگيا۔اينے مذہبى رہنماكے بارے ميں زيد كے مندرجہ بالا جذبات کاشرعاکیا حکم ہے؟ جواب مرحمت فرماکر مشکور فرمائیں۔

الجواب زید کا بیر قول "مجد داعظم اعلی حضرت امام احد رضاقدس سرہ کے بارے میں " درست اور حق ہے۔ انتہائی نیاز مندی اور غایت اطاعت شعاری کے اظہار کے لیے اس قسم کا جملہ شائع اور ذائع ہے۔ خود مجد د

عظم اعلی حضرت قدس سرہ کے کلام میں موجود ہے۔ آنے دویاڈ بودو، اب توتمھاری جانب کشتی تنہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھاد ہے ہیں

جلدسو) کم جلدسو)

اور شجرهٔ مبارکہ فارسیہ میں عرض کرتے ہیں۔ بندہ ام والا مرامرک آنچید دانی کن بمن من ٹی گویم مرابگذاریا امداد کن یہاں ہر گزیہ مطلب نہیں کہ تشتی ڈبونے پر راضی ہیں، یاسر کار امداد نہ فرمائیں، چھوڑ دیں اس پر راضی

ہیں۔بلکہ اپنے آقا کے ساتھ عقیدت، نیاز مندی،اطاعت شعاری ظاہر کرنے کے لیے ایساعرض فرمایا۔ اعتاد ہے کہ ہمارے آقاایے رحیم، کریم، رحت تمام ہیں کہ ہماری مشتی ڈو بنے نہیں دیں گے، مشتی پار

لگائیں گے ، ہمیں بے سہارانہیں چھوڑیں گے ، ہماری ضرور مد د فرمائیں گے۔

اسی طرح زیدنے بھی اپنی انتہائی نیاز مندی، اطاعت شعاری، عقیدت ظاہر کرنے کے لیے اور اعلیٰ حضرت کی رضا پر راضی رہنے کوظاہر کرنے کے لیے جملے مذکورہ کو کہا ہے، اس لیے زید پر کوئی الزام نہیں بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زید کواعلیٰ حضرت قدس سرہ سے بے پناہ عقیدت ہے، نیاز مندی ہے اور بعد میں جو كها، "معاذ الله عزوجل" مين بي بطور مبالغه عرض كرربابون الخ-" بيدات دراك ب اوراس فتم كااتدراك خوداعلی حضرت قدس سرہ کے کلام میں موجود ہے

سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے ۔ اوجب توہن آئی ہے

اس شعرے شک ظاہر ہورہاہے کہ جس کا استدراک مقطع میں فرمایا ہے

مطلع میں بیکیا شکے تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے

<sup>(</sup>۲) قرآن مجید، پاره: ۱٦، سوره کهف ، آیت: ۸٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف، ص:٥٧، ج:١، كتاب الايمان ، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم ياكافر: فاروقيه.

<sup>(</sup>٣) در مختار، ص:١١٦، ج:٦، كتاب الحدود، باب التغرير، دارالكتب العلميه لبنان.

شخصيات

کہتے ہیں کہ بیرسب جھوٹی بات ہے۔ نیز اگر کوئی اس خواب کو جھوٹا کے اور فیضان سنت کے درس سے منع کرے نیز دعوت اسلامی تحریک سے وابستگی کوروکے اور کیے کہ بیر بھی ایک فرقہ ہے تو ہم نوجوانان اہل سنت کیا كريں۔ ہمارے محله ميں تقريبًا ١٩٥٨ بزار مسلمانوں كى آبادى ہے اور سبھى سنى ہيں غوث و خواجه و رضا کے ماننے والے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ہم نوا ہیں مگر اس وقت کشکش میں ہیں کیا کریں آپ جیا تھم فرمائیں اس پر عمل کیا جائے۔ ہم اس تحریک کاساتھ دے کرلوگوں کو بے راہ روی سے ہٹاکر نمازی بنائیں یاساتھ نہ دیں کنارہ شی کرلیں۔ شریعت کی روشنی میں جو حکم ہوصادر فرمائیں ، کرم ہوگا۔ بینواو

دعوت اسلامی خالص سنی جماعت سیج العقیدہ لوگوں کی جماعت ہے۔اس جماعت کے بانی جناب مولانا محمد الیاس صاحب مد ظلہ العالی سے میں بار ہامل حیا ہوں۔ وہ انتہائی خوش عقیدہ سنی مسلک اعلیٰ حضرت کے سختی سے پابندانسان ہیں۔وہ اپنے مخصوص طریقے سے اجتماعات کے ذریعیہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔اس لیے تمام سی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی جماعت میں شریک ہوں۔اس کا تعاون کریں،اس کے پروگرام پر عمل کریں۔جولوگ اس جماعت پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس جماعت سے لوگوں کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خطا پر ہیں۔ کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔اور کچھ لوگ ذاتی منفعت وعناد کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔"فیضان سنت"کتاب میں نے بوری پڑھی نہیں۔ کثرت کار اور ضعف بصارت کی وجہ سے معذور ہول۔ لیکن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مد ظلم العالی کے طریقۂ کار اور ان کی روش سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس میں کوئی خلافِ شرع بات نہیں ہوگی۔ دعوتِ اسلامی کے بہت سے مغاندین ہیں۔ دعوتِ اسلامی پرکئی ایک مہمل اعتراضات کیے لیکن اب تک کسی نے فیضانِ سنت کی کوئی ایسی بات نہیں پیش کی جواہل سنت کے عقائد یاعلماے اہل سنت کے ارشادات کے خلاف ہو۔ اگر ہوتی توبیہ لوگ چھپائے نہیں رکھتے۔ بلکہ ہمارے بعض معتمد علماے اہل سنت نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ مثلاً حضرت مولانا عبد المبین صاحب نعمانی ناظم اعلیٰ دار العلوم قادر می چریا کوٹ۔ اگر کوئی بات اس میں غلط ہوتی تو یقینا ضرور اس کی نشان دہی کرتے اور مجھے ضرور مطلع كرتے، جبياكدان كى عادتِ كريمه ہے۔اس ليے آپ لوگ فيضانِ سنت كادرس ضرور دياكريں۔ره گئے، آپ نے جو چند خوابوں کوذکر کیا ہے ان کے غلط ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ حدیث میں ہے:

اوریہاں ظاہر ہے کہ بکرنے زید کوبطور سب وشتم کافر نہیں کہاہے، بلکہ کافراعتقاد کرکے کافر کہاہے۔اس لیے بکر خود کافر ہوگیا۔اس کے تمام اعمال حسنہ اکارت ہوگئے۔اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی،اس کی بیعت پیرسے نسخ ہوگئی۔اس پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیر اس سے توبہ کرے، زیدسے معافی مانگے، تجدید ایمان کرے بیوی رکھتا ہو تو تجدیدِ نکاح کرے اور کسی سلسلہ میں داخل رہنا چاہتا ہے تو کسی پیر جامع شرائط سے مريد ہو۔ والله تعالی اعلم۔ ۵ رقی قعدہ ۱۸ اھ-محمر شریف الحق امجدی

دعوتِ اسلامی کاساتھ دیناچاہیے یا نہیں ؟ فیضان سنت میں منقول چند خواب\_ جہاں تک ہوسکے دعوت اسلامی کے فروغ وترقی کی کوشش کی جائے۔ مستوله: شيخ محمد ولدشيخ حاجي بهرام محله گولي بوره ، آكوله مهاراشترين: ۱۰۰ ۴۱،۴۴۴ متمبر 1999ء

کیا فرماتے ہیں علماے دین و مفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ دعوت اسلامی نام کی ایک تحریک جو چلی ہے اور سی نوجوانول میں نماز وغیرہ کی تبلیغ کررہی ہے جس کے امیر مولانا محد الیاس قادری رضوی ہیں تواس تحریک کاساتھ دیناچاہیے اوران کے ساتھ ال جل کردین وسنیت کا کام کرنا چاہیے یانہیں؟ نیزان کی کتاب "فیضان سنت" اس کادرس مسجد ول اور گھروں میں دیناچاہیے یانہیں؟

کچھ حضرات منع کرتے ہیں ہم لوگ خداکے قصف ل اور اس کے حبیب پاک بٹائٹٹائٹے کے کرم سے سی ہیں کسی وہانی د رہے بندی اور دوسرے باطل فرقوں کونہ تومسجد میں آنے دیتے ہیں اور نہ ان کے وعظ و تقسر پر

دعوت اسلامی تحریک میرے محلہ میں جب سے آئی ہے تو بفضلہ تعالی نماز بول کی تعداد میں کافی اضافہ ہوگیاہے اس سے پہلے ہمارے محلہ میں بے عملی اور نماز سے غفلت ضرور تھی مگر ایک دل میں بیجان اور پریشان کرنے والی بات سے کہ فیضان سنت میں ص: ۲۳۰ پر بارگاہ رسالت میں فیضان سنت کی مقبولیت کے عنوان سے ایک خواب کا ذکر ہے اور اسی طرح تعارف فیضان سنت کے مصنف کے عنوان میں ص: ۲۷ پر اہل اجتماع کی مغفرت ہوگئ اور سے بھی خواب کا بیان ہے اس طرح ص: ۳۱ پر ایک مین بزرگ کا مدنی انکشاف، جس میں به بتایا گیاہے که حضور شالتا گئے مین بزرگ کو لے کرخانهٔ کعبه میں داخل ہوئے اور وہاں مولاناالیاس قادری موجود تھے جن کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، تو آیاان خوابوں کا بیان اس میں کرنا اور اس کو میچے ماننا چاہیے یا غلط ماننا چاہیے اور کہاں تک اس پر یقین رکھنا چاہیے؟ کچھ لوگ

دلیل اس کو جھوٹ کہنا اپنی عاقبت برباد کرنا ہے۔ آخر ان خواب میں کون سی الیمی بات ہے جو شریعت کے خلاف ہے،ان خوابوں کو جھوٹا کہنے والے شریعت کی اہمیت کو نہیں جانتے۔حضور اقد س بڑا تھا گائے نے فرمایا: "من تمسك بسنتي عند فساد ميرى امت كير المت كير في وقت جوست كا

أمتي فله أجر مائة شهيد. "() يابند بوگاس كوسوشهيدول كاثواب ملے گا۔

جب امت کے بگڑنے کے وقت سنت کی پابندی کرنے والے کے لیے سوشہیدوں کا ثواب ہے توجو بندہ خداسنت کا پابند ہوتے ہوئے کروڑوں انسانوں کو ایک نہیں اکثر سنتوں کا پابند بنادے اس کا اجرکتنا ہوگا، اس کااندازہ آپ لگائیں۔ایے مخص کے بارے میں اگر کچھ لوگ اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں تواس میں کون ی تعجب کی بات ہے کہ ایسے جھوٹاکہا جائے۔ بہر حال ،ان خوابوں کواس کی دلیل بناناکہ کتاب فیضانِ سنت غیر معتر ہے، دین سے ناواقفی کی بنا پر ہے۔ ان کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے اور خود جہاں تک ہو سکے وعوتِ اسلامی کے فروغ اور ترقی کی کوشش کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ۱۹؍ جمادی الآخرہ ۱۳۲۰ھ

فیضان سنت میں بہت سے خواب ذکر کیے گئے ہیں ، کیا خوابوں پراعتماد کریں؟ مستوله: حافظ عبد الغفور، ندر مي مسجد، راجوري كالري، الوت محل، مهاراشر - ١٨ وقعده ٢٠٠١ه

اس میں شرورع سے کے جو کتاب فیضان سنت کے نام سے شائع کی ہے اس میں شرورع سے لے كر آخرتك تقريبًا آدهى كتاب خوابوں سے تعبير كى گئى اور جس كوخواب نظر آرہا ہے ان كا نام و پيتہ نہيں، بس اتنا ہے کہ ایک گاؤں میں فلاں بزرگ کو یہ خواب نظر آیا۔ انھوں نے کہا وغیرہ وغیرہ ۔ عرض کرنے کا مطلب میہ ہے کہ خوابوں کی باتوں پراعتاد کریں یانہیں ؟

خواب شرعًامعترب وه مجھی مسلمانوں کا حدیث میں ہے: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا. ما المبشرات قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه. و زاد مالك برواية عطاء بن يسار يراها الرجل المسلم أو ترى له"(٢)

نبوت سے صرف مبشرات اقی ہیں لوگوں نے بوچھا مبشرات کیا ہیں فرمایا اچھے خواب جے کوئی مسلمان ویکھے یامسلمان کے لیے دیکھاجائے۔

(١) مشكؤة شريف، ص:٣٠، مجلس بركات، اشرفيه

(٢) مشكوة شريف، ص:٣٩٤، مجلس بركات، اشرفيه، مبارك پور

نبوت سے صرف بشارت دینے والی باتیں باقی ہیں، لوگوں نے عرض کیا یار سول اللہ بشارت و ہے والى باتين كيا بين؟ فرمايا اجها خواب جو مومن خور

حارسو) المخصات

"ما بقى من النبوة إلا المبشرات قالوا ما المبشرات يا رسول الله قال الرويا الصالحة يراها الرجل المسلم اُو تری له.<sup>(1)</sup> دیکھے، یامومن کے حق میں دوسراکوئی دیکھے۔

آب اسلام کی تاریخ اٹھاکر دیکھیے، اسلاف کرام کے بارے میں کیے کیسے خواب منقول ہیں، کیاوہ سب جھوٹے ہیں؟ کیااب کوئی خادم دین مقبول بار گاہ نہیں ہو سکتا۔ مقبول بار گاہ ہونے کا دروازہ بندہے؟ مولانا **حمہ** الیاس صاحب اس زمانے میں فی سبیل اللہ بغیر مشاہرے اور نذرانے کی طمع کے خالص اللہ عزوجل کے لیے اوراس کے حبیب ﷺ کا انتخاب اولی کے لیے انتخطیم الثان عالم گیر پیانے پر کام کررہے ہیں،جس کے متیجے میں لاکھوں بدعقیدہ سی میچ العقیدہ ہو گئے۔ اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابند ہو گئے۔ بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی گر بجویٹ نے داڑھیاں رکھیں، عمامہ باندھنے لگے۔ پانچوں وقت با جماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی ہاتوں سے دل چیبی لینے لگے۔ دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے۔ کیا یه کار نامه اس لائق نہیں که الله عزوجل کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اصولی طور پر دو باتیں ذہن نشین کر کیجیے۔ کسی کے بارے میں اچھے خواب دیکھنے کا دروازہ بندنہیں۔قیامت تک بیاسلہ جاری رہے گا۔ ہرمسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھناواجب ہے۔ حدیث شریف میں بدگمانی سے منع فرمایا گیاہے،ار شادہے:

"إياكم والظن فإن الظن برگمانی سے بچو، برگمانی سب سے زیادہ جموئی اکذب الحدیث."(۲) جب ایک دین داریا پابندشرع مسلمان ایک بات کہتا ہے اور اس کا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہوتواسے جھٹلانے

کی کوئی وجہ نہیں ہوسکتی،اس لیے جھوٹ بولنا گناہ ہے۔اور کسی مسلمان کی طرف کسی گناہ کی نسبت بلا ثبوت خود

اس لیے جب کچھ دین دار ، خداتر س، پابند شرع آدمی ہے کہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دمکھاہے توبلا

(m) احياء العلوم بحواله شرح فقه اكبر، ص: ۸۷

<sup>(</sup>١) مشكوة سريف، ص:٣٩٤، مجلس بركات، اشرفيه

<sup>(</sup>٢) ابو داؤد شريف، ج: ٢، ص: ٦٧٣، باب في الظن ، أصح المطابع

توجب شرعًا بحكم حدیث مسلمان كاخواب معتبرہے توسی مسلمان كوجھوٹا كہنا اپنی عاقبت خراب كرنا

والله تعالى اعلم\_

كيادعوت اسلامي والے ردومابيك خلاف ہيں؟ مسئوله: محمد نبيه قصاب، نزد كه كالال، بروزيل، شاه جهان بور، (يو ي )-٢٥، ربيع الاول ١٣١٩ ه

وعوت اسلامي جماعت والے زدوہابيے كے خلاف ہيں ان كابيمل سنيت كے حق ميں ہے يا نہیں ؟ جواب عنایت فرمائیں۔

وعوت اسلامی پرید بہتان ہے کہ وہ رد وہابیہ کے خلاف ہیں میں نے خود ان کے جلسوں میں جاکررو ومابيد كيا ہے روومابيد كے ليے جن معلومات كى حاجت ہے ان كے نہ ہونے كى وجه سے رو وہابيد نه كرناجرم

شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں الحاق ہے مسكوله: محدشهاب الدين قادري رضوي، دولها بور، غازي بور، بولي- ي-۲۴ رجب ۱۳۱۸ ه

کیا فرماتے ہیں علماہے دین شاہ ولی اللہ صاحب کے اس قول کے بارے میں جو ذیل میں ہے، کیا ''تفہیمات الہیہ'' شاہ صاحب کی کتاب ہے؟''جولوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر پاسالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم ترہے۔ آخر اس میں اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں کیا فرق ہے؟ جولوگ لات وعزیٰ سے حاجتیں طلب کرتے تھے،ان کافعل ان لوگوں کے فعل سے آخر کس طرح مختلف تھا؟ ہاں سیہ ضرور ہے کہ ہم ان کے برعکس ان لوگوں کوصاف الفاظ میں کافر کہنے سے احتراز کرتے ہیں کیوں کہ خاص ان لوگول کے معاملہ میں شارع کی تص موجود نہیں مگراصولاً ہروہ محص جو کسی مردے کوزندہ تھہراکراس سے حاجتیں طلب کرتا ہے،اس کا دل گناہ میں مبتلا ع-"(التفهيمات الالهية، جلد دوم-از: شاه ولى الله دهلوى)

آپ نے مودود بوں کے رسالے سهروزه دعوت نئی د بلی کی زیروکس کانی بھیجی ہے ،اس میں التقہیمات الالهية كاجوترجمه درج ہے وہ الحاق ہے اور دليل بيہ كه خود حضرت شاہ ولى الله صاحب كى دوسرى كتابوں

میں اس کے خلاف تصریح موجود ہے۔ آپ انفاس العارفین، الانتباہ وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ قصہ یہ ہے کہ تفہیمات وغیرہ شاہ ولی اللہ صاحب کی حیات میں نہیں چھپی،ان کے انتقال کے بعد وہابیوں نے چھپوائی ہے اور ان میں اپنے عقائد بھر دیے ہیں۔ مجھے وقت نہیں ورنہ تفصیل ہے آپ کو بتا تا اور آپ کو دکھا تاکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی مختلف کتابوں میں وہا ہیوں، مودود بوں کے عقائد کا کتنی شدت سے رو ہے۔ واللہ تعالی اعلم-

قاضی ثناءاللد بانی پتی سنی تھے یا د بو بندی ؟ مسئولہ: جناب محمد عمر محمدی صاحب، موضع سر کانہی شریف، بوسٹ قابل بور، ضلع مظفر بور، بہار

كاضِي ثناء الله بإنى بتى سنى تقط ياد يو بندى؟

میر تھے سنی مگر کہیں کہیں ان سے خطاواقع ہوگئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم -اكبربادشاه كافرتها

مسئوله: محرسرمد بإشاباسبيك، بلاري، كرنائك ١٨٠رذي الحجه ١٠٠١ه

احمد فاروقی سر ہندی خلافی نے شہنٹاہ پر کفنسر کافتویٰ دیا ہے، کیا یہ سچے ہے۔ کیا مغلیہ شہنٹاہ اکبر شرعًا

اكبربلاشبهه كافرتها-اس نے اسلام كے بالقابل دين الهي اختراع كيا تهاجو كفريات وشركيات كامجموعه تها-حضرت شیخ احمد سر ہندی و دیگراس وقت کے علمانے اس کے تفر کا فتویٰ دیا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ عالمگیراورنگ زیب سے کہاکرتے تھے کہ جیستن اکبراکبرند بود اکفر بود۔ واللہ تعالی اعلم-

كما تيمور لنگ شيعه تھا؟ مسئوله: ماخوذاز: ماه نامه اشرفيه، شاره نومبر ١٩٩٩ء

- ہندوشان کے جملہ سلم بادشاہ کیا مسلک شیعی پر تھے اور بالخصوص بادشاہ تیمور لنگ کاعقیدہ کیا تھا؟ زیداس کے متعلق کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ بینواو توجروا۔

فآوي شارح بخاري كتاب لعقائد

ہے۔ وجہ بے بتائی: لأنه أثبت المكان لله تعالىٰ ليكن اقبال كى توبہ مشہور ہے، بہت سے مستندعالموں نے اس کی روایت بھی کی ہے اس لیے اس کے بارے میں سکوت کیا جاتا ہے۔ پھر نہ ہی وہ کوئی مذہبی آدمی تھا اور نہاس نے کسی مذہب کو قائم کیا، ایک شاعر تھاجو دنیا سے حلاگیا۔ اس کے پیچھے پڑنے سے کیا حاصل۔ کتنے شعرا گراہ ہوئے اور دنیاسے چلے گئے۔ کس کس کے پیچھے پڑیے گا۔ واللہ تعالی اعلم -

> سرسید، حالی، شبلی نعمانی کے عقائد کیا تھے؟ مسكوله: وْاكْرْ منور حسين ترتن بور، كپتان عنج، لوكهي ديوريا

و الله اور شبلی نعمانی بیرلوگ مسلمان ہیں یا کافر؟ان کے عقائد کیا تھے؟قرآن وحدیث کی روشیٰ میں مع حوالہ کے جواب تحریر فرمائیں۔

سرسید نے وحی، فرشتے، جنت دوزخ کی وہ حقیقت جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہے سب کا انکار

کیا ہے۔ اس بنا پر نہ صرف علماہے اہل سنت بلکہ دیو بندیوں نے بھی اس کو کافر کہا ہے۔ ذرا آپ ان کی تفسیر قرآن دیکھیے اس میں انھوں نے کیا کیا گیا گھلائے ہیں۔رہ گئے حالی، شبلی تودونوں ان کے حامی وہم نوااس کے

نورتن میں شامل تھے اس لیے ان کابھی وہی علم ہے۔

ڈاکٹراقبال، انور شاہ تشمیری، زید ابوالحسن فاروقی، پیرکرم شاہ از ہری

اور خلیل بجنوری کے عقائدو نظریات کیا تھے؟ مسئوله: عبدالباسط حيني، مخد مندو، كيلاش بوره، سرى نگر، جمول تشمير ٢٠٠٠ - يم محرم ١٩١٩ه

ع-قبله مولانامفتی شریف الحق الامجدی شارح بخاری شریف زید شرقکم السلام ورحمة الله وبر کاته امیدہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ان شاءاللہ تعالی حضرت کی خدمت بابرکت میں عاجز کا مدیہلا خطے۔عاجز خوش عقیدہ سی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تقریبًا پانچ جھ سال سے اعلیٰ حضرت بِعَالِيْحِيْنے اور ان کے مسلک ومشرب سے فکری وقلبی لگاؤکی کیفیت ہے۔ بچراللہ دیو بندی، بریلوی نزاع کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ولچیں رہی ہے۔ کچھ کتابیں پڑھ کرع سے ایک ذہنی انجھن سے دوچار ہوں۔ مندر جہ ذیل سوالات مجھے

فتاوى شارح بخارى كتاب لعقائد V church شخصيات

تیمور لنگ سنی بادشاہ تھا، رافضی نہیں تھا۔ اسی طرح شاہانِ مغلیہ سب کے سب سنی تھے۔ ہمایوں کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ شیعہ تھااسی طرح شاہانِ لودھی اور اس کے پہلے سلاطین غلام سب سی تصے واللہ تعالیٰ اعلم۔

احمد حسين مذاق تفضيلي شيعه تفا مسكوله: جناب داكٹرسيدانعام الاسلام جزل سكريٹري انجمن ترغيب الصلوق، بڑي باث، بہرائج شريف يو\_ يي\_

اریخ احدی کامصنف احد حسین مذاق کس عقیدے کا ہے؟

الجواب احرحسين مذاق تفضيلي شيعه تھا۔ والله تعالی اعلم۔

كيا ڈاكٹرا قبال كے بعض اشعار ميں كفريه كلمات ہيں؟ مستولد: جناب غلام مجتبى قادرى، مقام بيوندگا، بوسك كسلوضلع لو بردگا، بهار-١٢ جمادى الاولى ١٢٦ه

ا شعار پر کفر کا فتوی لگاہے؟ کیا در ست ہے؟ اگر در ست ہے تو کیا انھوں نے تو یہ کیا ہے؟ کیا اشعار میں خدا اور رسول کے ساتھ گتاخانہ سلوک کیا ہے؟ جواب جلد دے کر شکریہ کا موقع

اقبال کے اشعار میں کفریہ کلمات ہیں، مثلاً شکوے کا یہ شعرے

بھی ہم سے بھی غیروں سے شاسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی توہر جائی ہے الله تعالی کی طرف شناسائی اور ہر جائی کی نسبت کفر صریح ہے۔ شناسائی کے معنی اردو میں ناجائز تعلقات کے ہیں اور ہر جائی کے معنی آوارہ عورت کے ۔ یہ معنی اس شعر میں متعبیّن ہیں۔ان دولفظوں کے حقیقی لغوی معنی مراد لینے کی صورت میں شعر بھی مہمل ہو جائے گا اور کفر بھی اِپن جگہ باقی رہے گا۔ مثلاً شناسائی کے معنی جان پہچان کے ہیں تواب بہلے مصرع کامطلب یہ ہواکہ اللہ تعالی بھی ہم کوجانتا پہچانتا ہے اور غیروں کونہیں اور بھی غیروں کو جانتا پیچانتا ہے ہم کونہیں۔ دونوں صور توں میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہل وغفلت لازم آئی۔ اور ہر جائی کے معنی ہر جگہ موجود کے ہیں۔اللہ عزوجل جگہ سے پاک ہے اس کے لیے جگہ ثابت کرنا كفر، كيوں کہ جگہ اس چیز کو کھیرے ہوتی ہے ،جس کے لیے جگہ ہوتی ہے اور اللہ عز وجل کی ذات غیر متناہی ہے ،اسے کوئی چیز گھیر نہیں سکتی۔ حدیقہ ندیہ میں ہے ،اگر کسی نے یہ کہاکہ نہ تودر پیچ مکانے نہ زتوخالی ست مکان تووہ کافر

ردشائع کیاہے؟ کہاں سے دستیاب ہوسکتاہے؟

عرصے سے میں اس انتظار میں ہوں کہ ان ذہنی الجھنوں سے نجات کی صورت پیدا ہوگی، مگر قسمت ابھی یاوری نہیں کرتی۔ فکری الجھنیں قلبی اطمینان کو پراگندہ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت سے عاجز کی مودباندالتجاہے کہ مندرجہ بالااحساسات کے تجزیہ کے بعد ضروری وضاحتیں اور مفتیانہ راے عنایت فرمائیں اس سلسلے میں اگر کوئی مطبوعہ کتاب بھی دستیاب ہو توقیمت کے عوض ضرور بھجوائیں ، عین نوازش ہوگی۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ آپ میسری خامہ فرسائی کو النفات کے قابل جانیں اور فریادرسی کر کے خیر دارین

جناب عبدالباسط صاحب حسيني زيد مجدكم! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... عوافي مزاج! آپ کا چھ رمضان المبارک کا بھیجا ہوا خط مجھے آج سے چار پانچ روز پہلے ملا۔ رمضان المبارک کے موقع پربارہ شعبان لغایت ۸ ر شوال دار العلوم میں تغطیلِ کلال رہتی ہے۔ اور سارے مدرسین و طلبہ و مفتی صاحبان نیز سے خادم بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔(۱) آپ کا خط دفتر میں پڑارہا ہوگا۔ رمضان کے خطوط تھوڑے تھوڑے نمبروار دیکھے جاتے ہیں۔ پھر میں فج وزیار سے کے لیے حلاا گیا۔ واپسی پر آپ کا خط میرے سامنے پیش ہوا۔

اس بات کی خوشی ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں اور آپ کو مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصانیف سے دل چیری ہے۔ تفصیلی جواب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کرلیں کہ حقانیت کا معیار قرآن مجید، احادیث کریمہ اور علاے اہلِ سنت کے ارشادات ہیں۔ اسلاف نے قرآن اور احادیث سے اور صحابة کرام کے ارشادات سے جوعقائد مرتب فرمائے ہیں وہی ماب الاختلافات باتوں کے لیے رہ نماہیں۔ان میں سب سے اہم عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والامسلمان نہیں ہو سکتا، اگر جبدوہ ا پنے آپ کومسلمان کہ، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، داڑھی بڑھائے۔

دوسری بات سے کید کیابات تعظیم کی ہے اور کیابات توہین کی ہے؟اس کا فیصلہ ہر ذی علم، ہوش مند، دین وار خود کر سکتا ہے۔ مثلاً سی کے بارے میں یہ کہناکہ تمھارے باپ مرکز مٹی میں مل گئے، تمھاری مال ہر جائی ہے۔جس کے بارے میں یہ کہاجائے گا یقیناوہ اس میں اپنی توہین محسوس کرے گا۔اب کہنے والااگر یہ کہے کہ

(۱) حضور شارح بخاری قدس سرہ کے وصال کے بعد ۱۳۲۲ھ سے دار الافتار مضان المبارک میں بھی کھلار ہتا ہے۔ یہ خادم تعطیل کاال میں آئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھتاہے۔ محرکیم مصباحی-

● علامہ اقبال کے مذہب کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے جب کہ وہ علما ہے دیو بند کے ساتھ اعلیٰ حضرت بَالِنْحِنْهُ کاہم عصر ہوتے ہوئے قریبی راہ درسم رکھتے تھے اور ندوی علماکے ساتھ بھی؟ 🗗 علامہ انور شاہ تشمیری دیو بندی کے مذہب کے بارے میں اعلیٰ حضرت اور دیگر علاے اہل سنت كاكبياموقف تھاياہے؟

● مولانا زید ابوالحن فاروقی مجد دی کے بارے میں کیا موقف ہے جو علماے و نوبند بلکہ اکابر و نوبند کے ساتھ بھی حسن ظن رکھتے تھے اور ان کی تکفیر کے حوالے سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے؟

◙ -مفسر قرآن پیرکرم شاہ الازہری مد ظلہ کے بارے میں کیا موقف ہے کہ وہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں بریلوی اور دیو بندی لوگوں کو اہل سنت کے دو بڑے گروہ تصور کرتے ہیں اور ایک دو سرے کی تکفیر بازی پر افسوس کااظہار کرتے ہیں؟

◎ - لگ بھگ ایک سال بہلے سے یہاں دیو بندی مکتب فکر کے مولوی صاحبان مولانا مفتی خلیل احمد بر کاتی کی ایک کتاب تلخیص الخیر فی احکام تکفیر موسوم به ار دونام "انکشافِ حق" بچیلائے ہوئے ہیں۔جس میں مفتی صاحب موصوف نے اپنے پرانے بریلوی موقف سے رجوع کیا ہے اور تکفیر علماے دیوبندسے کف لسان برشنے کی سفارش کی ہے اور علماے دیو بند کی متنازعہ عبار توں کو بے غبار ثابت کرنے کی سعی کی ہے اور بیہ کہاکہ تکفیراجتہادی مسئلہ ہے جو صرف مجتہد کاحق ہے ، دوم یہ کہ سی عالم کے فتوی تکفیر کو ماننا ضروریات دمین سے نہیں ہے۔ سوم یہ کہ تکفیر علما ہے د بو بند کے بارے میں بریلوی جماعت کا دعواہے اجماع اور قطعیت غلط اور تعصب پر مبنی ہے وغیرہ وغیرہ \_ بر صغیر ہندو پاک کے ممالک کے بعد کئی دوسرے ممالک میں اب بیات عام ہے کہ بریلوی علماہے دیو بند کی تکفیر کرتے ہیں ان کے بزرگوں کی چند کفریہ عبار توں کی وجہ سے ۔ مگراس کے باوجود سب لوگ اس نزاع کی طرف زیادہ النفات نہیں رکھتے بلکہ بریلوی اور دیو بندیوں کو مسلمان ہی تصور کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں توایے لوگوں کے بارے میں کیافتویٰ ہے کہ آیاوہ مسلمان ہی کہلائیں گے یامن شك فی كفرہ وعذابه فقد كفركے مصداق كافريامرتد تھرس كے۔اس تقدیر پربر صغیراور پھر دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی رہ جاتی ہے؟ اور بریلوی لوگوں کا یہ دعوا کہ دنیا میں اکثریت اخیس کی ہے ، کیاصدافت کا آئینہ دار ہے ؟ کیا یہ نجدی وہا بول کے ساتھ مماثلت نہیں کہ جوان کے فتاویٰ اور افکار و آراکومانے بس وہی مسلمان ہے؟

● - کتاب مذکور "انکشاف حق" میں مولوی برکاتی بجنوری صاحب نے آپ اور ان کے ساتھ علامہ اخرر صامد ظله کو بھی موردِ الزام تھہرایا ہے،اس کی حقیقت کیا ہے ؟کیاسی بریلوی سنی عالم نے اس کتاب کاکوئی

میری مراد مرکر مٹی میں ملنے سے بیہے کہ وہ مرکر دفن ہو گئے اور ہر جائی سے مراد بیہے کہ ہر جگہ پہنچ کرلوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ اس تاویل کو کوئی قبول نہیں کرے گا اور جملئہ مذکورہ اس تاویل کے باوجود بھی توہین ہی

کسی کے بارے میں اس کی شہرت یاسی فن میں یکتا ہونے کی بنیاد پر حسن اعتقادر کھنا در ست نہیں کسی کے ساتھ حسن اعتقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے متوارث عقیدے کے مطابق اعتقاد رکھتا ہواور شریعت کا پابند ہو۔اگر کسی شخص کاعقبیرہ سنت کے متوارث عقبیرے کے خلاف ہویاوہ شریعت کے محرمات کاعلانیدار تکاب کرتا ہو تووہ خواہ کتناہی بڑا ہو، اس کے ساتھ حسن اعتقاد نہیں رکھا جاسکتا۔

شرعی احکام کی گرفت ہے کوئی شخص آزاد نہیں خواہ وہ کتنا ہی مشہور ہو، کتنا ہی بڑالیڈر ہو، کتنا ہی بڑا بیرسٹر ہو، خواہ کتنا ہی بڑاعالم مانا جاتا ہو۔ جو شخص واقعی کافر ہواس کو کافرماننا اور بوفنت ضرورت اس کو کافر کہناضروریات دین میں سے ہے ۔ کسی کافر کو کافرنہ ماننااور بوقت ضرورت اسے کافرنہ کہنے والا خود کافرہے ،اس پرامت کا

ان بب باتوں کو بغور پڑھ لیں اور اگر کہیں خلجان ہو تو دوبارہ مجھ سے پوچھ لیں۔ پھر اصل جواب کا مجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔

 ◄ بہلی بات پیر کہ ڈاکٹر اقبال کوئی عالم نہیں تھے۔ایک بہت عظیم شاعر اور ایک اچھے بیر سٹر اور لیڈر تھے۔ان کے ہم وطنوں پران کا حسان عظیم ہے کہ تحریک پاکستان کے زبر دست حامی اور مؤید تھے۔ پاکستان بنے میں ان کی کوششوں کابڑا دخل ہے ، ان کی اِن حیثیات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن ان سے چھ بھاری بھاری غلطیاں ہو بئیں ہیں جن کو آپ بھی علطی ماننے پرمجبور ہیں۔مثلاً الله عز وجل سے شکوہ لکھنا۔انھوں نے یہاں تک زیادتی کی کہ اللہ عزوجل کوہر جائی کہا۔اس میں اللہ عزوجل کی توہین ہے۔اس کی تاویل میں ہے کہناکہ ہر جانی سے مرادیہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، دووجہوں سے چھے نہیں۔

اولاً: پہلامصرع اس معنی کورد کررہاہے اور معنی خبیث پرنص ہے۔صاف کہ، دیا: ''بھی ہم ہے بھی غیروں سے شاسائی ہے"۔ پھر خوداس مصرع میں جو شروع میں ہے" بات کہنے کی نہیں" یہ متعین کررہا ہے کہ ان کی مراد ہر جائی سے وہی معنی خبیث ہے۔

ثانيا: يه كهناكه الله تعالى هر جكه موجود ب، خود كفر ب- "جكه" خلاك ال حصه كو كهتے ہيں جوكسي كو گھیرے ہوئے ہو کسی جگہ ہونے کے لیے لازم کہ جگہ اسے گھیرے ہوئے ہواللہ تعالی غیر محدود لامتناہی ہے

اے کوئی چیز گیر نہیں مکتی۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محدید میں ہے:" لو قال هڪذا بالفارسية :نه مكانى زتوخالى نه توور بي مكانى، فهذا كفر لأن فيه نسبة المكان الى الله (١) الرسى في كهاكهان نه تجھ سے کوئی مکان خالی ہے اور نہ تو کسی مکان میں ہے تو کافر ہوجائے گا۔ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف مكان كى نسبت ب عالم گرى ميں ب: يكفر باثبات المكان لله تعالى فلو قال از خدا هيچ مڪان خالي نيست يڪفر-(٢)

ڈاکٹراقبال نے شکوہ میں جواللہ عزوجل کی توہین کی ہے وہ جواب شکوہ سے دور نہیں ہوئی۔اس کے ازالہ کی صورت صرف میر تھی کہ وہ صراحةً اس سے توب کرتے ، کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہوتے۔ انھوں نے بیر نہیں کیابلکہ جواب شکوہ میں علما ہے کرام کے فتوے کا فداق اڑایا۔ لکھ دیا۔

میرے شکوہ کواگر سمجھا تورضوال سمجھا میرے شکوہ کو جنت سے نکالا ہواانسال سمجھا اس قسم کی باتیں ان کے دیوان میں اور بھی ہیں۔اب اس کے بعد اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ

س عقیرے کے تھے؟ بہر حال آپ کی سلی کے لیے بتائے دے رہا ہوں۔

ڈاکٹر اقبال کے تعلقات دونوں جماعت سے تھے۔ انور شاہ تشمیری دیوبندی ان کے بہاں جایاکرتے تھے۔ ہمارے علمالا ہور جاتے توان سے بھی وہ ملاقات کیا کرتے تھے۔ مختلف فیہ مسائل میں بان کاعقیدہ کیا تھا،اس کی کوئی تفصیل کہیں نہیں ملتی۔ بزرگان دین کے مزارات پروہ حاضری دیاکرتے تھے؟ مزارات کو بوسہ دیتے تھے۔ بیسب زبانی روایتیں ہیں۔ برسمتی سے میں نے ان کی کوئی سوائے حیات نہیں پڑھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دیو بندی جماعت کے کچھ علماسے سخت بیزار بھی تھے۔ان کی کلیات کا اخیر بند دیکھ لیجیے۔واللہ تعالی اعلم۔ ● - انور شاہ کشمیری حتمی طور پر دیو بندی تھے۔ مولوی محمود الحسن دیو بندی کے شاگر د اور ان کے ہم عقیدہ تھے۔اگرچہ وہ ایک ہوشار دیوبندی تھے اس لیے بہت سے مشاہیر اہل سنت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے۔مولوی قاسم نانوتوی کے اس نظریہ کے کہ خاتم النبیین کے معنی خاتم بالذات ہے ، انھوں نے اِس كارد بهى كياہے - ويكھيے ان كارساله "خاتم النبيين، ص: ٣٨، نيزرساله "عقيدة اسلام، ص:٢٥٦" ليكن صرف اتنے سے وہ سن سیجے العقیدہ نہیں ہوجائیں گے ،جب کہ وہ دیگر تمام عقائد میں علماہے دیو بند کے ساتھ تھے۔اسباق میں وہ اپنے شاگر دوں کو دیو بندی مذہب کے اصول و فروع پڑھاتے تھے جیسا کہ فیض الباری وغیرہ سے ظاہر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>١) حديقة نديه شرح طريقة محمديه، ج:اول، ص:٢٠٥.

<sup>(</sup>r) عالم گیری،ص:۹۰۹،ج:۲،کتاب السیر

۔ ● صولانا ابوالحن زید صاحب ہول یا پیر کرم شاہ یا ان دونول سے کوئی بھی بڑا ہووہ اگر اپن مصلحتوں کے پیشِ نظر دونوں ہاتھوں میں لٹرور کھنا جاہتے ہیں تواس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ مولاناابو الحن زيدصاحب نے اپني كتاب "بزم خير از زيد" اور "مقامات خيريد" ميں حفظ الايمان كى عبارت ميں قطعي طور پر حضور اقد س ملافیا ایکی توہین تسلیم کی ہے اور حفظ الا بمان کے مصنف اور ان کے ہم نواؤں کاشدیدرو کیا ہے۔اب آپ فیصلہ خود کریں کہ جب حفظ الایمان کی عبارت میں قطعی طور پر حضور اقدیں بڑی انٹیا کی توہین ہے اور مصنف بلا شبہہ گتاخ رسول پھر بھی اس کو مسلمان جانے تواسلامی اصول کے روہے کیسے جائز ہے۔ اس کا فیصلہ مجھے خود نہیں کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے۔ پیر کرم شاہ کامیں صرف نام سنتا ہوں ان کی کوئی کتاب پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ اب کی بار سفر میں کسی نے ان کی کتاب وکھائی تھی جو سیرت پر تھی۔ اس کے چند صفحات میں نے پڑھے جس میں مجھ کوسطیت نظر آئی۔ بہر حال مجھے اس سے انکار نہیں کہ اہل سنت و د بوبند بوں کے در میان صلح کلیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔ ابوالحن زیدصاحب، پیر کرم شاہ صاحب آخیں

لوگول میں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ● ۔ یہ خلیل احمد بر کاتی بجنوری ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ان کالوراخانوادہ کٹرد او بندی ہے۔ان کے حالات سے ظاہر ہے کہ وہ بھی بھی سنی نہیں تھے، وہ ابتداہی سے کٹر دیوبندی تھے۔جس زمانے میں وہ ینے آپ کو بہت متصلب سنی ظاہر کرتے تھے، اس زمانے میں بھی وہ اپنے تلامذہ کے سامنے سارے علماے اہل سنت کی توہین و تضحیک کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں جھوٹے قصے بیان کرتے تھے۔ حتی کہ مجدو اعظم اعلی حضرت قدس سرہ پر بھی بیجا تنقیدات کیاکرتے تھے۔اس کے برخلاف علماے دیو بند کی بڑی کمبی چوڑی تعریفیں کیاکرتے تھے، ان کے علم اور تحقیق، تقوی وطہارت و زہد وغیرہ کے افسانے بیان کیاکرتے تھے۔اخیر میں بیکہ، دیاکرتے تھے کہ کیا بتائیں کم راہ ہوگئے۔

قصہ اصل سے کہ دیو بندیوں نے ہمارے بعض اہم مراکز میں دیو بندیت پھیلانے کے لیے سوجی مجھی اسلیم کے ماتحت کچھانتہائی ذہین چالاک افراد کویہ سکھاکر بھیجاکہ وہاں جاؤ پہلے اپنے آپ کوسنی ظاہر کرو، عوام میں سی بنے رہو، کیکن خفیہ خفیہ دیو ہندیت بھیلاؤ۔ اسی اسلیم کے تحت مولوی انثر فعلی تھانوی کو کانپور بھیجا۔ یہاں تھانوی ۱۲ سال تک سی بنے رہے۔ میلاد پڑھتے، میلاد میں قیام کرتے، فاتحہ کرتے، عرسوں میں شریک ہوتے مگر امریکن سی آئی اے کی طرح اندر اندر دیوبندیت پھیلاتے رہے، آخر کار پکڑے گئے، چر ۱۲ر سال میں انھوں نے جن لوگوں کو دبوبندی بنایا تھا انھوں نے اس کے لیے بڑکا بور کی مسجد میں ایک مدرسہ فائم کر دیا ، جس میں وہ تقریباً ۲۰رسال مزید رہے۔

اس اسلیم کے تحت مولوی خلیل احمد البیٹھی کوریاست بھاول بور، ہارون آباد میں نواب صاحب کے مدرسہ میں بھیجا گیا مگروہ جلد ہی بکڑا گیا، مناظرہ ہوااوروہ نکالا گیا۔اسی آسکیم کے تحت خلیل احمد بجنوری کوبدایوں بھیجا گیا،اس لیے کہ بوراشہر بدایوں بحمدہ تبارک و تعالی سنی تھا۔ وہاں نام کابھی کوئی دیو بندی نہیں تھااور اس نے ا پنی ڈیوٹی بوری محنت سے دی لیکن یہ بالکلیہ ناکام رہا۔ اس تعارف کے بعد آپ ایخ سوالات کے

اس قسم کی سازش حضور اقد س بڑا نہائے گئے کے زمانے سے چلی آر ہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے: اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہامومنین پر وَقَالَتُ طَأَنْفَةٌ مِّنُ آهُلِ الْكُتُبِ المنتوا جواتراہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور رات کو منکر ہو بِالَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امِّنُوا وَجِهَ النَّهَار جاؤ، شايدوه پھر جائيں۔ وَالْفُرُوْاالَّحَرَةُ لَعَلَّهُمَ يَرْجِعُوْنَ. (١)

ہٹلر کے ففتھ کالم، امریکہ کے سی آئی اے کے طریقة کارپر آپ غور کریں گے تو آپ کو دیو بندیوں کی سازش اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی، واللہ تعالی اعلم۔

● - انکشاف حق کامکمل رد دار العلوم امجریه، گانجه کھیت، ناگیور، مہاراشٹرنے ' دعجائب انکشاف'' کے نام سے چھانی ہے،اسے منگاکردیکھ لیں۔انکشافِ حق کے سارے فریب کا پردہ چاک ہوجائے گا۔ تحذیر الناس، براہینِ قاطعہ، حفظ الایمان کی کفری عبار توں کی توجیہ جب بے چارے مصنف خود نہ کر سکے توان کے ہم نواکیا کر سکیں گے ۔ سخن سازی اور بات ہے، آپ اس سلسلے میں میری کتاب منصفانہ جائزہ کا

میں ذراعجلت میں ہوں، آج ہی مجھے ایک بہت لمبے سفر پر جانا ہے اس لیے میں اختصارے کام لے رہا ہوں۔ میں صرف ایک مغالطہ کا پر دہ جاک کر رہا ہوں۔اگر اس بجنوری دیو بندی کی بات مان لی جائے کہ تکفیر اجتہادی مسکدہے جو صرف مجتهد کاحق ہے۔ اب وہ تو مرگیا دیو بندی بتائیں کہ اس زمانے میں کوئی مجتهدہے یا نہیں ؟ اگر ہے تووہ کون ہے؟ غالباً کوئی دیو بندی ہے ہمت نہ کرے گا کہ بیا کیے اس زمانے میں کوئی مجتہد ہے اور اگر کوئی اس کی ہمت کرے تونام بتادے انشاء اللہ میرے تلامٰدہ اس کے مجتبد ہونے کی قلعی کھول دیں گے۔ بہر حال میہ ہمارے اور دیو بندیوں کے در میان متفق علیہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی مجتهد نہیں لہذا بجنوری کے بقول اس زمانے کے علمانے بشمول علماہے دیو بندنے نیچریوں کو کافر کہاوہ غلط، قادیانیوں کو کافر کہا، وہ غلط، منکر

(١) قرآن مجيد، پاره:٣،آيت:٧٢، سوره آلِ عمران

شخضيات

شخصات

كردكھادوں۔ بہر حال سياك الياسوال ہے جس كے جواب كے ليے كروڑوں روپيوں كى ضرورت ہے۔ ابھی میں نے حج وزیارت کے موقع پر دمکھاکہ متعدّد ممالک کے لوگ نجدیوں کی جماعت کے بعد اپنی خاص جماعت کرتے تھے۔رہ گئے ناواقف لوگ جویہ نہیں جانے کہ دیو بندیوں کاعقیدہ کیا ہے،ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ معذور ہیں، ان کو دلیل بنانا المہ فریبی ہے۔ فیصلہ کی صورت یہ ہے کہ تحذیر الناس، براہینِ قاطعہ، حفظ الا بمان کی کفری عبار توں کو عربی میں سیجے ترجمہ کرکے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرکے بوری دنیاسے بوچھاجائے کہ ان عبار توں کے لکھنے والوں کاکیا تھم ہے توفیصلہ ہوجائے گاکہ بوری دنیاس کے ساتھ ہے۔ درویندی جماعت کے بہت بڑے صحافی محمد عثمان فارقلیط نے اپنے ایک مضمون میں بیاعتراف کیا ہے کہ ہندوستان میں غالب اکثریت بریلوی فرقے کی ہے۔ ابھی خودسہار نپور میں اپناایک دارالعلوم قائم کرتے وقت جلسہ ہواجس میں سہارن بور کے ہزار ہاآد میوں نے شرکت کی ،جس سے اندازہ ہواکہ تقریبًا آدھاشہرسی بریلوی ہے۔ بہر حال میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کاساتھ سارے علاعوام وخواص نے چھوڑ دیا، وہ تنہارہ گئے۔کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ باطل پر تھے۔ آپ پھر دماغ حاضر کر کے نوٹ کر لیجیے ۔ علما ہے عرب وعجم اہل سنت کا فتویٰ سے کہ جو شخص دیو بندیوں کی كفرى عبارتوں پرمطلع ہوكر أخيس كافرنہ كے وہ كافرہے۔آپ سروے كرليس خود تشمير ميں كه عوام توعوام د بو بندی مدرسہ کے فارغین میں سے کتنے ایسے ہیں جوان عبار توں پرمطلع ہیں۔ پھرس لیس، ہم ہراس مخض کو كافرنہيں كہتے جواپنے آپ كو ديوبندى كہے۔ ہم كافران اشخاص كو كہتے ہيں جو ديوبنديوں كى كفرى عبار توں پر مطلع ہوکران کی تکفیر نہیں کرتے۔ کوئی بھی ہو پہلے اس کا مذہب اس کی کتابوں سے اور اس کے معتمد علما ہے كرام كى زبانى س كرسمجھ لے پھراعتراض كرنے بيٹے۔ باطل پرستوں كاخاص طريقہ ہے كہ وہ اپنے جى سے ہمارا مذہب گڑھتے ہیں پھر اعتراض کرتے ہیں۔میرے علم میں بیبات ہے کہ ممالک افریقہ کے تمام بڑے بڑے شہروں کی غالب اکثریت سنی بریلوی ہے ، وہ دیو بندیوں کو کافر جانتی ہے ، ان کے پیچھیے نماز نہیں پڑھتی ہے ، ۔ صرف ایک ملک اور اس کے دار السلطنت کا حال سنیے، ممالک افریقہ میں ایک ملک ہے زمبابوے۔ اس کا دار السلطنت ہرارے ہے۔ وہاں کی دوبڑی مساجد پر دیو بندیوں نے اپنی چالاکی سے اماموں سے تقیہ کراکے وہائی امام کورکھ لیا۔ جب عوام کو ان اماموں کا وہائی ہونا معلوم ہوا توعوام نے ان کے پیچھے نماز پر مناجھوڑ دیا۔ د بوبندی اماموں کو نکالنے کا مطالبہ کیالیکن قانونی طور پر چوں کہ د بوبندی ان مسجد ول کے ٹرسٹی تھے۔ انھوں نے دیو بندی اماموں کو نہیں نکالا توعوام نے دوسری ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی جس میں سنی بریلوی امام رکھا گیا - جہاں سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے، وہ بجنوری کیا جانے بس دوباتیں عرض ہیں۔

حدیث کو کافر کہا، وہ غلط، اور اب ملحد بن و بدرینوں کو تھلی جھوٹ مل گئی کہ وہ علانیہ کفریات بمیں ان کے خلاف کوئی گرفت نہ ہوگی کہ اب کوئی مجتهد نہیں رہا۔ کون ان کے خلاف فتویٰ دے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسے ذبین و سمجھ دار آدمی پراس جملہ کے اندر جود حو کا وفریب ہے وہ کیسے ظاہر نہ ہوسکا۔ انکشاف حق پھیلانے والے دیوبندیوں سے بوچھے کہ کیا دار العلوم دیوبند میں کوئی مجتہد ہے ؟ جوعوام و جہال کے کفریہ کلمات کے بارے میں فتویٰ دیاکر تاہے کہ وہ کافر ہوگیا۔ پھریہ بات یہیں تک نہیں رہتی۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ تیسری صدی کے بعد کوئی مجہد نہیں پیدا ہوا۔ مجہد ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ کسی میں پائے نہیں جاتے، اس کے بعد بھی بوری دنیا کے علمانے کفر بکنے والے فرقوں کو کافر کہا۔ ان کے کفری اقوال کو کفر کہا، کتابوں میں درج کیا، گویا ان سب علمانے غلط کیا۔ اس طرح بجنوری کا بیکہنا کہ مسکلہ علیر تحقیقی ہے تقلیدی نہیں ، خود اپنے قول کو دُھانا ہے۔جب یہ کہ، رہاہے کہ تکفیر کاکام جہہد کا ہے توغیر مجہد کے لیے اس میں کلام کرنالغو ہوا۔ تحقیق کامطلب یمی ہوتا ہے کہ کسی کے قول کو جانچا جائے کہ سیج ہے یاغلط۔ مجتہد کے قول کو جانچنے کاحق صرف مجتهد کوہے، غیر مجتهد کو کہاں، پھر وہی محذور لازم کہ قادیانیوں کو کوئی کا منسر کہے، ہم ان کو کا فرنہیں کہتے کہ مسکلۂ تکفیر تقلیدی

ایک شخص بکتا ہے کہ اللہ عزوجل کے علاوہ کروڑوں معبودان برحق موجود برا اور بیرقرآن کے منافی نہیں اس ليحكه "الهكمر اله واحد" "المن "إله" پر تنوين تعظيم كى ہے۔ مرابيہ كه برامعبود صرف أيك ہے اور لاالدالا هو يس لا تفي كمال كے ليے ہے۔ ان آيتوں كامطلب يہ ہواكہ سب سے برا، سب سے باكمال صرف ایک ہے چھوٹے چھوٹے کم کمال والے معبود برحق کروڑوں ہوں،ان آیات کے منافی نہیں۔اس ملحد کے اس قول پرنسی مفتی نے فتویٰ دیاکہ کافرو مرتدہے، کوئی بجنوری سے سیکھ کر کیے کہ میں کافرنہیں کہتاکہ تکفیر مجتهد کا کام ہے اور بیر مفتی مجہد نہیں۔ نیز مسّلة علفیر تحقیقی ہے تقلیدی نہیں دیو بندیوں سے بوچھے کہ اس کا کیاعلاج ہوگا؟ بوری کتاب اسی قسم کے فریب اور مغالطات سے بھری ہوئی ہے "عجائب انکشاف" آپ منگا کردیکھ لیس آپ كواطمينان موجائے گا۔ والله تعالى اعلم۔

بجنوری بے چارہ کیا جانے کہ برصغیراور بوری دنیا کا حال کیا ہے۔ وہ بھی ہندوستان سے باہر نہیں نکلااور ہندوستان میں بھی دوایک شہروں میں گیا۔ بوری دنیا کا حال معلوم کرنامشکل ہے۔ آپ کراحی سے جمبئی آجا کے میں آپ کودکھا دوں گاکہ جمبئ کے پہیتر فی صد مسلمان دیو بندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ویسے اگر آپ کے پاس وقت ہو توایک مہینہ کاوقت لے کرآئیے تومیں ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں لے چل

(١) قرآن مجيد، پاره:٢،آيت:١٦٣، سورة البقرة

ظم لگاتے ہیں؟

 ◄ يزيد كوامام احمد بن عنبل كافر كهتم بين (كما قال ملا على قارى) اور حضرت شيخ عبد القاور جیلانی ان کے مقلد ہیں، اس لیے ان کا فد ہب بھی یہی ہے، مگر پھر بھی فاضلِ بریلوی اور ان کے مقلد مین اس کو کافرنہیں کہتے (فقہ حنفی کے سب سے) یہاں کیوں کف لسان ہے اور پھران سے بیعت بھی قائم ہے۔کیا فاضل بریلوی کافتوی امام احمد بن حنبل کے برابر ہوسکتا ہے، تو ہماراکف اسان کیوں نامنظور ہے۔ پھر یہی نہیں ... اس مسله پرتین گروه بین اور تینوں اہلِ سنت ہیں (۱) کافر قطعی (۲) توقف (۳) مسلمان قطعی است سجھنے والے۔ پھر مسائل كفرواسلام ميں شيوخ مرشدين كى اتباع نہيں ہے۔"المجتهد قد يخطى و قد يصيب" ازعقائد نسفى جب چارول ائمهُ بدى كى اجتهادى رائع قطعى نهيں ہوسكتى تودوسرے كياحقيقت ركھتے

ىپى اور فاضل برىلوى تومقلد <u>ىبى</u> -النبي) كي معود حضور شانته الله ك بعد التحيات مين (السلام عليك ايها النبي) كي جگه (السلام على النبي) پڑھتے تھے (از بخاری) ۔ مگر علماے امت نے اسے ان کی ذاتی راے قراروے کر ترک کر دیا۔ آپ نے معوذ تین کو بھی قرآن میں شامل نہیں کیا ، مگر کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ، پھر

فاضل بریلوی کی انفرادی راے دین وائمان کیے بن مکتی ہے۔ ◄ امام انظم پر خطیب بغدادی نے اور امام غزالی پر امام بقالی نے کفر کافتویٰ دیااور ان جلیل القدر ائمہ پر تکفیر کی تقلیدو تائید سی نے نہیں گی۔ منصور ابن حلاج پر جار سوعلما ہے بغداد نے کفر کا فتویٰ ان کے مشہور قول"أنا الحق" پردیا- مرامام غزالی نے اس کی تاویل کی اور آپ کوولی ماناحالال کہ تکفیر کرنے والول میں

حضرت جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی شامل ہیں جو موصوف کے بھی مرشد ہیں۔ ● علامه تفتازانی (صاحب شرح عقائد) پر امام ابن الهام نے تھم کفر لگایا، امام غزالی کوعلامه قاضی عیاض نے معتزلی قرار دیا۔ مجد دالف ثانی پر مولانا عبدالحق محدث دِبلوی نے کفر کا فتویٰ دیا، مگر آفیس کے شاگردوں نے ایسانہیں کیا، بلکہ ان فتووں کے خلاف ان کے اقوال میں سیح محمل نکالے اور ان کو ہزرگ اور ولی مانااور اساتذه کی بات کوظاهر بینی کها، حالال که ان کی تکفیر تنقیص رسالت و توهین رسالت کی بنیاد پر ہوتی تھی پھر دوسرے کے سیج محمل اور ان کے اقوال کی تاویل خودان حضرات کی ضرر کیوں نا قابلِ قبول ہے؟

◄-ابن عربي المعروف به شيخ اكبر پر بھى ملاعلى قارى كى نے "شرح شفا" ميں كفر كافتوى ديااور لكھاكه بيہ

فتاوى شارح بخارئ كتاب لعقائد شخصيات

اول: بيك بيد كه به غلط م كه بر صغير يا بورى دنيا كے مسلمان يا ان كى غالب اكثريت ديوبندى م يكوه تبارک و تعالی آج بھی سنی بریلوی مسلمان بوری دنیامیں بہت بڑی غالب اکثریت کے ساتھ موجود ہیں۔ **ثانیًا:**اگریہ مان بھی لیاجائے تواس سے بہ نہیں لازم آتا کہ دیو بندیوں کی کفری عبارت، کفری عبارت نہیں جبیباکہ سید ناامام احمد بن حنبل وَ اللَّهُ عَلَيْ کے واقعہ سے ظاہر ہے کہ ان کے دور میں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے مگر حق ان کے ساتھ تھا۔ حق وباطل کامعیار عوام کی بھیڑ نہیں قرآن وحدیث ہے۔

والله تعالى اعلم\_

 جب بجنوری نے تقیہ توڑ کراپنااصلی روپ ظاہر کرنا شروع کیا تو ابتداءً علماہے اہل سنت نے بجنوری کوراہ راست پرلانے کی کوشش کی مگراس کے دل پر مہر ہو چکی تھی۔ پھر مناظرہ کا انتظام ہواجس میں بیے خادم اور علامه از ہری صاحب اور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب وغیرہ تاریخ مقررہ پر ۸ بیج مجبح کو پہنچ گئے \_ لیکن اس نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ صبح سے لے کربارہ بجے رات تک کوششیں ہوئیں بالآخر اہلِ شہر کے دباؤے مجبور ہوکراس نے مناظرہ پر آمادگی ظاہر کی۔ دوسرے دن چھے گھنٹے تک مناظرہ رہا۔ اس مناظرہ کا اثریہ ہواکہ بورے اہلِ بدایوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ کچھ دن اس نے لوگوں کی خوشامدیں کی صمیں کھائی کہ میں سن سیجے العقیدہ ہوں مگر مناظرہ میں اس کا پر دہ جاک کر دیا گیا تھا۔ بالآخر اس کوبدایوں چھوڑ ناپڑا۔ اس ذلت ونا کامی کے بعد اگروہ ہم لوگوں کو مورد الزام تھہرار ہاہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

### خلیل احمد بجنوری کے اعتراضات کاجواب مستوله: محمد صدر عبدالله، پنجاب ڈیری فارم، جہاٹیاڑہ، اندھیری، کرلاروڈ، مبئی -۵۹ - ۵, صفر ۱۳۱۵ھ

الله المسلم مسلم مسلم مسلم مسلم من المسلم المسل اعتبار نہیں " ہمارے غیر مجتهد علمانے خوارج کو کافر کہاہے ، نہ کہنا ہی سیجے ہے اور ثابت ہے مگر بہت سے علماسے تکفیر ہوگئی۔ مگریہ غیر مجتہدین کا کلام ہے اور ان کے تکفیری فتوے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا مولانا احمد رضاخان صاحب کے فتوے سے سواد اعظم کی کیوں کر تکفیر ہوسکتی ہے، جب کہ مولانا مقلد تھے۔ مدعی لاکھ یہ بھاری ہے گواہی تیری۔

● - فرعون حبیباً مخص جس کے حالت کفر پر غرق ہوجانے کے بارے میں امت کا اجماع ہے ، مکر سیخ محى الدين ابن عربي نے "فصوص الحكم" ميں اس پر مسلمان، مومن اور پاک وصاف بن كر دنياہے فكل جانے کا حکم لگایا ہے۔ مولانا جامی اور علامہ جلال الدین دوّانی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اور ملاعلی قاری ''شرح فقتہ

ے متعلق کفر کا فتویٰ دیا، مگراس کا بھی وحی کے ذریعہ رد کر دیا گیا، کیوں کہ ہرایک کا اندازِ بیان الگ ہوتا ہے،

اعتبار نیتوں کا ہوتا ہے۔ الك شخص نے كہا دوميں جنت كاميد وارنہيں ہول، نه ميں خداسے ڈر تا ہوں اور نه ميں دوزخ سے ڈر تا ہوں، میں مردہ کھاتا ہوں، بغیر رکوع و سجود کے نماز پڑھتا ہوں، بے دلیھی چیزوں کی گواہی دیتا ہوں، حق کومبغوض رکھتا ہوں، فتنے سے محبت رکھتا ہوں اور ان تمام اقوال کی امام عظم نے تاویل کی اور کفر کا فتوی لگانے سے انکار کر دیا۔ ان عبارات و دلائل کی روشن میں ایک مومن سے سوال ہے، کیا مسکلہ تکفیر میں تقلید کی راہ نظر آتی ہے۔ اگر تکفیر ضروری ہوتی توان جلیل القدر عظیم الثان علماہے امت کے در میان اختلاف ہر گز نظر نہ آتا۔خدارااہل ایمان کو کافر کہنے سے قبل ذراغور توکرو۔

آپ نے مشہور جار سوبیں خلیل احمہ بجنوری ثم بدالونی کی کتاب "انکشاف" کا جوافتباس میرے پاس بھیجاہے،اس بہانے کے لیے کہاس تفصیل کی روشنی میں دیو بندیوں کی تکفیر سے کف لسان کیاجائے تو پھر لازم آئے گاکہ نہ قادیانیوں کو کافر کہنا جائز نہ نیچر روں کوبلکہ معاذ اللہ ، معاذ اللہ کوئی اگر کے کہ میں نبی ہوں یامعاذ اللہ درست نہ ہوگا۔ میسوال خلیل احمد کے یہاں اس کی زندگی میں ہی بذریعہ رجسٹری بھیجاجا چکاہے، مگراس نے کوئی جواب نہ دیااور نہ اس کا حامی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ بیے خص بجنور کارہنے والا تھااور در پر دہ ہمیشہ سے وہانی تھا۔ وہابیوں نے بدالوں میں وہابیت پھیلانے کے لیے اس کو بھیجا۔ بدالوں پہنچ کر بہت سخت متشد و سنى بنار ہااور اعلى حضرت امام احمد رضاقد س سره كابڑا جال نثار بنار ہا۔ مار ہرہ شریف حضرت تاج العلمامولانا سید محمد میاں قدس سرہ سے مرید ہوا۔ بظاہر متقی پر ہیز گار بھی بنار ہا۔ لیکن اب اس کے شاگر دوں نے انکشاف کیا کہ وہ ان دنوں بھی بلا استثنائمام علماہے اہل سنت کی غیبت کر تاان کو جاہل بتا تااور ان کے بالمقابل علماہے و یوبند کی لمبی چوڑی تعریفیں کر تاایسے قابل تھے ویسے قابل تھے، مگر کیا بتائیں گمراہ ہوگئے۔ پیری مریدی کا بھی دھندہ شروع کر دیا۔ جب دیکھ لیا کہ مریدوں کی اچھی خاصی تعداد پیدا ہوگئی ہے اور مریدوں کی بھیڑاکٹھا ہے تورفتہ رفتہ اپنی وہابیت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد دیو بندی اس کو جگہ لے کر گھومے اور نذر و نذور کے دروازے کھول دیے۔اس نے جوایک لمبی فہرست تکفیر اور عدم تکفیر کی پیش کی ہے اس فہرست میل جن حضرات نے جن حضرات کی تکفیر کی اس میں یا توغلط فہمی کو دخل تھا یا جو کفران کی طرف منسوب تھاوہ انتشاب ہی سیجے نہیں تھا۔ سب پر کلام کرنے کے لیے سیکروں صفحات جا ہیے۔ آپ کے اطمینان خاطر کے لیے ایک

کہتا ہے میں سونے کی اینٹ ہوں اور حضور ﷺ چاندی کی اینٹ ہیں اور آپ مجھ سے قیض پائے ہیں، ان عبار تول کے ظاہر پر توہین و تنقیص رسالت قرار دے کر کہناان کا ضرر کافروں سے زیادہ ہے۔ مگر ملاعلی قاری کے شاگردوں نے ان کی انفرادی راے قرار دے کررد کر دیا۔

۵ -علامه سعد الدین نفتازانی پران کی کتاب "شرح عقائد تسفی" کی ایک عبارت پرامام این الهام نے قرآن کی توہین کا الزام دے کر کفنے کا فتوی دیا مگر اہل علم نے تاویل کی اور رد کیا تو دوسروں کی تاویل کیوں

●-ابوطالب کاحال ظاہرہے فاضل بریلوی نے آپ کا خاتمہ علی الکفر ثابت کیاہے اور مولانا عبدالقادر بدایونی نے تصدیق کی ہے، مرسادات کرام مار ہرہ اس کے بارے میں ساکت ہیں۔ خود عبدالقادر بدایونی پر "سد الفرار" میں قطعی اجماعی کافرو مرتد ہونے کے احکام ہیں۔ ان کا سلسلۂ بیعت بھی منقطع قرار دیا گیا، مگر اساعیل میان صاحب نے "مفاضات طیب" میں آپ کوخاندان کارکن رکین کہااور راستی ایس یاد کیا۔ فاضل بریلوی نے فتوے کو غلط مجھا صرف کف اسان نہیں بلکہ مومن کہا، ان پر کیا تھم ہے؟

 ●-فاضل بریلوی نے جب مولوی اساعیل پر صرف سکوت ہی نہیں بلکہ مومن کہااور مختاطین کو تلفیر سے منع کیا حالال کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے دیجھیں الفتویٰ "کی عبارت جس کوفضل رسول نے اپنی کتاب "سيف الجبار" مين لقل كياب، جس مين "من شك في حفره فقد كفر"ى كها، اب فاضل بريلوى پر کیا علم ہے؟ جوان کے مدوحین ہیں اور ان کی مدح میں قصیدہ بھی لکھاہے۔

● على على رام بور، مولانا سلامت الله، مولانا عبر الغفار، مولانا كرامت الله، مولانا خليل الله خان صاحب، مولانا نصير (الله والي) في "ازم شيري" بجواب رمز شيري مطبع الجمن اخر الاسلام في ۱۳۳۲ همیں شائع کیا۔ مندرجہ بالا اشخاص کا نام لکھ کرصاف صاف "حسام الحرمین" کے فتوے کارد کیااور غلط بیانی پرمشمتل بتایا۔ان تمام علما کوبریلوی حضرات مومن کہتے ہیں۔

 □-حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی (اغلاط قاسمیہ) میں ان کے دستخط و مہر موجود ہیں اور مولاناعبد القادر بدالونی کی بھی تصدیق ہے، انھول نے "تخذیر الناس" کے مصنف کے متعلق کوئی ایساتھم نہیں لگایا جو حسام الحرمين كے موافق ہو، انھوں نے علمات دايوبند كومسلمان كہا، بيسب فاضل بريلوى كے جم عصر ہيں اور فاضل بریلوی ان کے معتقد ہیں، ان کو بریلوی حضرات مسلمان ہی کہتے ہیں۔ مبارک بور اور جودھ بور کا فتویٰ آج بھی تازہ موجود ہے۔اس اعتبار سے فاضل بریلوی پر کیا تکفیر کاتھم لگائیں گے؟

● حضرت مولانا جلال الدين رومي نے مثنوى ميں كھاہے كه حضرت موكى غِلالِلا نے ايك چرواہے

- تلميح الى ما اورده الكاتب الغاشم ان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم دعا لليمن والشام ولم يدع لنجد (ناشر) القصائد المحموديه ص:٧٠ الطبعة الاولى ربيع الاول ١٣٨٤ه مطبوعة دارالاصفهاني وشركاه جده سعودي عربيه.

سوال: حضرت مفتى أظم الجامعة الاشرفيه مبارك بور مد ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-مندرجہ صدر اشعار شیخ محمود بن نذیر طرازی کے ہیں جو ایک ترکستانی عالم ہے اور مدینہ منورہ میں حكومت سعودية كالمازم ب- يواشعاراس في ايك الل سنت عالم مصنف سل الصوارم الصمديه على الوهابية النجديه كرومين لكھے ہيں۔اس نے نظم ونثر ميں اس طرح كے كئي اور رسائل لكھے ہيں جو. میں ان اہل سنت علما کی شدید مذمت کی ہے جھوں نے نجدیت، وہابیت کے خلاف کچھ لکھا ہے۔ اسی محمود طرازی کاایک مرید مولوی قاسم شاه بخاری یهال تشمیر میں خوش اعتقاد ایک سنت حنفیوں کی جماعت انجمن تبلیغ الاسلام كاسربراہ اور حنفی عربی كالج كامهتم بنا ہے۔ يہ تخص اس نجدى عالم محمود طرازى كا مربد ہونا اپنے ليے

باعث افتخار سمجھتا ہے۔ کیاالیے شخص کوسنی حنفی مسلمانوں کی جماعت کا صدر اور حنفی عربی کالج کامہتم بنانا جائز و درست ہے، ملک حقد حنفید کے مطابق جواب عنایت فرماکر ممنون فرمائیے۔

ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کے ہم عقیدہ متبعین پر بوجوہ کثیرہ کفرلازم اور جمہور فقہا کے نزدیک بلا شہدیددین سے خارج۔ ابن عبدالوہاب نجدی کے گفری عقائد میں سے چندذ ہن نشین کر لیجے۔ مولوی حسین احد عرف مدنی سابق صدر مدرسه دیو بنداین کتاب شهاب ثاقب میں ص: ۲۴۲ پر لکھتے ہیں اب میں وہابیوں کے چند عقائد عرض کرتا ہوں۔

(۱) محمد بن عبدالوہاب كاعقىيە ، تقاكە جملەابل عالم اور تمام مسلمين مشرك و كافرېيں ، اور جومسلمان كو

كافركے وہ خود كافر جيساكہ حديث شريف ميں تصريح ہے۔ (٢) شان نبوت و حضرت رسالت على صاحبها الصلوة والسلام ميں وہابيہ نهايت گتاخي كے كلمات کرتے ہیں اور اپنے آپ کومماثل ذات سرورِ کائنات خیال کرتے ہیں۔ان کے بڑوں کامقولہ ہے معاذ الله معاذ الله نقل كفر كفر نباشد كه جمارے باتھ كى لائھى ذات سرور كائنات عليه الصلوة والسلام سے ہم كوزيادہ نفع دينے والى ہے۔ ہم اس سے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں اور ذات فخر عالم بڑا تھا گئے سے توبیہ بھی نہیں کر سکتے (ص: ۷٪) مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے کہ شانِ نبوت میں ادنی سی گتاخی کفر ہے چہ جائے کہ نہایت گتاخی - علامہ شامی وغیرہ

شخضيات مثال عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین بن عربی قدس سرہ کی تکفیر علمانے ان کلمات کی بنا پر کی ہے جو فصوص الحکم وغیرہ میں ہے کیوں کہ بیرکتاب ان کی طرف منسوب تھی، اس میں وہ کلمات تھے اور اب بھی ہیں۔ کیکن حقیقت میں بیان کی کتاب میں الحاق ہے۔ جیساکہ در مختار و شامی وغیرہ میں تصریح ہے۔ جب علما کاذبهن اس طرف گیااوراس کی تحقیق کرلی کہ کلمات کفرالحاق ہیں توان کی تکفیرے انکار کیا، بخلاف چاروں اکابرویو بندے کہ ان میں سے ہرایک کواس کا قرار ہے کہ یہ کفری عبارتیں ہماری ہی ہیں اور مصنفین نے اپنی زندگی میں اس کا قرار کیا اور آج تک بوری د یوبندی برادری کواس کا اقرار ہے ، لہذاان کوالحاق نہیں کہ ، سکتے \_ پھریہ چاروں عبارتیں کفری معنی میں منعین ہیں، سواے کفرکے ان کا اور کوئی معنی نکاتا ہی نہیں۔ان عبار توں کے مصنفین بھی کوئی ایسامعنی نہیں بتائے جو کفرنہ ہو، جو معنی بھی بتائے وہ کفر ہی نکلے۔اس پر تقریباایک صدی کی جانبین کی بحثیں شاہد ہیں۔خوداس بجنوری سے خود مدانوں میں مناظرہ ہوا توان عبار تول کی کوئی تاویل نہ کرسکا۔ تو چوں کہ یہ عبار تیں کفری معنی میں متعیّن ہیں،ان کاکوئی ایسامحمل نہیں جو کفرنہ ہواور قطعی طور پران مصنفین کی عبارتیں ہیں اس لیے ان مصنفین کا کافر ہونا قطعی ہے۔ان عبار توں پر ایک صدی کی جانبین کی بحثوں کا حاصل میں نے اپٹی کتاب "منصفانہ جائزہ" میں لكه ديا ب- آپ اس كامطالعه كرير والله تعالى اعلم -

ابن عبدالوماب نجدى پربوجوه كثيره كفرلازم مسئوله: غلام محى الدين عازم صدر مدرس درس گاه غوشيه پلوامه تشمير-۴، شعبان المعظم ۲۰۴۱ه

◄-٩-جواب الجواب للمفتى الجاهل الكذاب.

بالعلم ظلما اضعت الشمس والفقرا اخاك ابليس في اضلال من كفرا منها لاطراف دنياك الهدئ و ذلك توحيد الذي قهرا سلامة الدين يتلون الهدئ زمرا إلى الجهات تبليغ الذي أمرا لما مسيلمة الكذاب قد ظهرا في عصره وفق ماقد ذاع واشتهرا لاشك في كونه للنجد قد صدرا يذمها فهو شيطان وكن حذرا يا جاهلا بامور الدين واشتهرا افسدت دين عباد الله متبعا تسب عاصمة الاسلام مملكة ان الرياض لها شان تطيع لهاالدنيا فيها المشائخ اقطاب الهداة بهم فالنجد مركز أهل الدين ترسلهم وكان منع دعاء الخير قصته كان الدعاء وكان المنع مصلحة لوكان خير الورئ يدعو لملكة أطع النجد ولا تــركن إلى أحد

نے نقل فرمایا:

شخصيات

ولا يفتنونكم."(۱) بوكة تحييل بير كمراه كردي، اور تنصيل فتنه مين وال دير-

یہ قاسم شاہ بخاری جو طرازی جیسے خبیث وہائی کا اپنے کو مرید بتا تا ہے اور اس کا ہم عقیدہ ہے، ضرور وہائی نجدی ہے۔اسے مسلمانوں کے سی ادارے انجمن وغیرہ کاصدر بنانا حرام۔صدر بنانا توبڑی بات ہے ممبر تك بناناحرام جب اس سے ميل جول، سلام كلام تك جائز نہيں، نوصدر، ممبر بناناكہاں تك جائز ہو گامسلمانوں پرواجب كماسے فوراً الگ كريں والله تعالى اعلم -

محربن عبدالوہاب نجدی کے تفریات ایسے نہیں کہ جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو۔ مسئوله: انجمن حبر سول مميثي، چھوٹی بازار، بندکی ضلع فتح پور (بو۔پی۔)

المعامل على على ومنتيانِ شرعِ متين مسَلمَ ويل كربار عين: مولوی رشیداحد گنگوہی، اشرفعلی تھانوی، عبدالوہاب نجدی وغیرہ وغیرہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ ہے۔ زیداس کے کافرہونے سے انکار کرتا ہے توزید کو کافرکہاجائے یانہیں؟

ابن عبدالوہاب نجدی کے کفریات ایسے نہیں کہ جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو۔

البتہ گنگوہی، تھانوی کے گفریات ایسے ہیں کہ ان پر مطلع ہونے کے بعد جوان کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ کافرہے۔ پیخص اگران دونوں کے کفریات پرمطلع ہے، پھر بھی اٹھیں کافر نہیں کہتا، توضرور کافرہے۔

والله تعالى اعلم-

محمربن عبدالوماب نجدى كاعقيده خراب تقاليكن اس کے باپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسئولہ: مولانا منظور الحن، موضع بالی بتھنہ مدھول بوسٹ بکسر، وایامہوا، ویشالی، بہار

-علامة روالحقار فرماتي بين: كاوقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب. الخ. اور فرقة وہابیہ کووہانی کہتے ہیں جب کہ محد بن عبدالوہاب کاعقیدہ خراب تھا، وہ مرتدو کافر ہوگیا،لیکن عبدالوہاب توضیح

(۱) مشكوة شريف باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ص:۲۸، مجلس بركات.

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کی توہین کرنے والا كافرى، جواس كے عذاب وكفرييں شك كرے وہ خور

"أجمع المسلمون على أنّ شاتمة كافر من شكَّ في عذابه

وكفره كفر"(١)

ایسے بدعقیدہ لوگوں سے میل جول، سلام و کلام حرام - قرآن مجید میں ہے:

"فلا تقعل بعد الذكرى مع القوم الظلمين"()

تفسيرات احديد ميس ب:

ظالمین سے مراد کافرفاس بدعقیدہ سب ہیں۔

"انّ القوم الظالمين يعم الكافر والفاسق والمبتدع"(٣)

حدیث میں ہے:

ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے اصحاب کی شان گھٹائے گی انھیں براکہے گی۔ان کے ساتھ نہ الهنابيثهنانه كهانا بينا-

"سياتي اقوام يسبّو نهم وينقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولاتناكحوهم. (عقيلي و ابن حبان)" (م)

دوسری حدیث میں ہے:

"والتمسوا رضا الله بسخطهم الله تعالى كى رضا مندى ان كى خفى مين وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم. "(٥) وهوندواور الله تعالى كى نزد كي ان كى دورى سے جامو

یہ احکام صحابہ کرام کوبرا کہنے والے اور فساق و فجار کے ہیں توجو شان نبوت میں گستاخ ہواور عقید ہ فاسق بلكه كافر جواس كاحكم كتناسخت مو گا\_ تيسري حديث ميں صاف صاف فرمايا:

ان سے دور رہواور ان کواپنے سے دور رکھوالیانہ

"إيّاكم و إياهم لايضلونكم

<sup>(</sup>۱) شامی کتاب الجهاد باب المرتد ص:۳۷۰، ج:۲، لبنان.

<sup>(</sup>r) قرآن مجيد، پاره: ٨، آيت: ٦٨، سورة الانعام.

<sup>(</sup>m) تفسيرات احمديه، ص:٢٥٥، اشرفي بك ديو.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ، ص:٦٣٢، ج:٣، السنة لابن عاصم، ص؛٤٨٣، ج:٢.

 <sup>(</sup>۵) الجامع الصغير لأحاديث البشيرالنذير، ص:١١٤، ج:١، مطبوعه ميمنيه مصر.

صاحب کو ملجا و ماویٰ بتاکراہیے طاغوتی اثر ورسوخ سے کام لے کران پڑھ جاہل جو ہر( دیبہات اور گاؤں اور قصبوں پرمشمنل ہے) طبقات کو شیطانی مزاج دینے میں دن رات لگا ہوا ہے اور اس کے جاہل گرگے اس کے مثن کو کامیاب بنانے میں سر دھڑکی بازی لگائے ہوئے ہیں۔اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس منحوس اور بد طینت کے خونی جبڑوں کا شکار ہونے کے لیے ہم کو بے یار ومد د گار نہ چھوڑ دیں گے۔وہ مصل جامع مسجد اعظم گڑھ ہونے ہے۔ بین (۲۷۱۰۱) اپنا پہت وے کر رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ بہر حال ان جاہل،ان پڑھ دیہاتی دہقانوں پرآپ پہلی فرصت میں کرم ضرور فرمائیں گے۔ایساامید قوی ہے۔فقط۔

نوف: - چوں کہ مسلم آپ کے شہر ہی ہے متعلق ہے اور بمصداق لوہالوہے کو کاٹنا ہے ۔ اعظم گڑھ ہی ے عظم گڑھ کے ان بدکردار حضرات کی تردید بہت زیادہ موثر ہوگی۔ اس لیے حوالہ میں عظم گڑھ کے علاوہ دیکرعلاقہ جات کے ان کے لیے خیالات ونظریات کیاہیں ضرور ارشاد فرمائیں گے۔

مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے پہلے میں نے آپ کواسرار الحن کے بارے میں جو مجھے معلومات تھی لکھ بھیجاتھا۔ شاید آپ کومیرا جواب نہیں ملا۔ اس خادم کاطریقہ بیہ کہ اعتقادی مسائل کے لکھنے میں حتی الوسع تاخیر نہیں کرتا۔ فروعی مسائل پران کو ترجیح دیتا ہے۔اسرار الحسن بہت ہوشیار اور چالاک انسان تھا۔ گفتگو میں اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی کوئی تصنیف بھی نہیں جس سے اس کے بارے میں حوالہ کے ساتھ کوئی بات کہی جاسکے ۔حتی کہ اس کے مریدین کسی دوسرے کواس کا تجرہ بھی نہیں دکھاتے اور بیہاں شہر میں یااس کے ملحقات میں اس کا کوئی اثر نہیں جو پچھا ترہے ، باہرہے ۔ بڑی مشکل ہے اس کا ایک شجرہ ملا۔ اس کے شجرہ میں اساعیل دہلوی کے بیرسیداحمد کابھی نام ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ وہ سی سیجے العقیدہ نہیں۔سیداحمد پراگرچہ کفر کافتوی نہیں۔قطعی یقینی طور پراس کاکفر ثابت نہیں۔گر مولوی اسٹیل دہلوی نے ''صراط متنقیم'' کے بارے میں لکھا ہے کہ بیاس کے پیرسیداحمہ کے ملفوظات ہیں۔صراط تنقیم میں گفریات کثیرہ ہیں مگران کی بناپر گوئی علم عائد نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اساعیل دہلوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کیاہے اور ردوبدل بھی کیاہے۔اس لیے اس کی بناپر سیداحمہ پر حکم کفر نہیں لگایا جاسکتا۔لیکن سیداحمہ کے حالات جواس کے سوانح میں لکھے ہیں ،اس سے یقینی طور پر سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مشتبہ آدمی تھا۔ وہابیت اس پرغالب تھی۔مور خین اس پر متفق ہیں کہ جب تھوڑی سی قوت پاکراساعیل دہلوی اور سیداحمد نے سرحد کے پیٹھانوں کو وہابیت پرمجبور کیا تو وہ بھڑک گئے اور بہتوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سیف اللہ المسلول علامه فضل رسول بدالوني قدس سره "سيف الجبار" مين تحرير فرمات بين:

العقیدہ تھا توعلامہ ردالمحتار عبدالوہاب کیوں فرماتے ہیں، نیز ہم سارے لوگ ملزم نہیں ٹھریں گے کہ سیجے العقیدہ انسان کوغلط بلکہ کفروار تداد تک کا قولاً حکم فرمارہے ہیں ؟

اس عبد الوہاب کے بارے میں بھی الیمی روایتیں ہیں کہ بیہ بھی اپنے بیٹے کے عقیدے پر تھا۔ حضرت علامہ محمد امین ابن عابدین شامی اس کے زمانے سے قریب تھے بلکہ ایک حد تک معاصر تھے۔اس لیے اخیس عبد الوہاب کے بارے میں تحقیق رہی ہوگی تواٹھوں نے وہ لکھا، البتہ عبد الوہاب کی کوئی تصنیف نہیں اور نہ اس کوکوئی شہرت و قوت حاصل ہوئی۔اس کے بیٹے نے کتابیں لکھیں اور آل سعود سے معاہدہ کر کے فوج کشی کی اور با قاعدہ ایک حکومت قائم کرلی اس لیے یہی مشہور ہوا، اور اسی کو دہابیت کا بائی کہا جانے لگا۔

والله تعالى اعلم\_

اسرار الحسن اظم گڑھی کاعقیدہ کیاتھا؟ سیداحدرائے بریلوی پر حکم کفرنہیں۔ مسئوله: محمر شمس الدين اخي ٹا ٹاملکير اکوليري، محله کرم دھوڑا، پوسٹ ملکير اضلع دھنباد، بہار - ۴ راگت

ے آبروے سنت، تاج دار علم و حکمت، فیل<del>م الگی</del>ی صاحب السلام علیکم ورحمة الله وبر کانه۔ حضرت کی دعائیں سامیہ فلن ہیں اور بیر سعادت اللہ جل شانہ تاقیامت قائم رکھے۔ عرصہ دو تین ماہ قبل ایک عریضہ خدمت میں ارسال کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ جس میں ایک بہت ہی اہم مسکلہ کی جانب حضرت کا ذہن مبذول کرانے کی جسارت کی گئی تھی اور اس پر شرعی احکام کے علاوہ کچھ حوالوں کے ذریعہ روشنی ڈالنے کی در خواست کی تھی۔ نیز یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس کے لیے نہایت ہی سادہ سلیس اور آسان عام فہم زبان یا جملے استعال کرنے کی کرم فرمائی کریں گے۔ ساتھ میں ہم نے جوانی لفافہ پنة لکھا ہواار سال کیا تھا۔ مگر غالبًا بیہ ہماری بدسمتی ہی ہے کہ اب تک جواب سے محروم ہویں۔

مسکلہ بہت ہی اہم ہی نہیں بلکہ خاص توجہ دینے کا متقاضی ہے۔اب ایک بار اور بھی تصنیح او قات کے کیے معافی کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ جتنا جلد ممکن ہواس پررشنی ڈالنے کی زحمت گوارافرمائیں گے۔ ہدایت اور روشنی کے لیے بار گاہ حضرت سے امید قوی رکھے ہوئے ہوں۔ عریضہ یہ تھا۔

ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں مختلف فکروذ ہن کے علاوہ عقیدۂ باطلہ لے کراپنے زہر یلے اور سحر انگیزمشن کو پھیلانے میں کامیاب ہورہے ہیں اور چول کہ یہ مسئلہ عظم گڑھ کے ایک مولوی سے متعلق ہے جو اسرار الحق کے نام سے موسوم ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ ظاہر کرتا ہے اور حامد حسن علوی اور محمد سعید خان

و خانقاہ عالم پناہ مجیبہ پھلواری شریف کے بزرگان دین واسلاف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ لوگ مسلمان ہیں یانہیں۔اگر مسلمان نہیں ہیں توکب سے؟

شخصات

شاہ امان اللہ صاحب اور عون احمد صاحب سے پہلے جو پھلواری شریف کے بزرگ تھے مثلاً شاہ غلام محی الدين، شاه بدر الدين، ان كے بارے ميں ماراحس طن يهي ہے كہ وہ سني سيح العقيدہ تھے۔ ويو بنديوں اور وہابیوں سے الگ تھلگ تھے اور ان دونوں سے پہلے جو بزرگ وہاں گزرے ہیں وہ بہر حال ہمارے بھی بزرگ اور بلا شک و شبہہ سیجے العقیدہ سن تھے۔ شاہ غلام محی الدین اور شاہ بدر الدین کے بارے میں اب مچلواری کے لوگ میر کہتے ہیں کہ وہ دلو بندی سرغنہ کی کفری عبار توں پر مطلع ہونے کے باوجودان کومسلمان جانتے تھے، کیکن اس خصوص میں ان لوگوں کی روایت شرعی شوت نہیں کہ منت اللّٰدر حمانی کے اثرے متاثر ہوکر یہ لوگ دیو بندیوں کے ہم نوالہ ہم بیالہ ہو چکے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور اس کے ہر فعل کی اچھی تاویل کی جائے۔ اس بنا پر ہم یہی کہتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کو د پوبند بوں کی گفری عبار توں پر اطلاع نہیں تھی، اس لیے وہ معذور ہیں۔ لیکن شاہ امان اللہ صاحب اور عون احمد صاحب کے بارے میں قطعی یقینی بطور تواتر بیات ثابت ہے کہ بید دونوں دیو بندیوں کی کفری عبار تول پر مطلع ہوتے ہوئے بھی ان کوعالم دین اور بزرگ مانتے تھے۔ اس لیے اب بھلواری شریف کے موجودہ پیر صاحبان کا حکم وہی ہے جو دلو بندلوں کا ہے۔ لعنی علماے حرمین طیبین کے ۱۳۳۸ حضرات اور جند و سندھ کے ڈھائی سو اجلتہ علماے اہل سنت اور مشائخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو دیوبندیوں کی ان کفری عبار تول پر جو تحذیر الناس ص:۲۸،۳،۲۸ پر بین اور برابین قطعه کی ص:۵۱ والی عبارت پر اور حفظ الایمان کی ص: > والی عبارت پرمطع ہوتے ہوئے ان عبار توں کے لکھنے والوں، رشیر احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد اسپیٹھی، انٹرف علی تھانوی کومسلمان جانے ، ان کوبزرگ مانے ، یاان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اب جب کہ شاہ امان اللہ صاحب اور عون احمد صاحب کے بارے میں سے قطعی یقینی طور پر معلوم ہے کہ بیاوگ دیو بندیوں کی ان کفری عبار توں پر مطلع ہونے کے باوجودان کو کافرنہیں کہتے ، مسلمان جانتے ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ بزرگ مانتے ہیں، للہذا بدلوگ بھی ضرور کافر ہیں۔ شفا، اس کی شروح، درر، غرر، الاشباه والنظائر، تنویر الابصار، در مختار وغیره میں ہے کہ جو شخص کسی نبی کی توہین کرے وہ ایسا كافرے كہ جواس كے كفر ميں شك كرے خود كافر۔ عون احمد صاحب كے بارے ميں يہ بالكل مشہور ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

"اور سید احمد کے نام پر ﷺ کالفظ تجویز ہوااور فقہا پر لعن، طعن وتشنیع کتب حنفیہ پر برملا كرنے لگے اور پھانوں كے ناموس سے تعرض شروع كيا۔ ہر چند معزز آدميوں نے سمجھايا بجھايا، وہ بیچارے تنگ آئے اور مشورہ کیا کہ ہم نے سکھ پر جہاد کے واسطے ان کورنیس بنایا۔ بیدلوگ جومعاملہ کا فروں سے جاہتے ہمارے اوپر جاری کرتے ہیں ، سکھ کے مقابلے میں اس نامر دی سے بھا گے اور مسلمانوں کے جان و مال پراس قدر دلیری کرتے ہیں دین و ایمان کا بھی ان کے کچھ ٹھکانہ نہیں ہے...(ان کو) رفع کیا جا ہے۔ آخر کو مسلمانوں کو جتنے آدمی ہم راہی مولوی اساعیل کے جہال جہاں متعيّن اورظلم واجراء حكم دين جديد مين مشغول تصايك مرتبه سب كومار ڈالا۔"

اقول: واضح ہوکہ بیسب کچھ سیراحرے علم اور مرضی سے ہوا، اس لیے مولوی اساعیل دہلوی وغیرہ نے سیداحمہ کوامیر المومنین بنایا تھا۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ''تحریک بالا کوٹ، امتیاز حق، تاریخ

تنبوليان" وغيره كامطالعه كرين-

غرض کہ اس قدر ثابت ہے کہ سداحمد اساعیل دہلوی کی تحریک کے حامی تھے۔اس لیے سداحم مازم انتهائی مشتبہ شخص ہے اور واقعات کی روشنی میں اسے وہائی کے بغیر چارہ نہیں۔ جب اسرار الحسن کے شجرہ میں ایا مشتبہ اور بظاہر وہائی شخص ہے تو کم از کم اسرار الحسن کے بارے میں سے یقین حاصل ہی ہوجا تا ہے کہ بیشخص سی شن کا، مشتبہ وہانی تھا۔ مزید پر آل بطریق تواتر یہ ثابت ہے کہ اسرار الحسن دیو بندیوں کے چاروں اکابر، قاسم نانوتوی، رشیداحمد گنگوبی، اشرفعلی تھانوی اور حسین احمد ٹانڈوی کا بہت مداح تھاا پنی بجی مجلسوں میں ان کی ولایت وکرامت کے فرضی قصے بیان کر تا تھااور عرس، نیاز، فاتحہ، میلا دوقیام کامنکر تھااگر چہ بیے بھی روایت ملی ہے کہ کہیں کہیں نیاز، فاتحہ بھی کر لیتا تھا میلا دو قیام بھی کر لیتا تھا لیکن دیو بندیوں سے مستبعد نہیں مولوی اشرف علی تھانوی ۱۲ر سال تک کانپور میں علانیہ میلاد و قیام کرتے رہے ، نیاز و فاتحہ کرتے رہے ۔ الجعیت کے شیخ الاسلام نمبر میں ہے کہ مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے خود اس کی ہدایت کی ہے کہ تبصلحت ایساکر لیاکرو۔اس لیے میں نے بار ہابر ملااس کا اظہار کیا ہے کہ اسرار الحسن عظم گڑھی سنی نہیں تھا۔ اندر اندر وہابی تھااور اب تووہ مر گیا۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ایک فتنہ جھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ملمانوں کواس کے شرسے بحائے۔آمین۔واللہ تعالی اعلم۔٢٧؍ جمادی الاولی ١٩٩٩ھ)

شاہ غلام تحی الدین، شاہ بدر الدین کس عقیدے کے تھے؟ مسئوله: عبدالمنعم قادري مجيبي نعمت كتب خانه مدرسه گيث، بائسي، بورنيه، بهار

شاہ امان اللہ بھلواری اور ان کے مریدین پر کیا حکم ہے؟ مسكوله: روشن القادري، مدرسه مفتاح العلوم، نالارودْ، راور كيلا، ارسيه-۲۰، محرم اسهاه

ے۔ وہ وہابیوں اور دیو بندیوں کی عقیدہ و مسلک کیا تھا؟ وہ وہابیوں اور دیو بندیوں کی تکفیر ائل شخصے مانہیں؟ کے قائل تھے یانہیں؟

الله الله صاحب سے مرید ہونا درست تھا یانہیں۔ جولوگ مرید ہو گئے ان سے سلام وقیام شادی بیاہ کرناکیساہے؟ وہ انتقال کر جائیں توان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے یانہیں۔ نیز پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے شریعت مطہرہ کاکیا علم ہے؟

@-شاہ امانِ الله صاحب کے مریدین گمراہ ہیں یا خارج از اسلام، جب کہ ان میں سے اکثر کم پر ھے لکھے اور جاہل ہیں، کیلن تمام مراسم سنت اداکرتے ہیں۔ سن حضرات ایسے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل ر کھیں یا نھیں جماعت سے علاحدہ کر دیاجائے۔ جواب عطافر مائیں۔

💵 محقیق سے ثابت ہے کہ شاہ امان اللہ تھلواری دیو بندیوں کے ان چار اکابر کو جھول نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے اور حضور اقد س ﷺ کی شان اقد س میں گستاخیاں کیں۔ یعنی رشیر احمد کنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد اسبیٹھوی کومسلمان نہ صرف مسلمان بلکہ عالم دین بزرگ مانتے تھے ان ك نامول كے ساتھ "رحمة الله" لگاتے تھے جب كه وہ اچھى طرح جانتے تھے كه انھوں نے اپنى كتابوں ميں کفریات کے ہیں۔ جن پر علماے حل وحرم نے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کافر ہیں جوان کے کفریات پرمطلع ہوکر انھیں کافرنہ کے وہ خود کافرہے،ایسی صورت میں بیربات واضح ہے کہ امان اللہ صاحب اینے باپ دادائی رسم منانے کے طور پریاا پن پیری مریدی کے کاروبار کوچکانے کے لیے عرس نیاز و فاتحہ میلاد وغیرہ کرتے تھے اوراندر اندر ان کاعقیدہ وہی تھاجو دیو بندیوں کا ہے ۔ انسان بزرگ اسی کو مانتا ہے جو اس کاہم عقیدہ ہو،ایسی صورت میں امان اللہ پھلواری بلاشبہہ کافیر و مرتذ دین سے خارج تھے اور ان کاوہی عظم ہے جو دیو بند بول کا ہے جولوگ ان سے مرید ہیں۔ ان کی بیعت کیجے نہیں ان سب پر واجب ہے کہ بیعت فسخ کر دیں اور کسی سنی چیچ العقیدہ جامع شرائط بیعت پیرسے مربیہ ہوں۔واللہ تعالی اعلم۔

● - اب توامان الله مربِّح اب ان سے مربد ہونے کاکیاسوال البتہ جولوگ ان سے مربد ہو چکے ہیں ان سب پر فرض ہے کہ بیعت سے کریں اور کسی سن سیجے العقیدہ جامع شرائط پیر سے مرید ہول ان کے

مریدین میں جولوگ ان کے ظاہر حال عرس، نیاز، فاتحہ دیکھ کریہ بھھ کر کہ بیاستی پیرہے مرید ہوگئے وہ قابل درگزر ہیںان کے ساتھ میل جول کرنے میں حرج نہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اصل حال سے واقف کیاجائے ان کونرمی سے مجھایاجائے ، حکم شرعی بیان کیاجائے۔ امان اللہ کی تقیہ بازی کو بتایاجائے اور رہ گئے وہ مریدین جو امان اللہ کے اصل عقیدے سے واقف تھے انھیں بوری تفصیل ، قطعی، یقینی ذرائع سے معلوم تھی کہ وہ دیو بندیوں کی کفری عبار توں پر مطلع ہونے کے باوجودان کومسلمان جانتے تھے، مسلمان ہی نہیں بزرگ جانتے تھے ان کے نام کے ساتھ ڈالٹھاٹھ لگاتے تھے، پھر بھی ان سے مرید ہوئے ان کاعلم بیہ ہ کہ پہلے ان کوسمجھایا جائے ان کے شبہات دور کیے جائیں مان جائیں فبہا ور نہ ان سب کاحکم یہی ہے کہ جو د یو بند یوں کا ہے ان کے بیچھے نماز سیجے نہیں ان ہے میل جول سلام کلام گناہ۔ واللہ تعالی اعلم۔

پھلواری پیروں اور ان کے مریدوں پر کیا حکم ہے؟ صریح متعیّن میں کوئی تاویل نہیں سی جاسکتی۔ جواینے ایمان میں شک کرے وہ کافر۔ مسئوله: محمر عيسلى بركاتى مدرس دارالعلوم حنفيه جنك بور دهام نيبال

کیا فرماتے ہیں علماے دین ان مسائل میں کہ علماے پھلواری جوعلماے دیوبند کی تکفیر کے قائل نہیں اور کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے ، ان خبثاء کی تکفیری عبارت بتائی گئی توجواب میں مولوی عوان احمد نے کہاکہ ان عبار توں کو گندی کہ، سکتے ہیں کفری نہیں اور ان عبار توں کی تاویل ہے اور ابھی میرے پاس فرصت نہیں کہ ان کی تاویل کروں اور نہ یہ میرے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے

ایک دوسرے پیلواری شریف کے عالم سے گفتگو ہوئی توانھوں نے بتایاکہ زیادہ بحث کی حاجت نہیں علماے دیو بند ہوں یاعلماہے برملی دونوں خطا پر ہیں،علماہے برملی افراط کی طرف گئے ہیں اور علماہے دیو بند تفریط پراور میراند بب اور میرے اسلاف کا خیر الامور اوسطہا ہے۔

ایک اور سیلواری عالم سے اشرف علی تھانوی ، رشید احد گنگوہی کے کفرواسلام کے بارے میں سوال کیا گیا توجواب دیاکہ میں اپنے بارے میں جب نہیں بناسکتا کہ سیج معنوں میں میں مسلمان ہوں تودوسرے کے

بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ ایک اور کیلواری سے تعلق رکھنے والے عالم سے گفتگو ہوئی تو انھوں نے بتایا کہ میں علمامے دیو بندکی

تکفیر کرتا ہوں پھران سے کہا گیاکہ عون احمد وامان اللہ توان کی تکفیر نہیں کرتے توآپ ان پر کیا حکم لگاتے ہیں اور آپ کیوں ان لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں کیوں ان کا ہاتھ چومتے ہیں کیوں لوگوں کو مرید کراتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سید ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہو گاتاویل ہوگی۔

ایک اور جمارے علاقے میں حافظ زاہد حسین نامی تھلواری کے مرید ہیں اور تھلواری کے بڑے ہی عقیدت مند ہیں ۱۳۹۷ھ میں جنک بور دھام میں اور سینا مڑھی میں جلسہ ہوا اٹھیں جلسوں کے موقع پر چند اشخاص بھلواری کی بیعت توڑ کر حضور سید العلمااور حضور مفتی عظم ہند دامت بر کاتہم العالیہ کے دست حق پر ست پر بیعت ہوئے، حضرت سے عرض کیا گیا کہ یہ پھلواری کے مرید ہیں جب بھی ان اشخاص کی بیعت لی اس کے بنا پر حافظ صاحب مذکور کو بڑا غصہ آیا اور بھلواری اپنے پیرزادے کے بیاس اس مضمون کا خط لکھاکہ جنک بور مرغیا حیک میں جلسے ہوئے ان جلسوں میں بھلواری پیروں کی بڑی دھجیاں اڑائی گئیں، بھلواری کے مریدوں کی بیعت توڑوا توڑوا کر کافی تعداد میں آل مصطفی مبئی اور مفتی اعظم ہند کے ہاتھوں پر مرید کرایا گیا ہیا لوگ دوسرے کے مریدوں کو بھی مرید کر لیتے ہیں اورآپ حضرات کسی کے مرید کی بیعت توثر کر مرید نہیں کرتے۔ علماے بریلی تقریر کے ذریعہ لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں اور آپ لوگ توتقریر بھی نہیں کرتے اس لیے لوگ کہتے ہیں پھلواری کے پیر تقریر نہیں کرتے۔اگریہی حال رہاتو خدا حافظ میری رائے ہے کہ تقریر رٹ لی جائے اور ایک مجیبی جماعت بنالی جائے اور جگہ جگہ جلسہ کیا جائے تاکہ علماے برملی کے پاؤں اکھڑ جائیں اور فتح کا طبل بجانے سے باز آجائیں انتی کلامہ۔

حافظ صاحب مذکور کا ایک اور خط جو اپنے بیٹے کے نام لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ میں سچلواری گیا تھا حضرت سے ملاقات ہوئی تو تمھارے متعلق بوچھ رہے تھے فرمایاکہ ساجد توبریلوی ہوگیا تو میں نے عرض کیانہ حضور وہ پھلواری ہی ہے گھر آنا توملا قات کرتے ہوئے آنا۔ اب بتایا جائے کہ بیر حافظ صاحب اس لائق ہیں کہ ان کے پیچیے نماز پڑھی جائے اور جو نمازیں اقتدامیں پڑھ چکے آخییں دہرائی جائے۔ آخییں خوش عقیدہ کہاجائے یا دائرۂ اسلام سے باہر تصور کیا جائے اور مذکورہ سوالات کے جوابات بھی وضاحت کے ساتھ عنایت فرمائیں تاکہ عوام وخواص کو گمراہی سے بچایاجا سکے۔ بینواو توجروا۔

د بوبند بوں نے حضور اقد س بھالتھا گئے کی شان اقد س میں صرح گستا خیاں کی ہیں جن کی بنا پر علما ے عرب وعجم نے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ یہ کافرو مرتد ہیں حتی کہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکراٹھیں کافرنہ جانے وہ بھی کافرہے۔اس کی قدرے تفصیل بیہے:

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد جدروك مولوی قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیو بندنے تحذیر الناس میں لکھا "آپ کا خاتم ہونا بایں معنی کہ آپ سب میں پچھلے نبی ہیں عوام کا خیال ہے میہ مقام مدح میں ذکر کرنے کے لائق نہیں اس سے قرآن میں بے ربطی لازم آتی ہے۔ "ص: ١١٠ اور ص: ٢٨٠ اور ص: ١٢٨ پر لكھا اگر آپ كے زمانہ ميں يا آپ كے بعد كوئى نی پیدا ہوجائے تو بھی آپ کا خاتم ہونا برستور باقی رہتا ہے اور آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا جب کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیا ہے اور حضور اقد س بھالٹی لائے آخری نبی ہیں۔جوخاتم النبیین کامعنی کچھاور بتائے اور حضور کو آخر الانبیانہ مانے وہ کافرہے۔مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی طلیل احد اسیٹھوی نے براہین قاطعہ کے ص:۵۱ پر لکھا شیطان اور الملک الموت کو بیر (علم کی وسعت) نص (قرآن و حدیث) سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم (علم کی زیادتی) کی کون ی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔اس عبارت میں ان دونوں دیو بندی پیشواوں نے شیطان کے علم کو حضور اقد س بٹل ٹھا گئے کے علم سے زیادہ مانا، اس میں حضورِ اقدس ﷺ کی بلاشبہ توہیں ہے جو کسی عاقل سے بوشیدہ نہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الامیان میں لکھا: '' پھر بیر کہ آپ کی ذاتِ مقدسہ پر علم غیب کا تھم کیا جانااگر بقول زید سیجے ہو تو دریافت طلب بیدا مرہے کہ اس علم سے کل علوم غیبیہ مراد ہیں یابعض۔اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے -ایساعلم غیب توہر زید وعمر و بکربلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے-'

اس عبارت میں تھانوی نے حضور اقد س بڑا تھا گئے کے علم پاک کو بچوں، پاگلوں، چوپایوں کے علم سے تشبید دیا، یاان کے برابر کیا۔ دونوں صور توں میں حضور اقد س شان اللہ کی کھلی ہوئی توہین ہے اور اس پرامت کا اجماع ہے کہ جو شخص بھی حضور اقد س بٹل تا گئے گئے گئے گئے گئے گئے توہین کرے وہ کافر ہے ، شفامیں امام قاضی عیاض اور اس کی

شرح میں حضرت ملاعلی قاری اور ردالمخار میں علامہ شامی نے تحریر فرمایا: ملمانوں نے اس پر اجماع کیا ہے کہ نبی کی "أجمع المسمون على أن شاتم توہین کرنے والا کافرہے ،ابیاکہ جواس کے کافر ہونے النبي كافر من شك في عذابه میں یا تحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ کافرہے۔ ... وكفره كفر."

ان دبوبندی پیشواؤں کے بارے میں نام بنام فتوی "حام الحرمین" اور "الصوارم الهندية" میں تمام

(١) ردالمحتار، ص: ٣٧٠، ج: ٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دار الكتب العلمية لبنان.

کی مرادالیی ہوجو کفرنہ ہو۔ اور اگر قائل نے اپنی مراد بتادی اور بیہ مراد بھی کفر ہی ہے تووہ کافرہے،کسی دوسرے کی تاویل ہے وہ گفرہے نہیں نچ سکتا۔ در مختار وغیرہ میں ہے: اگر کسی مسئلے میں چیند وجوہ ہوں جو کفری ہوں اور

"إذا كان في المسئلة وجوه

توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعة ثم لو نيته ذلك فمسلم وإلا لم ينفعه حمل المفتى على خلافه. "(ا)

ایک کفری نہ ہو تومفتی کوواجب ہے کہ اسی کو ترجیح دے جو اسے گفر سے بحائے۔ پھر اگر اس کی نیت وہ ہے تو وہ ملمان ہے ورنہ مفتی کا اس کے خلاف پر عمل کرنا اسے کوئی تفع نہ دے گا اور وہ ضرور کافر ہوگیا۔

تھانوی صاحب بسط البنان میں جو کچھ کہنا تھاکہ، چکے،جس سے ظاہر ہوگیاکہ ان کی اس عبارت سے مراد معنی وہ نہیں جو انھیں کفرسے بچا سکے۔ دوسرے بھلواری عالم صاحب نے جو فرمایا وہ بعینہ وہی ہے جو قرآن مِين فرمايا: "مُنَابُذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا الى هُولاءِ وَلا الى هُولاءِ - "(٢) في نه چرندول مِين نه پرندول میں، یا جیسے حدیث میں فرمایا گیا" كالشّاة العائرة" أي لوگ حقيقت ميں دوسرى جانب بى ہوتے ہیں۔قرآن مجید میں فرمایا گیا:

"وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَانَّهُ مِنْهُمْ - "(") جوان كوروست بنائ گاوه أخيس ميس سے موگا۔ یہ غریب ندافراط کامعنی جانتا ہے نہ تفریط کا۔خوداس کے قول سے دیوبندیوں کا کافر ہونا ثابت۔تفریط کے معنی ہوتے ہیں کم کرنے کے ۔ دیو بندی تفریط کررہے ہیں ،اس کواقرارہے ، کا ہے میں کررہے ہیں ، بیاس کواور بھی کومعلوم ہے کہ حضور اقدس بھالتا گائی شان میں کررہے ہیں۔اس کاصاف مطلب ہے کہ بقول ان کے دیو بندی حضور اقدس مٹل ٹیا گئے کی شان گھٹاتے ہیں اور شان اقدس گھٹانا کفر۔ رہ گیا ہم پرید الزام کہ ہم افراط کرتے ہیں، بیان کابہتان ہے۔اللہ عزوجل نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا:

"النَّمَا يَفْتُري الْكُذِبِ اللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ-"(") جموع وي باند صلى بين جوب ايمان بين-تیسرے صاحب نے میچے ہی کہا، جب اس بے چارے کواپنے ہی مسلمان ہونے میں شک ہے توایسے لوگوں سے ہمارا خطاب ہی نہیں کہ ایسے لوگ بہ اقرار خود مسلمان ہی نہیں۔مسلمان ہوناتصدیق پر موقوف

(۱) در مختار، ص:۳٦٨، ج: ٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، مكتبه زكرياً.

(۲) قرآن مجید، سورة النساء ،آیت:۱٤۳، پ:٥

(٣) قرآن مجيد، سورة المائدة ،أيت:٥١، پ:٦

(٣) قرأن مجيد، سورة النحل،أيت:١٠٥،پ:١٤

علماے عرب وعجم، حل و حرم، ہندو سندھ، ہندوستان و پاکستان کا متفقہ فتویٰ ہے۔پھلواری والوں کا یہ کہناکہ احتیاط اسی میں ہے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے ، کفر نوازی ہے۔ جب کسی شخص سے کفر سرزد ہو جائے تواس کی تکفیر کی جائے، اس کی تکفیر فرض ہے اور فرض پرعمل کرناہی احتیاط ہے، فرض کانژک کرنااحتیاط نہیں اشد کبیرہ ہے،بلکہ صورتِ مذکورہ میں کافرنہ کہنا کافر ہوناہے، جیساکہ گزر دپا۔

عون صاحب کا میرکہنا کہ بیر عبارتیں گندی ہیں ، بیر نادانستہ طور پر ان کے گفری ہونے کا اعتراف ہے۔ بیر عبارتیں گندی ہیں توکس کے بارے میں ہیں، عبارت پڑھ کر ہر شخص دیکھ لے۔ یہ عبارتیں حضور اقد س صلی الله عليه وسلم كي شان ميں ہيں توضرور اس ميں حضور ﷺ ليُّا كئي توہين ہے۔رہ گئي تاويل كي بات توصرف ايك حفظ الایمان کی عبارت کولے لیجے۔ اس پر غور کر لیجے۔ عون صاحب نے توکہ، دیا کہ اس کی تاویل ہے تو انھیں ضرور بتانا فرض ہے تاکہ ایک بہت بڑے اختلاف کے حتم ہونے کی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ کہنا کہ فرصت نہیں، کوئی بھی عقل مند ماننے کو تیار نہیں ۔ بیری مریدی کرنے کی فرصت، تعویذات لکھنے کی فرصت لمبے لمبے سفر کرنے کی فرصت مگرایک بہت بڑا جھکڑا ختم کرنے کی انھیں فرصت نہیں۔ یہ کسی پیر طریقت کی شان نہیں ہو ملتی۔ حضور اقدس شاہ انتہا تا تو میں:

"إذا ظهرت البدع أو قال الفتن ولم يظهر العالم علمة فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. "(1)

جب بد مذ ہبی تھیلے یا فتنے ظاہر ہوں اور عالم ایے علم کوظاہر نہ کرے تواللہ تعالی نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا، نہ نفل او کما قال ہڑا تھا گاڑے

عون صاحب بے جارے کیا تاویل کریں گے خود تھانوی صاحب اس کی کوئی تاویل نہ کرسکے اور بسط البنان میں جوہاتھ پیرماراہے، وہ اس کی تاویل نہیں ب لکہ تحریف ہے۔اس پران سے وقعت السنان میں سوالات کیے گئے مگروہ یا ان کے متعلقین آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور نہ کوئی قیامت تک دے سکتاہے ، پھریہ کہ اگر بفرض محال عون صاحب یا تھانوی صاحب کے کوئی اور تفش بر دار کوئی تاویل بتائیں بھی تواس سے تھانوی صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔او لاً ان کی بیہ عبارت توہین میں صریح متعیّن ہے ،اور صریح متعین میں کوئی تاویل نہیں سی جاتی ۔ شفااور اس کی شرح ملاعلی قاری میں ہے: "ولا یقبل التاویل في لفظ صراح. "ثانياً الربفرض غلط تهانوي صاحب كي بيه عبارت محمل بهي مان لي جائ توجهي تهانوي صاحب کواس سے پچھے نبیں پہنچ سکتا۔اس لیے کہ کلام محتمل میں قائل کو نفع اس وقت پہنچ سکتا ہے جب اس

<sup>(1)</sup> كنز العمال، ج:اول، ص:١٩٣، لسان الميزان لابن حجر، ج:٥، ص:٩١١

ہے، بلکہ تصدیق ہی کا نام مسلمان ہونا ہے۔ جسے اپنے مسلمان ہونے میں شبہہ ہووہ مومن ہی نہیں۔عالم

"و من شك في إيمانه فهو كافر إلا إذا أول فقال لا أدري أخرج من الدنيا

رہ گیاوہ مخص جو خود تو دیو بندیوں کو کافر کہتاہے ، مگر پھلواری کے ان لوگوں کو جو دیو بندیوں کی تکفیر نہیں کرتے ، بلکہ بعض ذرائع سے معلوم ہواہے کہ ان گتاخان رسول کوعالم اور بزرگ تک مانتے ہیں ، پیر بنائے ہوئے ہیں تو پہلے اس کو مجھایا جائے۔اگرافہام و تقہیم سے مان جائے فبہا، ورنداس کا حکم بھی وہی ہے جواس کے پیروں کا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

یہ حافظ اگر د یو بندی مولو یوں کی ان کفری عبار توں پر مطلع ہے جواو پر مذکور ہوئیں اور یہ بھی جانتا ہے کہ تھلواری والے ان کفری عبار توں پر مطلع ہوتے ہوئے بھی ان کے قائلین کی تکفیر نہیں کرتے ، تو یہ بھی کافر ہے۔اب نہاں کی نماز نمازہے،نہاں کے پیچھے کسی کی نماز۔اس کے پیچھے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر بلکہ اس سے بدتراور اگروہ دیو بندیوں کی ان کفری عبار توں پرمطلع نہیں یااسے بیہ معلوم نہیں یااسے سے پیتہ نہیں کہ تھلواری والے ان کفری عبار تول پرمطلع ہوتے ہوئے بھی ان کے قائلین کی تکفیر نہیں کرتے تو کافر نہیں مگر کم راہ ضرور ہیں۔ اور کم راہ کو امام بنانا جائز نہیں۔ اس کے بیچیے نماز سخت مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ تنویر

"و يكره امامة عبد. الى ان قال. و مبتدع لا يكفر بها و إن انكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلاً. "(٢) والله تعالى اعلم. منت الله رجماني ديو بندي تھے، ايک كفريه جمله، بينك كي ملازمت كاكياتكم ہے؟ مسئوله: عبدالقادر صديقي، مقام و ذاك خانه بلها، واياراج نگر ضلع مد هو بني (بهار)

و السام التي المات المام التي المام التي المام ا سے لگ بھگ ۸/۹/ سال قبل کسی مصلحت کے مصالحت تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول باوجودے کہ زید اہل سنت وجماعت کا پیرو اور عمرو دیوبندی منتب فکر کا مانے والا۔اس در میان

(۱) فتاوی عالمگیری،ج:۲،ص:۱۸۰

(r) درمختار، ص:۲۹۸ تا ۳۰۱، كتاب الصلوة، باب الامامة، دار المكتبة العلمية، لبنان

كوئى بحث ومباحثه جهير جاتى تواس ميں بريلويت و ديو بنديت پر بھى گفتگو شروع ہوجاتى تھى۔ايک دن ايسا ہوا كە د بو بندی و بریلوی کی بات چل رہی تھی توزید نے کہا کہ ہماری جماعت کے علما کا متفقہ فیصلہ ہے کہ د بو بندی کافر ہیں اور دیو بند بوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بریلوی، برعتی اور مشرک ہیں اور بریلوی و دیو بند بوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہائی کافر ہیں۔ اتناس کر عمرونے زیدہے بوچھاکہ کیا مولانامنت الله رحمانی بھی کافر ہیں ،اس کا جواب زید نے بید دیا کہ اگر مولانا منت اللہ رحمانی د بو بندی ہیں تووہ بھی کافر ہیں۔ اس بات کو گزرے ہوئے لگ بھگ ٨ر٩ر سال ہوگئے اور زيد و عمرو ميں اب جب سى بنا پر نااتفاقی ہوگئى ہے تو عمرو نے مدرسہ در بھنگہ سے۔ زید کے خلاف فتویٰ لاکر عوام میں مشتہر کردیا جن پر عوام نے زید سے مطالبہ کیا کیوں کہااس پر زبدنے کہاکہ عمروا پنے مکتبہ فکر کے ماننے والے مفتی کے یہاں سے فتوی لایااس لیے میں اس کو نہیں مانتااور میں اپنے مکتبہ فکر کے بہاں سے فتویٰ منگاکر دکھاؤں گاکہ میں نے جو کہا ہے اگر مولانامنت اللہ ر حمانی دیو بندی ہیں تووہ بھی کافر ہیں مردواحد کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے علما کا متفقہ فیصلہ ہے۔واضح ہو کہ زید چار پانچ مواضعات کے عیدین کی نماز پڑھانے کہ امام بھی ہیں، زید کے خلاف جو فتوی عمرونے لایا ہے اس كي نقل كاني اس استفتاك ساتھ منسلك ہے۔ لہذاور يافت طلب امريہ ہے كه زيد كاشرى اعتبار سے ايساكہنااور اليے امام كے بيجھے نماز پڑھناكيسا ہے - لتفصيل اور مدلل جواب ہے مستفيض فرمائيں -

- عمروایک دن ہوٹل میں بیٹھا تھا اور اس جگہ ان کے سمرھی کے علاوہ بھی پانچے سات آدمی موجود تھے، وہاں پر عمرواینے سرھی زیدسے تعمیر مسجد کے لیے چندہ مانگلاس پران کے سرھی نے کہا کہ آپ کوشرم نہیں آتی ہے کہ پہلے کچھ چندہ اکٹھا ہوانہیں اور آپ نے مسجد کو توڑ دیا۔ اس پر عمرونے کہاکہ سمرھی آپ جانتے بیں کہ اب ہم ولی اللہ ہو گئے اللہ کے لکڑنانانعوذ بالله من ذلك وریافت طلب امریہ ہے كہ عمرونے جوب کہاکہ ہم اللہ کے لکڑنانا ہو گئے ہیں شرعی اعتبار سے عمرو کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں

جواب مرحمت فرمائيں -

- مولانا حبیب الرحمن صاحب ایک دن خط لکھ رہے تھے کہ عمرونے دیکھااور بوچھاکہ مولانا خط کہاں لکھ رہے ہیں پہلے تومولانانے کہاکہ کسی جگہ لکھ رہے ہیں مگر عمروکے اصرار پر مولانانے کہاکہ مولانا محمہ جیش صاحب (مناظر اہل سنت جنک بور دھام نیپال) کے پاس لکھ رہے ہیں، اس پر عمرونے کہاکہ اس بدوین کے پاس لکھ رہے ہیں، وہ توبد دین ہے۔ لہذاعلماے اہل سنت کی شان میں عمرو کا ایساکہناکیسا ہے؟ عمرو کو شریعت كى روسے كياكہا جائے گا؟ جواب مرحمت فرمائيں۔

-علما \_ اہل سنت کی اہانت کرنا، افتراق بین المسلمین نیز عیدین کی نماز میں پھوٹ ڈالناعمرو کا خاصہ

ہے لہذاایسے آدمی پر شریعت کاکیا حکم ہے ؟ جواب مرحمت فرمائیں۔

بینک کی ملاز مت از روئے شرع کیسی ہے۔ باتفصیل جواب مرحمت فرمائیں۔

● - زیدنے یہ سیجے کہاکہ منت اللہ رحمانی اگر دیو بندی ہیں تووہ بھی کافر ہیں۔ زیدنے تواگر کے ساتھ کہا، مجیح یہی ہے کہ منت اللہ رحمانی دیو بندی ہیں اور تمام دیو بندیوں کی طرح سے وہ بھی کافرو مرتد۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھاہے: "خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہوناعوام کاخیال ہے،اس میں کوئی فضیلت نہیں ہیہ مقام مدح کے لائق نہیں۔اگر بالفرض حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد بھی کہیں کوئی نبی پیدا ہوجائے توخاتمیت محدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، آپ کا خاتم ہونا برستور باقی رہے گا۔" مولوی رشیدا حمد کنگوہی اور خلیل احمد البیٹھوی نے براہینِ قاطعہ میں لکھا:"اور ملک الموت کی (علم کی) وسعت نص (قرآن وحدیث) سے ثابت ہوئی، فخرعالم کی وسعت علم کی کون سے نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کوردکرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔" اس کامطلب سے ہواکہ شیطان کاعلم زیادہ ہوناقرآن وحدیث سے ثابت ہے مگر حضور اقدس ﷺ کے لیے زیادہ علم ہونا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ بلکہ حضورِ 

مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا:

'' حضور اقدس ﷺ ایساعلم غیب ہر زید وعمر و بکر ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے

تخذیرالناس کی عبارت میں حضور اقد س بٹانٹیا گیا کے لیے آخری نبی ہونے کا انکار کیا جو صریح کفرہے بعد کی دو عبار توں میں حضور اقد س ﷺ کی صربے توہین ہے۔ شفااور اس کی شرح اور شامی میں ہے:

"اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جو کسی نبی کی توہین کرے وہ کافر ہے ایساکہ جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ " (۱)

اسی بنا پر علماہے عرب و عجم ، حل و حرم ، ہند و سندھ نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا۔ یہ چاروں کافرو مرتد ہیں، ایسے کہ جوان کے گفروار تداد میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔

منت الله رحماني جب ان جاروں کواپنا پیشوااور بزرگ مانتے ہیں اس لیے وہ بھی کافرومریز ہیں۔ تفصیل

(١) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد ونصه: أجمع المسلمون على أنَّ شاتم النبي كافر من شك في عذابه وكفره كفر. المشاهدي.

کے لیے حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کا مطالعہ کریں۔جس فتوے کی آپ نے نقل جیجی ہے وہ فتویٰ سراسر طعویٰ ہے۔اس کی روسے نہ رافضیوں کی تکفیرہے، نہ قادیانیوں کی نہ منکرینِ حدیث، چکڑالوبوں کی اس میں کھاہے اگر کسی شخص کے اندر ننانوے علامتیں کفر کی ہوں اور ایک علامت ایمان کی ہواور وہ کلمہ گوہے تواس کی تکفیر جائز نہیں۔ رافضی، قادیانی، چکڑالوی سب کے اندر ایک نہیں سیکڑوں ایمان کی علامتیں موجود ہیں، مثلاً اللہ كوموجود ماننا، وحده لا شريك ليه ماننا، حضور اقدس ﷺ كورسول ماننا، قرآن مجيد كوالله كى كتاب مانناوغيره وغيره تو اسی مفتی کے نزدیک رافضی قادیانی چکڑالوی سب مسلمان ہوئے،علماکااس پراجماع ہے کہ ضروریاتِ دین میں ہے کسی ایک کابھی انکار کرنے والا کافرہے اور اس فتویٰ کی روسے اگر کوئی ضروریات وین کا انکار کرے اور ایک کوحق مانے تو بھی وہ مسلمان ہے۔

اس مفتی ہے پھر سوال کیا جائے کہ رافضی، قادیانی، چکڑالوی، مسلمان ہیں یانہیں۔اگر مسلمان نہیں تو كيابيه لوگ الله عزوجل كوموجود ومعبود وحده لاشريك له اور حضور اقدس ﷺ كورسول اور قرآن كوالله كي كتاب مانتے ہيں يانہيں ؟ اگر مسلمان ہيں توعلاے ديو بندان سب كو كافر كه، كے خود كافر وكم راه بددين ہوئے كه نہیں۔ اس فتوی کا حاصل سے نکلاکہ منت اللہ رحمانی صاحب میں اگرچہ بہت سی کفر کی علامتیں ہیں مگر کچھ علامتیں ایمیان کی بھی ہیں، اس لیے گفر کے ارتکاب کے باوجودان کومسلمان ہی مانا جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

● -عمراس قول کی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے لکڑنانا ہو گئے کافرو مرتد ہوگیا، اسلام سے نکل گیا۔اس کی بوی اس کے ذکاح سے خارج ہوگئ، اس کے تمام نیک اعمال برباد ہوگئے۔ صریح نص قرآن کا انکار ہے۔

''لَمْ يَلِلْ وَلَمْ يُولَلْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا نَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

جس کا کوئی لکڑنانا ہو گاوہ حادث وممکن ہو گااور ہر حادث وممکن کے لیے زوال لازم۔اللہ عزوجل ازلی ابدی قدیم واجب ہے۔اس کے وجود کی ابتدانہیں کہ اس کے پہلے کوئی موجود ہو۔اس کے لیے فنانہیں کہ اس كى بعد عدم ہو۔ حديث ميں ہے: "كان الله ولم كين معه شي "" قرآن مجيد ميں ، "هُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاخُنُهُ سِنَةً وَلاَ نَوْمٌ - "(٢)

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سوره اخلاص، پاره: ٣٠، آيت: ٤

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة البقرة،پاره:٣، آيت:٢٥٤

جاتا ہے کہ دیکھیے وہ دیو بندیوں کے جلسہ میں آتے ہیں اور ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ان پریہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ ساسی آدمی ہے اس لیے آتے اور جاتے ہیں۔ عوام کاکہنا ہے کہ جب علماے کرام آتے جاتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہ آنا جاناکریں گے ان غیرمذہب کے جلسوں میں آنے جانے والوں پر کیا تھم ہے؟ مدلل جواب

●-دور حاضرہ میں جو حضرات خانقاہ مجیبیہ کے خادم ہیں ان سے تعلق رکھناکیسا ہے؟

بریلوی کوجھگڑالو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیر بلوی حضرات مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں ان پر کیا

'اس اطراف میں لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت مفتی عظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔اس پر کچھ لوگوں کو بے حد تکلیف ہے اور اس نعرہ کو تختی ہے منع کرتے ہیں۔ اس پر کیا حکم ہے؟ جلد جواب سے نوازیں۔

-جولوگ حسام الحرمین کوتسلیم نہیں کرتے اور دیو بندیوں کو کافر نہیں مانے ان کا پیہ حیلیہ کہ ہم کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے اور نہ ہماری خانقاہ ان کی تکفیر کے قائل ہے۔ سرا سر غلط اور دیو بندیوں کی بے جاپاسداری و حمایت ہے۔اولاً اگربیہ سی ہے توان سے بوچھے کہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں کہ مسلمان، رافضیوں کوجو ہمارے دیار اور پٹنہ وغیرہ میں ہیں کافر جانتے ہیں کہ مسلمان، اگر کہیں کہ مسلمان توان سے بوچھے کہ ملاعلی قاری نے شرح شفامين فرمايا: "كذلك نكفر غلاة الرافضة. "اورعالم كيرى مين ب: "أحكامهم أحكام المرتدين"اس كاكياجواب ع? قاديانيوں كوبورى دنياكے مسلمان كافر كہتے ہيں اس كاكياجواب مع، اور اگر كافركہيں توان سے بوچھے كہ يہ بھى توكلمہ كوہيں۔ يہ بھى تواہل قبلہ ہيں ان كوكيوں كافر كہتے ہيں۔ اگر بيرمان ليا جائے کہ کسی کلمہ گوکو کافرنہ کہوتوامان اٹھ جائے گا۔جس کا جی جاہے کلمہ پڑھ لے اور جو چاہے اعتقاد رکھے مسلمان رہے گا یہ سراسر دھو کا اور فریب ہے۔ منافقین بھی توکلمہ پڑھتے تھے مگر قرآن مجید نے ان کو کافر فرمایا:

"كفروا بعد اسلامهم"

اور فرمایا:

"قد كفرتم بعد ايمانكم"

(۱) قرآن مجید، سورة التوبة،پاره:۱۰، آیت:۷۶ <del>مسست</del> ر

فآوىٰشارح بخارى كتاب لعقائد 🗸 جلدسوا 🧹

" كُلُّ مَنْ عَكَيْهَا فَأَن وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ الْجَلَال وَالْاعْمَ امر - " ( ) والله تعالى اعلم الك ابل سنت كے عالم دين كوبد دئين كه، كر عمرو خود بد دين اور كافرو مرتذ ہو گيا۔ حديث ميں ے: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء باحدهما. "(٢) كى اہل سنت كے عالم دين كوبدوين كينے كا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس نے طریقہ مرضیہ اہل سنت کوبد دینی بتایا اور بیہ صراحة کفر۔ واللہ تعالی اعلم۔

@ - علما به الل سنت كى المانت كفر ب - الاشباء والنظائر مين ب:"الاستهزاء بالعلم والعلماء ڪفر. ''<sup>(۱۱)</sup> اور مسلمانوں کے در میان افتراق پیدا کرنا سخت گناہ کبیرہ۔ مسلمانوں کی جماعت کومنتشر کرنا منافقين كاوطيره ب- ارشاد ب: "الفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ-""مسلمانول پر فرض ب كه عمروب میل جول، سلام و کلام، نشست برخاست بند کردیں۔ حدیث میں مجد نہوں کے بارے میں فرمایا: "ایا کم و اياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. "(٥) اور ارشاوفرايا: لا تجالسوهم ولا تشاربوهم. "(١) قرآن مجيد ميل ب: "فَلا تَقْعُلُ بَعْلَ النَّ كُويُ مَعَ الْقَوْمِ الظُّلَمِينَ\_" (2) والله تعالى اعلم\_

 اس زمانے میں اس میں کوئی حرج نہیں ۔ واللہ تعالی اعلم۔ عون احمد تجیسی کون نصے ؟ بریلوی کو جھکڑ الو کہنا مسكوله: محدلياتت حسين متعلم دارالعلوم امانيه على پن، نيپال

- اليافرماتے ہيں علاے دين شرع متين مسكه ذيل ميں كه اس علاقے ميں كھھ ايسے مجيبى حضرات ہیں جو حسام الحرمین کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے اور نہ ہماری خانقاہ ان کی تکفیر کے قائل ہیں۔

●-اس اطراف کے موضع پر بہارضلع سیتا مڑھی میں زیر صدارت مولوی عون احمد بھلواروی دیوبندی کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔جس میں ایک بھی بریلوی حضرات نہیں تھے جب ان مذکورہ محیبیوں سے کہا

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سوره رحمن،پاره:۲۷، آیت:۲۷

<sup>(</sup>r) مسلم شريف، ج: ١، ص: ٥٧، كتاب الإيمان، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم ياكافر.

<sup>(</sup>٣) الاشباه والنظائر،ج:٢،ص:٨٧، كتاب السير، مطبوعه ادارة القرآن.

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة البقرة، پاره: ٢، آيت: ٢١٦

<sup>(</sup>۵) مشكؤة شريف، ص:۲۸، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس بركات، اشرفيه، مباركپور

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم، ج:٣، ص:٦٣٢.

<sup>(</sup>٧) قرآن مجيد، سورة الانعام، پاره:٧، آيت:٦٨

● - خانقاہ مجیبیہ کے خدام دوطرح کے ہیں۔ایک وہ جو دیو بندیوں کی تکفیر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسرے وہ جو ہم سے الگ ہیں وہ دیو بندیوں سے گھال میل رکھتے ہیں ان کومسلمان نہ صرف مسلمان بلکہ بزرگ حق دار مانتے ہیں۔ جیسے عون بابواور ان کے ہم نوا۔ ان لوگوں کا حکم وہی ہے کہ ان سے الگ تھلگ

رہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ ● بریلوی کو جھگڑ الو کہنے والے وہی لوگ ہیں جو شاتمان رسول کے بھائی فرزندرو حانی وجسمانی ہیں۔ یقینا یہ لوگ دین سے خارج اور اسلام سے باہر ہیں۔اس لیے کہ ان لوگوں نے بریلوبوں کو جھگڑ الواس لیے کہا کہ بریلوبوں نے شاتمان رسول کو کافر کہا۔ اور شاتمان رسول کو کافر کہنا فرض۔ توان لوگوں نے فرض کی ادائیگی کو جھڑا کہا ، بیر کفرہے ۔ ان قائلین نے اس ڈھکی چھپی مراد کو اپنے ان الفاظ میں ظاہر کر دیا۔ بریلوی حضرات ملمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس قائل کے زعم کے مطابق سے کون ہیں شاتمان رسول دیو بندی، تواس نے شاتمان رسول کومسلمان جانا، اور امت کااس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول ایسا کافر ہے کہ جواس کے کفراور عذاب میں شک کرے وہ کافرہے۔

شفاشريف اور رد المخار مين عن "أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر من شك في عذابه وكفره كفر."() والله تعالى اعلم-

ان لوگوں سے كردي "مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ انَّ الله عَلَيْمُ بَنَات الصُّدُور "(٢) مم كواختيار ہے ہم جس کا دامن چاہیں پکڑیں کوئی ہم پر پابندی لگانے والاکون ہے۔ان کو گوں نے شاتمان رسول کا دامن تھاما۔ اور ہم نے ناموس رسالت پر اپناسب کچھ قربان کرنے والے کا دامن تھاما، اور ان کے دامن تھامنے کی دنیا کو ترغیب دیتے ہیں جے شاتم رسول کا دامن چھوڑ کرعاشق رسول کا دامن تھامنا برالگتاہے وہ اپنے گھررہیں ہم پروہ پابندی لگانے والا کون۔اہے برالگتاہے ،لگاکرے سنی اس کی پرواہ نہ کریں جولوگ اس نعرے سے جلتے ہیں یقیناان کے دل میں بہاری ہے،اور دل کی بہاری لاعلاج ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

دار العلوم فیاض المسلمین کے ناظم اعلیٰ عبدالقیوم مجیبی سنی نہیں مسئوله: عبدالمنعم قادري مجيبي، نعمت كتب خاند مدرسه كيث، بائسي، بورنيد، بهار- ٢١ جمادي الاول ١٨١٨ه

- هو الفرد المجيب ولى النعمة-كيافرماتي بين علمات دين ومفتيانِ شرع متين مسائل

(١) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد

(٢) قرآن مجيد، سورة ألِ عمران، پاره: ٤، آيت: ١١٩

فتاوى شارح بخارى كتاب لعقائد جس شخص سے کفر کا کلمہ صادر ہوگا اس کو کافر کہیں گے۔ اگر چپہ کلمہ گو ہو۔ در مختار میں کلمہ گو یوں کے بارے میں ہے:

"وإن أنكر بعض ماعلم من الدين ضرورة كفربها فلا يصح الاقتداء به

اگروہ ضروریاتِ دین میں ہے کسی کا کفر ہو تواس کی تکفیر کی جائے گی ،اور اس کے بیچھیے نماز قطعًانہ ہوگی۔ والله تعالى اعلم\_

●-دبوبندبوں کے کفریات پرمطلع ہوکر انھیں کافرنہ جانے وہ بھی کافر علمانے تصریح کی ہے: "من شك في كفره و عذابه فقد كفر "(")اس ليح جو بھي ديو بنديوں كے كفريات پر مطلع ہونے كے باوجودان کومسلمان جانے وہ سنی مسلمان ہر گزنہیں۔مولوی عون محمد صاحب ہوں یا کونی اور صاحب ہوں کسی کی شخصیت سے بحث نہیں۔مسلمان کا توبیہ حال ہے ہم اہل سنت سے الگ ہیں اور دیو بندیوں کے برملاساتھ ہیں۔ان جمعیۃ العلماکے رکن رکین ہیں۔ دیو بندی ان کو گمراہ کہیں بدعتی ہیں جہنمی کہیں۔ مگر انھیں غیرت نہیں ان کے ہم نوالہ ہم پیالہ رہیں بیان کا کام ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ عون صاحب سیاسی آدمی ہیں۔ وہ تو پھلواری شریف کے مفتی ہیں اور دوم پیر طریقت ہیں۔ دلیل قرآن وحدیث ہے۔ ار شادہ:

"واماً ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظلمين\_"(")

تفسيرات احديد ميں اس كے تحت ب:

"وان القوم الظلمين يعم الفاسق والمبتدع والكافر والقعود مع كلهم ممتنع."(٥) مديث مين م: "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم.

قرآن و حدیث کے ارشادات کے بعد کسی پیر فقیر لیڈر کا قول دلیل نہیں۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ قرآن و حدیث پرعمل کریں۔ مولوی مولانا پیر فقیر کے کسی ایسے عمل پر ہر گر دھیان نہ دیں جوقرآن و حدیث کے خلاف ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة التوبة، پاره: ١٠، آيت: ٦٦

<sup>(</sup>٢) درمختار، ج:٢، ص:٣٠٠، ٣٠١، كتاب الصلاة، باب الإمامة، دارالكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار، ج:٦، ص:٣٧٠

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة الانعام،پاره:٧، أيت:٦٨

<sup>(</sup>۵) تفسیرات احمدیه، ص:۲۵۵، زیر آیت مذکوره.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح، ص:٢٨، باب الاعتسام بالكتاب والسنة، مطبوعه مجل بركات.

کے موجودہ پیرصاحبان دیو بندیوں کے یارغار بن چکے ہیں،ان کا بیاتکم نہیں کہ ان سے میل جول حرام ہو۔اور بہ نیت اصلاح ان ہے میل جول رکھنے میں کوئی حرج نہیں ۔ اور اس بنا پر زید کو آیئہ کریمہ: وَلَا تَازُ كُنُوْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا \_(1) كامصداق صمراناجهالت ب\_اور كافركهناخود كافر مونا ب- حديث مين ب: فقد باء

بھاً باحدهما. (")واللہ تعالی اعلم شمع نیازی کے عقائد شمع نیاز یوں کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟ مسكوله: منجانب مدرسدالل سنت قادر بيانوار العلوم سريال بازار، ديوريا، -١١٢ جمادي الآخري ١٣٢٠ه

ایک مذہب ہے مذہب شمع نیازی ۔ ان کے پروگراموں میں ایک سنی عالم جان بوجھ کر چاہے وہ روپیے کے لالچ میں یا محبت میں تقریر کے واسطے حاضر ہوتے ہیں اور ان کے یہاں کھانا بھی کھاتے ہیں توکیا شرعًا اس عالم کوسلام کرنااور بات چیت کرنااور ان کے پیچھے نماز اداکرناجائز ہے یانہیں، نیزاس مذہب میں اگر کوئی انقال ہوجائے توان کی نمازِ جنازہ میں شرکت جائزے یانہیں؟ بینواو توجروا۔

شمع نیازی کے مذہب والے بوجوہ کثیرہ کافرو مرتدہیں ہولوگ الله عزوجل کو بندوں میں گھسا ہوا مانتے ہیں۔ نماز روزہ فرض نہیں مانتے اور نہ پڑھتے ہیں۔اس کے علاوہ اور بہت سے کفریات میں مبتلا ہیں۔ان ہے میل جول رکھنا حرام، ان کے جلسہ میں جاکر تقریر کرنا حرام، جونام نہادعالم ان کے جلسے میں جاتا ہے اس سے بھی میل جول حرام اس سے تقریر کرانا حرام اس کے پیچیے نماز پڑھنا گناہ، اسے امامت سے معزول کرنا واجب قمع نیازی والوں کونہ سلام کرنا جائز اور نہ ان سے میل جول جائز۔ نہ ان کے ساتھ کھانا جائز اور نہ ان کے پہاں کھانا جائز۔ مرجائیں توان کے گفن دفن میں شریک ہونا حرام ، ان کی نمازِ جنازہ پڑھنا منجرالی الکفر۔ بد عقیدگی کے ساتھ شمع نیازی والے بہت بیہودہ اور بدتمیز ہوتے ہیں ۔ علماکی شان میں گتاخیال کرتے ہیں، مطلب نکالنے کے لیے خوش آمد کے وقت بڑے ملین بن جاتے ہیں۔ان سے بہت دور اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ان کے کچھ مخصوص افرادمسمریزم اور سفلی عملیات کی بدولت لوگوں کو اپنے اوپر مائل کر لیتے ہیں،اس لیے ان سے دور رہنالازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(١) قرآن مجيد، سورة هود، آيت:١١٣

شخصيات ذیل کے بارے میں: دار العلوم فیاض المسلمین میں زکاۃ صد قات، خیرات، امداد وغیرہ دینا جائز ہے پانہیں؟

مدرسہ فیاض المسلمین بائسی ہائے کے ناظم اعلیٰ مولوی عبدالقیوم مجیبی کے بارے میں بہ تحقیق سے ثابت ہے کہ وہ بھی شاہ امان الله صاحب اور شاہ عون احمد صاحب کے اثر سے متاثر ہوکر دیو بندیوں کی کفری عبار توں پر مطلع ہوتے ہوئے بھی ان کو مسلمان ، نہ صرف مسلمان بلکہ بزرگ و پیشوامانتے ہیں ، بیہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔وہ زندہ ہیں ان سے پوچھ لیاجائے۔خود ہی ظاہر ہوجائے گاکہ ان کاعقیدہ کیا ہے۔اس لیے مولوی عبد القیوم صاحب لاکھ اپنے کو سنی کہیں حقیقت میں وہ سنی نہیں بلکہ پھلواری شریف کے موجودہ پیروں کی طرح . اندر اندر دیو بندی وہانی ہیں۔ان سے بوچھ لیس وہ صاف زبانی بتا بھی دیں گے اور آپ تحریر لینا چاہیں تو تحریر بھی دے دیں گے کہ دیو بندیوں کے پیچھے نماز پڑھناجائزہے۔اور یہ ہر محص سمجھ سکتاہے کہ جب امام کامل خراب ہو تواس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ تواگر عقیدہ خراب ہو گا توبدر جہ اولی اس کے پیچھے نماز سیجے نہیں ہوگی۔ اور جبِ عبدالقيوم صاحب ديو بنديوں كے بيچھے نماز كو جائز كہتے ہیں تواسے لازم كہ ان كے عقيدے كواچھا بجھتے ہیں۔ نسی کے عقیدے کواچھآ بچھنااسی وقت ہوگا، جب اس کابھی عقیدہ وہی ہوتوجب مولوی عبدالقیوم اندر اندر عقیدةً د بو بندی ہیں تو پھر وہ بھی مسلمان نہیں۔ ان کے مدرسہ میں چندہ دینا حرام، ان کے مدرسہ میں لڑکوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا حرام۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

بدمذ بهب كى اصلاح كى خاطر ملنے جلنے ميں كوئى حرج نہيں مسئوله: محمر صلاح الدين محله بهاتي سيّمه ، حيدر گر، پلامون ، بهار -٢٥م رجب ١٣١٨ ه

ورید سیجے اعقل وسنی سیجے العقیدہ ہے۔ مگر علاقے میں چند خانقاہ مجیبیہ کے معتقدین ہیں۔اللہ تعالی کی رحمت سے امیدر کھتے ہوئے حکمت عملی کے تحت زید خانقاہ مجیبی کے لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پرلانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس عذر در پیش کے باعث گفتگو کرتا ہے۔ زید کا گفتگو کرنا خانقاہ مجیبی کے لوگوں سے اور کوشاں رہناسی چیج العقیدہ کے لیے درست ہے یانہیں ؟اسی صورتِ حال کو دیکھتے ہوئے بکراور ان کے ہم نفس چندى ايام مين زيد محيح العقيده و محيح العقل كوولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمَسَّكُم الناركي مثال دے کر کافر بنایا، ایساکہنا درست ہے۔ بکر اور ان کے ہم نفس کا کہنا جائز ہے ؟ کیا زید کافر ہو گیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

عوام بے چارے جو دیو بندیوں کے عقائد کفریہ سے واقف نہیں اور نہ انھیں اس کاعلم ہے کہ خانقاہ مجیبی

<sup>(</sup>r) مسلم شريف، ص:٥٧، ج:١، كتاب الإيمان ، باب بيان حال إيمان ممن قاله لأخيه يا كافر. فاروقيه

قرآن حکیم کی تھلی ہوئی توہین و تنقیص اور تذلیل ہے،اور ضروریاتِ دین کاانکار ہے،جس کی وجہ سے شمع نیازی بلاشبهہ یقینا حمّا کافرومر تذہے اور جواس کے ان عقائد کفریہ پرمطلع ہونے کے بعداس کوبزرگ اور پیشوامانے وہ بھی یقیناخنا کافرومرتدہے۔ بزرگ پیشواماننابڑی بات ہے،اس کومسلمان ماننابلکہ اسے کافرنہ جاننا کفرہے۔ درر غرر،الاشباه والنظائر، در مختار، شفاشریف اوراس کی شروح میں تصریح ہے:

"من شك في كفره و عذابه كفر."() جوالي كافر بون اور سخي عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔

اب اگراللہ عزوجل کی توفیق سے جولوگ شمع نیازی کے چکرمیں چھنس گئے تھے، تائب ہوکر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تووہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ہر كفرسے توبہ ہو سكتى ہے ، اور ہر كفرسے سچى توبہ كرلے اور اسلام قبول کرلے تومسلمان ہوسکتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ شمع نیازی کے تمام کفریات وضلالات سے براءت ظاہر کرے اور زبان سے اقرار کرے اور ول سے سچ مانے کہ اس کے بیہ عقائد کفریات وضلالات ہیں، پھر کلمہ پڑھے، سے دل سے اقرار کرے کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کا ہے، صرف کلمئہ شہادت پڑھ لینا کافی نہیں۔ تنویر الابصار اور در مختار میں بحوالہ فتح القدیر و بزازیہ ہے:

مرتد کے مسلمان ہونے کی صورت سیرہے کہ اسلام کے مواتمام مذهبوں سے بیزاری ظاہر کرے، یا کم از کم اس مذہب سے بیزاری ظاہر کرے جے اس نے اختیار کیا تھا، کلمئہ شہادت پڑھے اور بطور عادت کلمئہ شہادت پڑھنا کافی نہرں جب تک کہ اس باطل مذہب سے بیزاری ظاہر نہ کرے جسے اختیار کیا تھا۔

"وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام أوما انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين ولواتي بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم

والله تعالى اعلم-

گرونانک کاکفرواسلام

مسئولہ: محمد ناظم الدین، مسجد رانی گرلوٹا، چلسانی نگر، ضلع وج واڑہ، آندھراپر دیش-۲۹ رشوال ۱۲۱۳ھ

- کھیلوگ کہتے ہیں کہ گرونانک نے اپنے آخری وقت میں اسلام قبول کیا تھا، کیا یہ سے ؟

(١) ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد،ص:٣٧٠،ج:٦، دار الكتب العلمية، لبنان

(۲) درمختار، جلد رابع،ص:۲۲، مطبع دار الفكر، جلد ثالث، ص:۲۸٦، مطبع التراث العربي بيروت مصحفي من محتصف

#### شمع نیازی کے کفریات۔ مرتد کے مسلمان ہونے کاطریقہ۔ مسئوله: المجمن تحفظ اسلام، كمر مثى، كلكته-٢١ر بيع الاول١٨١٨ اص

المع نیازی جوایئے آپ کوایک فرقہ تصور کرتاہے اور جس کا بانی لیبین نامی شخص جو گونڈہ کارہنے والاہے اورجس كاعقيدہ مختصر تحريروہ يہے كه:

خدا دھو کا باز، وعدہ خلاف، لمپیٹ باز، اندھیر تگری کاراجہ، کائنات کامجموعہ۔ رسول عربی صحابی کے کہنے پر حق چھپانے والا۔ انبیا دل چھینک عاشق، جکمہ باز، محرم کی پنڈلی کو تاک جھانک کرنے والا۔ صحافی بیٹو، گناہوں کاخوگر، لڑکیوں کو دیکھ کرر سول عربی کو چھوڑنے والا، نبی کا دین اجاڑنے والا، من مانی شریعت والا۔ قرآن سلیمان و بلقیس کی عشقیه داستان، بوسف و زلیخا کی بیار کی کهانی، رد و بدل شده، شک و شبهه والا، غیرمحفوظ احادیث غیر معتبر، جھوٹی، ملاوٹ سے بھر بور۔ علما فتنہ پرور، بے جافتوے باز، جھکڑ الو، غنڈہ، دین کی حقیقت سے نا آشنا، دین بگاڑنے والے۔ روزہ بھوک مری، نیلی سے خالی، عبادت نہیں۔ نماز کسرت ہے، عبادت نہیں، ثواب سے خالی جس میں پوسف و زلیخا کی عیاشیوں کی داستان پڑھی جاتی ہے۔ جنت کوئی حقیقت نہیں، جنت کا کوئی وجود نہیں، دل بہلانے کے بے صرف خیالی خاکہ۔ ملائکہ کوئی وجود نہیں، کعبہ قبر آدم ہے قبلۂ عباوت نبيل ـ نعوذ بالله من ذلك.

🗨 - مذکورہ بالا باطل، کفروار تدادے بھر پور تحریر پر عقیدہ رکھنے والااور اس مرتد شمع نیازی کوحق کا بانی اسلام کا داعی اور مرشد برحق تسلیم کرنے والے افراد کے بارے میں شرع متین کاکیا علم ہے؟

● - ایسے افراد میں سے کوئی پھر داخلِ اسلام ہونا چاہے توشرعی طریقہ وضاحت فرمائیں۔

🗨 - کچھ افراد نے اپنی جہالت و نادانسٹکی کی وجہ سے مذکورہ شمع نیازی سے تعلق رکھااور متعدّ دبار اس مرتد کی قبر پر حاضری دی اور اس کے عقیدہ پر عمل کرتے ہوئے رسومات کی ادائلی کی ، مگر جب ان شمع نیاز یوں کا تمام مسلمانول نے مقاطعہ کیااور علمانے حق وباطل کی وضاحت کی توتوبہ و تجدید ایمان و نکاح کر کے داخل اسلام ہونا چاہتے ہیں، کیا عندالشرع ایسے افراد کی توبہ مقبول ہے یانہیں؟ ان افراد کی توبہ کے لیے اور اصلاح حال کے لیے شرائط کیا کیا ہوں گے ؟

ممع نیازی فرقے کے جو عقائد باطلہ فاسدہ سوال میں درج ہیں ان میں تقریباکل کے کل صریح، قطعی، یقینی،اجہاعی کفر ہیں، ضلالت و کم راہی سے خالی کوئی نہیں ۔ان میں اللہ عز وجل اور اس کے رسول ﷺ اور

استعمال یا بولنے سے تواللہ کے رسول بٹل تنامایا نے بڑی شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔"

⑥۔''میں سمجھتا ہوں کہ ایک میرا گاؤں ہی نہیں بلکہ بر صغیر ہند و پاک میں امت مسلمہ کے ﷺ جماعتی اختلاف اور تفرقه بازی نے چندغیر واضح شتمل بر تصوف فروعی اور جزئی باتوں کی بنیا دی شکل دے کر ، امت کو راہ اعتدال سے ہٹاکر افراط و تفریط کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو کافربددین اور خارج از اسلام ثابت کرنے پر بوری طرح کمربند نظر آتی ہے۔"(ص:۲)

سوال بہے کہ دابو بندی، وہائی، اور بریلوی کے در میان جواختلافات ہیں جن کی وجہ سے ایک جَماعت دوسری جماعت کو کافر کہتی ہے۔ کیاان کی بنیاد و جڑ غیر واضح اور شمل بر تصوف اور جزئی باتوں پرہے؟

@-" جن كے اصول شرع كى بنياد (كتاب الله) اور سنت رسول ہے اور جن كے عقائد اہل سنت و جاعت والے ہیں۔ مثلاً ہندوستان و پاکستان میں دیو بندی، وہائی، بریلوی، جماعت اسلامی ہویا تبلیغی جماعت۔ یہ تمام جماعتیں اہل سنت و جماعت کی شاخ کی شکل میں ہیں یاان کے شعبے ہیں۔"اس کے بعد دوسرے صفحہ پر لکھتا ہے ''تکفیر مومن کے سلسلہ میں ان کے (امام ابوحنیفہ) کے موقف کوبر ملاَ واضح کرتی ہے ، پھر ان کے ملك كے سلسله ميں بي عبارت بھي مشهور ہے:"ومن قواعد أهل السنة لا يكفر أهل القبلة" لعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے کی تکفیر نہیں کی جاسکتی"۔(ص:۲۸)

●-''البته تیسری قشم لیعنی''مناظرہ'' قرآن و حدیث سے بظاہر باہر کا لفظ ہے ۔غالبًا مجادلہ کے لفظ کو سامنے رکھ کر کام چلانے کی غرض سے "مناظرہ" نام رکھ دیا ہے۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کومباحثہ کے اکھاڑے میں ڈینگوں اور ڈبان دراز بوں کے ذریعہ پچھاڑا جائے اور ججت بازیوں اور کم بحثوں سے مقابل کو مغلوب کر دیا جائے۔ (ص:۸۹) پھر ص:۸۹ پر ہے: "دلیکن یہ بات بھی ناقابل فراموش ہے کہ مناظرہ بازی مسلمانوں میں فتنہ و فساد اور تفرقہ بازی پھیلانے کا ایک بہت بڑا ہتھکنڈہ ہے جو انجام کے لحاظ سے بھی برااور بھیانک جرم ہے۔" اور ص: ۹۸ پر عنوان باندھا ہے:" مناظرہ بازی خالق فتنہ و فسادہے۔" اور ایک جگہ لکھتا ہے:"اور اس میں شک نہیں کہ تفریق بین المومنین پیدا کرنا بھی امت کو بہت بڑی کم راہی میں پھنسانا ہے جو مناظرہ و مجادلہ سے حاصل ہوتی ہے اور بیان پیشواؤں کی دین ہے جنھیں حدیث مين ائمة المضلين فرماياً كيا-" (ص: ٩٢)

@-مدرسہ اسلامیہ کے بارے میں لکھتا ہے: "صحابہ کرام والے مدرسہ کا نصاب اسباق کتاب اور احادیث نبوید کی روشنی میں اگر خالص اسلامی تھا، ان مدارس کے نصاب میں مسلمانوں ہی ہے مناظرہ و مجادلہ کیے جانے کے موضوع پر مشتمل کتابیں داخل کی گئیں اور بڑے اہتمام سے طلبہ کواس فن کی مشق کراکراس میں گرونانک کی سوانح میں نے نہیں پراھی ہے ، مشہور یہ ہے کہ وہ حضرت بابافرید الدین تنج شکر ڈالٹھنا گئے کے مرید تھے جو مجذوب ہو گئے تھے ،عقل تکلیفی باقی نہیں تھی۔اس روایت پروہ حقیقت میں مسلمان ہی تھے۔ والله تعالى اعلم\_

بیام وحدت نامی کتاب کے مصنف کے گفریات مسئوله: محمد ممتازعالم، مدرسه فيض العلوم، دهتكي ذيبه، جمشيد بور (بهار)-۲۴ مجادي الآخره ۱۲۴ه

کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ ایک شخص نے پیام وحدت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں مندر جہ ذیل عبارات ہیں۔عرض مدعی بیہ ہے کہ کیا عبارات شرع کے مطابق ہیں یانہیں؟ اور اس کے مصنف کے بارے میں شریعتِ مطہرہ کا کیا حکم ہے۔اس کی بھی وضاحت و

● علمانے علماکو کافر کہا۔ مفتیوں نے مندالافتا پر تمکن حضرات کے خلاف تکفیری فتاوے صادر کیے اور اس ملعون لفظ '' کا استعال دھڑلے سے وعظ وتقریر اور تصنیف و تالیف میں کیا جانے لگا. جامع الشواهد في اخراج الوهابين عن المساجد"اور "حمام الحرمين" جيسي كتابيل لكه كرامت كے عامی طبقہ تک پہنچادی گئیں، جو آج بھی تکفیری ایٹم بم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حوالہ مذکور، ص: ۲۷اور چند سطر کے بعد لکھتاہے:''اس لفظ''کافر'' کو تکفیری توپ میں رکھ کر غیر مقلدوں پر بھی چلایا گیااور زمانہ نے دیکھا کہ حنفیوں نے امام ابو حنیفہ کے مقلدین پر بھی خوب خوب گولہ باری کی اور آج تک جاری ہے۔ حالال کہ امام اعظم ر التفاطيعية اور اہل سنت و جماعت كا تكفير مومن كے سلسلہ ميں واضح موقف ہے كہ اہل قبلہ كو بھي كافرنہ

● - "رہ گئی بات منکرین زکاۃ کے بارے میں حضرت ابو بکر کے قتال کرنے کے فیصلہ کے متعلق جیسا کہ احادیث اور تاریخ وسیر کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے توان کا ایساکہنا سے اے طور پر تھانہ کہ تکفیر کی شکل میں۔" (ص:۲۸)

🗨 - لعن و طعن کے باب میں لکھتا ہے ''تقریر و تحریر کی زینت کے طور پر بیہ دونوں گندے الفاظ استعال کیے جانے لگے۔ "قهرآسانی" "حسام الحرمین" اور "العذاب الشدید" جیسی جذبات کو بھڑ کانے والی کتابیں لکھی گئیں جب کہ لعنت کا لفظ استعمال کرنے کا حق صرف الله تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسان کے لیے ہوں، تو جو تحض عمر بھر طاعات و عبادات پر

پابندی کرے اور اعتقادیہ رکھے کہ عالم قدیم

ہے یاحشر نہیں ہو گایااللہ تعالی جزئیات نہیں

جانتا وہ اہل قبلہ سے نہرں اور علما کے اس

ارشادے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے

گی، مرادیہ ہے کہ جب تک گفر کے علامات و

نشانات اس میں نہ پائے جائیں اور اس سے

كوئى ابيا قول وقعل صادر نه هوجو كفر كاموجب

ملکہ پیداکرایا جاتا ہے۔وہ کتابیں جومسلمانوں کے پچ تفرقہ پیداکرنے کے موضوع پر لکھی گئی ہیں ،اخیس طلبہ کے مطالعہ کے لیے فراہم کیا جاتا ہے اور ان مدارس کا سب سے بڑا طرہ امتیاز سے کہ تفریق بین المومنین کے عنوان پرطالب علموں میں تقریری مہارت تامہ پیداکرائی جاتی ہے۔"

۔ "اس مسلہ میں اس قدر غلو کیا گیا ہے کہ اسے جماعت کی شاختی علامت قرار دے دیا گیا۔اور ١٩٨٣ء ميں ہندوستان كے ايك جيد عالم دين حج كى غرض سے جب مكہ پہنچے توانھوں نے حرم كعبہ ميں جار مصلول پر چار مذاہب کے امامول کے بجاہے ایک ہی امام کو دیکھا جوغالبًا مسلک کے اعتبار سے عالم موصوف کے مسلک سے مختلف تھے۔ بس اسی بنا پر انھوں نے امام الحرم کی اقتدامیں نماز اداکرنے سے انکار کر دیا۔ اسے حسن اتفاق ہی کہاجائے کہ یہ مسلہ فتنہ کی شکل اختیار نہیں کرپایا۔ کیکن دیانت داری کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے قابل تعریف ہیں اور جنھوں نے حرم کعبہ کے ایک ہی سخن میں بیک وقت چاراماموں والی مسلمانوں کی بھھری ہوئی اور پراگندہ صورت کو جار سے بدل کرایک شکل وہیئت دے کر وحدت کی لڑی میں منظم کر دیااور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے کھوس اور مضبوط وحدت کی مثال پیش

 اور جن جگہوں پر شرک کے علاوہ امور میں شریعت نے کفر کی بات کہی ہے وہاں گفر تحذیری و تغلیظی مراد ہے نہ کہ حقیقی کفر مقصود ہے۔"(ص:۳۵) براہ کرم تفصیلی جواب سے جلدہی سرفراز فرمائیں۔

پیام وحدت نامی کتاب جس کے اقتباسات سوال میں درج ہیں اس کا مصنف انتہائی فسادی، شری صلح کلی اور اسلام کے بنیادی اصول و قواعد سے ناواقف ، عام مسلمانوں اور علما پرسب وشتم کرنے کاعادی، مگراہ، بد دین، اسلام سے خارج، کافرو مرتد تھا۔ اسے اہل قبلہ کے معنی نہیں معلوم۔ اس نے اہل قبلہ کے معنی سیمجھا ہے"جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے" یہی اس کی بنیادی کم راہی ہے۔اس کے مضمون کی بنیاد پر نہ قادیانی کافرنہ رافضی کافر \_ کیوں کہ بیاوگ قبلہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھتے ہیں ۔ اہل قبلہ کے معنی بیہیں کہ جواینے آپ کومسلمان کہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور ضروریات دین میں سے نسی کا انکار نہ كرے \_ حضرت ملاعلى قارى نے شرح فقد اكبر ميں كھاہے:

اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریاتِ "المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما دین پر اتفاق رکھتے ہوں، انھیں حق مانتے هو من ضرورات الدين كحدوث العالمَ

وحشر الأجساد وعلم الله بالكليات والجزيات وما أشبه ذلك من المسائل فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة وأن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لا يكفر مالم يوجد شئ من امارات الكفر و علاماته ولم

يصدر عنه شئي من موجباته. "(١)

اس کاصاف مطلب سے ہواکہ اگر کسی سے کوئی کفر سرزد ہوتواسے کافرکہاجائے گا اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل قبلہ سے کہے۔ وہابیوں نے شان الوہیت ورسالت میں گتاخیاں کیں جو باجماع امت کفرہے، اس لیے على اہل سنت نے ان کو کافر لکھا، کافر کہا، جس کی تفصیل حسام الحرمین میں درج ہے۔ اس جاہل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حضور اقد س ﷺ کی توہین اتنابڑا جرم ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو تخص نبی کی توہین کرنے والے کو کافرنہ جانے وہ بھی کافرہے۔امام قاضی عیاض نے شفامیں اور علامہ سے می نے روالمحتار میں

"أجمع المسلمون على أن شاتمه كافر من شك في عذابه و كفره كفر." جامع الشواہداور حسام الحرمین اس کے کلیج میں نشر بن کر چبھ رہے ہیں مگر صراطِ متنقیم، تقویۃ الاممان، تخذیر الناس، براہینِ قاطعہ اس کے کلیج کی ٹھنڈک ہے۔جس میں اللہ عزوجل اور حضور اقدس ٹلانٹیا گائے توہین کی گئی ہیں ان کانام تک نہیں لیتا۔ وہ تقویۃ الایمان جس کے بارے میں خوداس کے مصنف نے اقرار کیا ہے کہ بیر مسلمانوں کولڑانے بھڑانے کے لیے لکھی گئی ہے۔الحاصل بیشخص گم راہ بددین،اسلام سے خارج کافر نے فرمایا ہے کہ رضا بالکفر کفر ہے۔ ارشاد ہے۔ إنكم إذا مثلهم۔(") والله تعالى اعلم-

(١) شرح فقه اكبر، ص:١٨٩

(٢) رد المحتار على هامش الدر المختار،ص: ٣٧٠، ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد

(٣) قرآن مجيد، پاره:٥٠آيت:١٤٠، سورة النساء

ولی حق وصی مصطفی دریا سے فیضانی امام دوجہانی قبلیّه دینی وامیانی

(00:00)

غرض برملي اور بدابوں میں یہ تنیوں خانقابیں (تیسری خانقاہ مذاقیہ ہے جو بدابوں میں تھی) بڑے زور و شور سے تفضیلیت کی نشر واشاعت میں مصروف تھیں ، پھران کاسلسلہ دور دور پھیل رہاتھا۔ قصبہ آنولہ ضلع برملی میں شاہ نظام الدین (ولد شاہ نیاز احمہ) برملی کے ایک مرید حاجی احمد حسین صاحب پنجابی سوداگر تھے۔ انھوں نے آنولہ میں پیری مریدی کاسلسلہ شروع کر کے ان عقائد کی نشر واشاعت کی۔مولوی تحکیم عبدالغفور صاحب مرحوم (ف ١٩٢٣ء) سوانحات التناخرين آنوله ص: ١٩٣٠-١٩ ساقلى مملوكه محمد الوب قادري ميل لكھتے ہیں: "عروج سے پہلے نماز روزے کے پابند تھے، وعظ بھی کہاکرتے تھے، گواتنی قابلیت زیادہ نہ تھی مگر گویائی بڑھی ہوئی تھی۔ جب شاہ نیاز احمد صاحب برملی کے خاندان میں مرید ہوئے سب باتوں میں انقلاب ہو گیا۔آنولہ کی تعزید داری قریب قریب ختم ہو چکی تھی اس کوآپ ہی نے زندہ کیا۔اول ایک دیگ زردے کی پکاکر مخصوص لوگوں کو کھلانا شروع کی پھر جتنی کھانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اتنا ہی کھانا بکانا بھی بڑھاتے گئے۔روٹی کی بات موٹی ہے۔اب کھانے والے ہر جگہ تعزیوں کی تعریف کے پل باندھنے لگے۔جب حاجی صاحب کویقین کامل ہو گیا کہ اب آنولہ کی اکثریت میرالو ہامان گئی اور کسی مخالف کی مخالف کار گرنہیں ہو سکتی توبے دھورک ہرمحفل میں وعظ کہنے لگے کہ میراعروج اور ترقی علم اور تعزیوں کی عزت کرنے سے ہور ہی ہے اور جو کھے جھے دے رہے ہیں امام حسین غِلالِتَلادے رہے ہیں۔ جہال کہیں تعزید یاعلم نکاتا مؤدبانہ دست بستہ اس طرح کھڑے ہوجاتے تھے جس طرح نماز کو کھڑے ہوتے ہیں۔عوام ان کا وعظ سن کر اور ان کاعروج دیکھ کر تعزیہ داری کرنے پر مائل ہوتے جاتے تھے۔ گورو کنے والے روکتے تھے مگر پلاؤ، زر دہ اور لذیذ کھچڑے کے سامنے کون سنتا تھا۔ اب کنگر خانہ اس قدر وسیع کر دیا تھاکہ عشرہ محرم الحرام میں دس روز برابر کھانا کھلاتے تھے اور ہر تاریخ ایک محلے کے لیے مخصوص کر دی تھی۔ آپ سیدوں کی بہت تعظیم کرتے تھے خواہ وہ سید کیسا ہی بداعمال ہولیکن آپ کا مداح ہو۔ مولانا مولوی سید سراج الدین صاحب شاہجہان بوری سید بھی تھے۔ اور حاجی صاحب کے استاد بھی تھے لیکن حاجی صاحب کو ان سے دلی عداوت تھی کیوں کہ مولوی صاحب نے رسالہ جواز تعزیہ داری کارد لکھ کرشائع کر دیا تھا۔ شیعہ حضرات ندیمانِ خاص تھے، مساجد اور خدا کے نام پر پیسہ دینے میں تامل تھا۔لیکن امام حسین کے نام اور تعزبیہ بنانے والوں کی امداد کرنے میں کسی قسم کا تامل نہ كرتے تھے۔" يہ تھاخانقاه نيازيہ اور چيٹياوالے مياں كے مريدوں اور خانقاهِ نيازيہ كارنگ بدايوں ميں مذاق میاں اور برملی میں شاہ نظام الدین (ولد شاہ نیاز احمہ) تفضیلیت کے علم بر دار تھے۔

سلسلہ نیاز یہ کے پیرصاحبان تفضیلی ہیں مسئوله: فخرالدين ناگ بور (مهاراشر)-۲۴ ر ذوقعده ۱۳۱۰ه

سے - یہاں کچھ لوگ سلسلہ نیاز میر میں مرید ہیں لیکن دارالعلوم ایجد سے کے مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس سلسلے میں مرید ہونا جائز نہیں۔ شاہ نیاز احمد اور ان کے جانشین تفضیلی رافضی ہیں۔ مگر ایک اور عالم جو ایک مشہور واعظ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیالوگ سن سیجے العقیدہ ہیں۔ شاہ نیاز احمہ کو''الملفوظ''میں ایک جگہ ر التفاظیة لکھا ہے جس سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ولی تھے۔ نیزایک صاحب نے بیر بھی کہا ہے کہ حضرت مفتی اعظم ہند خانقاہ نیازیہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے وہاں کے عرس میں شریک ہوتے تھے اس بارے میں سی کیاہے؟ مع ثبوت ودلائل ذکر کریں۔

● -خانقاہ نیازیہ محلہ خواجہ قطب برملی شریف کے صرف موجودہ ہی پیر نہیں بلکہ اس کی پشت ہا پشت تعضیلی تھے جس شخص کواس میں شہیہ ہووہ بالمصافحہ یاخط و کتابت کے ذریعہ موجودہ گدی نشین سے معلوم کر لے اس خانقاہ کے بانی شاہ نیاز احمد بھی تقضیلی تھے اور ان کے دونوں لڑکے شاہ نظام الدین و شاہ نصیر الدین بھی عضیلی عقیدہ رکھتے ہتھے۔ پروفیسر محد الوب قادری لکچرر اردو کا کج کراچی تذکرہ نوری کے مقدمہ کے ص: ٨ /٩/٨ ير لكھتے ہيں اس زمانه ميں شاہ نياز احمد بريلوي (ف٠١٢ه ١٨٣٨ء) كے فرزنداصغرشاہ عرف چٹیا والے میاں (ف۵۰ ساھ) نے بدایوں میں اپنا سجادہ اور خانقاہ قائم کی شاہ نصیر الدین کے بڑے بھائی شاہ نظام الدین (ف۲۲ساھ)بریلی میں صاحب سجادہ یتھے۔ بعض اختلاف کی وجہ سے شاہ نصیر الدین ا پنی والدہ کولے کربدایوں آ گئے تھے۔ یہ دونوں سجادے بھی تفضیلی عقائدر کھتے تھے۔ شاہ نیاز احمد ہریلوی اس مسلک کے علمبر دار تھے ان کا ایک مریدایک مرتبہ تحفہ اثناعشر یہ خانقاہ میں لے کرآیا تھا اس بات پر شاہ نیاز احمد نے سخت بر ہمی کا اظہار فرما یا اور جب سے کتاب خانقاہ سے چلی گئی تب خانقاہ میں آئے۔ (۱) عشر ہُ محرم میں تعزبوں کے جلوس میں شریک ہوتے ان کی تعظیم کرتے تعزبہ داری اور مرشیہ گوئی کے جلوس میں حصہ لیتے۔ <sup>(r)</sup> د بوان نیاز کے چنداشعار ملاحظہ ہوں۔

على مشكل كشائى شيريزدانى زے عزوجلال بوترانی فخرانسانی

<sup>(</sup>۱) ناز و نیاز حصه اول حالات ملفوظات نیاز احمد بریلوی مرتبه ظفر الزمان خان ص:۹۹ نظامی پریس بدایوں.

<sup>(</sup>٣) ناز و نياز حصه اول ص:١٩،٢٨،٢٩،٤٤،٤٥١ وغيره.

مولوی رجمان علی تذکرہ علماہے ہند میں لکھتے ہیں، جمادی الآخرہ • • سااء/۱۸۸۲ء میں بریلی، بدالوں، منجل کے تفضیلی حضرات نے جن کے سرکردہ مولوی محر حسن تنجلی تھے، بریلی میں جمع ہوکر جاپاکہ حضرت مولانااحدر ضاخال صاحب سے مسکلۂ تفضیل پر مناظرہ کریں۔صاحب ترجمہ (اعلیٰ حضرت) نے علالت طبع اور منتج کے استعمال کے باوجود فوراً اسلام سوال لکھ کر اس جماعت کے سرگروہ (مولوی محد حسن سنجلی) کے باس بھیج دیے۔ان ند کورہ سوالوں کو دیکھتے ہی مناظرین کے سر گروہ دھویں کی گاڑی (ریل) پر سوار ہو کر فوراً اپنے وطن سنجل کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان کے دوسرے معاونین نے خاموشی ہی میں سلامتی مجھی، جیال جداس

واقعہ کی تفصیل کے ساتھ متعلق"رسالہ فتح خیبر"(۰۰سالھ/۱۸۸۲ء)طبع ہو دیا ہے۔ ان سب حقائق سے ثابت کہ شاہ نیاز احمہ سے لے کراب تک ان کے تمام جانثین تفضیلی شیعہ تھے، اور تفضیلی شیعه به اتفاق علماے اہل سنت تم راہ، بددین، اہل سنت سے خارج ہیں۔خلاصہ بزازیہ، ہندیہ، شامی

وه رافضي جوعقائد كفريه نه ركهتا مهو، مگر حضرت على كو حضرت ابو بکراور حضرت عمرہے افضل جانتا ہووہ بدعتی کم راہ ہے۔

"ان الرافضي إنْ يفضل علياً عليهما فهو مبتدع."(أ

اور حدیث میں فرمایا:

بدندہبجہم کے کتے ہیں۔ "أهل البدع كلاب النار."

اور فرمایا:

جونسی بدیذہب کو پناہ دے اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کا فرض قبول فرمائے گانہ نفل۔

"من أوى محدثا فعيله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله

منه صىفا ولا عدلا."(r) سی سے مرید ہونے میں اسے صرف پناہ دیناہی نہیں اسے سر پر بٹھانا ہے ، اس لیے مرید ہونے والے اس وعید کے بدر جۂ اولی سخق ہیں۔اس لیے سلسلۂ نیازیہ میں مرید ہوناجائز نہیں۔اور جولوگ مرید ہو چکے ہیں ان پر فرض ہے کہ فوراً بیعت سے کر دیں اور کسی سنی سی العقیدہ جامع شرائط پیرسے مرید ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ◄ بي غلط ہے كه حضرت مفتى اظلم مند طلاق اللہ عرس ياسى بھى موقع پر خانقاهِ نياز بيد ميں جاتے تھے۔ مين ايك سال ١٢- ١١ ١٣٠١ ه مين بسلسلة تعليم برملي شريف حاضر ربا - اس اثنامين حسب دستور خانقاهِ نياز سه مين

(۱) فتاوی عالم گیری،ج:۲،ص:۲۶٤،کتاب المرتد، رشیدیه، پاکستان

(٢) كنز العمال،ج:١،ص:١٩٣

ووم: رافضیوں کے ساتھ ہمدر دی تھی اور ان کتابوں اور علماسے نفرت تھی جن میں رافضیوں کار دہوتا تھا۔ اور جورافضیوں کارد کرتے تھے اس لیے جب تحفیہ اثناعشریہ جورافضیوں کے ردمیں ہے خانقاہ میں آئی تو سخت برہم ہوئے، سخت غضب ناک ہوئے۔ گھر میں کھس گئے اور جب تک تحفهٔ اثناعشریہ خانقاہ میں رہی خانقاہ میں قدم نہ رکھا۔ جب کتاب خانقاہ سے چکی گئی تو خانقاہ میں آئے۔ اس سے ان کالفضیلی عقائد میں تصلب اور تشد دصاف ظاہر ہے۔

سوم: تعزید داری، عزاداری میں عملاً رافضی تھے۔ تعزیوں کی تعظیم کرتے، ان کے جلوس میں شریک ہوتے، عزاداری اور مرشیہ گوئی کی مجلسوں میں حصہ لیتے۔

چہارم: شاہ نیاز احمد رافضیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت علی شیر خدا وَلِنَّا عَثْثُ کو حضور اقد س مِثْلَا اللَّهُ اللَّ کاوصی مانتے تھے، بعنی سی کہ حضور اقد س شانعا مانیا نے بیدوصیت کی تھی کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے۔ تعجم: ان کے دونوں بیٹے شاہ نظام الدین، شاہ نصیر الدین جو شاہ نیاز احمد کے جانشین تھے تفضیلی عقیدہ

رکھتے بتھے۔اس کے علم بردار تھے اور اس کی نشروا شاعت کی کوشش کرتے تھے۔ ششم: ان کے مریدین بھی تفصیلی عقیدہ رکھتے تھے، تفضیلیت کے عقائد کی اشاعت میں بے دریغ پیسہ

خرچ کرتے تھے اور تعزید اور علم کے سلسلے میں اپنے بیروں کی طرح سے عملاً رافضی تھے۔

معتم :ان کے مریدین رافضیول کے خصوصی دوست، ہم نوالہ، ہم بیالہ تھے۔

آگے بڑھیے، شاہ نیاز احمد کے گدی نشین اور ان کے فرزند شاہ نظام الدین کو تفضیلیت کی اشاعت میں اس قدر غلواور انبهاک تھاکہ جب مولوی محرحس تنجیلی تفضیلی (ف۵۰ ۱۸۸۸ء) جو مزاق میاں تفضیلی بدائونی کے مرید و خلیفہ تھے، جمادی الآخرہ • • ۱۸۸۲ء میں برملی، بداروں سنجل، رام بور کے تفضیلیوں كاجتھالے كربرىلى شريف مجد داعظم اعلى حضرت امام احمد رضاقدس سرہ سے مناظرہ كے ليے آئے تو يہي شاہ نظام الدین بس شاہ نیاز احمد نے ان کواپنے یہاں مہمان رکھا۔ مولوی ابراہیم سستی بوری نے ان محمد حسن سبھلی کے حالات پرمشمل ایک مضمون لکھا جور سالۃ اتعلم کراچی جنوری تامارچ ۱۹۵۹ء میں درج ہے۔اس کے صفحہ ١٨١/٩ رير ہے: مولوي محمد حسن سنجملي كو تفضيلي عقائد ميں اس قدر غلو تھا كه وہ مولانا احمد رضا خال بریلوی سے مباحثہ کرنے کے لیے بریلی آئے اور خواجہ قطب محلہ میں شاہ نظام الدین صاحب بن شاہ بیاز احمد صاحب بریلوی کے مہمان ہوئے۔اب اس سے اندازہ کرلیں کہ شاہ نظام الدین چٹیا والے میاں کو تفضیلی عقائد میں کس قدر غلو تھا اور وہ اس عقیدے میں کتنے متعصب تھے اور اس کی اشاعت کے لیے کتنے حریص۔اس مباحثہ کی روداد بھی من لیجے:

حضرت عبد الحق محدث وہلوی رحمہا اللہ تعالی یا ابوداؤد کے شارعین الخ۔ میں سے کسی نے اس پر كوئى كلام نہيں فرمايا ہے۔اس سے ثابت ہواكہ اس حديث كامرفوع ہونا يچے ہے۔ يہ بھى بدمذ ہب وسيسه كار کا تبول یا مطبع والوں کی حرکت ہے۔ اس قسم کے اغلاط الملفوظ میں کثیر ہیں۔ اور بین نہ اعلیٰ حضرت کا تسامح ہے اور نه حضرت مفتی اعظم مند را التفاظینی کا، بیرسب اسی سازش کاکرشمہ ہے جوید مذہبوں نے عاجز آکرا کابری کتابوں كے ساتھ كياہے۔اسى قبيل سے شاہ نياز احمر كے ساتھ "رَرُلْتُظَافِيَّة " كااضافہ بھى ہے۔ چليے تھوڑى دير كے ليے مان بھی لیاجائے کہ شاہ نیاز احمد بدعقیدہ تفضیلی نہیں تھے، چلیے یہ بھی مان کیجیے کہ ولی کامل تھے، مگران کے جا نشین ان کے دونوں بیٹوں شاہ نظام الدین، شاہ نصیر الدین اور ان کے بعند کینسل کا بدمذہب تفضیلی گمراہ ہونا یقینی ہے۔اس لیےاصل حکم اپنی جگہ باقی رہاکہ اس <del>سلسل</del>ے میں مرید ہوناجائز نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

خانقاہ نیاز پیریلی کے سِجادہ نشین تعضیلی ہیں مسئوله: عبدالعزيز خان اشرفي رضوي غفرله، چنگي ناكه-١٥، ناگيور ٩, جمادي الآخره ٩٠ ١٥ه

- ساہ نیاز احمد برملی تفضیلی تھے۔ ان کی تفضیلیت ثابت کرنے کے لیے مع حوالوں کے جواب عنايت فرمائيں \_غين نوازش ہوكى \_

🗨 ۔ تفضیلی نیاز ہے ہے جو سنی سیجے العقیدہ مسلمان بیعت و خلافت حاصل کر چکے ہیں ، ان کے لیے شرعی كياحكم مو گا، كياتوبركنامو گايانهيں؟

● پروفیسر محد الوب قادری پاکستانی تذکرهٔ نوری کے مقدمہ ص: ۲۷م میں لکھتے ہیں: "ای زمانه میں شاہ نیاز احمہ بریلوی (ف۲۵۰ھ ۱۲۵۰ھ) کے فرزند اصغر شاہ نصیر الدین عرف چٹیا والے میاں (ف40ساھ) نے بدایوں میں اپناسجادہ اور خانقاہ قائم کی شاہ نصیر الدین کے بڑے بھائی شاہ نظام الدين (ف٢٢٣ه) بريلي ميں صاحب سجادہ تھے۔ بعض اختلاف كي وجہ سے شاہ نصير الدين اپني والدہ كولے كربدايوں آگئے تھے۔ يه دونوں سجادے بھی تفضيلی عقائد رکھتے تھے۔ شاہ نیاز احمد بریلوی اس مسلک کے علمبردار تھے ان کا ایک مرید ایک مرتبہ تحفہ اثناعشریہ (رافضیوں کے ردمیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی کی کتاب)خانقاہ میں لے کرآیا تھااس بات پر شاہ نیاز احمد نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا اور جب پیے کتاب

فآوى شارح بخارى كتاب لعقائد كالمسواس

عرس بھی ہوا۔ اس وقت حضرت ججۃ الاسلام بھی باحیات تھے ، مگر کوئی صاحب بھی خانقاہ نیازیہ میں نہیں گئے۔ پھر گیارہ سال تذریس و افتاکی خدمت پر برملی شریف حاضر رہا،اس طویل عرصہ میں بھی بھی حضرت مفتی اظلم مندعلیہ الرحمہ خانقاہ نیازیہ میں تشریف نہیں لے گئے جب کہ میراقیام حضرت مفتی اعظم مند کے وولت کدہ پر تھااور عموماً حضرت جہال بھی تشریف لے جاتے مجھے ہمراہ رکھتے اور کہیں بھی حضرت کا جانا آنا مجھ سے مخفی نہیں رہتا تھا۔جس نے بیہ کہاہے، اس نے جھوٹ باندھاہے، افتراکیا ہے۔ اس خانقاہ سے مجد د اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ یا ان کے متعلقین کا کبھی کوئی تعلق نہ رہا۔ بلکہ اختلافِ عقیدہ کی بناپر ہمیشہ شدید اختلاف رہا۔ آپ او پر دیکھ چکے کہ شاہ نیاز احمد کے بیٹے شاہ نظام الدین نے تفضیلیت کے علم بر دار مناظرین کو ا پنی خانقاہ میں تھہرایا، مہمان بنایا، بلکہ زبانی روایت کی بنا پر انھوں نے ہی ان بدمذہب مناظرین کو مناظرہ کے لیے اکسایا اور بلایا تھا۔ پھریہ کیے ممکن ہے کہ خانوادہ رضویہ کاخانقاہ نیازیہ سے کوئی تعلق ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ □-الملفوظ حصہ دوم میں ایک جگہ یہ لکھاہے۔" ایک صاحب شاہ نیاز احمد رشائلی کے عرس میں آئے۔ "مجھے یقین ہے یہ کاتب کی حرکت ہے۔ حضرت مفتی عظم ہندقدس سرہ نے "رطانتھا لیاتی "ہرگزنہیں لکھا ہے۔الملفوظ پہلی بار لکھنو کے ایک رافضی پریس میں چھپی ہے۔ ہوسکتا ہے کتابت بھی کسی رافضی نے کی ہو، اس نے ر النگالی بڑھا دیا ہو۔ بد مذہب کا تبول اور پریس والوں نے اعلی حضرت قدس سرہ اور ان کے متوسلین کی کتابوں میں سیکڑوں تحریفیں کی ہیں ، جس کی قدرے تفصیل "منصفانہ جائزہ" اور "مقالات امجدی" میں موجود ہے۔اور الملفوظ کو توخاص نشانہ بنایا گیاہے۔سردست ۲ مثال کیجے۔

یونائٹیرانڈیا پریس لکھنؤمیں جوالملفوظ چھیاہے اس کے ص:۲۱ پر ہے رب العزت تبارک و تعالی نے چار رو زمیں آسان اور دو دن میں زمین یک شنبہ تا چہار شنبہ آسان اور پنج شنبہ تاجمعہ زمین کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد نظامی پریس بدایوں میں صوفی اقبال احمد مہتم جدید رضوی کتب خانہ نے جوچھپوایا اس کے ص:١٦، پر بیہ ہے: چار دن میں زمین و آسان اور دو دن میں زمین میک شنبہ تا چہار شنبہ آسان و شنبہ تا جمعہ زمین اس میں آسان کے ساٹھ زمین ابتدامیں کاتب صاحب نے تھیٹر دیا ہے۔ حصہ چهارم عريض جضول بيرهي كوني مديث ب: لا يقص إلا أمير أو مامور او مختال (١٠)

ارشاد: بيه حديث نهيس بلكه امير المومنين فاروق عظم مِثْلَيْقَاتُهُ كاارشاد ہے۔

حالال كهمشكوة ص: ۳۵ بريد خديث ان الفاظ سے موجود ہے:

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقص. الحديث.

<sup>(</sup>١) مشكوة شريف، ص:٣٥، كتاب العلم، مجلس بركات، اشرفيه

اسی میں ہے:

" عشرة محرم میں تعزیوں کے جلوس میں شریک ہوتے ان کی تعظیم کرتے تعزید داری اور مرشیہ گوئی کے جلوس میں حصہ لیتے۔ "(۲) 🏓

جلاسو

شاہ نیاز احمد بریلوی کے مجموعہ کلام کاایک دیوان ہے اس میں بیشعرہے ولی حق وصی مصطفی دریا ہے فیضانی امام دوجہانی قبلتہ دینی وایمانی اس شعر میں شاہ نیاز احمہ نے حضرت علی مرتضیٰ وَنَیْ اَتَّا کُووصی مصطفیٰ کہا۔ بیہ خاص رافضیوں کاعقیدہ ہے۔ ای تذکرہ نوری کے مقدمہ ص:۲۸، پر ہے:

"غرض بریلی اور بدایوں میں به تینوں خانقابیں (نیازیہ، نصیریہ، مذاقیہ، تیسری خانقاہ مذاقیہ ہے جوبدایوں میں تھی) بڑے زور و شور سے تفضیلیت کی نشر و اشاعت میں مصروف تھیں، پھران کا سلسلہ دور دور تک مچیل رہاتھا۔ قصبہ آنولہ ضلع بریلی میں شاہ نظام الدین بریلوی (ابن شاہ نیاز احمہ) کے ایک مرید حاجی احمد حسین صاحب پنجابی سوداگر تھے۔ انھول نے آنولہ میں پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر کے ان عقائد کی نشرو

ای میں ص:۲۹، پر ہے:

"پیر تھاخانقاہ نیازیہ اور چٹیا والے میاں کے مریدین اور خانقاہ نیازیہ کارنگ - بدایوں میں مذاق میاں اور برملی میں شاہ نظام الدین (بن شاہ نیاز احمہ) تفضیلیت کے علم بردار تھے۔"

اسی میں ص: ۴۲ ر بر ہے: "مولوی محمد حسین سنجلی کو تفضیلی عقائد میں اتنا غلو تھاکہ وہ (مجد د عظم اعلیٰ حضرت ) مولانا احمد رضاخان صاحب بریاوی سے مباحثہ کرنے بریلی آئے اور خواجہ قطب محلہ میں شاہ نظام الدین (بن شاہ نیاز احمہ) بریلوی کے مہمان ہوئے۔"

یہ سیب عبارتیں اس کی دلیل ہیں کہ شاہ نیاز احمد بریلوی اور ان کے دونوں لڑکے شاہ نظام الدین و شاہ تصیر الدین تفضیلی تھے اور تفضیلیت کے علم بردار ،اس کے مبلغ تھے۔ شاہ نظام الدین کے فوت ہونے کے

(۲) ناز و نیاز حصه اول ص:۱۹،۲۸،۲۹،٤٤،٤٥ وغیره.

(٣) بحواله سوانحات المتاخرين، از مولوى حكيم عبد الغفور أنولوى مرحوم،ص:٣٣-٣٤

بعد ان کے لڑکے شاہ کمی الدین ان کے جانشین ہوئے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے نواسے عزیز میاں ان کی جگہ بیٹھے۔ان کے فوت ہونے کے بعدان کے لڑیے حسن میاں اس گدی پر بیٹھے۔ یہ سب اپنے آباواجداداور بزرگ مشائخ شاه نیازاحمر، شاه نظام الدین کی طرح تفضیلی عقائدر کھتے تھے۔اس کومیس ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ عشرۂ محرم میں عزا داری کرنا، ماتمی لباس پہننا، تعزیوں کی تعظیم و تکریم، غالی اثناعشری رافضی مقررین کوبلاکر مجلس میں تقریر کراناان لوگوں کا آج بھی مشغلہ ہے،جس کا جی چاہے عشرہ محرم کے دنوں میں جا کر دیکھ لے ۔ یہی وجہ ہے کہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاقد س سرہ کے آستانہ سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے مناظرہ کرانے کے لیے مولوی محمد حسن سمجلی تفضیلی کو شاہ نظام الدين نے بلوايا تھا۔ان دنوں اعلیٰ حضرت عليل تھے، مسلح لے رہے تھے۔اسی حالت ميں تيس سوالات لکھ کر ستعجلی صاحب کے ہاں بھیجا۔ ان سولات کو دیکھتے ہی سمجلی صاحب سنجل روانہ ہوئے۔ <sup>(۱)</sup> واللہ اعلم بالصواب۔ 🗨 - تفضیلی گمراه ہیں۔ در مختار میں بزازیہ سے اس میں خلاصہ سے ہے:

رافضی اگر شیخین کو گالی بکتا ہے یاان پر لعنت كرتا ہے تو وہ كافر ہے، اور اگر ايا نہيں صرف حضرت علی کوشیخین سے افضل کہتا ہے تووہ کم راہ

كان يفضل علياً عليها، فهو

اور گمراہ سے بیعت ہوناناجائزوگناہ۔پیر کی تعظیم اورپیر کے قریب رہناضروری اور گمراہ کی تعظیم حرام اور

اس ہے میل جول حرام، حدیث میں ہے:

"من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام"(r)

"إن الرافضي اذا كان يسب

الشيخين ويلعنهما فهو كافر و إن

اور فرمايا:"و إياكم و إياهم لا يضلونكم و لا يفتنونكم"(٣)

جس نے گمراہ کی تعظیم کی اس نے اسلام ڈھانے میں مدودی۔

بدمذ ہوں سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور ر کھو، کہیں تم کو کم راہ نہ کر دیں، کہیں تم کو فتنہ میں نہ - 200

(١) تذكره علما م هند، ص:١٧ - ١٨، از رحمٰن على

(٣) مشكؤة شريف، ج:١،ص:٣١، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبوعه مجلس بركات.

(٣) مشكوة شريف، ج:١،ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبوعه مجلس بركات.

<sup>(</sup>۱) ناز و نیاز حصه اول حالات ملفوظات نیاز احمد بریلوی مرتبه ظفر الزمان خان ص:٦٩ نظامی بریس بدایون.

<sup>(</sup>٢) در مختار، ج: ٦، ص: ٣٧٧، كتاب المرتد باب مطلب في حكم سب الشيخين، دار المكتب العلمية، لبنان

غلط بات ہے۔ بکر کو مجھایا جائے۔ اس پر فرض ہے کہ ابوالحسن زید صاحب کی بیعت فسے کر دے۔ اگر وہ مان جائے فبہا، ورنہ صاف ظاہر کہ وہ اگرچہ اپنے آپ کوسنی کہتا ہے مگر بنیادی عقیدے میں دیو بندیوں کے ہم عقیدہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کیوں کافرہیں۔غلام احمد کے گفریات۔خاتم النبيين اور لا نبي بعدى كامطلب - فَكَبَّا تُوَفَّيْتَنِيْ سے حضرت عيسلي كي وفات

پراستدلال غلط ہے۔ مسئولہ:غلام محمد قادری، مقام دلیلی تھانہ، میرال، ضلع پلاموں، بہار-۱۲ شوال ۱۴۰۱ھ

-بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده و نصلي على رسوله الكريم. میرے پاس جماعت احمد میرکی بجاسوں کتابیں ہیں۔ میں نے سب کا بغور مطالعہ کیاہے۔ان کے مطالعہ سے پیتہ چاتا ہے کہ اسلام کے ارکان خمسہ (جواسلام کی بنیاد ہیں) سے مرزاغلام احمد قادیانی کو کلی اتفاق ہے اور مرزا کا مقصد و منشااسلام کی ترقی اور دنیا والوں میں حضور اکرم ہڑاتھا گئے کی اعلیٰ وار فع شان کو ثابت کرنا ہے جو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسلی کا (نزول وظہور کے بعد) کام ہے، جہاں تک میں نے اس جماعت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اس کے اندر کہیں بھی اس کا اشارہ نہیں ملتا کہ مرزانے نبوت کا دعویٰ کرکے کوئی نئی شریعت کی بنیاد رکھی ہواور حضور اکر م ﷺ کی شریعت کو منسوخ قرار دیا ہو۔ جہاں تک نبوت کی بات ہے، ان کتابوں سے پیتہ چلتا ہے کہ مرزا کا وعویٰ نبی ہونے کا نہیں بلکہ امتی ہونے کا تھااور حضور اکرم ﷺ کے خاتم النبيين ہونے کے باوجود اليي نبوت دنياميں ظاہر ہونے کے ہم بھی قائل ہیں کہ جب حضرت عيسلي عليه السلام دوبارہ دنیامیں تشریف فرما ہوں گے تو نبی بھی ہوں گے اور حضور شاہیا ہی کے امتی بھی ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی قرآن و حدیث سے حضرت عیسلی غِلاقِللاً کی وفات ثابت کرتے ہیں اور احادیث نبوی ﷺ کا مصداق خود کو قرار دیتے ہیں، جن میں حضور اکرم ﷺ نے حضرت عیسی عِلاِیّلاً کا نزول اور حضرت امام مہدی کے ظہور کی پیشن گوئی فرمائی ہے ، جو بہت حد تک میری سمجھ سے معقول معلوم ہوتا ہے۔لہذا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کیوں کر دائرہ اسلام سے خارج ہے ۔ واضح ہو کہ جماعت احدید اور مرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد کو بھنے کے لیے مضمون مذکورہ بالا میں میں نے (۱) مرزاغلام احمد قادیانی کو اسلام کے ارکان خمسہ سے اتفاق رکھنا اور ان پر عامل ہونا (۲) مرزا کا مقصد اسلام کی

اور فرمایا : "فلا تجالسوهم ولا بدمد جبول کے ساتھ نہ اٹھو، نہ بیٹھو، نہ ان کے تواكلوهم ولا تشاربوهم"(١)

جلدسوم مخصيات

جولوگ سلسلهٔ نیازیه میں مرید ہوں ان پر واجب که فوراً بیعت فنح کر دیں اور کسی صحیح العقیدہ سنی جامع شرائط پیرسے مرید ہوں۔ جن لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ سلسلۂ نیاز یہ والے تفضیلی ہیں پھر بھی مرید ہوئے،ان پر ضرور توبہ واجب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مولاناابوالحسن زبيرفاروفي سنى تنصے يانہيں؟ مسكوله: عبدالحميد علوي، علويه مسجد، مدرسه ابل سنت غوشيه، سنكم وبار، دبلي

و الما الوالحن زید فارو فی سنی صحیح العقیدہ ہیں یانہیں ؟ شاہ ابوالحن زیدصاحب کے قریب ہونے بر بكران سے مريد ہوگيا۔ بكركے او بركياتكم ہے،جبكه بكرايخ كوسنى حنفى كہتا ہے؟

مولاناابوالحن زیدصاحب سی صحیح العقیدہ نہ تھے۔ صلح کلی تھے، اکابر دیو بند میں مولوی قاسم نانو توی کے شاگرد کے شاگرد تھے اور نانوتوی صاحب کونہ صرف سے کہ مسلمان جانتے تھے بلکہ بہت بڑاعالم اور ولی کامل مانتے تھے۔ مقامات خیر میں ان کے نام کے ساتھ ڈائٹھالیٹے لکھا ہے۔ اسی طرح مولوی رشید احمد کنگوہی کے بھی بہت مداح تھے۔ کنگوہی نے میلاد شریف کو ناجائز وبدعت کہاہے جوان کے فتاوی میں موجود ہے۔ ابو الحسن زیدصاحب اس کاانکار کرتے تھے اور بے جاتاویلیں کرتے تھے۔ میری خودان سے بات چیت ہوئی ہے اور نوبت بخی تک پہنچ چکی ہے۔ شروع شروع میں وہ دیو بندی نواز تھے لیکن جب ان کا انجام یہ دیکھا کہ ان کے حلقہ کے کٹر دیو بندی ہو گئے تو بعد میں کچھ گول مول دیو بندیوں کے خلاف بھی بولنے اور لکھنے لگے۔ایسی صورت میں جب کہ وہ نانوتوی کی تحذیر الناس کی کفری عبار توں اور گنگوہی کی براہین قاطعہ کی ص:۵۱ر کی شیطانی کفری عبارت پر مطلع تھے، جس پر علانے عرب و مجم ، حل و حرم ، ہند و سندھ نے ان ان دونوں کو کافر کہا اور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ کہ ان کفریات پر مطلع ہونے کے بعد جو ان بھی کافر۔ پھر بھی جناب ابوالحن زیدصاحب نانوتوی اور گنگوہی کوعالم، ولی مانتے تھے تواس کامطلب بیہ ہوا بنیادی طور پران کاعقیدہ بھی وہی تھاجو نانو توی و گنگوہی کا تھا۔ایسی صورت میں اگر کوئی ان کو دیو بندی کہے توکیا

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم،ص:٦٣٢،ج:٣، تاريخ بغداد للغطيب،ص:٩٩،ج:٢، كنز العمال، للمتقى، رقم

فناوى شارح بخارى كتاب لعقائد والعالم المناسبة المن

شریعت (۲) امتی، نبی اور ختم نبوت کامسکاه (۷) وفات حضرت عیسی عِلْلِیِّلاً کامسکله (۸) مرزا کامهدی ہونا

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ، اگرچہ مسلمان جیسا کلمہ پڑھتے ہیں،مسلمانوں جیسی نماز پڑھتے ہیں،اپنے آپ کو اسلام کا حامی اور مبلغ بتاتے ہیں،مگراس کے باوجود قطعًا یقینا بلاشبہہ کافرو مرتذ، اسلام سے خارج ہیں۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان تمام ضروریاتِ دین کو دل سے سیامانے اور زبان سے اس کے سیچ ہونے کا اقرار کرے۔اگر کوئی شخص ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک کابھی انکار کرے تووہ کافرہے ،اگرچہ بقیہ تمام ضروریاتِ دین کوحق مانے ،شرح مقاصد مبحث سابع میں ہے:

اس میں کسی کا اختلاف نہیں اہل قبلہ میں سے وہ "فلا نزاع في كفر أهل القبلة محض کافرے جوعالم کو قدیم ہونے یا حشر کا اٹکار کرے، المواظب طول عمره على الطاعات اکرچہ عمر بھر پابندی سے تمام عبادات وطاعات اداکرتا اعتقاد قدم العالم ونفى حشر

اگر كفركے ليے تمام ضرورياتِ دين كا انكار لازم قرار دياجائے تو پھر دنياميں كوئى كافرندرے گاكہ ہر شخص میں کوئی ایک نہ ایک بات اسلام کی ضرور پائی جاتی ہے ، مثلاً مشرکین یہود و نصاریٰ سب خدا کے وجود کے قائل ہیں اور خدا کاموجود ہونااسلام کابھی عقیدہ ہے، مگر چول کہ دوسرے کفریات بھی وہ کرتے ہیں ،اس کیے کافر ہیں، غرض کہ مسلمان ہونے کے لیے تمام ضروریاتِ دین کاحق ماننا ضروری ہے اور زبان سے اقرار کرنا لازم ہے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قاضی عیاض رشان ﷺ شفامیں اور ملاعلی قاری علیہ الرحمة الباری اس کی شرح میں ضروریات دین کے منکرین کی تکفیر نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"وإن أظهر مع ذلك الإسلام أي ان كفريات كے ساتھ ايمان اور اسلام ظاہر كرے ، اور اسلام كے احكام كى تابع دارى كرے اور الإيمان و انقياد مافيه من الأحكام و اعتقده أي الإسلام و اعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره

ما أظهر من خلاف ذلك."(١)

اسی طرح قادیانی اگرچہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے اور اسلام کومذہب حق کہتا ہے اور اسلام کے احکام کی پابندی بھی بظاہر کرتا ہے، مگر چوں کہ اس نے کثیر ضروریات دین کا انکار کیا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔مثلاً اس نے دعوی نبوت کیا۔ اپنے رسالہ "دافع البلاء"مطبوعہ ریاض مند، ص: ٩ پر لکھا ہے: "سیاخداو، ی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔" ازالہ اوہام ص: ۵۳۳ پر لکھا:"خداے تعالی نے براہین احمد یہ میں اس عاجز كانام امتى بهى ركهااور نبي بهى -" توضيح مرام، ص: ٩, پر لكها: "ميل محدث بهول اور محدث بهي ایک معنی میں نبی ہوتا ہے۔" اور اپنے رسالہ جس کا نام "ایک غلطی کا ازالہ" ہے اس کے ص: ١٤٣ پر لكها: "مين احمد بول جوآيت: مبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه احمد" مين مرادم-مرزا غلام احمرنے پہلے مطلقار سول ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں جب دیکھاکہ یہ چل نہیں پائے گا توامتی نبی ہونے کی طرف پلٹا ، کبھی ظلی نبی بناکبھی بروزی۔ مگر اس کا بیہ داؤ ﷺ خود اس کے قول سے باطل ہے۔ وہ کہتا ہے :"آیت:مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد" سے میں مراد ہوں۔" قرآن کریم کی نص شاہد ہے کہ آیت کریمہ میں بی قول حضرت عیسلی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے اور باجماع مسلمین اس سے مراد حضور ﷺ اور تمام مسلمانوں کا اس پرامیان ہے کہ حضور اقد س ﷺ نہ امتی نبی تھے ، نہ ظلی ، نہ بروزی ملکہ متقل بالذات نی تھے۔ سارے انبیاے ماسبق کے سردار اور امام تھے۔ اس لیے اس آیت میں رسول سے مرادنه ظلی ہے، نہ بروزی، نہ امتی نبی بلکہ متقل بالذات رسول مراد ہے۔ اور جب اس د جال نے اپنے آپ کو اس آیت کامصداق کھیرایا تواس نے متنقل بالذات نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔لیکن صرف بے پڑھے لکھے عوام کودھوکے میں ڈالنے کے لیے ظلی اور بروزی کی ٹٹی کھڑی کی، مگر پھر بھی کفرسے نہ نیچ سکا۔ حضور اقد س ہٹالٹیا گیٹے کے بعد کوئی کسی قشم کا نبی نہیں آسکتا۔ جو مخص کسی قشم کی نبوت کا دعویٰ کرے خواہ ظلی، خواہ بروزی یا امتی نبی بے یا جو کسی ایسے کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ آیت کریمہ: خاتم النہیں۔ اپنے ظاہر معنیٰ اور اپنے عموم پر باقی ہے۔ اس میں کسی قتم کی تاویل یا تخصیص کرنے والا کافرومرتدہے۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہی ہیں کہ آنحضور بڑا اللہ ایک تشریف لے جانے کے بعد کسی وسی قسم کی نبوت نہیں مل سکتی۔ جو شخص سے کے کہ آنحضور ﷺ کے بعد سی کوسی قسم کی نبوت ملی ہے یامِل سکتی ہے وہ کافر ہے۔ امام قاضی عیاض "شفاء" میں اور ملاعلی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

یں یہ تمام گروہ کافر ہیں، کیوں کہ یہ نی

شخصيات

"فهؤلاء الطوائف كلهم كفار أي

(۱) شرح شفا، ج:۲، ص:۲۰

(۱) شرح مقاصد، ج:۲،ص:۲۰، میحث سابع

اسلام کا اعتقاد رکھے اور اسلام کے سواہر مذہب کو

باطل جانے، پھر بھی وہ کافرہے۔اس کیے کہ اس نے

فإنهم مكذبون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه خاتم النبيين لا نبي بعده أي ينبأ فلا يرد عيسي لأنه نبي قبله و ينزل بعده و يحكم بشريعته و يصلي إلى قبلته ويكون من جملة امته و أخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين و أنه أرسل كافة أي رسالة جامعة للناس. و أجمعت الأمة على حمل هذا الكلام الذي صدر عنه عليه الصلاة والسلام على ظاهره لعدم صارف عنه و إن مفهوم المراد به هو المقصود منه دون تاويل في ظاهره ولا تخصيص في عمومه فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها أي لتكذيبهم الله و رسوله قطعاً. أي بلا شبهة إجماعاً بلا مخالفة وسمعاً أي سماعاً من الكتاب والسنة ما يدل على كفرهم بلا مرية. وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب القديم و حمله على خلاف ما ورد به من المعنى القديم أو نص حديث مجمع على نقله، مقطوع به أي بصحته، مجمع على حمله على ظاهره من غير

مِثْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ كُو حَصِلًا نِهِ واللَّهِ بِينِ، اس لِيح كه حضور بالسُّاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهِ بارك ميں يه خبر دياكه وه خاتم النبيين ہيں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی حضور بالنافياني ك بعدسى كو منصب نبوت نہيں ملے گا۔ اب حضرت عیسی علیمالسلام سے اعتراض نہیں پر سكتا، اس لي كه انهيس حضور عليه الصلاة والسلام سے پہلے منصب نبوت مل دیاہے، حضور کے بعد نازل ہوں گے۔ اور حضور بڑالتھا اللے نے یہ خبر دی کہ الله عز وجل نے ان کو خاتم النبیین بنایا اور سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور امت نے اجماع كيا\_ اس كلام ليني خاتم النبيين اور لا نبي بعدى کے اینے ظاہری معنی پرمحمول ہونے پر-کیوں کہ اس سے کوئی صارف نہیں اور بے شک جومفہوم اس کی مراد ہے وہی مقصود ہے نداس کے ظاہر معنی میں تاویل ہے اور نہاس کے عموم میں کوئی تحصیص ہے اس لیے ان تمام گروہوں کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں کیوں کہ بیاللہ ور سول کو جھٹلاتے ہیں یہ لوگ بلائسی شبہہ کے قطعًا اور بلائسی مخالفت کے اجماعًا كافر ہيں اور ان كے كافر ہونے پر بلالسي شبهہ کے قرآن و حدیث دلالت کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہراس مخص کے کافر ہونے پر اجماع ہے جو کتاب کے نص سے یہ معاملہ کرے ، جس کے نقل پر اجماع ہوجس کا پیچ ہوناقطعی ہو،جس کے بغیر کسی

تاویل کے ظاہری معنی مراد ہونے پر اجماع ہو۔

اس عبارت سے مندر جہ ذیل فوائد حاصل ہوئے:

فتاوي شارح بخارى كتاب لعقائد

●-آیت کریمه خاتم النبین اور حدیث: أنا خاتم النبین لا نبی بعدی - کے بارے میں بوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ آل حضور شاہ اللہ اسب میں آخر نبی ہیں، آخر الانبیا ہیں۔ حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں یا حضور اقدس کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت نہیں مل سکتی، جواس کا دعویٰ كرے وہ باجماع امت قطعًا يقيينا بلاشبهه كافرىپے -

اس پر جھی امت کا اجماع ہے کہ لفظ"خاتم النبیین" اور "لا نبی بعدی" اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے،اس میں جو کوئی کسی قسم کی تاویل کرے کہ بیمال مراد ستقل بالذات نبی ہے،ظلی، بروزی،امتی نی مراد نہیں، یا اس میں کسی قتم کی تخصیص کرے، مثلاً بیخصیص کرے کہ حضور ﷺ کی خاتمیت صرف

زمین کے طبقۂ اولی کے ساتھ خاص ہے ، وہ بھی بلاشبہہ اجماعاً کا فنسر ہے ، اس لیے کہ بیراللہ ورسول کو جھٹلا ◄ جوشخص قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی حدیث متواتر کے ایسے معنی کا افکار کرے جس پرامت کا

اجماع ہووہ بھی بلا شبہ قطعًا یقینا کافرہے۔ اس کے علاوہ کثیر احادیث کریمہ اور بوری امت کے بے شار ہیں۔آپ کے زمانے میں یاآپ کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت نہیں مل سکتی۔ مید معنی تمام امت میں ایسانمشہور ومعلوم ہے کہ ہر شخص کواس بات کالقین ہے کہ خاتم النبین کے معنی آخری نبی کے ہیں۔ آیت کریمہ کا مید معنی ضروریات دین میں سے ہوگیا ہے۔غلام احمد قادیانی نے پہلے مطلق نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا، یہیں سے وہ کافرومرتد ہو گیا۔ پھر ناواقف عوام کو دھو کا دینے کے لیے بعد میں ظلی، بروزی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ بھی اس کا کفر صریح ہے۔ اتنے ہی سے وہ ایسا کافر و مرتد ہو گیا کہ جوشخص اس کے کفر وار تداد میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔ حضرت عیسی غِلالیِّلا کے نزول کا بہانا بنانا اس کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کامنہ توڑجواب حضرت ملاعلی قاری نے دے دیا کہ آخر الانبیا ہونے کا مطلب سے کہ حضور اقد س بھالی گائے گئے کے زمانے میں یا آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آنحضور کے دنیامیں تشریف آوری کے پہلے نبوت ملی ہے، برخلاف اس دجال کے کہ وہ اس زمانہ میں پیدا ہوااور اسی زمانہ میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ غلام احمد کے کافر ہونے کے اور بہت سے وجوہات ہیں۔اس نے ازالهٔ اوہام، ص: ٨٨ میں لکھا: "حضرت مویٰ کی پیشین گوئیاں بھی اس صورت میں ظہور پذیر نہیں ہوئیں، صورت پر حضرت مویل نے اپنے دل میں امیر باندھی تھی۔ غایت ما فی الباب بیہ ہے کہ حضرت میں کی

(۱) ملا على قارى،ج:٢،ص:١٩٥

تاويله اه ملخصًا. "

پیشین گوئیاں زیادہ غلط نکلیں۔" ای کتاب کے ص: ۱۸۸ پرہے: "حضرت رسول خدا ہا انتخاطی کے الہام و غلط نکلی تھیں۔" یہ صراحةً انبیاے کرام کو جھوٹااور فریبی بنانا ہے۔ بیہ کہنا یہ جاہتا ہے کہ حضرت موئی و حضرت سی بلکہ خود حضور سیدالا نبیانے قوم کوفریب دینے کے لیے جھوٹ بولا، اور بیانبیاے کرام کوصراحة جھٹلاناہے \_اربعین، ص:۲ روسار پر لکھا۔ "کامل مہدی نہ موی تھا نہ عیسی۔" کتنا بڑاگتاخ ہے ان اولو العزم کوراہ یافتہ بورے طور پرنہ مانا۔ مہدی کے معنی راہ یافتہ کے ہی ہیں۔ معیار ص: ۱۳۳-۱۸۱۸ پر لکھا: "خدا نے امت میں می موعود بھیجا کہ اس پہلے میے سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے اور اس نے اس غلام احمد رکھا تاکہ بیاشارہ ہوکہ عیسائیوں کا سے کیسا خداہے جواحمہ کے اونی غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لینی وہ کیسائے ہے جوایے قرب و شفاعت کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔" ہر ذی عقل ان عبارات کو پڑھ کر یہ یقین کرنے پرمجبور ہے کہ اس گتاخ نے حضرت عیسی علیہ الصلاة والتسلیم کی شدید بلکہ اشد توہین کی۔ امت کااس پر اجماع ہے کہ انبیاے کرام میں ہے کسی نبی کی جو کوئی توہین کرے ، ان کی شان میں ادنی سی گستاخی کرے وہ یقیناختا کا فرہے۔

شفا قاضی عیاض اور شامی میں ہے:

واللفظ للشامي أجمع المسلمون على أن شاتمه كافرو من شك في عذابه و

ور مختاريس ب: و يجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به. (م)

كى نى كو گالى دينے والا، ان كى استهزاكرنے والا، ان كى شان كو ملكى كرنے والا كافرے۔جواس كے عذاب و كفريس شك كرے كافرے۔

كثرت كاروقلت فرصت كى وجه سے ہم نے قاديانى دجال كے چند كفريات كنائے ہيں۔ ابھى اس ك بے شار کفریات باقی ہیں۔ انھیں کفریات کی بنا پر علماے عرب و مجم ، حل و حرم ، ہند و سندھ ، ہندوستان و پاکستان، سب نے متفقہ طور پریہ فتویٰ دیا کہ غلام احمد قادیانی کافرومر تداسلام سے خارج ہے۔اس فتوے کی روشن میں پاکستان نے متفقہ طور پر طے کر دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ غیرمسلم ہیں۔رہ گیا قادیانیوں کا بیہ فریب کہ حضرت عیسلی کی وفات ہو گئی ہے ،وہ زندہ نہیں ، یہ بھی قرآن کی آیتوں کے ان معانی کو جھٹلانا ہے ،جن پرتمام امت کا اجماع ہے اور صد ہا احادیث کریمہ کا انکار ہے، قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا گیا ہے:

(۱) رد المحتار،ج:٦،ص:٣٧٠، كتاب الجهاد، باب المرتد، مكتبه زكريا.

(۲) در مختار، ج: ۲،ص: ۲۹، مکتبه نعمانیه.

"وَمَا قَتَكُونُهُ وَمَا صَلَبُونُ الله فَهُ "() نه تويبوديول نے حضرت عيلي كوشهيد كيااور نه اضي پهانى دى۔ پھراس کے بعد فرمایا:

"بَل رَّفَعَهُ اللهُ النيه-"() بلك الله في البي طرف الحاليا-

اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے متفق اللفظ یہی فرمایا کہ وہ زندہ اٹھائے گئے اور جن آیتوں کو پیہ حضرت عیسلی علیہ السلام کے مرنے کی دلیل قرار ویتا ہے۔ان سب میں یہی معنی مراد ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے۔لفظ دون "قرآن كريم مين خود موت كعلاوه سونے كے معنى مين آيا ہے۔ ارشاد ہے:

"الله يَتَوَفَّى الْأَ نُفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا الله جانول كوليا عموت كوقت اور وَالَّتِي لَمْ تَكُتُ فِي مَنَامِهَا - "(") جونهين مرتى أخين سونے كى حالت مين -

اس آیت میں یہ" یَتَوَقّی"مطلقًا اٹھانے کے معنی میں ہے، خواہ بذریعہ موت، خواہ بذریعہ نوم، اس لیے "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ" وغيره سے حضرت عيسى غِلاليِّللكى موت پراستدلال درست نہيں۔وفات وحيات كامسلماتنا علین نہیں جتناغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت اور حضرات انبیاے کرام کی توہین کا ہے۔مسلمانانِ عالم نے مرزاغلام احمد قادیانی کی اوراس کے متبعین کی تکفیراس بنا پرکی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاے کرام کی توہین کی اور ان کے مجزات کا انکار کیا۔اس لیے قادیانی اگرچہ نماز پڑھتاہے، نماز وجج وز کاۃ کا قائل ہے اور اینے آپ کومسلمان کہتاہے، پھر بھی وہ کافرومرتدہے۔اسلام سے خارج ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

ابوالاعلیٰ مودودی کے عقائد کسے ہیں؟

مسكوله بمحمودعالم، خطيب مدينه مسجد، لوبار كالوني، ادب بور، راجستهان - ۱۸ جنوري ۱۹۸۱ء

کیافرماتے ہیں علاہے دین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ مودودی اور جماعت اسلامی کے عقائد کیے ہیں۔ پچھ لوگ ان کی کتابوں کی تعریف کرتے ہیں اور پچھ مخالفت کرتے ہیں، نیزان کے اجتماع میں شرکت کرنااوران کا تعاون کرناکیسا ہے۔بریلوی علماہے کرام کے علاوہ دیگر علماکے خیالات ان کے بارے میں اظہار فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة النساء، آيت:١٥٧.

<sup>(</sup>۲) قرآن مجید، سورة النساء، آیت:۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة الزمر، آيت:٤٢.

کیافرماتے ہیں علماہے دین شرع متین مسکہ ذیل میں کہ ہندوستان میں جولوگ پرنس آغاخال کو مانے والے فرقہ اساعیلیہ کھوجہ کہلاتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، اور اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا تھم کیا ہے،اگر کوئی کھوجہ مرجائے تومسلمان کواس کے گفن دفن اور نماز جنازہ میں شرکت کرنی جائز ہے یانہیں اگر کوئی مسلمان کھوجہ کواسلامی طریقہ پر سل و کفن دے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھے یا پڑھائے تواس کا تھم کیا ہے؟ کیاا یے مخص پر توبہ تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔

میں ساڑھے تین ماہ سے آنکھ کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں اس لیے کھوجہ فرقہ کے عقائد تفصیل کے ساتھ نہیں لکھواسکتا یہ فرقہ کافرومرتداسلام سے خارج ہے جو شخص ان کے جنازے کی نماز پڑھے اس پر بلا شبهہ توبہ و تجدید ایمان بیوی والا ہو تو تجدید نکاح واجب ہے کہ نماز جنازہ دعاے مغفرت ہے اور کافر کے لیے وعاے مغفرت کفر، ہاں اگر کوئی شرماحضوری یادنیوی مصلحت کا خیال کرکے نماز بوں کے ساتھ کھڑا ہو گیانماز کی نیت نہیں کی تواس کا بیتھم نہ ہو گا مگر گنہگار بہر حال وہ بھی ہے اس طرح کھوجہ میت کوسٹی مسلمانوں کی طرح عسل دینالفن دینامنع ہے۔والله تعالی اعلم-

مسئوله: جناب شوكت عزيزي، مقام وبوسك سندر گرهه، الريسه -٣٠ريي الاول ٢٠١ه

اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں غیر عقیدہ ایک گھر شیعہ اور ایک گھر آغاخانی (کھوجہ) جو کہ تقریبًا عالیس سال سے مقیم ہیں۔ پندرہ سال سے شیعہ ہماری مسجد میں نہیں آئے اور نہ ہی ان کا کوئی فرد ہمارے قبرستان میں جگہ پایا ہے۔لیکن آغاخانی (کھوجہ)عیدین، تراویج وجعہ میں مسجد میں آگر نماز اداکرتے ہیں، اور ان کے گھر کے تین افراد نادانسہ ہمارے قبرستان میں جگہ پانچکے ہیں۔لیکن دونوں فریقین دینی کام میں چندہ دیتے ہیں اور جماعت کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اس آغاخانی کام دواوں فرقہ وارانہ فساد کے وقت مکان لوٹا گیااور آتش زنی بھی کی گئی، صرف میں مجھ کر کہ سے بھی مسلمان ہے۔ لیکن سے تو

مسٹر ابوالاعلی مودودی کی قائم کردہ نام نہاد جماعت اسلامی وہابیوں کی ایک شاخ ہے۔ سارے وہابیوں کی طرح مودودی بھی اساعیل دہلوی کواپنااہام و پیشواما نتے ہیں ، اور ان کی کتابوں تقویۃ الایمان وصر اطستقیم وغیرہ کو اپنے مذہب کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں۔ وہابیوں کی طرح انبیاے عظام واولیاہے کرام کی شانِ اقد س میں شدید گشاخیال کرتے ہیں ۔ علاوہ ازیں مودودی کا شرّ بے مہار قلم سارے اسلاف حتی کہ خود حضور اقد س ﷺ ٹی انتہا گئے تک مجھی کونشانہ بنا تا ہے۔علماہے اہل سنت کاان کے بارے میں متفقہ فتویٰ ہے کہ بیہ کافرومر مذہبیں۔ تفصیل کے لیے "آئینہ مودودیت، مودودیوں کاالٹامذہب، جماعت اسلامی" کامطالعہ کریں۔مودودیوں کی کتابیں عوام کو پڑھنا جائز نہیں۔ دیو بندی بھی مودو دیوں کو گمراہ جانتے ہیں۔ تفصیل کے لیے 'مشیش محل'' کا مطالعه كرير\_والله تعالى اعلم\_

مودود بیں کے اجتماع میں شریک ہوناناجائزو گناہ ہے۔

مديث يل م: "من كثر سواد قوم فهو منهم."

اور فرمايا: "إياكم و إياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. "(١)

قرآن مجيد مِين فرمايا: "فَلا تَقْعُلُ بَعْلَ الذَّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الظُّلَمِينَ ـ (٢)

اور فرمايا: ' وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاثْمِ وَالْعُكُوانِ \_ ''<sup>(٣)</sup>

اس آیت سے ظاہر ہے کہ ان کا تعاون کرناحرام ہے۔واللہ تعالی اعلم۔١٦ رشوال ١٠٠١ه

محمد سليمان منصور بوري متعصب غير مقلد تها؟

مسئوله: شفاعت على اشرفي مقام وذاك خانه كرياوا ياسكر يضلع كناً نكرراجستهان-٢٨٠, جمادي الاخره ١٠٨١ه

و محد سلیمان منصور بوری مولف تفسیر سوره بوسف سی تھے یانہیں؟

میں نے تفسیر سورہ بوسف نام کی کوئی کتاب نہیں دیجی ہے کہ بتاسکوں کہ اس کا مصنف کون تھا۔ البتہ كتاب رحمة للعالمين كامصنف محرسليمان منصور بوري متعصب، غير مقلد وباني تفا- والله تعالى اعلم-

<sup>(</sup>١) مشكؤة المصابيح،ص:٢٨، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مطبع مجلس بركات، اشرفيه، مباركفور

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة المائدة، آيت: ٢.

# شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی نے کثیر مجزات کا انکار کیا ہے مستوله:سيرعبدالرحن

کیافرہ تے ہیں علاہے دین اس مسلہ میں کہ شبلی نعمانی اور سیر سلیمان ندوی صاحبان کی تصنیف سیرۃ النبی عالم اسلام میں کیا وقعت رکھتی ہے ، خاص کر اہل سنت وجماعت کی نظر میں اس کتاب کے مطالعہ کا منع كرنے والاسخص كيساہے؟

شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کی کتاب سیرة النبی میں بے شار غلطیاں ہیں، کثیر مجزات کا انکار ہے اور ہر گز اس لائق نہیں کہ اس کو پڑھا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

سلیمان ندوی، ابواحس ندوی کے عقائد۔

وبوبندى كو"رحمة الله عليه" يا"م ظله" لكهناكيسا ي

مستوله: عبدالغفار الأعظمي، مدرس دار العلوم سركار آسى، سكندر بور، بليا، بو\_ني\_- ١٠٠ جمادى الاولى ٢٠٠٥ه کیافرماتے ہیں علماہے دین مسکلۂ ذیل میں کہ زبید نے اپنی کتاب میں سیدسلیمان ندوی کورحمۃ اللہ علیہ اور سید ابوالحس ندوی کو مد ظلہ العالی لکھا ہے۔ بمرنے اس کے متعلق بوچھاکہ یہ حضرات کافر ہیں اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں تواس کے جواب میں زیدنے کہاکہ ہماراعقیدہ ہے، ہماراہی نہیں بلکہ ہمارے سلیلے کے تمام لوگوں کاعقیدہ ہے، کسی کوبرا بھلانہیں کہتے، نہ کسی کو کافر کہتے ہیں، بلکہ توقف کرتے ہیں۔ پھر بکر نے کہاکہ توقف لکھنے میں کیا جائے یانہ لکھنے میں۔ توزیدنے کہاکہ ڈالٹھنٹی تو کافراور مسلمان دونوں کوکہ، سکتے ہیں مگرمد ظلہ سے گریز کرناچا ہیں۔ اس پر بکرنے کہاکہ آپ کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے۔ اس پر زیدنے کہا کہ میرامعاملہ الگ ہے۔ میں توسی گور نر کوعزت آب لکھ دیتا ہوں، مجھے توسب لوگوں سے سابقہ پڑتار ہتا ہے۔ دوران گفتگوزید نے بیر بھی کہاکہ ایک مرتبہ جب میں چھوٹاتھا توایک میت کو چند آدمی بیر کہتے ہوئے "رام رام ستيه " ليے جار ہے تھے۔ (يہ ہندوجب اپنے مردول كولے جاتے ہيں تو كہتے ہيں) توميں نے كہاكه "في نارِ جہم" تومیرے والدنے کہاکہ ابیامت کہو، ہوسکتا ہے کہ بیکی مسلمان کی میت ہو۔ تودریافت طلب امریہ ہے کہ سید سلیمان ندوی کواور ابوالحسن ندوی کومد ظلہ کہ سکتے ہیں پانہیں اور جس کاعقیدہ بیہ ہوکہ کسی کافر کو کافرنہ کہو،کیاان کے پیچیے نماز پڑھنااور اگر پیرہے تواس سے مرید ہونایااس کی تعظیم کرنا درست ہے یانہیں،اور کسی

آغاخان کی پرستش کرتاہے اور تنہا ہونے کے ناتے مسلمانوں سے مل کرر ہتاہے۔ پھر آغاخانی گیار ہویں شریف کے زمانے میں لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے مسلمانوں کے بہاں گیار ہویں شریف کاکھاناکھاتا ہے۔اس لیے رساگھلادیتا ہے۔بہرکیف قرآن وحدیث شریف کی روشنی میں بیمطلع فرمائیں کہ ان کے ساتھ رسم وراہ رکھنی چاہیے، کیا انھیں مسجد میں نماز کے لیے اجازت دینی چاہیے؟ کیا ان سے دینی کام کے لیے چندہ لینا چاہیے؟ اور انھیں مسلم قبرستان میں جگہ دینی چاہیے؟ کیوں کہ ان دونوں کے گھر کا ایک ایک فرداب زندگی کے آخری شکش پرہے اور ان کے ور ثاقبرستان میں جگہ طلب کررہے ہیں اور یہاں کی مسلم جماعت جگہ دینے سے انکار کررہی ہے۔ از راہِ کرم شرعی مسئلے سے روشناس فرمائیں۔مہر بانی فرماکر جواب جلد از جلد مرحت فرمائیں۔معرض التوامیں نہ ڈال رکھیں ور نہیہاں فتنہ بڑھنے کااندیشہ ہے۔

آغاخان (کھوجی)غالی رافضیوں کی بدترین قسم ہے اور بوجوہ کثیرہ کافر و مرتد ہیں، نہ ان کے ساتھ میل جول جائز، ندان کے ساتھ کھانا پینا جائز، ندان کے یہاں کھانا جائز، ندان کواپنے یہاں کھلانا جائز، ندیہ جائز کہ مسلمانول کے قبرستان میں دفن کیاجائے، واللہ تعالی اعلم۔

> شبلی نعمانی معتزلی تھا مسئوله: محد شریف رضوی، دار العلوم غریب نواز، بھیلواڑہ، راجستھان

مولوی عظیم الدین صاحب نیپالی سنی مدرسه میں پڑھاتے ہیں اور اراکین وعوام کے سامنے اپنے سنی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، پھر شبلی نعمانی کو ہمیشہ علامہ شبلی نعمانی ہی کہ کر پکارتے ہیں، اس سے نیک عقیدت رکھتے ہیں۔

شبلی اظلم گرھی ایک سلے کلی، معتزلی تھا، اور اہل سنت و وہابیہ کے مابین مختلف فیہ مسائل میں وہابیوں کا ہم نوا، ان مولوی صاحب کوشبلی نعمانی کی بدعقیدگی بتائی جائے، مان جائے فبہا، ورنہ پھر یہ سنی ہر گز ہر گز نہیں۔ شبلی کی طرح مراه بددین ہے۔ار شادہ:

(١) قرآن مجيد، پاره :٥،سورة النساء، آيت:١٤٠.

فی نارجہنم کہنا حرام و گناہ، بلکہ بہ ظاہر کفرہے ، کہنے والے پر توبہ، تجدیدِ ایمان و نکاح لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ محمو دالحسن دبوبندي اور مولوي شبيراحمه سيمتعلق سوال

مسكوله: رضوان احمد بن اختر، كلي م، مكان ٢ مم ١٠٠٠ ، اسلام بوره ، دنو بور ، دهوليد ، مهاراشر-١١١ صفر ١٩١٩ ه

كالمستخص" شاہ فہد قرآن كريم پرنثنگ كامپلىس" ١٩٨٩ء ميں طبع ہوئے ترجمۂ قرآن (ترجمہ شيخ الهند حضرت محمود الحن صاحب) پرتحرير تفسيري حواشي (شيخ الاسلام حضرت شبير احمد عثاني) كا مطالعه كررما تھا۔ بددیکھ کرزیدنے کہا، کیا کافری تفسیر پڑھ رہے ہو؟اس مخص نے کہا (جو کہ زید کا بھائی ہے) کہ کسی کو بھی اس طرح کافرنہ کہوجب تک گفر ثابت نہ ہو۔ اس پر زیدنے کہاکہ ، جو تھانوی ، گنگوہی ، نانوتوی ، انبیٹھوی کے گفر پر مطلع ہو کر بھی اخیں اپنا پیشوا جانے یا ان کے کفری عقائد تسلیم کرے یا ان کے کفر میں شک کرے یا انھیں مسلمان ہی جانیں ، ان پر بھی وہی فتویٰ۔ تواب دریافت طلب میدامرہے کہ فتویٰ کے پیشِ نظر زیدنے شہیراحمد عثانی صاحب کو کافر کہا تو یوں کہنا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست نہیں ہے تو زید کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ مدلل جواب تحرير فرمائيں-

زید نے بالکل سیج کہا۔ مولوی محمود الحسن دیو بندی، مولوی شبیر احمد دیو بندی دونوں بلاشبہہ کافرو مرتد ہیں۔اس لیے کہ بید دونوں مولوی قاسم نانو توی، مولوی رشید احمر گنگوہی، مولوی خلیل احمد اسیستھی، مولوی اشرفعلی تھانوی کی ان عبار توں پرمطلع تھے جن میں ان لوگوں نے ضروریات وین کا انکار کیا ہے اور حضور اقد س پڑالٹیا گائے کی توہین کی ہے ، پھر بھی ان چاروں کو اپنا پیشوا مانتے تھے ، اس لیے یہ دونوں بھی کا فرہیں۔ شفا وغيره ميں علمانے فرمايا، سي نبي كى توبين كرنے والا كافرے \_ نفصيل كے ليے حسام الحرمين، الصوارم الهنديد، منصفانه جائزه كامطالعه كرين والله تعالى اعلم -

سرسید کے عقائدونظریات مستوله: مولانا محمظ الرحن قادري برباني، مسجد شاه بور ضلع گلبرگه (كرنائك)-١٩ رجب ١٩١٨ه

- زیدنے جمعہ میں اپنی تقریر کے دوران مختلف مذاہب کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے کہاکہ سرسید احمد خان فرشته، حشر ونشر اور جنت و دوزخ کامنکر تھااور چوں کہ جنت دوزخ اور فرشتہ وغیرہ کے وجود پر ایمان لانافرض ہے،اس لیے منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافرو مرتد تھا۔ بکر کا کہنا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھا۔اس نے ہندوکی لاش کودیکھ کرجومذ کورہ بالاالفاظ کہتے ہوئے لے جارہے ہیں،ان کے جواب میں فی نارجہنم کہنا تیجے ہے یا نہیں اور کیاکسی مسلمان کی میت کو دیکھ کرمذ کورہ بالاالفاظ کہنا جائز ہے یانہیں ؟

سلیمان ندوی اور ابوالحسن ندوی انتہائی غالی متعصب، سنیوں کے سخت دشمن ، وہائی دیوبندی تھے، اور ہیں۔سلیمان ندوی اخیر عمر میں تھانوی جیسے شاتم رسول کا مرید ہو گیا تھا۔ ابوالحسن کے بارے میں مسلسل متواتر یہ خبریں ملتی رہتی ہیں جوفظعی یقینی ہیں کہ وہ اہل سنت کے خلاف ندوے کے طلبہ و مدرسین کو ابھار تار ہتا ہے، ستعل کر تار ہتا ہے۔ ہمارے عرف میں "رحمة الله علیه" بزرگوں کے ساتھ خاص ہے، باعتبار معنی لغوی کے وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی کافروہ بھی مرتدوہ بھی دیوبندی اس کاستحق نہیں کہ اے اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ ملے۔ کسی کو "رحمة الله عليه "لکھنے کا مطلب ميہ ہوتا ہے که لکھنے والا اسے ولی نہیں تو کم از کم مسلمان جانتا ہے۔اسی طرح" مد ظلہ العالی" ہمارے عرف میں بزرگوں کے ساتھ خاص ہے اور باعتبار معنی کے مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ کسی کافر کووہ بھی دیو بندی کومد ظلہ العالی کہنا کم از کم حرام وگناہ ضرور ہے، ب اعتبار عرف کے کفر۔ دیو بندیوں کا کفرا تنافظعی ویقینی ہے کہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکرانھیں کافرنہ کہے خود کافرہے۔ان کے کفریات پرمطلع ہوکر توقف کرنے والاخود کافرہے۔ دیو بندیوں کے بارے میں علماے حل و حرم، عرب وعجم ، ہندوسندھ کا متفقہ فتوی ہے کہ جوان کے کفریات پرمطلع ہوکر انھیں کافرنہ کیے وہ خود کافر ہے اس لیے کہ بیگتاخ رسول ہیں۔ گتاخ رسول کے بارے میں امت کاس پراجماع ہے کہ وہ کافرہیں۔ جوان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔ شفااور شامی میں ہے:

"أجمع المسلمون على أن شاتمة كافر من شك في عذابه و كفره كفر."(1) کافرکو کافرماننا اور بوقت ضرورت کافرکہنا ضروریات دین سے ہے۔ کسی کو کافر جانتے ہوئے پھر کافرنہ کہنا جہالت اور سفاہت ہے۔ عجیب بات ہے قرآن مجید میں تو کافروں کو کافرکہا گیا اور قرآن مجید پر ایمان کے مدعی یہ کہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا جا ہے۔جس کا یہ عقیدہ ہوکہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کے پیچھے کسی کی نماز سیجے، ندان سے مرید ہوناجائز۔اس کاسلسلم نقطع ہوگیا۔اس سے مرید ہونانہ ہونے کے برابرہے ،اسی طرح اس کی تعظیم و تکریم بھی حرام ہے ،جس کے بارے میں معلوم ہو کہ بیہ ہندو تھااور ہندو ہی مرااس کی لاش کوفی نار جہنم کہنا بلاشبہہ درست ہے ، حرام و گناہ نہیں ۔ البتہ تقاضاے احتیاط یہ ہے کہ فی نار جہنم نہ کہاجائے، ہوسکتا ہے کہ قبل نزاع اسلام قبول کر لیا ہوجو عنداللہ معتبر ہے۔مسلمانوں کے جنازے کو دیکھ کر

<sup>(</sup>۱) شامی، ج:۲، ص:۳۷۰ کتاب الجهاد، باب المرتد

شخصيات

تفصیل میں نے ۱۹۴۷ء میں اپنی کتاب "اشک رواں" میں کی تھی۔افسوس وہ کتاب ناپیدہے۔میرے پاس مجى اس كانسخه نہيں۔ نيز حضرت شير بيشير اہل سنت مولانا حشمت على خان صاحب وطن الله الله البنى كتاب تجانب اہل السنہ میں اس کے کثیر کفریات نقل فرمائے ہیں۔ تجانب اہل السنہ ملتی ہے، اسے منگا کر دیکھ لیں۔ والله تعالى اعلم - ١٨ جمادي الاولى ٢٠ اه

اسادبابا کے متعلق کیا حکم ہے؟ مستوله: عبدالوہاب، محمد شریف، حیدرعلی، امام الدین، اصغرعلی مؤذن - ۷٫۷ بیج الاول ۱۳۲۰ ه

بخدمت جناب حضرت مولاناغلام محى الدين صديقي رضوي صاحب قبله مد ظله العالى صدر المدرسين مدرسہ غوشیہ بدر العلوم گونڈہ روڈ، کھواپل، دوناکہ بہرائج شریف۔ السلام علیم۔ برتھاکلاں کے اساد بابا کے بارے میں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ دیو بندیوں سے برابر تعلق رکھتے تھے اور دونوں طرف سے آناجانا، کھانا پینا، رہتا تھا۔ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ بابانے آپ کے سامنے توبہ کرلیا تھا، کیا پیبا ات سیجے ہے۔ تفصیل کے ساتھ حقیقت حال ہے آگاہ فرمائیں،مہر بانی ہوگی۔فقط...سائل علی احمد ساکن محلہ چکوا، بھنگا بازار شلع سراوستی۔ ۷۸۷ يمحترم برادر ديني وايماني وعليكم السلام ثم السلام عليكم ورحمة الله

توبكي خبر غلط ہے استاد بابانے ميرے سامنے ہرگز توبہ نہيں كياہے معاملہ صرف بيہے كميں بھر تھال کلال گاؤں میں تقریر کرنے گیا تھا۔ ردوہا بید کیااور مسلمانوں کواحکام شرعیہ سے آگاہ کیا۔ توبعد تقریر کچھ لوگوں نے کہاآپ تووہا ہوں سے ملنے کورو کتے ہیں اور استاد باباتوبر ابر ملتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔اس لیے میں صبح کے وقت چند لوگوں کے ساتھ باباکی کئی پر گیا تاکہ باباکو تھم شرع سناکر متنبہ کروں۔ بابانے رسم کے مطابق چائے بنوائی مرجم نے چائے پینے سے اٹکار کیا اور کہاکہ معلوم ہواکہ آپ کے یہاں دیو بندی آتے جاتے ہیں ہم چائے نہیں پئیں گے بابانے کہاہم فقیرآدمی ہیں کس کوروکیں یہاں توسب آتے ہیں میں نے کہااگرآپ وعدہ کریں کہ ہم دیوبندیوں کو بھگائیں گے اور بورڈ لکھ کرلگوائیں گے کہ بیسنی خانقاہ ہے دیوبندیوں کا آنامنع ہے توہم جائے بی سکتے ہیں، بابا مذکورہ دیر تک ادھرادھر کی بات کرتے رہے اس موقع پر ہم نے تقویۃ الا یمان اور غالبابراہین قاطعہ بھی دکھائی کہ دیوبندیوں کے بیناپاک عقائد ہیں مگربابا کے معتقدین بالخصوص بھرتھا کے کلیم الله مولوی مجھ سے جھڑتے رہے کہ آپ کیوں باباکو پریشان کرتے ہیں آپ فلاں فلاں مولاناکو کیوں نہیں روکتے ہیں آپ سنیت کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ادھرمیرے ساتھ والے بھی منع کرنے کے باوجود بولتے رہے اور شوروغل میں کوئی فیصلہ کن گفتگونہ ہوسکی، بابا کہتے جائے ہیو، جائے پیواور میں اپنی ضد پر اڑار ہاآخر کار کافی دیر

قرآن شریف کی تفسیریں لکھیں اور بہت ساری تصنیفیں اس کی ہیں ، انگریزوں نے سر کا خطاب دیا۔ درسیاتی کتابوں میں اس کے تعلق سے بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے ، جس میں اس کے بھی مضامین ہوتے ہیں۔اس نے مسلم یونیورسٹی بھی قائم کیااورمسلم قوم کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ایسی باو قار شخصیت کو کافرو مرتد کہنا کیسے درست ہو گااور ایسا شخص کا فرو مرتد کسے ہوسکتا ہے؟

کیاسید احمد خان واقعی جنت و دوزخ و فرشته کا منکر تھا؟ اس کی کون سی کتاب ہے جس میں اس نے ان چیزوں کاانکار کیاہے ؟ کیاواقعی جنت و دوزخ کامنکر کافرو مرتدہے ؟ اب جواب طلب سے بے زید و بکر پر شریعت مطہرہ کیا تھم لگاتی ہے؟

زیدنے سیج کہا۔ سرسیدنے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر القرآن ہے ، اس میں اس نے وحی ، فرشتے ، جنت و دوزخ وغیرہ کا انکار کیا ، جس کی وجہ سے اس وقت کے سارے علمانے خواہ وہ کسی بھی فرقے کے ہول، سب نے اس پر کفر کافتویٰ دیا۔ بلاشبہہ وہ کافرو مرتذہے۔ رہ گیایہ کہ اس نے بونیورسٹی قائم كى يدكيا، وه كيا- اس سے يحھ فرق نہيں پرتا مثلاً قاديانى بداتفاق اہل اسلام كافرومرتداسلام سے خارج ہيں، لیکن انھوں نے بنام اسلام جو کچھ کیاوہ کسی فرقہ کے لوگوں سے نہیں ہوسکا۔ قادیانی بورپ گئے، وہال اسلام کی تبلیغ کی ، سیڑوں کتابیں انگریزی میں لکھیں ، قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا، تفسیر لکھی ، کیااس کی وجہ سے وہ كافرندر ب\_ - بكرنے غلط كها - بكر بر توبہ فرض ہے - والله تعالى اعلم -

> خواجہ حسن نظامی کے عقائد کیا تھے؟ مستوله: محد سرمد بادشاه قادري، باسييك -١٠٠ اگست ١٩٩٩ء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيريت مزاج گرامى فقير فيريت سے ہے ایک خدمتِ عالیہ میں یہ ایک زیراکس کالی روانہ ہے۔ بیماہ نامہ منادی دہلی کا ایک قصہ ہے، اس میں خواجہ حسن نظامی صاحب کابیان ہے جس کوآپ ایک نظر دیکھیں توآپ کو پتہ چلے گاکیا ایسے خیالات والے پیروں سے بیعت کر کے مرید ہونا کھیک ہے۔اس پر جواب لکھ کرعنایت فرمائیں۔فقط والسلام۔ (۱) شری کرش کا مجزه (۲) شری کرش ایک ند بی شخصیت (۳) شری کرش خداکی طرف سے معمور

خواجه حسن نظامی ایک بہت جالاک دنیا دار پیر تھا اور انتہائی آزاد اور خدا ناترس مصنف، جس کی قدرے

ورست ہے یانہیں؟ (۴) جو شخص استاد بابا کے عرس میں شرکت نہ کرے اور ان کی قبر پر نہ جائے ، سوال میں مذكور شرعي قباحتول كى بنا پر باباكى تعريف و توصيف پسندنه كرے ، ان سے بيزارى كا اظهار كرے اور لوگوب سے کے کہ سالہاسال تک دیو بندیوں سے تعلق رکھنے والا خلط ملط کرنے والا ہر گز ہر گز بزرگ نہیں ہوسکتا تواہیا شخص حق پرہے یاناحق پر۔ بینواو توجروا۔

اے شریعت اسلامیہ کے پاسانو، سنیت کے معزز محافظو، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ سرکار اعلی حضرت قبلہ رضی المولی تعالی عنہ کے فتاویٰ کی روشنی میں صاف صاف الفاظ میں جوابات سے نوازو، سنیت کے نورانی چہرے کو تکھارو ملے کلیت کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کر دو۔ مولا تعالی آپ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ الزام اول و دوم کے گواہان-عبد الوہاب، محد شریف خان، حیدر امام، امام الدین،

استاد باباجب وہابیوں دلو بندلوں سے ملتے جلتے تھے،ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے،ان کوخوش اخلاقی کے ساتھ اپنے یہاں اٹھاتے بیٹھاتے تھے، حتی کہ انھوں نے ایک دیوبندی کی نمازِ جنازہ دیوبندی امام کی اقتدا میں پڑھی، وہ ہر گزولی نہ تھے، وہابیوں کے ساتھ میل جول حرام، سخت حرام ہے۔ بدمذہبوں کے بارے میں حديث مين فرمايا كيا:

نہان کے ساتھ کھاؤ ہیو، نہان کے ساتھ اٹھو "فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم بیٹھو، ندان کے ساتھ شادی بیاہ کرو، ندان کے ساتھ ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا نماز پڑھو، نہان کے جنازے کی نماز پڑھو۔

تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم."(أ) د بو بند بوں کے ساتھ میل جول، دوستی کی وجہ سے وہ یقینا فاسق معلن تھے ،میل جول کی وجہ سے ان کو د بو بندی تونہیں کہا جاسکتا۔ ہوسکتا ہے سیخص لالچی، حریص دنیادار رہا ہو، مگر فاسق معلن ضرور بالضرور تھا، اس لیے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اسے ولی مانناحرام و گناہ۔ قرآن مجید میں ہے:

"اَنْ أَوْلِيَاءُهُ اللَّهُ المُثَقَوْنَ-" (٢) الله كولى صرف متقى لوك بين-

لیکن اس نے دیو بندی کی نماز جنازہ دیو بندی مولوی کے پیچھے پڑھی،اس سے شبہہ ہورہاہے کہ دیو بندی تھا۔اگرچہ یہاں میر بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس نے سب کو خوش رکھنے اور دیو بندیوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے

(١) المستدرك للحاكم، ج: ٣، ص: ٦٣٢، السنة لابن عاصم ، ج: ٢، ص: ٤٨٣

(٢) قرآن مجيد، سورة الانفال، پ: ٩، آيت: ٣٤

کے بعد بابانے تنگ آکر کہا چھاٹھیک ہے ہیو، بورڈ لگا دیاجائے گا۔ جب انھوں نے دیو بندیوں کورو کنے کا بورڈ لگوانے كا دعده كيا توميں نے جائے يى۔ ادھر بابا كے موافقين اور مخالفين تيز تيز گفتگوكررہے تھے اميد تھى كە جھڑا ہوجائے گااس لیے میں حلاآیا۔ مگراستاد بابانے وعدہ کے باوجود بورڈ نہیں لگوایا۔ بعد میں معلوم ہواکہ وہ ا پنی پرانی عادت پر قائم رہے اس واقعہ کے چند ہفتہ بعد بابا مرگئے اور ان کی شخصیت سخت مشتبہ رہ گئی، بابا تو آنجہانی ہو گئے مگر بہت سے جاہل مسلمانوں کی گمراہی کاراستہ کھول گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال۔

فقط:غلام محى الدين صديقي رضوي خادم مدرسه غوشيه بدر العلوم دوناكه بهرانج – ٢٥ رجب ١٣١٩ ه كيافرماتے ہيں حاملان شريعت و محافظ دين وملت مفتيان ذوي الاحترام كثركم المولى تعالى ، مسكله ذیل میں کہ ہمارے علاقہ بھنگا ترائی ضلع بہرائے میں استاذبابانام کے ایک بابائے مشہور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور باوضور سنتے تھے اور ہرایک سے محبت کے ساتھ ملتے تھے ،سادہ مزاج سادہ لباس تھے مسجدوں کی تعمیر میں کوشش کرتے تھے اور بہت سی انسانی وعوامی خوبیوں کے حامل تھے۔میلاد شریف کی محفلوں میں شریک ہوتے

تھے اور اپنے آپ کوسنی ہی کہتے تھے۔ مع ان خوبیوں کے ان کی زندگی کے کمزور پہلو بھی تھے۔ اول: وہابیوں اور دبوبندبوں سے بھی ملتے تھے دبوبندبوں کے بہاں جاتے رہتے تھے کھاتے پیتے

ووم: ان کی کٹیا پر دیو بندی برابر آتے تھے مختلف سامان لاکر بابا کو پیش کرتے تھے اور کھاتے تھے پیتے بھی تھے دیو بندیوں سے باباکے مراسم اتنے گہرے تھے کہ باباکے مرنے کے بعدان کے معتقدین عرس کرتے ہیں توعرس کے بھنڈارہ کے انتظام میں دیو بندی بھی شریک ہوتے ہیں۔ان دونوں باتوں کے گواہ عام مسلمان ہرں بابا کے تقریباً بھی متعلقین جانتے ہیں۔

سوم: بهنگا بازار کامشهور ومعروف دیوبندی عباس مرااور اس کا جنازه مشهور ومعروف دیوبندی مولوی غلام محرنے پڑھائی توبابا فہ کورنے اس دیو بندی کی نمازِ جنازہ اس دیو بندی مولوی کے پیچھے پڑھی۔اس کے گواہ چند آدمی ہیں جو درج ذیل ہوں گے۔ اور بیبات بھی خاص طور سے قابل ذکرہے کہ بابانے ان حرکتوں سے توبہ بھی نہیں کیا۔ان کے کچھ معتقدین نے میہ ہوااڑائی کہ بابانے بہرائج کے مولانامفتی غلام محی الدین صاحب کے سامنے توبہ کرلیاتھا۔ جب ہم لوگوں نے مولاناموصوف سے معلوم کیاتواٹھوں نے کہاکہ توبہ کی خبر غلط ہے اورایک تحریر لکھ کر دی جواستفتا کے ساتھ ارسالِ خدمت ہے۔اب دریافت طلب سے امور ہیں۔

(۱) استاد بابا کاعرس کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ (۲) ان کے عرس میں چندہ دینا کھیک ہے یا نہیں؟ (m)ان کے عرس میں تقریر کرنا اور ان کی ولایت ثابت کرنا ، کرامتیں بیان کرنا ، لوگوں کو ان کا معتقد بنانا

راز داری ظاہر کردی۔

شخصيات

اس کے کہنے کے مطابق حبیب کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ وہانی ہے، وہ توباسنی میں سنی عقیدے کے لحاظ سے ظاہری طور پر زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بوچھنے پراس نے کہاکہ میں نے دهیرے دهیرے بہال پر ساٹھ ستر کوہم عقیدہ بنالیا ہے اور ہم اندرونی بوشیرہ طور پریہاں کام کررہے ہیں اور خاص کرید کام نوجوانوں اور بچوں کے در میان راز دارانہ طور پر ہورہاہے۔

اس خبیث کے مطابق بہت جلد ہم نئ سل پر قابو پالیں گے، نیز (مللی آپا) بنت کردار کی بوری حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے بوراتعاون دیا ہے اور کہا جو بھی ضرورت ہے ہم سے لو، کیکن باسنی جھوڑ کرنہ جاؤ۔ آخر میں مجھ سے کہاکہ ہماری ملاقات کے بارے میں کسی کونہ بتانا، بیدلوگ سب سن ہیں تم پر زیاد فی کریں گے۔ اب میں آپ سے بوجھنا چاہتا ہوں کہ باسی، سنیت کا بیرگڑھ مانا جاتا ہے باسی کے علاقہ میں ایساز ہریلاناگ بھی موجود ہے، اور آپ حضرات ہیں کہ آنکھیں بند کیے مزے کر دہے ہیں۔

الله ورسول ﷺ علی اسطے فوراً بیدار ہوجائیے اور لوگوں کو بھی باخبر کردیجیے کہ شہر باسی میں گستاخ رسول کی جماعت دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ذرائجی ستی و کا بلی لا پرواہی برتی تونتی نسلیں تباہ ہوکررہ جائیں گی اور بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

الله تعالى آپ لوگوں كوجزائے خير عطافرمائے، آمين۔

حشرتك ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھوم مثلِ فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے وسخط زابد حسین رضوی، قریش نگر، کرلا، جبنی - ۲۰... ۱۰ رسمبر ۱۹۹۸ء شائع كرده-زابد حسين رضوى، قريش مگر، كرلا، مبني-٥٠

اس تحریر پر مکمل اعتاد کرنے میں کچھ الجھن ہے۔ زاہد حسین صاحب پر فرض تھا کہ تحریر میں لکھی ہوئی باتیں اگر میچے ہیں توباسی میں بلاتا خیر اہل سنت کے ذمہ دار حضرات کے سامنے بیان کرتے اور حبیب سلیمان کوبلاکررودر روگفتگوکر لیتے۔ باسن بحمرہ تبارک و تعالی واقعی اہل سنت کا گڑھ ہے۔ وہاں موصوف کے لیے كوئى خطره نہيں تھا۔ باسنى ميں نہ بت ايا اور كرلا پہنچ كرخط لكھناكس مصلحے كى بنا پرہے۔ يہ غور طلب بات ہے۔ارشادہ:

الساكيامو،كيكن چربهى توبداور تجديدايمان لازم تفار شاى ميل ہے:

"قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية."(١)

اور جب میشخص بغیر توبہ اور تجدید ایمان کیے مرا توسی مسلمان ہرگز ہر گزنہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائیں ، نداس کے عرس میں شریک ہوں اور نہ چندہ دیں۔ مولاناغلام محی الدین زید مجد ہم کی تحریرے ثابت ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ رہ گئیں کرامتیں، یہ کوئی چیز نہیں۔ جو گی جے پال ہوامیں اڑتا تھا، کیاوہ ولی تھا؟ کرامت نہیں دیکھنا چاہیے، عقیدے کی صحت اور شریعت پر عمل دیکھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔

حبيب سليمان كيسامص ہے؟ مسئوله: محد سليم امجدى ناگورى متعلم جامعداشرفيه، مبارك بور-٢٥ رشعبان المعظم ١٣١٩ه

> - (پردہ اٹھتا ہے)-سفرنامہ از جبئ تاناگور شریف، بتاریخ ۱۰ رسمبر ۱۹۹۸ء حبيب سليمان كياب؟

بخدمت، برادران ابل سنت باسنی ناگور، سلام مسنون۔ بھائیو میں جامعۃ الزہرا فیضان اشرف کے بالانہ جلسہ میں شرکت کے لیے حاضر ہواا پنی بہن سلمہ باجی کے ساتھ ایک حقیقت سنیے۔ جسے میں تحریر کے طور پر پیش کررہا ہوں۔ شاید میں آپ کے سامنے کوئی نئی بات واضح نہیں کررہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات بھی آ تکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ شاید حبیب سلیمان ساکن باسنی کو جماعت اہل سنت میں شار کر

انفاقاً باسی آتے وقت ٹرین میں یہ مردود میرے ساتھ ہوگیا۔ گفتگو کے بعد جو نتیجہ سامنے آیااس سے بیہ صاف ظاہر ہے کہ حبیب سلیمان آپ کی جماعت وقصبہ میں ایک ناسور ہے۔ بھائیو میری اور ان کی گفتگو کے چندنکات پیش خدمت ہیں۔

●۔ یشخص بمبئی میں با قاعدہ طور پر تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے اور وہاں کئی ایک جماعت میں بطور امیر شرکت کر دیا ہے۔ یعنی تبلیغی وہانی دیو بندی جماعتوں کا ایک سرگرم رکن ہے۔

● - تمام اہلیان باسنی کومشرک و بدعتی کہتا ہے۔ علماے اہل سنت و تمام سلاسل کے بزرگان دین کی حد سے زیادہ توہین کر تاہے۔ میں سف رکے دوران اس خبیث کاہم خیال بن گیاتواس نے ساری

(١) ردالمحتار، ج: ٢،ص: ٢٣٧، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة، دار الكتب العلمية

بہت بڑے مبلغ اور ویو بندی گر تھے۔ تحذیر الناس و براہینِ قاطعہ، حفظ الا بمیان کی ان کفری عبار توں سے خوب واقف تھے، جن پر علما ہے حل و حرم، عرب وعجم، ہند و سندھ نے یہ فتویٰ دیا کہ ان عبار تول کے لکھنے والے ضروریات دین کے منکر گتاخ رسول ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج کا فرہیں، نہ صرف کا فر، کا فروں کی بدترین قسم مرتد ہیں اور ایسے کا فرو مرتد ہیں کہ جو شخص ان عبار توں سے واقف ہونے کے بعد ان کو كافرنه كے خود كافر، گتاخ رسول كے بارے ميں شفااور اس كى شروح اور درر، غرر، الاشباہ والنظائر، در مختار

جوالیے کے کافر ہونے اور سختی عذاب "من شك في كفره و عذابه كفر." ہونے میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔

اور مولوی صدیق مذکور نہ ہے کہ ان عبار توں سے واقف تھے بلکہ ان عبار توں کے بارے میں علاے اسلام کے فتووں سے واقف تھے،اس کے باوجود وہ ان عبار توں کے لکھنے والوں، نانو توی، گنگوہی، البیٹھی، تھانوی کو اپنا بزرگ پیشوا مانتے تھے بلکہ تھانوی صاحب کے مرید بھی تھے اور ظاہر ہے کہ آدمی اس کو اپنا پیر بزرگ اور پیشوا مانتا ہے جس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ کوئی سنی سی رافضی مولوی کو اپنا پیشوانہیں بنائے گا، اس لیے ثابت کہ مولوی صدیق بھی ضروریات دین کے منکر اور گتاخ رسول تھے، جس کی بنا پروہ کافر مرتد اور اسلام سے خارج ہوئے اور کافر مرتدکی نماز جنازہ پرھنی حرام وگناہ، منجر الی الصفر-الله عزوجل

ان میں سے کوئی مرجائے تواس کی نماز ''وَلَا تُصِلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاكَ أَبِداً۔''(r) جنازه بھی بھی نہ پر صنا۔

نماز جنازہ دعامے مغفرت ہے اور کافرکی دعامے مغفرت بربناے مذہب میچ کفرہے۔شامی میں ہے: "قد علمت أن الصحيح خلافه فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية."(٣)

علاوہ ازیں نیماز جِنازہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے بیراس کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان تھا۔ جو شخص کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھتا ہے وہ اسے مسلمان اعتقاد کرتا ہے کوئی مسلمان کسی کافر کی فأوى شارح بخارى كتاب لعقائد كبدسوكم

''أَنُ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ كَهِينَ كَنِينَ مُن وَم كُوبِ جانے الذانہ دے بیٹھو، پھر فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدَمِينَ \_ `` الله عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدَمُونِ الله عَلَى الله عَ

مگراس تحریر سے صرف نظر کرنامجی خطرناک ہوسکتا ہے۔ دیو بندیوں کی پرانی عادت ہے کہ جہال ان کی وال نہیں ملتی سنی بن کر جاتے ہیں اور اندر اندر ایزا کام کرتے ہیں۔ جیسے اشرف علی تھانوی کان بور میں ۱۲ر سال تک سی سے رہے اور اندر اندر دیوبندیت پھیلاتے رہے اور جیسے خلیل احمد بجنوری بدایوں میں تھا۔ اس کیے ضروری ہے کہ حبیب سلیمان کے بارے میں محقیق کی جائے۔ تحریر میں جو الیی باتیں ہیں جو زبانی کہی ہوئی ہیں اس کی کما حقہ تحقیق مشکل ہے ، گرید جو لکھاہے کہ جمبئی میں تبلیغی جماعت کاامیربن کرجاتا ہے اس کی تحقیق ہوسکتی ہے۔اور اگریہ ثابت ہوجائے کہ وہ جمبئی میں یاسی تبلیغی جماعت میں شریک ہوتا ہے، امیر بن کر بیام مور بن کر تبلیغی گشت کرتا ہے تو یقیناوہ وہانی ہے۔ ایسی صورت میں باسنی کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کامکمل بائیکاٹ کریں ، اپنے بچوں کو اس کے پاس نہ جانے دیں۔ خلاصہ بیر کہ حبیب سلیمان کی طرف سے غفلت بر تناخطرناک ہوسکتا ہے۔اس کی تحقیق ضروری ہے کہ وہ کون ہے۔ تحقیق کی ایک صورت میں نے او پر لکھ دی۔ دوسرے ذرائع سے بھی تحقیق کی جائے۔ غفلت ہر گزہر گزند برقی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ۱۳۳

صدیق ہتھوڑوی کے بارے میں کیا حکم ہے ؟ صدیق ہتھوڑوی کی نمازِ جنازہ

بردھنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسئوله: سيد محمهاشم، موضع برريا ضلع بانده، يو\_پي -- ١٥ رستمبر ١٩٩٧ء

سے بانی جامعہ عربیہ ہتھوڑالعنی جناب مولوی صدیق صاحب آنجہانی قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان ہے یا کافر؟ اور جو حضرات ان کی نمازِ جنازہ میں شریک ہوئے یا نعزیت کی ، ان کے لیے کیا حکم ہے۔ جواب جلد عنايت فرمائين تاكه تنازعه فتم مو

ضلع باندہ موضع ہتھوڑا میں جامعہ عربیہ کے بانی مولوی صدیق کومیں برس ہابرس سے ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ انتہائی متعصب کٹر وہائی دیو بندی تھے۔ نہ صرف میہ کہ وہ دیو بندی تھے بلکہ دیو بندی مذہب کے

(١) قرآن مجيد، سورة الحجرات، آيت: ٦

<sup>(</sup>١) ردالمحتار، ج: ٢، ص: ٣٧٠، كتاب الجهاد باب المرتد مطلب في ساب الانبيائ، دار المكتبة العلميه (٢) قرآن مجيد، پاره: ١٠، سورة التوبة، آيت: ٨٤

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار، ج:٢،ص:٢٣٧، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة، دار الكتب العلمية

كياماع؟

بھدرک کے مسلمانوں پر جیرت ہے کہ ۱۵۲ مفتیوں کے فتوے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سیم کون ہے؟ پھر ہے کہ فریقین کے مشورہ سے اور رضا مندی سے اس جھر سے کو طے کرنے کے لیے علامه ارشد القادري كوظم بنايا كياوه باليسر تشريف لائے۔ايك فريق حاضر ہوااورسيم نے آنے سے انكار كرديا۔ علامه ارشد القادري نے اپنے طور پر تحقیقات کر کے بیہ فیصلہ صادر فرمایا کہ مفتی صاحبان کا فتویٰ حق ہے۔ پھر بھی مجدرک کے مسلمانوں کو ہوش نہیں آیا۔ بیسیم کاکتنابڑا تمرد اور کتنی بڑی سرکثی ہے کہ علامہ ارشد القاوری صاحب جیسے عالم دین کی بارگاہ میں حاضری ہے اس کوانکار ہواجب کہ حضرت مولی المسلمین علی مرتضیٰ شیرخدا رضِی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زرہ کے مقدمہ کے لیے اپنے مقرر کردہ قاضِی شریح کے یہاں تشریف لائے اور اپنے فراق یہودی کے برابر میں بیٹھے کیاسیم حضرت علی زنان تا ہے بھی بڑھ گئے ہیں۔ وہ ایک بے پڑھے لکھے انسان ہیں سید ہیں یانہیں سے مشتبہ ہے اور اگر بالفرض سید ہیں بھی توبے پڑھے لکھے ہیں ، كفریات کے تھیكے اڑاتے رہتے ہیں۔محرمات کاار تکاب کرتے رہتے ہیں پھر بھی بھدرک کے مسلمانوں کی آنکھ نہیں تھلتی۔ میں نے تقریباً سال بھر پہلے بوری تحقیق اور چھان بین کے بعدیہ فتویٰ دیا ہے کہ سیم پرکئی وجہ سے جمہور فقہاکی تصریحات کے مطابق کفرلازم ہے۔ان سے میل جول، سلام کلام حرام ہے ان کے بیہاں جانا اور ان کو اپنے یہاں بلانا حرام ہے ان سے مرید ہونا حرام ہے ان کی خود اپنے بیرسے بیعت ختم ہو چکی ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ بقدر وسعت مسلمانوں کو مجھا بجھا کرلیم کے بھندے سے نکالیں جولوگ علماے کرام کے فقے کے باوجود سیم سے ملتے جلتے ہیں سیم کو پیر بنائے ہوئے ہیں وہ سب بھی انھیں کے حکم میں ہیں بلاشبہہ جوعلمانے كرام كے فتوے كے باوجود سيم كے چكرميں پھنسا ہوا ہے اسے امام بنانا جائز نہيں ایسے امام كے پیچھے نماز پڑھنانہ پڑھنے کے برابر ہے۔ بلکہ اس سے بدتر، ایسے موذن کی اذان اذان نہیں دوبارہ اذان کہناضروری۔ اب اس سے اختلاف ہو، جھگڑا ہواس کی ذمہ داری سیم اور سیم کے چکر میں چھنسنے والوں کی ہے۔ جھگڑے اور فساد کے ڈر ہے اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ کفریات کے بلنے والوں کو اور اس کے چکر میں پھنسنے والوں کو آزاد چھوڑ دیاجائے اور ان کے خلاف فتویٰ نہ دیاجائے اور فتویٰ کی اشاعت نہ کی جائے۔ والله تعالى اعلم-

نماز جنازہ نہیں پڑھتا، بے پڑھے لکھے جنازہ پڑھنے والوں سے بھی بوچھاجائے کہ تم نے جس کی نماز جنازہ پڑھی اس کومسلمان جانتے تھے کہ کافر؟ تووہ یہی کیے گاکہ ہم نے میت کومسلمان جان کرنماز جنازہ پڑھی۔اس لیے نماز جنازہ پڑھنااس کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں نے میت کومسلمان جانا، کافر کو کافر اعتقاد کرنا ضروریات دین سے ہے جو کافر کو کافراع تقادنہ کرے مسلمان جانے وہ خود کافر۔ بناءً علیہ جن لوگوں کو معلوم تھا کہ مولوی صدایق دیو بندی تھا پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی توان پر تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے۔ درر، غرر، در مختار ردالمختار میں ہے:

جليسو

"وما فيه خلاف يؤمر بالتوبة و الاستغفارو تجديد النكاح."(ا ہاں جن لوگوں کو معلوم نہیں تھااور انھوں نے اسے سن سمجھ کر نماز پڑھ لی ان کا یہ تھم نہیں مگر بعد علم

انھیں بھی توبہ کرلینا جاہیے۔ مولوی صداقی مذکور کی دیو بندیت اس کی کتاب حق نما سے ظاہر ہے اس کے علاوہ ١٩٦٧ء میں سعدی بورضلع باندہ میں اسی مولوی صدیق سے دیوبندیوں کے چاروں مولویوں کی تکفیر پر مناظرہ طے تھااس مناظرے میں دیوبندی مولوی کا خرجیہ نذرانہ اور میزبانی سب اسی مولوی صدیق کے سرتھی اس کے علاوہ اور فی ضلع جالون میں بیر صداق بار ہاد یو بندیت پھیلانے کے لیے گیاجس کے روکے لیے بیرخادم اور کی گیا، مخضر میہ کہ صدیق مذکور کا دیو بندی ہونابلکہ دیو بندی گر ہوناایسا متوانز اور قطعی ہے جس میں کسی شبہہ کی گنجائش نہیں۔اس لیے جن لوگوں نے میہ جانتے ہوئے کہ میہ دیو بندی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی ان پر ضرور توبه، تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ب\_ والله تعالی اعلم ٣٠١ رجب ١٣١٨ ه

الجواب ليحيح: ضياء المصطفى قادرى خادم دارالعلوم اشرفيه مباركبور-١٨ رجب المرجب ١١٨١ه الجواب محيح: محداحد مصباحي استاذ دارالعلوم اشرفيه مبارك بور-٣١٨م ١٨١٨ه-الجواب هيج بمحمد نظام الدين الرضوى ، خادم الافتادار العلوم اشرفيه مبارك بور عظم گڑھ-

٣ رجب ١١١١٥

شخصيات

تسیم مجدر کی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسئولہ: عبدالحکیم خال متلو، مجدرک، اڑیسہ-۲ مفر ۱۹ماھ

سے اختر قادری عرف نسیم سر کارشیخ شاہی مجدرک میں جوہیں ان کے بارے میں مفتیوں میں محدرک میں کافی ہنگامہ ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سیم کے ماننے والوں سے کیاسلوک

(١) درمختار، ص:٣٩٠، ج:٦، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية لبنان.

لگے ہوئے ہیں ، کیوں کہ ہمیشہ عوام کے سامنے ناکام رہے ہیں۔ تحقیق سے یہ بہتہ چلاکہ جناب سیم اختر صاحب کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہمیشہ پڑھتے ہیں۔

تحقیق سے بیہ بھی پتہ حلیا کہ جیبی سنی جماعت والول نے علماے کرام کو دھوکا میں رکھ کر اڑیسہ، بنگال،

بہار، بو\_یی میں بدنام کرایا ہے۔ جناٹ نیم اخر صاحب کے خلاف جو گواہی دیے ہیں وہ روپیہ لے کر دیے ہیں۔ یہ لوگ ان کے مخالف ہیں۔ کچھ لوگ روپیہ لے کر بھی گواہی نہیں دیے ، کچھ لوگ جھوٹی گواہی دینے کا اٹکار کر دیا ہے۔ اس کا ثبوت باليسراور بحدرك ميں موجود ہے۔

ایک مخالف اپنے مخالف کا فاسق و فاجر، کا فروغیرہ کا گواہی قابل قبول نہیں، جھوٹی گواہی دے کر قوم کے اندر فتنه پھیلانے والے کا انجام اور حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔غلط کاموں سے توبہ کریں اور اپنے ایمان کو

تحقیق کے بعداس فتنہ کااصل مقصد بھی سامنے آگیا ہے۔اس لیے جناب سیم اختر صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانے والے، کہنے والے اور سمجھنے والے خاص کر جیبی سنی جماعت والے اوراستفتا منگوانے والے پر کافر کا فتوی الٹ گیا۔لہذا جلد از جلد تجدید ایمان، تجدیدِ نکاح کرے عام اعلان کریں،ورنہ جماعت والوں کومسلمان سمجھنا، سلام کرنا۔ان کی اقتدامیں نماز پڑھنا، فاتحہ میلاد وغیرہ میں شامل کرانا،ان کی جنازہ کی نماز پڑھناسب کفر

اب جيبي سنى جماعت والے اور اس جماعت كومانے والے كولازم ہے كداگر پھر بھى تحقيق كرانا حاہتے ہیں تو تمام مفتیان عظام کو مدعوکر کے جناب سیم اختر صاحب کے پاس بھدرک لے کر چلیں، علماہے کرام جھوٹے گواہوں کے فریب میں آنے والے نہیں ہیں۔اس لیے جماعت والے اس فتنہ کا مرکز شہر بالیسر کے مرکز میں عام جلسہ کر کے جناب سیم اختر صاحب کے روبرو تمام مفتیان عظام کو پیش کر کے تحقیق کر کے عام اعلان کریں ورنہ آج کی تاریخ سے جیبی سنی جماعت والوں پر فتویٰ الٹ گیا۔واللہ تعالی اعلم۔

ممونة وستخط نمونة وستخط نمونة وستخط حضرت علامه مفتي مولانانورعالم رضوي علامه مفتى محداخر رضاخال قبله محد شريف الحق صاحب قبله ازهري مد ظله العالي وغيره ذلك اس کوفوٹوگراف کرے شہراور دیہات کی ہرمسجد میں ضرور پہنچادیں۔

فآوڭ شارح بخارئ كتاب لعقائد جلدسوم شخصیات

# سیم کی جانب سے شائع "عام اعلان" کی حقیقت۔ شعبدہ بازی ولایت کی دلیل نہیں۔ مسئوله: محدميكائيل صاحب، قادريان، بالاسور، الريسه-٢٨، جمادي الآخره ١٨١٨م

الله الرحم الرحيم - عام اعلان - مبارك بور، كيم متمبر ١٩٩٧ء

میں علامہ مفتی محد شریف الحق اور دیگر علاہے کرام ضلع بالیسر کا ایک دیہاتی علاقہ بمقام جلیسر ۲ ستمبر 1992ء کوجلسہ کے لیے گئے تھے وہاں ہمیں جمکی دے کرجناب سیم اختر قادری صاحب کے خلاف تقریر کروایا گیا اور جبراً استفتالکھوایا گیا، اس پر عمل نہ کرئیں۔ اس لیے جلسہ سے واپھی پر میں نے علامہ مفتی محمہ ارشد القادري صاحب قبله اور مفتى أظم مند حضور علامه اخترر ضاخال از ہرى صاحب قبله سے صلاح ومشورہ كركے جناب سیم اختر صاحب قبلہ کے نام لگائے گئے تہمت اور الزام کی تحقیق کے لیے دو قاصد حضرت علامہ محمد نور عالم رضوی صاحب برملی شریف اور علامه مفتی محمر خلیل مصباحی صاحب کوشهر بالیسر اور تجعد رک روانه کیا۔

● جناب سیم اختر صاحب کوبدنام اور رسواکرنے کے لیے تمام الزامات لگائے گئے ہیں۔

 ● جولوگ سیم اختر کے خلاف گوائی دیے ہیں ، بیروپیہ اور نوکری کے لاچ میں دیے ہیں ۔ بیسب ان کے تھکرائے ہوئے مریدین ہیں۔

 وسیسیم اخترے خلاف جو بھی استفتاشائع ہواہے، یہ اس سے بری ہیں کیوں کہ آج تک ان کے روبروجاكرسي نے تحقیق نہیں كيا۔ان كے خلاف جوكيت شائع كيا گياہے بيبناوئي اور من گھڑت ہے۔

۔ تحقیق سے یہ بھی پہتہ حلاتا ہے کہ استفتا منگوانے والے جعلی، فریبی، مکار ہیں، جس کے بہت

● جناب سیم اختر صاحب پر جو بھی تہت لگائی گئے ہے،اس کا کوئی تھوس ثبوت، تحریری دلائل جیبی سنی جماعت والوں کے پاس نہیں ہے۔ صرف ان کے مخالفوں کو لے کر علماے کرام کے سامنے روپیہ کے لالچ میں جھوٹی گواہی دے کر جھوٹی گواہی دلوایا گیاہے۔

● - جناب سیم اختر صاحب کافعل وعمل حضور مجاہد ملت وَثَاثِقَاتُ کے حیات ظاہری پر بھی تھا۔ لیکن اس وقت جیبی سنی جماعت والے خاموش کیول تھے۔ جو حضرات استفتامنگانے میں سب کچھ قربان کیے ہیں،ان کانام استفتامیں بھی نہیں آیا، کیوں کہ یہ فریبی جماعت والوں کو دھوکا دے کر اپنا الوسیدھاکرنے کی کوشش میں

جوسیم کا ہے۔ اس سے میل جول، سلام کلام جائز نہیں۔ لیکن اس کے مریدین میں اکثر اس کی شعبدے بازی ہے متاثر ہیں،اس کے کفریات پرمطلع نہیں۔ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ بدواجب ہے کہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ان لوگوں کو مجھا یاجائے۔

والله تعالى اعلم - ٢٧, جمادي الأولى ١٩١٥ه

صديق چندبسويشور مسلمان نهيس تفا مسكوله بمحبوب خان چھتيں گڑھ ميڈيكل اسٹور، باگبا پره ضلع راے بور (ايم - يي - ) - ٢٢ مفر ١٢٨ اھ

ے کیا فرماتے ہیں علماہے دین و مفتیان شرع متین ذیل کے بارے میں ۔ زیداہل سنت اور حنفی المذہب ہے تاعمر نمازی ترانوے سالہ صوفی طبیعت قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاری اور نبی کریم سے تلاوت قرآن پاک اور تہجد گزار رہے۔ نیک نیت، ایمان دار، امانت دار دیانت دار، متقی و پر ہیز گار تاعمر سود نہ لیا۔ بیواؤں بتیموں کا خیال رکھا۔ کسی بھی لا کچ کے بنا پر ان کی کوئی بھی چیز نہ خریدی، بے سہاروں کا سہاراہنے۔خدمتِ خلق میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہراپنے اور غیر مذہب وملت کے ہیضہ جیسے و ہامیں گھر گھر جاکر دعا دینااور ان کی تیار داری کرنا، ان کی زندگی بچیانا، قومی خدمت، جان ومال سے سنی جماعت کی عرصہ تک اور سنی جماعت کا متولی بن کر مسجد کی خدمت انجام دی۔ بھی بھی وعدہ خلافی نہ کیا۔ ہمیشہ کہاکرتے تھے، مين الله والا بول-زيد كت عظم كه بهت افسوس به كه كلمه كواور بزار بابارانا من نور الله كل شي من نوری پڑھنے سننے اور حضور ﷺ اللہ اللہ اللہ اللہ عمراج میں انبیاعلیم الصلاة والسلام کی امامت فرمائی کے سننے اور جاننے کے بعد بھی کچھ جماعت ومسلک حضور ﷺ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے کو مجھے ہی نہیں۔اور لوگوں کو مجھاتے تھے، ہارے نی پینمبر عظم حضور سارے پینمبروں کے سردار، ہاری کتاب تمام الہامی کتابول کی سردار، ہمارا مذہب سارے مذہبوں کا سردار، ہماری نماز سارے مذہبوں کی عبادتوں کی سردار۔ ہماری نماز بوری کائنات کی فطرت کواینے میں سمیٹے ہوئے ہے۔ نماز ضبح کے اداکرتے وقت نزاع کی حالت آگئی اور آخری وقت میں بھی زبان سے کامئے طیبہ جاری رہا۔ ۹؍ ذی الحجہ ۲۲؍ جون ۱۹۹۱ء بروز ہفتہ صبح ۵: ۴۰ منٹ پر انتقال فرما گئے۔انا لله و انا اليه راجعون.مندرجه بالاجملوں کے مطابق زيد کی شخصيت کيا ہے۔قرآن وحدیث کی روشنی میں مستحکم اور مدلل جواب عطافرمائیں گے۔

جلاسو

جناب محدميكائيل صاحب قادريان، بالاسور، الريسه -السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

میں باہر تھاکل عصرے وقت واپس ہوا توآپ کی رجسٹری ملی اس کے علاوہ مزید اور بھی رجسٹریاں آئی ہیں۔ پرچیہ" عام اعلان": میرالکھایالکھوایا ہوانہیں نہ مجھے اس کی خبرہے اس پریچ کے نیچے جومیراد سخط ہے وہ میراد ستخط نہیں، اس تحریر کے ساتھ جس کا جی جاہے ملالے۔علاوہ ازیں فتویٰ پر دستخط کے ساتھ ضرور ضرور میں ایسے طریقے استعال کرتا ہوں کہ جعل ساز بکڑ جاتا ہے۔ بعض خفیہ باتیں ہیں جو صیغۂ راز میں ہیں جس كوظامر نہيں كياجاسكتا مكر كچھ باتيں ظاہر ہيں جنھيں لكھوادے رہاہوں۔

میں کسی فتوے پر انگریزی تاریخ اور مہینہ اور س نہیں لکھتا۔ ہمیشہ اسلامی تاریخ مہینہ اور س ہجری لکھتا ہوں۔ دوسرے بیر کہ میں بھی بھی مہینہ یا تاریخ اس سطر میں نہیں لکھتا، جس میں نام ہو تا ہے ، بلکہ نیچے دوسری سطرمیں لکھتا ہوں،جس کا نمونہ نیجے دستخط کے ساتھ موجود ہے۔اس کے علاوہ جومبرہے وہ مہر بھی دار الافتاكي مهرسے نہيں ملتی \_مخضريه كه پرچيه " عام اعلان "ميں جومير ادستخط بنايا كياہے وہ جعلى اور فرضى ہے۔

بحدرک کے سیم اختر صاحب کے بارے میں میرافتویٰ اب بھی بیہے کہ وہ ممراہ ، کمراہ کر ہیں۔ جمہور فقہا کے ارشادات کی روشنی میں وہ کافر ہیں، ولی ہونا توبڑی چیز ہے وہ سیجے العقیدہ سنی مسلمان نہیں۔ان سے مرید ہوناحرام، جولوگ مرید ہو چکے ہیں ان پر واجب ہے کہ بیعت توڑ دیں۔ ان کواپنے گھریا جلسے میں بلاناحرام۔ رہ گئیں وہ شعبدہ بازیاں جو وہ دکھاتے ہیں ، اگر سیح بھی ہوں اور ان کے دلالوں کی گڑھی ہوئی نہ ہوں تو بھی ولایت کی دلیل نہیں۔ جو گی ہے بال پھر برساتا تھا، آگ برساتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا پھر بھی کافرتھا۔ آپ پر ضروری ہے کہ میری بی تحریرزیراکس کرواکر ہزاروں کی تعداد میں بٹوادیں۔واللہ تعالی اعلم۔

کسیم مجدر کی کے مریدوں پر کیا حکم ہے؟ مسئولہ: محد نیاز -۵؍ ستبر ۱۹۹۸ء

۔ نیم سرکار کے او پر مفتیان کرام کا کفر کا فتویٰ کے متعلق جانے کے بعد پھر جوان سے مرید ہوا، اس پر حکم شرع کیاہے؟اس کواب کیاکرنا ہوگا؟ بینوا توجروا۔

محدرک کے نیم کے گفریات پرمطلع ہونے کے باوجود جو شخص اس سے مربد ہو،اس کا حکم بھی وہی ہے

فناوى شارح بخارى كتاب لعقائد

|            | فرق باطله                                                                    |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11         | تبلیغی جماعت کا تعارف                                                        |    |
| 14         | كياتبليغي جماعت اسلام سے خارج ہے؟                                            | r  |
| 12         | تبلیغی جماعت کے عقائد کیاہیں؟                                                | ٣  |
| 19         | تبليغي تقيه باز ہوتے ہيں                                                     | ~  |
| ۲٠         | تبلیغیوں سے مسلہ بوچھناکیساہے؟                                               | ۵  |
| 71         | جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں یانہیں؟                           | Y  |
| 22         | تبلیغیوں کومسجدسے نکالناکیساہے؟                                              | 4  |
| rr         | تبلیغی جماعت میں جاناکیساہے؟ تبلیغی جماعت کامقصد کیاہے؟                      | ٨  |
| rr         | تبلیغی جماعت کوحق پر کہنے والے کا حکم                                        | 9  |
| ra         | سنی مسجد میں تبلیغی نصاب نہ پڑھنے دیں تبلیغی جماعت کے افراد وہانی ہیں        | 1+ |
| 74         | تبلیغی نصاب پڑھناکیوں منع ہے؟                                                | 11 |
| 72         | تبلیغیوں کے ساتھ چلہ میں جانے والوں کا حکم                                   | Ir |
| 14         | د بوبندی، و ہالی، تبلیغی، جماعت اسلامی کسے کہتے ہیں؟                         | Im |
| **         | تبلیغی جماعت کی کتاب پڑھناکیسا ہے ؟جس کے دل میں ذرہ برابرایمان ہو گاوہ ہمیشہ | ۱۳ |
|            | جہنم میں نہیں رہے گا                                                         |    |
| <b>r</b> 9 | تبلیغی جماعت کے بانی کے بارے میں سوالات                                      | ۱۵ |
| ~~         | تبلیغی جماعت کے ساتھ حسن سلوک کرناکیسا ہے؟                                   | 14 |
| ^^         | بدمذ ہبول کی کتابیں پڑھنے کاکیا تھم ہے؟                                      | 14 |

|    | سلمان نهیں ؟                                                                      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| LL | وہائی مذہب کی بنیاد کفریر ہے۔ کفروائیان کے در میان واسطہ نہیں۔ وہابیت کی مختلف    | rr   |
|    | شاخيں ہيں۔                                                                        |      |
| my | غير مقلد كافرې يانېيں؟                                                            | rm   |
| 47 | غیر مقلدوں کومسجد سے رو کناکیباہے؟غیر مقلدوں کے چپند عقائد                        | 44   |
| m9 | يه كہناكيسا ہے كه وہا بيوں سے تعلقات ركھومگران كاعقيدہ نه اپناؤ                   | ra   |
| ۵۰ | غیر مقلد اور د بو بندی کیول کافر بیں ؟                                            | PY   |
| ۵۰ | غيرمقلد كوتحكم بناناكيسا ہے؟                                                      | 14   |
| ar | جاعت اسلامی کے عقائد کیا ہیں؟                                                     | ۲۸   |
| or | مودود اوں کے عقائد کیا ہیں؟                                                       | 19   |
| ۵۳ | قاد مانی کیے کہتے ہیں؟ قادیانی کا حکم                                             | ۳.   |
| ۵۵ | قادیانی کے عقائد کیے تھے؟ یہ کہناکیسا ہے کہ فروعی مسائل کو چھوڑ کر عالمی اتحاد کی | ۳۱   |
|    | طرف چاناچاہیے                                                                     |      |
| 45 | قادیانی مسلمان نہیں ان کا تھم ہندوؤں سے سخت ہے۔ قادیانیوں سے ملنا جلنا گناہ ہے    | mr   |
| 71 | مرزائيوں اور ديو بنديوں كومسلمان جانبے والاخود كافرہے                             | pupu |
| 77 | قادیانیوں کو کافرنہ ماننے والا کافرہے                                             | mh   |
| 42 | ہر کامہ گو میں اصل میہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ قادیانی سے ملنے جلنے والا قادیانی نہیں | ٣۵   |
|    |                                                                                   | Ι ω  |

تبلیغی، شبعه، قادیانی اور سلمان رشدی پر کیا حکم ہے؟....

غیر مقلد دوطرح کے ہیں. کیا بیر سے ہے کہ دیو بندی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ کیا دیو بندی و غیر مقلد

تقليد كاثبوت كهال سے ہے؟

m9

2

2

7

| YA . | حرمین طیبین کے موجودہ حکمرال کے عقائد کیاہیں ؟                                                       | ~   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.   | نجدی، دیوبندی کے عقائد سیح نہیں۔ یہ کہنا کہ عرب میں کفر نہیں تھیلے گا یا کافر کی                     | ٣2  |
|      | حکومت نہیں ہوگی،غلط ہے                                                                               |     |
| 25   | نجدی جمہور فقنہا کے نزدیک کافر ہیں                                                                   | ٣/  |
| 24   | حرمین طیبین کے امام کاعقبیرہ کیا ہے؟                                                                 | ~   |
| 20   | نجری حکومت کا حکم۔ روضۂ اقدس پر حاضری کے آداب۔ روضۂ اقدس پر ایک<br>صحافی کابارش کے لیے استغاثہ کرنا. | ٨   |
| ۸۰   | كياد فغ شركے ليے نجدى اماموں كى اقتداميں نماز پڑھنے كى اجازت ہے؟                                     | ٢   |
| ۸۱   | آج کل کے روافض، دیو بندی، وہانی کاکیا حکم ہے؟ کافر کی بطریق مسنون تجہیز وتکفین                       | ٦   |
|      | والصال ثواب حرام قطعی - مرتد کی نماز جنازه                                                           |     |
| ٨٢   | رافضی کے احکام۔ جو سید رافضی ہوجائے اس کا نسب باطل ہوجاتا ہے                                         | m   |
| ۸۳   | د بویندی اور رافضی کومسلمان کهناجائز نهیں                                                            | اما |
| ۸۳   | رافضیوں کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ رافضیوں کی مجلس میں جانا، ماتم و تعزیے کے                        | 80  |
|      | جلوس میں شریک ہونا، تعزیہ دفن کرنے کے لیے کربلاجانا حرام و گناہ ہے۔ یہ کہناکیسا ہے                   |     |
|      | كه جولو گخضور كے رضے پر ديداركے ليے جاتے ہيں ان كوكياماتا ہے؟                                        |     |
| ٨٧   | رافضیوں کے بچوں کو پڑھاناکساہے؟رافضیوں سے میل جول                                                    | ٦   |
| ٨٧   | رافضی کوتقریر کے لیے بلاناکیا ہے؟                                                                    | 72  |
| ۸۸   | رافضیوں کی تکفیر کیوں ہوتی ہے تفضیلی کے کیا احکام ہیں ، شاہ نیاز بریلوی تفضیلی                       | ۲/  |
|      | تھے۔ حدیث اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے                                                  |     |
| 94   | ا ثناعشری کافر ہیں                                                                                   | مر  |
| 94   | تفضیلی شیعه کافرنہیں گراہ ہیں۔فتاویٰ عالم گیری کے مصنف کون؟                                          | ۵۰  |
| 91   | اماميه شيعه اسلام سے خارج ہيں                                                                        | ۵   |
| 99   | فرقهٔ ناجیه کون سی جماعت ہے؟ رافضیوں کے عقائد۔ رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنے                           | ۱۵  |

|          | ابخاری کیابی معقائد ۲ میگر ۱۶ ۲                                                                                                                                            | ناوق سارت |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | والے پر کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                        |           |
| 1+1      | رافضی کی نماز جنازہ کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                         |           |
| 1.1      | اس دیار کے رافضی کافر ہیں۔ دکھاوے کے طور پر رافضیوں کی نماز جنازہ پڑھنے                                                                                                    | ar        |
|          | والے کاکیا تھم ہے                                                                                                                                                          | 42        |
| 1.1      | رافضيوں اور دلويند بوں كى اقتراكو جائز جھنے والے كاحكم.                                                                                                                    | ۵۵        |
| 1+4      | خميني رافضي قفا                                                                                                                                                            | PA        |
| <u> </u> | خینی کوابیال تواب کرنااس کی قبر پر فاتحه پر هناکیسا ہے؟                                                                                                                    | 04        |
| III      | رافضی کے بہاں کھانے اور وہابیوں، دیو بندیوں سے میل جول رکھنے والے پیر کے                                                                                                   | ۵۸        |
|          | ار رمین کیاتکم ہے؟                                                                                                                                                         |           |
| IIP.     | ہرے ہیں یہ اسم<br>اگر کسی رافضی نے بیدوصیت کی ہوکہ اسے سنیوں کے طریقہ پر دفنا یاجائے تواس کے<br>اگر کسی رافضی نے بیدوصیت کی ہوکہ اسے سنیوں کے طریقہ پر دفنا یاجائے تواس کے | ۵۹        |
|          | ليح كياتكم ہے؟                                                                                                                                                             |           |
| IIY      | ایک روایت کے متعلق سوال                                                                                                                                                    | 4.        |
| 112      | فرقه مهدویه باطل فرقه ب- امام مهدی کاظهور کب موگا؟                                                                                                                         | 41        |
| IIA      | بہائی کون سافرقہ ہے؟ حضور ﷺ زمین پر تشریف رکھتے اور حضرت حسان کو                                                                                                           | 71        |
|          | منبر پر بٹھاتے۔میلاد خوال منبر پر ہوتے اور اعلیٰ حضرت نیجے                                                                                                                 |           |
| 119      | د یو بند یوں سے شادی کرنا،ان کوز کاۃ وفطرہ دیناکیسا ہے؟                                                                                                                    | 44        |
| 119      | وبوبندبوں کی نماز جنازہ نہ پڑھانے والے امام کوبرا بھلا کہنے والے پر کیا حکم ہے؟                                                                                            | 44        |
| Irm      | د بو بندی کی نماز جنازه پڑھانے والے امام کاحکم                                                                                                                             | YO        |
| 10       | کتالی، نصرانی، یهودی کسے کہتے ہیں؟                                                                                                                                         | 77        |
| Ira      | د یو بندی کے پاس بچوں کو تعلیم دلاناحرام ہے                                                                                                                                | 42        |
| 10       | د یوبندی کے گھر قرآن خوانی و میلاد کے لیے جانا جائز نہیں۔طلبہ و مدرسین کو                                                                                                  | YA        |
|          | دوسرے کے گھر قرآن خوانی کے لیے بھیجناکیساہے؟                                                                                                                               |           |
| 172      | مسجد اور روزہ کی بے حرمتی گفرہے                                                                                                                                            | 79        |

فهرست

|           | 1 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | כטיטונע |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | وہائی کے کہتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19      |
| III IMA   | وبيندى اورسنى كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9+      |
| INV       | سنی و د بو بندی کی پېچپان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91      |
| ira       | اہل سنت کوبریلوی کہنابدید ہوں کاجملہ ہے کہ دہ از راہ عناد اہل سنت کوبریلوی کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95      |
| ilam ?    | بریلوی کوئی نیافرقہ نہیں ، بیدر یو بند ریوں کا دیا ہوالقب ہے اور الحساب الماری جوزی الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91      |
| 7100      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90      |
| - 101     | کسی پر فتویٰ لگانے سے پہلے اتمام جحت ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90      |
| 107       | معارِسنیت کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94      |
| MIDZ S    | د بوبند یوں کی تکفیر کی وجہ کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94      |
| 2109      | اہل قبلہ سے کہتے ہیں؟ دیو بندی مودودی اہل قبلہ ہیں یا سین ؟ آنام عُزالَ سے آلیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91      |
| Maj ele   | ارشاد كامطك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| * NZ      | حضور کے متعلق دیو بند بوں کا کیا عقیدہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99      |
| · 141     | وہانی دیوبندی سے رشتہ جوڑناکیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100     |
| 17/179 14 | ابل سنت کی تمینی میں دیو بندی کوشامل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1+1     |
| 141       | و بدریوں کے ساتھ کھاناکیوں ممنوع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+1     |
| 120       | اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں کے ساتھ کیساسلوک کیاجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.5     |
| TILO ey   | وبوبنديون كے عقائد كى تشہير على پر فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/2    |
| ८४४ थे    | دى كاموں ميں رخنہ ڈالنے والوں كابائيكاك تكان بير لوباد كالے كے ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.0     |
| MEZ       | د بويندي كوفقيه كهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+4     |
| -122      | جو کہے کہ ہم دیو بندی وسنی دونوں کے پیچھپے نماز پڑھیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+4     |
| 121       | کیاد بوبندی وسنی کے در میان عقائد میں اختلاف ہے اور مسائل میں اتحاد ہے؟!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1     |
| PYZ9 14   | بدند برب عبد لدليا المام | 1.9     |

| 172   | کیا بیر ممکن ہے کہ کوئی سیجے العقیدہ مرتے وقت کافر ہوجائے جن کاخاتمہ کفریر ہواان | Z+            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | کے لیے شفاعت نہیں                                                                | H             |
| Irq   | ایک زمانه آئے گاکہ دین پر قائم رہناد شوار ہوگا                                   | 41            |
| IMI   | یہ کہناکہ شریعت مطہرہ کے بالمقابل نئی شریعت کی داغ بیل ڈالناکیساہے؟              | 25            |
| Carri | یگیبه میں تعاون کرناکیساہے؟                                                      | Zm            |
| Solm. | لفظ" نهیں" کی تاویل                                                              | 20            |
| IFF   | الله عزوجل ورسول بِثَاثِينَا يُمِّينًا كَمْ شان مِين گستاخي كاايك جمله.          | 40            |
| IPP   | مسجد کے گنبد کی توہین کرنے والے کا حکم                                           | 4             |
| Imm   | ہندوانی کلینڈر پر گنبد خضرا کا چھاپناکیساہے؟                                     | 44            |
| Imb   | كياباته جوز كرنمة كرناجائز ي؟                                                    | 41            |
| Ima   | جناب بكل اتهاى كا الينے چند اشعار مے علق استفسار                                 | 49            |
| ITA   | كيامسلمان ہندوؤں كے ليے مندر تعمير كرسكتا ہے؟                                    | ۸٠            |
| 1179  | مورتیوں کے چڑھاوے کو پرشادلینی تبرک سمجھنے والے پرتوب، تجدید ایمان و نکاح        | Al            |
|       | لازم ہے۔                                                                         | JP            |
| 10.+  | ہندوسے جھاڑ پھونک کرانایا ہندوؤں کے منترسے جھاڑ پھونک کرنے والے کا حکم           | ٨٢            |
| 16.   | "مين الله ورسول كونهيں مانتا" كہنے والے پركياتكم ہے                              | 1             |
| اما   | روزه کو گالی دینا کفرہے                                                          | ۸۳            |
| Irr   | ىدرسەكوچر ياگھركېناكىياہے؟                                                       | ۸۵            |
| الما  | " یہ فتوی چھیکنے کے قابل ہے" کہنے والے کا حکم۔"شیطان کے فضل وکرم سے"             | ΛΥ            |
|       | كهنا چائز نهيں                                                                   | Harry Tolland |
| IMM   | وہائی کی تعریف                                                                   | 14            |
| Ira   | وہائی دیو بندی کی تعریف                                                          | ۸۸            |
|       |                                                                                  |               |

02D/ 000000

00000 COZT)

TIT

TIT

MIM

MIT

110

TTI

444

TTL

TTA

TTA

MMI

TTT

444

TTO

TMY

MY

149

201

TAL

| ول مارر | ابحاری تباب عقائد                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1940    | عقائد بإطله کے معتقد کافر ہیں یامرتد؟                                        |
| 111     | قدر بوں پر کفر کا فتوی نہیں۔ گم راہوں سے میل جول حرام                        |
| 100     | د بوبند بوں کے عقائد کی تفصیل ۔ حضور ﷺ نے منافقوں کو مسجد سے نکالا ہے۔       |
|         | ابولہب حضور کا چچاتھا۔ دین کے معاملہ میں خونی رشتہ کوئی چیز نہیں             |
| Imp     | جهال كوئى بدمذ هب مدعوموو مال سنيول كوجانا جائز نهيل                         |
| 127     | شبهه کی بنیاد پر کسی کووبانی کهناحرام                                        |
| 100     | گنگوہی کو" رحمۃ اللہ علیہ "لکھنا دیو بندی ہونے کی دلیل ہے                    |
| iry     | و بوبند یوں کومسجد میں آنے سے رو کا جائے۔ دیو بند یوں کے خلاف تقریر کرنے سے  |
|         | امام کومنع کرنے والوں کا حکم - صاحب ترتیب کے کہتے ہیں؟جس نے فجر کی نمازن     |
|         | پرهمی اس کی نماز عیدین ہوگی یانہیں ؟                                         |
| 12      | گتاخ رسول کبھی ولی نہیں ہوسکتا                                               |
| IFA     | ایک شخص کے عقیدے کے متعلق سوال                                               |
| irq     | هاجی امداد الله صاحب عرس، میلاد، نیاز وفاتحه کوجائز کہتے تھے                 |
| 10.+    | اشرف علی تھانوی کاکیا حکم ہے؟                                                |
| Irl     | مومن و کافر ہونے کامد ار عقیدہ ہے۔ دیو ہند بول کے کچھ عقائکہ                 |
| Irr     | ہر دیو بندی گمراہ بددین ہے                                                   |
| الما    | بدمذ ہب کابائیکاٹ کریں                                                       |
| ILL     | و بو ہند بوں کے کفر میں شک کرنا کفرہے                                        |
| Ira     | سب د بو بندی کافرنہیں                                                        |
| IMA     | د بوہند بوں کے سوال پر ایک معارضہ                                            |
| 12      | د يو بندى كوجانيخ كاطريقه - فاسق معلن كوامام بناناً گناه                     |
| IMA     | كيابسط البنان اور تغيير العنوان لكھنے كے بعد بھى اشرف على كاكفر باقى رہے گا؟ |

| 1/4   | د بو بندی مولوی اور فاسق معلن میں کس کوامام بنایاجائے ؟                     | 114 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1/4   | وہانی دیوبندی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرناکیا ہے؟ دیوبندیوں سے کوئی تعلق    | 11  |
|       | نەركىس                                                                      |     |
| IAI · | د بو بندی شاعر کوانیج پر بیشاناگناه ہے                                      | 111 |
| INT   | جوسنی د بوبندی ہوجائے اس کاکیا تھم ہے؟                                      | 111 |
| IAT   | علما کے سمجھانے کے بعد بھی دیو بندیوں کی تکفیر نہ کرنے والے کا حکم          | 110 |
| IAT   | جس قول میں سواخمالات ہوں، ننانوے کفرے ایک اسلام کا توجب تک قائل کی نیت      | 110 |
|       | معلوم نه ہوکف لسان کریں گے۔ دیو بندیوں کی عبار تیں کفری معنی میں متعیّن ہیں |     |
| IAM   | جود بوبند بوں کودشمن خدا، گشاخ رسول کے لیکن تکفیر نہ کرے                    | 119 |
| IAA   | رشيد احمد گنگوی وغيره کواپنا پيشوامان والامسلمان نہيں                       | 112 |
| 1/9   | د بوبند بوں کے کفریات بتانا انتشار پیداکرنائہیں                             | 111 |
| 19+   | علماے دیویند کافر ہیں                                                       | 119 |
| 191   | سنی اور د بو بند بول کے عقیدے                                               | 110 |
| 195   | المل سنت پر افترا پر دازی                                                   | Ir  |
| 191-  | د بو بندي کيول کافرېي ؟                                                     | ITT |
| 197   | وہانی کو کافر کہنے والے پر کوئی الزام نہیں                                  | 111 |
| 194   | وہابیوں کی تردید کرنے پراعتراض کرناکیاہے؟                                   | ١٢٢ |
| 194   | کیاسی کے کہنے پروہابیوں کی تردیدسے زبان بند کرلیناچاہیے؟                    | Ira |
| 191   | كياكافركوكافرنهيل كهناجايي؟                                                 | 144 |
| 19/   | حفظ الایمان کی عبارت کی نتیجے تاویل کی گنجائش نہیں                          | 112 |
| 199   | کیار شیداحد گنگوئی نے اپنی گفری عبار توں سے رجوع کرلیاہے؟                   | IFA |
| Y••   | و بو بند يوں کی گفری عبار توں کی تاویل کارد.                                | 119 |

|        | كارن تاب ما يد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سارال. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| rza    | بوبندلوں سے اتحادی کوئی صورت ہے یانہیں ؟ جو مخص حضور ﷺ سے زیادہ علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 1    |
| Tage 1 | iv •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5      |
| ۲۸٠    | ی کامائے وہ کافر ہے۔<br>یو بند یوں سے اتحاد جس تنظیم میں بدمذ ہب شامل ہوں اس میں شریک ہوناکیساہے؟<br>نو بند یوں سے اتحاد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) 14   |
| ۲۸۰    | روبدروں ہے ، ورف ہے ۔ اس اس کھانے پینے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12     |
| TAI    | وہابیوں کے بیہاں کھاناکیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14     |
| MAI    | وہ بیوں سے بیان ھا بائینا ہے۔<br>بدند ہوں سے میل جول جائز نہیں مگراس سے کوئی تخص سنیت سے خارج نہ ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12     |
| TAI    | برمذ ہموں سے یں بول جائز ،یں کرا رائے وں ک یا تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121    |
| TAT    | کیا مجاہد ملت عتیق میاں فرنگی محلی کی دست ہوسی کرتے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121    |
| TAP    | د بوبند بوں کے گھر کھانے والے کی امامت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120    |
| ۲۸۳    | د بوبند بوں ہے میل جول کرنے کے لیے دباؤڈالناگناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12     |
|        | د یو بند یوں سے میل جول، خور و نوش حرام ہے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144    |
| 710    | جس شخص کواپنے ایمان پراطمینان ہواس کا دیو بندیوں سے مانا جلناکیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IZA    |
| 710    | صلح کلیوں سے بھی سلام کلام حرام ہے۔بد مذہبوں سے دینی کام کے لیے چندہ مانگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149    |
|        | حرام، جودے دے تولے لیاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ٢٨٥ .  | و بوبندی رشتے دار کے بہاں جانانہ خود جائز نہ بیوی بچوں کو بھیجنا جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/4    |
| 11/2   | عموماً عورتیں دیو بندیوں کے عقائد کفریہ سے ناداقف ہوتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IAI    |
| MAA .  | وہابیوں کے ساتھ اپنی لڑکی کا ٹکاح کرنے والے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ن ۸۸   | وہ بیوں سے ساتھ ہیں دل موق ہے۔<br>کیابسط البنان میں عبارت تبدیل کرنے کے بعد بھی اشرف علی تھانوی پر حکم کفر ہاقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IAT    |
|        | ليابسط البنان ين عبارك برين وقت المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة | 11     |
| 90     | رہے گا؟ شاتم رسول کی توبہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 91     | نجدی امام کی افتدامیں نماز پڑھنے والوں کاکیاتھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INM    |
| 99     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٨٥    |
| 99     | بدمذہبوں سے اتحاد جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INY    |
|        | ا بدمذ ہوں کے ساتھ مل کرا حتجاج کرناکیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11     |

#### فهرست فآوي شارح بخاري كتاب لعقائد اہل سنت کے معمولات پڑمل کرنے کے ساتھ تھانوی کوبزرگ ماننے والاستی ہے یانہیں؟ یہ کہناکیساہے کہ دیو بندی اور سنی میں کوئی فرق نہیں .... 444 دىيىندى برىلوى اختلاف كوفالتوبات كهناكفرى .... MA تھانوی کی کوئی کتاب پڑھنا جائز نہیں Tro IDY MMY IOM لفظ"اییا" تشبیر کے لیے بھی آتا ہے اور اتناواس قدر کے معنی میں بھی ..... MMZ IOM دیو بند بوں کے اہل سنت پر چنداعتراضات اور شارح بخاری کے مسکت جوابات. MMZ 100 MAI وہا بیوں کی حار شاخیں ہیں TOY TYP د بوبندی، و ہائی عقائد میں متحد ہیں 104 جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور غیر مقلد کوحق بجانب مانناکیسا ہے؟.... MAL MYD ایک فیصلے کی تصدیق 109 بہشتی زیور، تقویۃ الانمیان کیسی ہے؟..... MYA 14. دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھنا، قبر پر اذان دیناکیسا ہے؟ تالیف قلب کامعنی۔اس زمانہ MYA میں تالیف قلب کا حکم ہے یانہیں ؟ قدرىية كم راه فرقه ہے.... 14. 144 د يو بند يون كاتحفه لينا جائز نهين 141 14 وہابیوں سے میل جول رکھنا گناہ ہے.. زید د بوبند بوں کے خلاف تقریر بھی کرتا ہے اور ان سے میل جول بھی رکھتا ہے اس 121 کے بارے میں کیا تھم ہے؟.... 124 بدمذ ہبوں کا استقبال کرناکیسا ہے؟.... كياسني د يو بندى ايك پليك فارم پر جمع هو سكتے ہيں ؟ 124 دیوبندیوں کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے لیے اتحاد کرناکسا ہے .... MLM

| 4.1719  | رضویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| muu     | اعلیٰ حضرت کے اسم گرامی میں لفظ "رضا" کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4         |
| rra     | اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت کیااعلیٰ حضرت اوراشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.a         |
| 40.7    | مرتعليم عاصل كرتے تھے؟ جونيكا كے بارے ميں اعلى حضرت كى تحقيق - اعلى حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|         | نے پہلافتوی کب لکھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| rmy     | اعلیٰ حضرت مجد داعظم تھے یانہیں؟آپ کو مجد د کا خطاب کس نے دیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F+4         |
| 447     | غیرمسلم کی کتنی شمیں ہیں؟ عقودِ فاسدہ کے ذریعہ غیرمسلموں کا مال لینا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r+2         |
|         | ہندوستان کے سی بھی باشندے سے تعرض کرناجائز نہیں۔اعلیٰ حضرت کے مجد دہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|         | مردوسان کے میں مجدد کے ایک مجدد ہوتا ہے، یا متعدد مجدد ہوسکتے ہیں؟ مجدد کے ایک مجدد کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|         | الم بوت بنیا پرن ویات کے علی ایک بات کا میں میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ron     | مرانط ای مورت چود ہویں صدی کے مجدد تھے، یاآنے والے ہر زمانے کے مجدد ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>D.</b> A |
| 209     | اعلی حضرت کو علماو مشائخ نے ولی تسلیم کیا۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی فعل شریعت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|         | ا في مشرك و مهاو مسال ك رن ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١ | 1.9         |
| my.     | حلاف میں ھا۔<br>جو بیہ کہے اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، اور پٹھانوں میں ولی نہیں غیر سید سے مرید ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110         |
| 777     | کیباہے؟اعلیٰ حضرت کے پیرومرشد کون تھے<br>اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اور نگ زیب شاہجہاں کو اعلیٰ حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142 B       |
|         | اللي حضرت لوالتي خطرت يول مبعي بن الوريك ربيب عاببهان وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rII         |
| mym     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| mym     | ماجی امداداللله کود بویند بول نے اعلیٰ حضرت لکھا ہے۔اعلیٰ حضرت کوسیدی کہناکیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rir         |
|         | حضور مفتی اظهم ہند بیدائثی ولی تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rım         |
| myr     | آسمان وزمین کی شخلیق کتنے دنوں میں ہوئی ؟کیاالملفوظ میں قرآن مجید کے خلاف لکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110         |
| ig Park | ہواہے؟ د بو ہند بوں کی ایک سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 740     | كيانبيا _ كرام كى قبور ميں ازواج مطهرات پيش كى جاتى ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710         |

فتاوىٰشارح بخارى كتاب لعقائد فهرست

| ۳           | د یو بندی سے نکاح کاکیا تھم ہے؟                                                                                                                                   | IAA |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٠١         | تہتر فرقوں سے اصولی طور پرتہتر مراد ہیں                                                                                                                           | 1/9 |
| p-1         | وہائی بیار پر جائے تواس کے پاس سور ہ لیبین پر صناجائز نہیں                                                                                                        | 19+ |
| m•r         | 'دسنی وہائی جھگڑے کو چھوڑو'' کہنے والے پر شرعاً کیا تھم ہے؟ وہائی دیو بندی کو مسلمان<br>بھائی کہنے والے پر توبہ و تجدید ایمان و نکاح لازم ہے                      | 191 |
| <b>M</b> •L | کیاکسی کوبرانہیں کہناچاہیے؟ صلاۃ وسلام نہ پڑھنا، اور دوسروں کونٹ کرناکیساہے؟ جس<br>وقت لوگ نماز میں مشغول ہوں بلندآواز سے سلام نہ پڑھیں۔ وہائی کاذبیجہ مُردار ہے. | 195 |
| m+h.        | کیا نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابد ترہے؟ایک اعتراض کاجواب                                                    | 191 |
| rII         | "من شک فی کفرہ" کا حکم کیا صرف عوام کے لیے ہے؟ مولا نافضل الرحمن سنج مراد<br>آبادی اور حاجی امد اداللہ صاحبان نے اشرف علی تھانوی کی تکفیر کیوں نہیں کی ؟          | 191 |
| ۳۲۰         | جو شخص اپنے سیٰ ہونے کا افرار کرے اور دیو بندیوں کی تکفیر پر دستخط کر دئے تووہ سیٰ<br>مانا جائے گا                                                                | 190 |
| mri         | د نیے بند نیوں کے سوال کامسکت جواب                                                                                                                                | 197 |
| rrr         | ایک دایو بندی کے اعتراض کامسکت جواب                                                                                                                               | 192 |
| mrm         | د او بند اول کے ایک معارضہ کاجواب                                                                                                                                 | 191 |
| 444         | ايك بھويالي فتويٰ كارد                                                                                                                                            | 199 |
| <b>TT</b> ∠ | فاتحه ودرود کرنے کرانے پراسلام و کفر کادار ومدار نہیں                                                                                                             | 100 |
| <b>779</b>  | کون سے دیو بندی کافر ہیں اور کون سے نہیں                                                                                                                          | 101 |
| rrr         | د او بند او ل کے ایک فریب کی پر دہ دری۔ حضور بڑالٹا کا گئے کے اختیارات کا بیان                                                                                    | 100 |
| mmy         | معتقدات علماءالديو بندية وحكم في ضوءالكتاب والسنة                                                                                                                 | r-r |

|                                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                 |                                     |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 790                                           | اعلیٰ حضرت صالحین کے امام تھے۔ان پرسلام پڑھناکیسا ہے؟                                 | 444                                 |  |
| m94                                           | اساعیل دہاوی مسلمان ہے یا کافر؟                                                       | rma                                 |  |
| m94                                           | علامة ل حق والتفاطية في الماعيل د بلوي كى تكفير كى ب اور مجد داعظم اعلى حضرت في تكفير | rmy                                 |  |
|                                               | كيون نهيں كى ؟                                                                        |                                     |  |
| P+1                                           | مولوى اساعيل دہلوى كى تكفير سے اعلى حضرت نے كف لسان كيوں فرمايا؟                      | 147                                 |  |
| rrr                                           | اعلیٰ حضرت نے علما ہے دیو بند کی تکفیر کیوں کی ؟                                      | rma                                 |  |
| ra+                                           | اعلیٰ حضرت کی مدح معیار سنیت ہے۔                                                      | 449                                 |  |
| ror                                           | "رضی الله تعالی عنه" کیا صحابہ کے لیے خاص ہے۔خطابات و القابات میں معنی                | rr.                                 |  |
| Town 1                                        | حقیقی لغوی مراد نہیں ہوتا ہے                                                          | 25                                  |  |
| ray                                           | وصايا شريف پراعتراض كاجواب                                                            | 141                                 |  |
| ma2                                           | اعلیٰ حضرت کی وصیت پر د بوبند بوں کے اعتراض کا جواب                                   | rar                                 |  |
| m4.                                           | اعلیٰ حضرت نے سرکار غریب نواز کے آسانے پر حاضری کیوں نہیں دی؟                         | rrm                                 |  |
| LAA                                           | کیااعلی حضرت کی قبر شریعت کے خلاف ہے ؟کیااعلیٰ حضرت نے بیروصیت فرمائی                 | rrr                                 |  |
| Dot it                                        | تھی کہ میری قبر گہری کردی جائے تاکہ میں کھڑے ہوکر سلام پڑھ سکوں؟ اعلیٰ                |                                     |  |
| 907                                           | حضرت قطب وقت تھے۔                                                                     | Pi                                  |  |
| MY                                            | كياعلى حضرت نے انصار يوں كے پيچھے نماز پر صفے سے منع فرمايا ہے؟                       | ۲۳۵                                 |  |
| MAN                                           | کیااعلی حضرت قدس سرہ بیداری کی حالت میں زیارتِ اقدس بڑا اللہ اللہ اسے مشرف            | riry                                |  |
|                                               | ہوتے ہیں؟ ایک روایت سے متعلق سوال                                                     |                                     |  |
| PY9                                           | "شاه کی ساری امت به لاکھول سلام" میں "امت" سے کیامراد ہے؟ ایک مقرر کی                 | 277                                 |  |
|                                               | نکته آفرینی پرشارج بخاری کی گرفت                                                      |                                     |  |
| مند سیات میات میات میات میات میات میات میات م |                                                                                       |                                     |  |
| r2r                                           | كيامولاناسردار احمد صاحب محدث تفي؟                                                    | ۲۳۸                                 |  |
|                                               |                                                                                       | was all a street of the late of the |  |

فهرست فتاوى شارح بخارى كتاب لعقائد لعض انبیاے کرام شہید کیے گئے مگر کوئی رسول شہید نہیں ہوئے.... انبیاے کرام کی قبروں میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں تو یہ سارے انبیا کے لیے عام ہے یا حضور کے لیے خاص؟ آسان وزمین کتنے دن میں بنے؟.... ر ضوبوں ہی کی لاکار سے د بوبندیت لرزتی ہے .... MIA اعلیٰ حضرت نے ۲۰ ۱۳۱۰ ہیں دیو بند بول کی تکفیری m / + 119 کیااعلی حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ شیطان کاعلم حضور کے علم سے زیادہ ہے؟.... MZM 11. اعلیٰ حضرت کاشعر حدیث کے مطابق ہے؟ MYM 771 MLM ملک اعلیٰ حفزت سے کیامراد ہے؟ ملک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہناکیساہے؟ MLA ٢٢٧ اعلى حضرت سے چڑھنے والے كاتكم MZY ۲۲۵ اعلی حضرت امام عظم کے مقلد سے تو مسلک امام عظم کیوں نہیں کہا جاتا؟ مسلک اور مذہب میں کیافرق ہے؟ شفاعت کا انکار کرنے والے کا حکم۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔الملفوظ پر MA. جزاء الله علوه- كي عبارت پرايك اعتراض كاجواب..... ۲۲۸ کیااعلی حضرت سنیت کی پیچان ہیں ؟ سنی کو وہائی کہناکیسا ہے ؟کیا کفر سرزد ہوجانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کافر سے نکاح پر معواناکیسا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں بیر کہناکہ بیانچواں مسلک کہاں سے آگیا؟.... MAY ٠٣٠ كيااعلى حضرت معصوم تهيج بنجدى كيول كافر بين ؟ MAA ۲۳۱ کیااعلیٰ حضرت کی ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین سے ملا قات ہے؟..... m19 ۲۳۲ اعلیٰ حضرت کو پیشواما نئے سے انکار کرناکیسا ہے ؟ mar ٣٣٦ اعلى حضرت كومِراً قرسالت وزينت رسالت كهناكيسا ہے؟.... MAR

CAD COMO

| فهرست | - Level                                      | فآوى شارح بخارئ كتاب لعقائد |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 0.2   | ہ خراب تھالیکن اس کے باپ کے بارے میں کیا جگم | 138416 2 1 11 6 1 6 1000    |

| - <del></del> | فاري كياب بعقائد ٢٠٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و حاشار ک |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0.2           | مربن عبدالوہاب نجدی کاعقیدہ خراب تھالیکن اس کے باپ کے بارے میں کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| ۵۰۸           | سرار الحسن عظم گرھی کاعقیدہ کیا تھا؟ سیدا حمد راہے بریلوی پر حکم کفر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 744     |
| ۵۱۰           | ثاه غلام محی الدین، شاه بدر الدین کس عقیدے کے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FYZ       |
| oir           | ناہ امان اللہ بھلواری اور ان کے مریدین پر کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Pair          | چلواری پیروں اور ان کے مریدوں پر کیا تھم ہے ؟ صریح متعین میں کوئی تاویل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 149     |
|               | پ دارل بیرون مرودی سے ایک کرے وہ کافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| DIA           | منت الله رحمانی دیوبندی تھے۔ایک کفریہ جملہ۔ بینک کی ملازمت کا کیا تھم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.       |
| orr           | عون احمد محیسی کون تھے ؟ بریلوی کو جھکڑ الو کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121       |
| ara           | ون الميرس ول المسلمين كے ناظم اعلیٰ عبدالقيوم مجيبي سني نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121       |
| ary           | بدند بب كى اصلاح كى خاطر ملنے جلنے ميں كوئى حرج نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 012           | برمد جب المعرب | 121       |
| OTA           | ا میاری کے تھامدوں میاریوں کے مسلمان ہونے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r_r       |
| 019           | ال بیاری منظم کریان کا کرونانک کا کفرواسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 720       |
| ۵۳۰           | رونانگ 6 سروا ملا ا<br>پیام وحدت نامی کتاب کے مصنف کے گفریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| orr           | پیام و حدث مای منابع کے مصل ویا ۔<br>سلسلہ نیاز رید کے پیر صاحبان تفضیلی ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 722       |
| org           | عالمار نیار بید کے پیرها حباق میں ہیں۔<br>خانقاہ نیاز بدبر کی کے سجادہ نشین میلی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 721       |
| arr           | فالقاه نيازىيەرى ئے كادہ يات نائيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129       |
| orm           | مولاناابوالحن زیدفاروقی سی تھے یانہیں؟<br>غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کیوں کافر ہیں۔ غلام احمد کے کفریات۔خاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.       |
|               | ا غلام احمد قادیای اور آل کے جینی یون کا مربین کے المدین اور ال کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور لا نبی بعدی کا مطلب فکریا تکوفی یوٹی سے حضرت عیسی کی وفات پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAI       |
| no malaya     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| arg           | استدلال غلط ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ۵۵۰           | ابوالاعلیٰ مودودی کے عقائد کیے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| was was all   | المحمد سليمان منصور بوري متعصب غير مقلد تها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71        |

| personal section of the section of t | - June    | فتاوى شارح بخارئ كتاب لعقائد      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( WI 17 ) | 1000 1 1 ( 66.127 100.160 1       |
| فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VITA      | الماول مارك الحارك المات عليا لله |
| - )(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                   |

| 477        | اميرِدعوتِ اسلامی مولانا محمد الياس قادري صاحب كاسي بدمذ هب سے كوئي تعلق نهيں             | 444         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MLA        | مولانا محد الیاس قادری مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند متقی و پر ہیزگار ہیں؟حضور                 | 10.         |
|            | اقدى ﷺ في المائية في مراعمامه باندها بالفظ مدينه شعار بناليني مين جرم نهين ؟ افترا باندها |             |
|            | كرسوال كرناد بل جرم ہے ؟ واقعہ كى تحقيق كركے سوال كرنالازم ہے۔ يہ كہناكيسا ہے             |             |
|            | كه ميں نے اعلیٰ حضرت كومعيار بنالياوہ چاہيں جنت ميں لے جائيں يادوزخ ميں؟                  |             |
| ۳۸۳        | دعوتِ اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں ؟ فیضانِ سنت میں منقول چند خواب۔                  | 101         |
|            | جہاں تک ہوسکے دعوتِ اسلان کے فروغ وترقی کی کوشش کی جائے.                                  | <b>2</b> 7. |
| 447        | فیضان سنت میں بہت سے خواب ذکر کیے گئے ہیں ، کیاخوابوں پر اعتماد کریں ؟                    | ror         |
| <b>MAA</b> | كيادعوت اسلامي والےردومابيك خلاف بين؟                                                     | rom         |
| ۳۸۸        | شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں الحاق ہے                                                  | ror         |
| 449        | قاضى شاءالله بإنى پى سى تھے ياد لوبندى؟                                                   | 100         |
| PA9        | اكبريادشاه كافرتها                                                                        | 104         |
| ۳۸۹        | كياتيمور لنگ شيعه نفا؟                                                                    | 102         |
| mq+        | احرحسين مذاق تفضيلي شيعه تفا                                                              | ran         |
| M4+        | كيا دُاكٹرا قبال كے بعض اشعار ميں كفريه كلمات ہيں؟                                        | 109         |
| m91        | سرسید، حالی، شبلی نعمانی کے عقائد کیا تھے؟                                                | 14.         |
| m91        | ڈاکٹراقبال، انور شاہ کشمیری، زید ابوالحن فاروقی، پیر کرم شاہ از ہری اور خلیل بجنوری       | 141         |
|            | كے عقائدونظريات كيا تھے؟                                                                  |             |
| ۵۰۰        | خلیل احد بجنوری کے اعتراضات کاجواب                                                        | 777         |
| ۵۰۲        | ابن عبدالوباب نجدى پر بوجوه كثيره كفرلازم                                                 | 744         |
| 0.4        | محد بن عبدالوہاب نجدی کے کفریات ایسے نہیں کہ جواس کے کافر ہونے میں شک                     | 144         |
| A 777      | کرے وہ بھی کافر ہو                                                                        | 27          |

CAD access

CAY) amount

| ١٥٥ | آغاخانی فرقد اساعیلیہ اسلام سے خارج کافر ہے۔                                         | rap         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۵۱ | آغاخانی باطل فرقدہے                                                                  | TAG         |
| ۵۵۲ | شبلی نعمانی معتزلی تھا                                                               | PAY         |
| oor | شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی نے کثیر معجزات کا انکار کیاہے                            | MAL         |
| ۵۵۳ | سلیمان ندوی، ابوالحسن ندوی کے عقائد۔ دبو بندی کو" رحمۃ اللّٰدعلیہ" یا" مد ظلم" لکھنا | raa         |
|     | کیباہے؟                                                                              |             |
| ۵۵۵ | محمو دالحن د بو بندى اور مولوى شبيراحمه سيمتعلق سوال                                 | 119         |
| ۵۵۵ | سرسید کے عقائدونظریات                                                                | 19.         |
| 200 | خواجه حسن نظامی کے عقائد کیا تھے ؟                                                   | 191         |
| ۵۵۷ | استادبابا کے متعلق کیا تھم ہے؟                                                       | 191         |
| ۵۲۰ | حبیب سلیمان کیساخض ہے؟                                                               | 191         |
| 246 | صدیق ہتھوڑوی کے بارے میں کیا حکم ہے؟صدیق ہتھوڑوی کی نماز جنازہ پڑھنے                 | 191         |
| ART | والوں کے بارے میں کیا جم ہے؟                                                         | 16          |
| חדם | نسیم بھدر کی کے بارے میں کیا تھم ہے؟                                                 | 190         |
| rya | نسيم كى جانب سے شائع "عام اعلان"كى حقيقت شعبده بازى ولايت كى دليل نہيں               | 194         |
| AYA | نیم بجدر کی کے مریدوں پر کیا تھم ہے؟                                                 | <b>79</b> 2 |
| PYG | صديق چندبسويشور مسلمان نهيل تفا                                                      | 191         |
| ۵۷۰ | رام چھن کے عقائد کیا تھے ؟                                                           | 199         |

**ተ** 

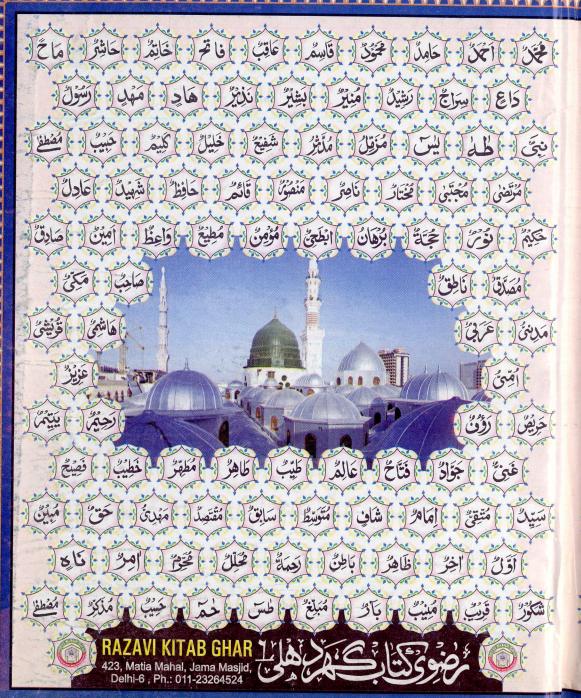

اللك القُلاس السّلام المُؤمّن و الفَهَيْن المُومِن المُؤمّن المؤمّن المؤم و الجَبَارُ و الْعَزِيزُ و القَّامِنُ و اللَّالِيطُ العُلُالُ العُلُكُ الْحُكُمُ الْحَلِيمُ إِنْ الْعَظِيمُ الْمَالَةِ الْعَفُومُ الْمَالَةِ مَا الْعَفُومُ الْمَالَةِ مَا الْعَفُومُ الرافع الْحَبِيلُ ﴿ ﴿ الْوَيْثِ ﴿ ﴿ الْحَبِيبُ ﴿ ﴾ الْكِرِينُ ﴿ ﴾ الْكِرِينُ ﴿ ﴾ الْكِرِينُ ﴿ ﴾ الْكِرِينُ الْجِيْلُ الحكيم الولق الْقَويُ الواسع ا المُحْمِي المتاين المُبَرِيُ الْقَيُّورُ الْفَاحِدُ الْفَاحِدُ الْفَاحِدُ الْحَدُ القَّمَلُ ﴿ ﴿ الْبَاطِنُ ﴿ ﴿ الْبَاطِنُ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ النَّافِعُ ﴿ ﴾ الضَّارُ ﴿ ﴿ الْمَافِعُ ﴿ ﴾ النَّفِينُ ﴿ ﴾ النَّوْتُ النُّوْثُ الوارث الباق ( البُرني ( البُرني ( البَاق البَاق البَاق البَاق البَاق البَاق البَاق البَاق الْعَدَى